المُلاقلَّ المُكارِيَّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيِّةِ المُكارِيةِ المُكارِيةِ

فَمَن يُرِدِ اللهُ آنَةِ فَ دِيهُ يَهُ مَ صَدَرَهُ لِلْإِن لَامِ الْمُحَالِينَ لِمُ الْمُحَالِينَ لِمُ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينِ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَا الْمُحَالِي الْمُحْمِلِي الْمُحْمِلِينَا الْمُحَالِي الْمُحْمِلِي الْ

حلداول)

(زُلْفِاةُ لَبُّ الْسُفَاذِ الْمُسَكِّى الْقُلْنِ وَالْمَدِينِ عَلَامَهُ الْوَ**مُرَّى بُرُلِمُ سَنِي جِاجِروَى بِمِثْلِامَةٍ** ال**ُومُرَّى بُرُلِمُ الْمِسْنِي جِاجِروَى بِمِثْلِامَةِ** بَرْ بَدِيدٍ ومراجعة

ئرنىپ ومراجىت البخاللاننىيغىڭلايۇمىيف خىلىروى

مُعَكَّتُ بُهُ الْحِيسُونَ

33 - حقّ مشريك أردُو بإزار لاجور

042-37241355

bestudubooks

0

000000000000

Ø

ونشر و ترجهه بنام اداره تحقيقا

| عم كتاب (ول)                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| از افلاات علامه ابر محيل عيل الغني جاجروي "                                             |
| ر قرتيب و مراجعت به الإسعاديوسف جاجروي                                                  |
| طبيع اول                                                                                |
| طبيخ دوم                                                                                |
| كتابت . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ابوالقاسم شيير احميل فروقي                    |
| يا استهام                                                                               |
| ا تنشو ل ل ما ما ما ما ما ما ما ما مكتبة الحسن 33حق سنويت اردو بارار لايور 37241355-042 |
| تعداد کیار دسو(۴)                                                                       |

|          | _                           | . ۱ - ۱ - علامه او محبل عين تعني جاجروي                                                  |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                             | . ــ . ــ . ــ ابر الاسعاديوسف جاجروي                                                    |
|          |                             | شعبان البطم ٣٠٠ه اكتوبر 2004ء                                                            |
| ١.       | طبيع دوم                    | ا ـ . ـ . ـ . ـ شعبان البطور المواد 2010 م                                               |
|          | كتابت . ـ ـ ـ ـ . ـ . ـ ـ ـ | ابوالقاسم شيير احميد فروقي                                                               |
|          | ياا مِشهام                  | اداره تحقیقات علمیه رحیم پارخان                                                          |
| 1        | ناشو ہے ۔۔۔۔۔۔ ہ            | ساب ساب مكتبة الحسن 33حق ستريت اردو بلوار لابور 37241355-042                             |
| ł        | تعداد                       | كيار ه سو(٠٠)                                                                            |
| _        | <del></del>                 |                                                                                          |
|          |                             | ·                                                                                        |
|          |                             | ۔۔۔۔ ملغے کے پتے ۔۔۔۔                                                                    |
|          | الابيور                     | مكتبه سين احين شبيد زدو بنزار لابور                                                      |
| *        | كوجرانواله                  | اداره نشر والشاعت نزد مدرسه نصوة العلوم كوجو نواله                                       |
|          |                             | مكتبه حقائيه سوني ليس ووفا الوجرانواله                                                   |
| *        | راوالينذى                   | كتب لحننا الشهلية واجه بإزار واوالهنائري المنا                                           |
|          |                             | مكتبه رشيديه كبيتي حوك اقبال مركيت واواليندي                                             |
|          |                             | مكتبه صفاريه مصريال روقا الهاد يلازه راواليندي                                           |
| *        | استلام آباد                 | مكتبه شبين اسلام مركزي جامع لال مسجل اسلام آباد                                          |
|          |                             | مكتبه فريزيه اي سيون اسلام آباد                                                          |
| *        | حيكوال                      | كشبير بكاني حكوان                                                                        |
| ×        | ساميوال                     | مكتبه سراجيه نزد غه مندى سابيرال                                                         |
| *        | فيصل آباد                   | مكتبه انفراني امين يهربازار فيصل أباد                                                    |
| *        | ملتان                       | مكتبه حقانيه ني بي بنسيتال رود ملتان                                                     |
| *        | سر گودها                    | مكتبه سواجيه ستلانيك چوك سر گودها ـ اسلامي كتب حانه پهولول داني كلي سر أ                 |
| *        | يشاور                       | دارالاخلاص اكبنمي محدجنكي يشاور                                                          |
| *        | سودان                       | مكتبة الاحرار                                                                            |
| *        | د ب<br>ڈیرد سماعیل خان      | مكتبة انحبيل دفترجامعه خاريجة الكبرى بالبقابل كرك سنيشن ذبره اسباعيل أ                   |
| <u>^</u> | بر سبایان ع<br>کوک          | مكتبه احياه العلوم تخت نصوتني ضايع كوك                                                   |
| ×        | ٠,                          | مکتبه العید العام باحث مارکیت حوک بازار بنون<br>مکتبه الاحسان گرین مارکیت حوک بازار بنون |
|          | يتول                        | التي التي التي التي التي التي التي التي                                                  |

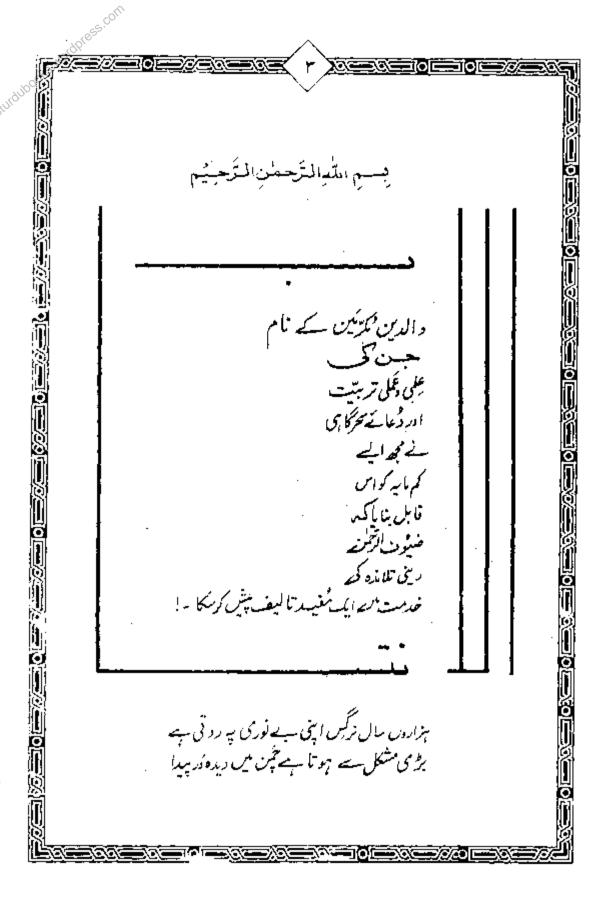

### هَـٰدُسِيِّ سَـَـٰبرِبُلِـُــ

به بُدید اُ مّت مُسلم سکه ان نُوسش آهیب فرزندد می خدمت بی بیش کهند کی جسازت کرر دا سول به وه مُبارک مستقیال بی کرجن کے لیے کا کنات کی سب سے بڑی میارک و کرم ومُستجاثِ الدّعواست شخصیت دخداه اُبی دُاتی، صلّی اللّه علیه دِسلّم نے ان الفاظ بی دُعام کی ہے ۔

أَنْصَكُرُ الله عَبْدُا سَمِع مُقَالَتِي فَحَفِظُها وَ وَعَاهَا وَ وَعَاهَا وَالْآلِمَ الْمُعَامِلُ فَقَدِهِ عَبْرِفَقَيْبِ وَعَاهَا وَالْآلِمَا فَرُاتِ حَامِلُ فَقَدْ عَبْرِفَقَيْبِ وَمُ تَرْحَامِلُ فِقَدْ إِلَى مَنْ هُوا فَقَدْ مِنْ الله مَنْ هُوا فَقَدْ مِنْ الله مَنْ هُوا فَقَدْ مِنْ الله مِنْ الله مَنْ هُوا فَقَدْ مِنْ الله مَنْ هُوا فَقَدْ وَمِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَا الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَنْ الله مَا الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مَا الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مَا الله مَا الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُل

ومشكؤة شرلفيك

ترجمت ؛ الله تعالی اس بندے کو تُرونازہ اور نُوش و نُوم رکھے جس نے میری بات کوس نا اور اس کوآگے ہنچادیا دراس کوآگے ہنچادیا کی بہ خدمت واقعی قابل قدرہے ، اس لیے کہ مرسکتا ہے کہ لبض دین کی بات محفوظ رکھنے والے ایسے ہوں بوخوداس کی زیادہ گہری مجھ نہ کھنے ہوں بوخوداس کی زیادہ گہری مجھ نہ کھنے ہوں اور موسکتا ہے کہ وہ آگے کمی شخص کو بہ بات بنج اس سے زیادہ فقمی لیسے ہوں اور موسکتا ہے کہ وہ آگے کہی شخص کو بہ بات بنج اس سے زیادہ و آگے کہی تو اس سے زیادہ و کھنے دالا ہو۔

می کننے نوسٹس قسمت ہیں وہ اوگ جو یہ وعائیں سے سے ہیں ۔ کننے نوسٹس نفیس ہیں وہ لوگ جن کو یہ بٹٹا رہے علی دی گئی ۔ انگھے کہ اجعلت منھے ہے انگھے کہ اجعلت امنھے منھے۔ ان مسین کیا ترت انعلم بین

# فهرسس الجزءُ الاول

مِسن

اُسعدِ المفًا يَنْ يَ إِلَى حَلِّ مَهَا سَتِ مِنْكُوةِ المصَابِيحِ

| mu |     | ·                                                     |     |                                       |
|----|-----|-------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|
| Ì  | أمغ | دنيل الكالب الاعنادين الأيوام المطالب                 | صغح | وليل التكالب الىعنادين الابوار الطالب |
|    | ۲۲  | ديبا چرمشكارة ش <i>رليف</i>                           | ۲۹  | بيان اُسْتِعلَّنُ بِالسَّـكُوٰة       |
| Š  | rr  | كمّا ب كوليشهرا ولد اوراً لُحَمُدُ وللهِ              | ۲۲  | نام وکنب ۔ ولارت باسعادت              |
| Ų  |     | سے شروع کرنے کی وجوہ                                  | ۲۲  | علم وفضل ادر كمال من آب كامقام        |
| Ĭ  | ٣٣  | ځمد، مُرح ، سشكر كي تعرليف د فروق                     | 44  | ببب تصنيف مشكوة شركين                 |
|    | ۳۸  | فعله نستيبنه ونستنبرن كاتمين                          | 44  | وجه تسميته مشكوة شرليف                |
| Š  | ۲۹  | استغفار وتوبر مح فروق                                 | ۲۸  | احا دیث مشکوه کی تعداد                |
| U  | ٠,٠ | شرُورِاَنْفُسِنَا كُاتِمْعَيْنَ                       | ۲۸  | وفات حرب آيات                         |
| Ň  | 41  | مِنْ يُنَهُدِ وِاللَّهُ فَلاَ مُضِلٌّ لَـدُ           | ۲۹  | <u>مالات صاحب مُعيابيج</u>            |
| 릵  | ۲۳  | كي تمقيق                                              | "   | مِحَى السُّنة كِي لقب كي وجرتسمية     |
| Ų  | hh  | ا الشُّهُ لُدُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ فَكُمُّ عَيْنَ | "   | فرطوري وجدتسمير                       |
| À  | 4   | شَهَادَةٌ مُتَكُونُ لِلنِّجَاةِ وَسِرْتِكَةٌ          | n   | بغوی کی دجر تسمیتر                    |
| Ň  |     | ك تشريح                                               | ۳.  | ا رُبده ورُزع                         |
| Ö  | ŗΔ  | وسسبله کامعنیٰ                                        | ا۳۱ | آپ کے ٹیمٹر علی کی شہا د تیں          |
| Ų  | ۲٦  | صغت رسالت رصغت عبديت بي تقييم بالخر                   | ۳۱. | دِ لا دَبْتِ وُوفات                   |
| ~  |     | l                                                     |     | <u></u>                               |

|                   |                                               | 4 <u>X</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| studulo odisi ( j | ولين لطالب لى عنا وين الابوب المطالب ا        | صفحه       | ولين القالب الي عناوين الالواب المطالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ^~                |                                               | 64         | مُلِدُنَّ الْوِيْمَانِ كَى تَشْرِئَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>⋒</b> ^٢       | 1 (f * '                                      | 100        | 🕍 بعد أسا كه إلي المتنبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| , N               | البحثُ الخامشُ: في أبرُ ارِ الحديث            | ۵۳         | إلى قوله صَدَرَ مِنْ مَشْكُونَةٍ كَالْتُرْتَ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | لغظ إِنْصًا كَيْ تَعْقِيق مِعِ الْمُشِيدِ     | ۵۰         | النا قولة واضبط لشواب داله كادبيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸۰ 🐰              | تعربف خفر، تغييرمعثر 📗                        |            | 📓 قاد بسدِ کماکی تشریح ۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u> </u>          | عل وفعل میں فرو تن                            | ۸۵         | الله قوله مَّدُ فُ الْاسَانِيد كَالْرْسَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| i ^0              | نيتت وارا ده مي فرق - مفلوم مديث              | ۵٩         | و و و و الكَوْرِقِ مِينَ الْمِشْكُوفْ وَالْمُناتِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 8 4             | على مُثوب كالحكم                              | 4 4 4      | 🎚 قولَهٔ وَالِي عَبِدَاللَّهِ مُحَمَّدِ بن يَنِيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                   | تقييم إعمال                                   |            | ابن مُاجُد كَاتَمْقِقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                   | مُتعَنِّقُ إِلَى بحث أَدرا بكِ اختلا في مسئله | 41         | الما علام خليب تبريزي كالمحطيد من ام اعلم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.                | تقدير أواب كے فائدے - تقدير محت               |            | کا تذکرہ شکرنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| W                 | ك تعمان                                       | 44         | 🛭 مدیث شینین کے بارہ میں دخاصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Q</b> 91       | وسائل العني دسيله، اورمقاصد رليني صور         | 44         | المعلمة منطيب معيندافول - امول أول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| M                 | ا كانرن                                       | 49         | اصول جوارم ، اصول سوم ، اصول جوارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 91                | مديث ﴿ بِنِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيُرُكُ وَسِنَ  | 48         | الله اصول تبخم-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>.</b>          | عَمَلِهِ كَنْ مُثَ                            | 44         | امول شنتم ، اصول مِنْتُم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>∐</b> 4r       | معبثيت حديث مفروم حديث                        | 43         | اصول مشتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>1</b> 4m       | وجوه نيرتيت نتت                               | 44         | مَسْبِى اللَّهُ وَنِعِنَوا لُمُوكِرُكُ كُلُ كُلُفِيلَت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| هه 🕍              | وَإِنَّمَا لِاصْرِيُّ مَّانُولَى كَمُعْيَنَ   | 4 1        | عرض آخراز بنده ابوالاسعاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>2</b> "        | المُحُلِّمَانِين مِي ربطُ                     | 49         | الله ورُبِرة الكلمات في مديث ُ إِنَّهَا الْاَعْمَالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14                | قولهُ فِمَنَ كَا نُتُ هِجْ رَبُّهُ            |            | الله بانت جياريه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                   | إلى الله ورُسُوله                             | ۸٠         | البياني ت الدين ا |
| 94                | بجربت كالمعنى ادراسس كى اقسام                 | A .        | 🛚 البحث الثاني وحديث كانام مع وبترميّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                   |                                               | 30(=       | المصيدة ومصوصوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                  |             | E.com                                              |              |                                                       |
|------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| (F               |             | **<br>***********************************          | \_\ <b>\</b> |                                                       |
| cturduy <b>G</b> | صغحر        | وليل لطالب الى عنا دين الابراب لمفاري              | معنی<br>مغیر | د رئيل المقالب الي عنا دمن الابوا والمطا <sup>ب</sup> |
| √°°°             | מוו         | ايان مقلِّدكا كلم                                  |              | الله ورسوله                                           |
| Ō                | ij <b>γ</b> | بمست الاستنتاء في الإيمان ليني                     | 99           | ا تحاً د شرط و مُزادِ کا اشکال اور اُس سے             |
| 8                | ,           | أَمَا مُوْمِنُ إِنْ شَأْعَ اللَّهُ كَلِيمَ كَاحِمُ |              |                                                       |
|                  | "           | بحث <b>ن</b> کلِّ اہمان یا                         |              | 📗 لغظ دُمنُيَا كي اشتقاتي تحقيق                       |
| 8                | IIA         | القصلُ الأَدْلَ                                    |              | و قوله و مَن كانتُ مِجْرَعتُه                         |
|                  | "           | حدبث جيريل عليالت لام                              |              | إِلَّا دُنْيَا لِفِينِيكِا ٱوُالِمُ رَعَةِ            |
| i                | *           | شانِ وُرُودِ حديث                                  | ,            | الله يُه كَزُونَ عُهُمَا كَيْ تَشْرِيعُ               |
| 30               | 114         | حدیث کا نام اور وجه کسمیه                          |              |                                                       |
|                  | <b>i</b> F- | قوله شكِدُدُ بياضِ الشَّابِ                        | 1.7          | <u>كتاب الايمان</u>                                   |
|                  | -           | كى تحقيق                                           | ۳۰۱          | و سطلاحی معنی و اصطلاحی معنی                          |
|                  | 147         | قولهٔ عَلىٰ فَخَدَرُيهِ كَلَّ عَلِي أُور           | 1+17         | 🖥 ایمان کا نُغوی واصطلاحی معنی                        |
|                  | "           | اس بمب احتمالات                                    | 1-4          | 📗 كۆركى خفىقت ادراس كاقسام                            |
|                  | וזו         | تطبيق بكينُ الفُوليُن                              | J-4          | اعمال کا ایمان سے تعلق                                |
| M                | <i>u</i>    | العميه کی کوششش ورين ت                             | I+A          | 🖁 چند فیرُق با طله کی تفصیل                           |
|                  | וזר         | قول يَا مُحمَّدُ الى يُرشِبُمُ الدرمِ الم          | 1-4          | اعال ایمان میں داخل ہیں یا نہیں                       |
|                  | 40          | قعلة اخبرُ فِ عَنِ الْإِسُلامِ اللهم               | "            | 📗 مُعتزله اورخوارج کے دلائل اور                       |
|                  |             | كى تعريف                                           | "            | ان کے بوابات                                          |
| i i              | ira         | تقديمُ الإسلام كي وجبر                             | ш            | ا مِلُ السّبَة والجاعة سے دلائل 🖺                     |
| 707              | 44          | قوله تُفِسَينُوا اعتَلَاةً كَيْ تَشْرِيح           | "            | ا عال کو جُز دا ممان کینے دا بوں اور                  |
|                  | 74          | و قولهُ إنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيُلاً         | "            | 📗 مرتکب کبیره کو کا فرکسے دا لوں سے                   |
|                  | "           | إ پرسوال                                           | "            | الله خلات د لا كل مُرجيهاً وران كه جواباً             |
|                  | r4          | فوله فعَجَنْنَالَهُ مُعَمِّنًا لَهُ مُعَمِّنًا     | ur           | المنت الايمانُ يُزيُدُ وَيَقَعَلُ "                   |
|                  |             | کی توجیھ                                           | u pr         | النَّسَبُة بَينَ الايمادِ والإِسْلاَمِ                |
| ( <u></u>        |             |                                                    | /0/          | الرصود عمرصور عامر                                    |

ولينظ المظالب الاعتاوين الابوات المطالب ولين انطالب لئ عناوين الابواب المطالب قولة أَنْ تُوَّمِنَ بِاللَّهِ يِرْمِوال استشهاد بالآبت ur۸ قولهُ مَلاَئِكَتُهُ لاَكُ كَانُوي فوا كيمستينظه 144 24 حدمث ابن عربغ للانکه کی تعرفیف به ازادسشبهات بنبئ الاشكائم على خكمس فولعه وكتبه كيفيت ابمان مالكت اقنامُ الصَّلطُةُ كَيْتَحَقِيقِ قولهٔ وَدُسُلِهِ تَعْرَلَهِ رَسُولُ حدمث ا بي مررة . لغظ الوشررة كي نحوي تحقيق بنی در شول میں فرق ιγ'n كنتت كي وجرتسعته فنرورست رسالت 177 قبامت كاعقلي نموت اَلاِ نَمَانُ بِضُعُ وَسِيمُونِ شُكْبُةً ነኛሮ قولهُ فَاخْبِرُلْ عَنِ الْإِحْسَانِ کی تشریح ۔۔۔ 17 1 قولد الكحيّاء شعيدهم الانعان إحسان كالنُّغوي داصطلاحيُ عنيٰ قُولَهُ فَإِنْ تُوْرَنَّكُنُّ مَّرَّا أَوْ فَإِنَّهُ بَرَاكُ حبإم كالكؤى وشرعي معنى 110 حباريج إقبابر وا يا حديث حفرت عبدا للهن عرو فولله فاخبرنى عُن السَّاعَة سے 177 161 شحت ساعته کی حیار وُبعوه \_\_\_\_\_ المشيلؤمن سكوالعشلمؤن كيحث قولك مكاالْمَسْنُولُ عَنْهَا بِأَعْلَعَ مِنْ لَسَائِهِ وَيُدِعُ كُنْ تَقْيِقَ ۱۵۴ مِنُ انسَّا مُل كى بحث \_\_\_ قولهُ المُهَاحِوُ مَنْ هَجَرُ مِنَا ة ذا قولهُ انْ تَلْدُالُاكُهُ أُرُبِّتَهُا كُمِّيِّنَ نغنى اللباد كي تحقيق ITA قولك ترك العُفاءَ كَى تَقِيق بخلیر مذکورہ کا یا قبل سے رابط 16-۲۵۱ قولهٔ فَلَبِنُّتُ مُرِلِتًا *يرسوال اور* معديث النرم الإاز ۱۵۸ لَايُوُمِنُ أَحَدُكُو العَ انسس كابواب فيولغه بنكامُكامُ : `كَارِمَ كَيْ تَحْقِيق

|          | ,                                                                                                                                                                                                                                | . com                                                                               |                  |                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| _        | -ordpr                                                                                                                                                                                                                           | 55°                                                                                 | <u> </u>         | ·                                               |
| POLLE    | المالية المالي<br>ومن المالية ال | وليون لطالب الى عنادين الابواب المطالب<br>- وليون لطالب الله عنادين الابواب المطالب | هنگر ۹<br>منفه ک | و مين العالب الي عنا وين الابول المعالب         |
| besturo. | منخ                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                                                                         | 35               | <del> </del>                                    |
|          | 149                                                                                                                                                                                                                              | عُنوان بِهِ آرْم : تارك معلوة عمدًا كالمكم                                          | 109              | الله صفت اجلُ الخلائق كي دضاحت                  |
|          | [A]                                                                                                                                                                                                                              | _ بعدبث النسط                                                                       | 14-              | 👸 صغت الكمال كي وضاحت                           |
|          | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                         | مَنْ صَلَىٰ صَلَوْمَنَا كَالْشُرِيح                                                 | "                | 闪 صغت احمنُ الإحمال كى دفيا حب 🎚                |
| 9        | ¥ ~                                                                                                                                                                                                                              | وَاسْتَعْبَلَ فِيكُنَّنَا كَلْ تَشْرِيحَ                                            | "                | 📗 صغت اقر ب القرابت كي وضاحت                    |
|          | 144                                                                                                                                                                                                                              | و فولدُ لَا اَمِ مُدُعَلَ هَٰذَا شَيْتًا                                            | Hir              | 🛚 صدبیثِ انسٌ 🚤 📗                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  | وَلاَ أَنْفُولُ كَلِي بَحْتُ                                                        | "                | الثلاث مَّن كنَّ نئيلِ اللح                     |
|          | 1^^                                                                                                                                                                                                                              | _ مديث طلح بن عبيدا لشرم _                                                          | אוי              | الإيمَانِ كَى بَحَثَ                            |
| 1/0/     | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                         | نَا يَرُ الرَّاسِ كَلِي تَحْقِيق                                                    | "                | 💂 قولهٔ مِثمًا سواهمُما كُ مُحتَ                |
| []<br>©  | 150                                                                                                                                                                                                                              | وجوب وتركامستله                                                                     | 144              | 👚 حدیث ابی مربرهٔ —                             |
| Į        | 141                                                                                                                                                                                                                              | تَولِدُ إِلَّا اَنُ تَكُوُّعَ كُل بَحث                                              | u                | وَالَّذِي نُفَسُ مِحُكُمٌّ دِبِيدِيٌّ           |
| 90E      |                                                                                                                                                                                                                                  | ا بك نقبي مسيئله                                                                    | "                | مصنور متى الشرعلية ستم كو فمخنار كل ما ننا      |
|          | 197                                                                                                                                                                                                                              | د لا كِل شوا نُعُّ حضرات مح جوا بات                                                 | u                | 🌉 عفیده گفریتر 🚅                                |
|          | 150                                                                                                                                                                                                                              | تعارض بين الرّدوا يتين ادر اس كامل                                                  | 14.4             | يى اَحَدُ كَى تحقيق وتوضِع                      |
| Ĭ        | 196                                                                                                                                                                                                                              | - حدیث حضرت این عبالسس م –                                                          | 14.              | 🥌 📖 جديث ابي موسى الاشعري — 🏿                   |
| (S)(G)   |                                                                                                                                                                                                                                  | مُغْرُ رببعِهِ، ادرعبلُقْبِيرِكا اجابي تعارُ                                        | "                | 🖁 نَلَاثُكُ لَهُمُّمُ اَجُكَرَانِ               |
|          | ļ                                                                                                                                                                                                                                | مدينه فيتبدي د فدعبدالقيس كي آمد                                                    | 141              | 🌉 رَجُلِعُ مِنْ أَهْلِ الكَتَابِ كَامْصَلُ تَ   |
|          | 14 ^                                                                                                                                                                                                                             | ا ئىس قىرى بوكى ؟                                                                   | ,                | 📗 كون ډيل ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| Ĭ        |                                                                                                                                                                                                                                  | و ندعبندالقیس کس سال آیا ا درایجی تعداد                                             | 147              | 🖺 صیمه کخاری دانی ردایت کا بوا ب                |
| <u> </u> | f r                                                                                                                                                                                                                              | ا کتنی تھی ؟                                                                        | 140              | 👑 ـــــ عديث ابن عمره ـــــــ                   |
|          | y=1                                                                                                                                                                                                                              | غَيْدَ خَزَا يَا وَلَا مَدُا فِي كُلُسُرِيعِ                                        | n.               | 🃗 اھُيرُتُ إِنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ              |
|          |                                                                                                                                                                                                                                  | شهر ترام کون سے میلینے ہیں ا دران کی                                                | "                | و عُنوان اتَّوِل ؛ ماصلُ الحديث                 |
| <u></u>  | y.+<br>                                                                                                                                                                                                                          | وجرتسمیّدگیاہے!                                                                     | 144              | عُنُوان دَرِّم : حديثُ الفيّال كانحكم           |
| <b>-</b> | م٠٢                                                                                                                                                                                                                              | فكرون اربعه كي كفصيل                                                                | 14.4             | إلى عُنوان سُومٌ '؛ تاركِ صلوٰ قا كاحكم '       |
|          | <i>30</i> ==                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | 70/-             |                                                 |

|              | ,55°.  | D <sub>I</sub> U                              |           |                                                        |
|--------------|--------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
|              |        |                                               | À         |                                                        |
| *urdubooks   | ه غر   | وليا الطالب للعنادين الابؤب والمطالب          | مغ        | وليل الطّالب لنَّ عنارين الإبار المعانب ع              |
|              | Yro    | وأكنا المذاهب كالممقيق                        | د.۰       | المطروت اربعه سے استمال سے کیوں                        |
|              | 274    | . دَّفِر قَدُ دُهِرِ بِهِ                     |           | 🖟 رو کا گیا به ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ     |
| Į.<br>Į.     | , ,    | _ حدست ابی مرسی ه                             | Y-1       | استمانیت استمال سے ممانیت                              |
|              | 444    | تعريف مبر - خلاصة الحدسف                      |           | <u>ا</u> کی رابر ات                                    |
|              | l'ra   | _ صريف معاذيغ                                 | "         | 📓 ظرُوبِ اربعہ سے نبی کا حکم                           |
|              | *      | قول مُؤَخَّرَةُ المَرْحَلِ كَيْمَعَينَ        | e. 4      | 🖁 حديث عُبادة بن القيامت خ                             |
| •<br>•       | 444    | حدیث سے جملہ مذکورہ سے استدلال                | F-A       | بنینت کے اقسام                                         |
| <i>78</i> /6 | "      | منعتزله اوراس كارته                           | ۲۱-       | الله سَيْنَ أَيُدِ يَكُوُّ وَ أَمَ جُلِكُوُ كُلِّمِينَ |
| 9            | 177    | حدیث انس 🚤                                    | ¥11       | الله قولله فأَجْلُ عَلَى اللهِ كَى تحقيق               |
| . []         | 777    | معدمیث الناب سے مرجبے کا استدلال              | YIY       | الله صرُو د كفارات مِن يا نهس ؟                        |
| 3            | "      | ادراس کے بوابات                               | rir       | 🖁 ائحنات سے دلائل                                      |
|              | rrr    | قولهٔ فَاخُبَرِهَامَكَاذُ عِبْدُمُوْتِهِ      | ۲۱۲       | 🗓 شا نعیتهٔ کی اسبل سے جوا ات                          |
|              | "      | وَأَتَّمُا كَي تَشْرِيح                       | <b>11</b> | حدست ابی سکعید مفدری                                   |
| ñ            | ו ליוז | حدیث ابی زرّ                                  | Y14,      | و قوله كَنْتُرُنَ اللَّفُنَ كَيْحَقِيق                 |
| <b>%</b>     | rre    | قوله وَانِهُ زَنَا وَانِهُ سُرَقَ كُهُ        | YIA.      | مَّ تَكَاثُر العَشَارُ كَلِيَّعْتِينَ                  |
|              | "      | ا نشریح                                       | 441       | 📗 صرست فحدسی ککن کنوی این احکم                         |
|              | 7774   | قُولَهُ عَلَىٰ رَغُواِنُفٍ أَبِنُ ذَيِّرَ كَى | *         | الله تقسرازل به انسام دُحي                             |
|              | *      | - تشریع                                       | 777       | تقسيم دوم - قرآن اور حدیث قدسی                         |
| S.           | rr1    | حدیث عبا د ہ بن العبامت                       | "         | میں فرق ا                                              |
|              | 44.    | لغظ كلِمَتُهُ كَلِي تَحْقِيقِ                 | .,,       | انکاربشت سے لزوم تکذب اللی                             |
| 1            | ۲۳۶    | حضرت عيني برلغظ ككنت في كالطلاق               | YYY       | الله قولة وَامَّا سَنَعُهُ إِيَّا يَ كَالْفُرِرِ       |
|              | ,      | حضرت عملي برنفظ مروح كااطلاق                  | "         | والعريف تستمر                                          |
| -/OE         | 777    | جنت ود دزخ الآن موجود إلى                     | "         | الله سرية                                              |
| ڪ            |        |                                               | :/0/:     |                                                        |

ء نسيل لطّالب الى عناوين الابواب المطالب ولياح الطّالب اليعنا ومين الابوا ألك المطالب سَنْ مَنَاتَ وَهُنُو لَقِلُو كُلُ لَسُرِيحَ قَوْلَهُ إِنَّ الْإِشْلَامُ يَهْدِعُ مَا كَانَ 778 \_\_\_ حدریثِ جا براغ \_\_\_\_ فَنُنَا كُلُ لَكُرِيع مسلم بمحرت اورجح كالاقبل سصارلط مَنْ نُسَانِ مُوْجِبَدًانِ كَالْشَرِيحِ 777 \_\_\_ حديث الى شريرة م\_\_\_\_ \_\_\_ الغصل الثاني -\_\_\_ 100 عَالَ كُنَّا قَعُودًا حَوْلَ رُسُولِ إِنَّا \_\_\_ حدیث مُعاذر<sup>م</sup> \_\_\_\_ قوله ا ذُهَبُ مِنْعُلُنَّ هَا نَيْنِ كَلَ أَحَادَ إِنْ لِعَصَلَ يَكُلِخُلِي الْجَعَلَةَ وَبِيُا عِدُ فِي مِنَ المَثَّا رِــــ--إعطارنعلين منورين كي وكيره تخصيص فَولُهُ أَمْهِ مَظِينِهِ فِي تَشْرِيح 10. مَولَهُ الدَّ أَدُ تُكُ عَلَى اَبُوَابِ لِعَنْ يُر قولهُ اسجع يَاابَا هُرُبِرُةٌ يِر سوال y4 4 · | YAL مع ہواب \_\_\_\_\_ ي تشريء \_\_\_\_\_ قوله عُمُودُهُ الصَّلوْة كَالْرَجَ ۲۵۲ --- عدست معاذبن حيل ا إ ٢٥٦ مُفَاسِّعُ الْحَنْفَ الخ \_\_\_ معدست الى ذرّ بخ ۔۔۔ مدست عثمان مج ۔۔۔۔ الكُحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُكُمْ فِي اللَّهِ 721 4 حَتَى كَادَ بَعُضْهُ وَلِيُوسُوسُ كَى ربيحا يَا كَعُسُلاً الْوَاحْدِ فِي تَشَرِيحِ 744 | --- مديث بقدادٌ ----بحث اين تين قيم بي 744 104 بحث تعيين زمايز لاَ مِيْقِي عَلِي ظَهُرُ لِاحْ فرق بئين الوغدوا لتحد ۲۲۰ كَيْتُ مَكَنِي وَلا وَبَرِ قولمة ائ ألِايمَانِ أَفْضَلُ كَالْتُرْكُ ٢٨٢ \_\_ صدمث عباءَةُ بُن القَبَامِيت يائب الكبائروعلامات النَّفاق قوله حَرَّعُ اللَّهُ عَلَيْهِ الثَّادَ TAB بعث ا دُلّ به تعتبیرمُعاصی • \_\_ مريث عثمان. البعثُ الثَّانيِّ - في تعرُلفِات كبيره دصغيرُ 771

|             | C           | s.com                                                          |                   |                                               |           |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-----------|
|             |             |                                                                | 11 X2             |                                               | <u>√=</u> |
| turdubook   | مغ          | دليل القالب لل عنادين لايوا بالمطالب                           | معمر (۱<br>صعمر ( | دليلُ الظّالب الى عنا دمين الابوارث المطالب   | ¥ (0)     |
| Dest.       | r·r         | امرجهارم : بحركا محكم                                          | 744               | البحثُ الثَّالَثُ - عَدُدكُيائِر              |           |
|             | 9           | امرينجم! بسحراد معجزه كافرق                                    | 164               | يحث علاماتُ التّفاق                           | 9         |
|             | W /         | <u>ېرامت اررموره کافرق</u>                                     | "                 | نفاق کا کُنوی داصطلاحی معنی                   | 5         |
|             | P-0         | مختفرادر اختتامي ضابطه                                         | ytr               | بعفرصحا برائم كالبيغيآ بب كومُنا نق           |           |
| -           | ₩ r-4       | مديث الي مُررهُ من                                             | "                 | سمجنے کی مقیقت ا                              | Ô         |
|             | ] "         | "اكِنةُ اللُّمُنَا فِقِ شَكَاتُكَةً"                           | 444               | الفصل الأول                                   | Ŕ         |
| ,           | il rı i     | قُولُهُ ٱمُرُبُكُمُ لِمُنْ كُنَّ فَيْسِهِ كَانَ                | "                 | حديث ابن مسغور فر                             | 0         |
|             | §           | مُنَا فِعًا خَالِصًا كَيْ يَشْرِيحَ                            | / /               | انٌ تَقْتُلُ وَلَدُ كَ خَشْيَةُ اتَ           |           |
| 1           | ll fir      | الغصلُ إلتَّا تَىٰ                                             |                   | يُّطُوعُ مَعَكَ كَا دِخَاصِت                  | ň         |
|             |             | _ مدسيث بمغوانٌ بن عشأل                                        | P9 &              | قتل اولاد کی اقسام                            | Ø         |
|             | Si rir i    | قعللهُ فَسُأُ لاَهُ عَن تِسْع ايا سِن                          | "                 | قولِمُهُ أَنْ تُزُلِي حَلِيْكَةَ جَابِ كَ كَل |           |
|             | 5 "         | ا ئِتِنَاتِ كَى تَشْرِيحُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4                 | تشری                                          |           |
|             | P 111       | فِی المُسَّبِئُتِ کی تشریح                                     | 144               | . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        | 0         |
| . [         | ria         | _ مدیث انس ٔ                                                   | 11                | قوله عُقْوُقُ الْوَالِدَ بِنِ كَالْشَرِيحَ    |           |
|             | • [         | قوله مدورالأشة كالشريح                                         | 199               | والدين ك حكم ك تحت بيوى كوطلاق                |           |
|             | F14         | قولما وَلاَعَدُنْ عَادِلِ كَا تَشْرِيح                         | "                 | مينه كَي حِشْبُتُ                             |           |
|             | <b>#</b> r. | مَولَهُ اَلْإِبْسُانُ كَالِظُلَّةِ كَانْشُرْعَ                 | "                 | خولةً وَا لُهُمَ إِنَّ الْمُثْمُوسَ           |           |
|             | *           | قولِهُ فَإِذَاخَرَجُ كِي ٱشْرِيحَ                              | "                 | یمین کی ا تسام ادر اُن کا عکم                 | Ö         |
| 10)-        | ניזין       | الفصل الثالث                                                   | <b>7</b> ·1       | سحرم باره می مختصر بحث                        |           |
| 0           | "           | عدیت معازر م                                                   | "                 | امراقل : سحر کی تعریف                         | Ĭ         |
|             | rrr         | ومسس کلمات کی دمتت                                             | "                 | الردوم: سحرك اقسام                            |           |
|             | }<br>  ***  | قولَهُ إِيَّاكَ وَالْفِئُلِ مِنْ النَّاحُفِ                    | FIF.              | امر سوم ، سونمي مرت خيال بندئ ،               |           |
|             | "           | کی تشریح                                                       |                   | يا تغيرنفس الامريك -                          |           |
| <u>الله</u> | =/0/===     |                                                                | =/0/==            |                                               | <b>-1</b> |

|             | c.C        | ;com                                                                                                               |             |                                                                                                      |
|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Moldblos   |                                                                                                                    |             |                                                                                                      |
| sesturduboo | مغ         | دلين العلّا لب الى عنادين ألا بوا ميا المعالب                                                                      | منو         | د نین النگالب الی عنا دین الا بوارش المطالب                                                          |
|             | 444        | قُولُهُ إِنَّ الشَّيْطُنَ قَدُ ٱلِيسَ                                                                              | רזץ         | 🖁اب الوسوسية                                                                                         |
|             |            | مِنْ انَ كَيْسُكُ وَالْمُصَلُّوُ                                                                                   | "           | 📔 البحثُ الاقِلَ ؛ وَسُوْسَه كَا لَغُوى دامللاً كَا                                                  |
|             | "          | براشكال اورائس كيجوابات                                                                                            | "           | معنیٰ ۔۔۔۔۔                                                                                          |
|             | Try        | فعلهُ وَلِكِنَّ فِي المُتَّحَرِكُتِي كَى                                                                           | <b>7</b> 74 | 👑 عجم وُمُومَتِيدِ - الهام كاعكم                                                                     |
| 100         | *          | وضاحت                                                                                                              | 414         | البحثُ الثاني ، في دكراتسام خالات المعدد المراتسام خالات                                             |
|             | 777        | الفصل التاتي                                                                                                       | "           | تلبييه مع الدّلائل دُالحر<br>الد وريدان في مرا بيرز                                                  |
| Ī           | "          | مدیث این عباسرهٔ<br>در بر در به ویزد در دیو                                                                        | 44.         | البحثُ الثالثُ : في ذكرُ علاج لدُ نِع                                                                |
|             | *          | قولمهُ إِنِّ أَحَدِّتُ نَفُسِي بِالبَّيْمِ                                                                         | "           | الوسَادِسِ<br>الغَمْلُ الأول                                                                         |
|             | ,          | ك تشريخ<br>قولمة مركد أمراء كي دفياحت                                                                              | ا۲۲<br>س    | الحصل الأون<br>مديث ابي مُررر بغ                                                                     |
|             | Tr4        | فولدُ لسُسَّدُ الشَّيْطُنُ يَعِي الرَّ                                                                             | 777         | ے مدیث کی اصل بحث<br>و مدیث کی اصل بحث                                                               |
| Ũ           | PPA<br>D   | شيدان كام كليب                                                                                                     | THEF        | المَّ مُولِدُهُمَا يِتِعَاظُونُونُونُكُ                                                              |
|             | 779        | انرذرشية كامطلب                                                                                                    |             | ان يُتَكَلُّونِهِ كَى تَشْرَى                                                                        |
|             | )<br>  ٣٥٠ | قُولُهُ فَقُولُوا اَللَّهُ احَدُدُ                                                                                 | "           | وَ قُولُهُ ذَائِلً صَرَبِيعُ الْدِيْمَانِ                                                            |
| [1          |            | کی تشریح                                                                                                           | 474         | وَ فُولُهُ وَلَكِنَّ اللَّهُ أَعَا نَفِي عَلَيْهِ                                                    |
|             | , ,        | صفنت ما لَحَدٌ كَى دمناحت                                                                                          |             | فَاسُلُوَ كَى تَشْرِيحَ                                                                              |
| Û           | Yal        | صفت ما اكتشك                                                                                                       | TTA         | 📗 — مديث الرغ                                                                                        |
|             | *          | صفت ما كَعُمَلِهُ                                                                                                  | <b>*</b>    | ولهُ مَجُرَى الدَّم كَى تَشْرِيحِ                                                                    |
| 7           | *          | مغت ملا وَكُوْ يُولُدُ                                                                                             | 759         | وَ قُولَهُ مُنَامِنُ بَيِنُ الْدَمُ مُولُودُ وَ اللَّهُ مُولُودُ وَ اللَّهُ مُنْ الدُّمُ مُولُودُ وَ |
|             | <i>"</i>   | صغت م وكَوْمَكِنُ لُهُ كُفُوًّا احَدُ                                                                              | *           |                                                                                                      |
| ·           | *          | ، تھو کنے کے بارہ میں نقبی ستار<br>از اور ایس بیا                                                                  | rer         | <u> </u>                                                                                             |
|             | j ror      | _ الفعيلُ الثّالثُّ                                                                                                | "           | يَنْكُعُ عَنْ شُكُ عَلَى انْسَاءِ كَلَمَعْيَق                                                        |
|             | rar        | قولة يُقَالُ لَهُ خِنزَبُ<br>١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١٩١٤ - ١ |             |                                                                                                      |

.

د *ليل كنفا لب الي عن*ه ومن الابواب المطاا ولي**ن** الطالب الى عنا وين الابواث لمطالب توله ببان تشريح وبع كلمات Tarl قوله عصفور الجنبة كالتريح البحث الاتل : ما قبل سع*ع مابط* البحثُ اللَّهُ في: الهميّت مسئلزُ تقديمه قولِهُ مُقَدِّدُهُ مِنَ النَّارِ وَمُقْدَلُهُ البحثُ النَّاكَتُ: ﴿ فَيَحْفِيرَ مِعْزَالِقِدُ النَّفِيلُ ۗ ٣٥٥ قُولِمُ أَلفُرُحُ بُصَدِّ قُ ذَالكَ البحثُ الزَّالِع : في بيان اقسام تقدير CAT وَ مُكُنَّدُ كُنَّهُ كُلَّهُ فَي لَشَرِجُ \_\_\_\_ البحثُ الخائشُ ؛ تبوت تقدير في الكتابِ ٢٥٠ آست مُبادكه مع طرز است لال ተለት العيثُ السّارَب: فوائدا عتقادِ تقدر ١٥٨ قوله كانه يستأ ذنه في الاختفاء ۳۸۴ کی تشریح \_\_\_ مستئد تقدرهن الزائستية والحابة كالمؤثف قولهٔ فَتُلُوبُ بَنِي ادِّمَ كَالْتُرْعَ البحثُ السّابِيّعُ: في ذكرازالة الشّببات ۳۸٦ غَلَقَ اور مُسب بِسكه ما بين وجوُه و فرق كبالفظ أصابع كالطلاق ذات اركام 791 البحثُ الثامِن : سان مذامِب في مستند خلق افعالِ عباد \_\_\_\_ قوله على فِطْعَ لَى لَشْرَى اللهِ rad انتكال اور أس يح بوا بات .... ندربه كى ترديد بس چىنسىدنىڭىوص 444 - الفصل الاقل ---توله وَلا يَنْبُنِي لَهُ أَنْ يُبُلُعُ 444 ي تشريع — — حدمث عبدُ اللهُ بن عمرُ ال اطفال المشركين كاحكم هوج قولهٔ خَصينَ الفَ سَنِّ كَالْرَجُ فولة أتله أعكوبكا قولهُ النجزوَانكيس كُل تَعْيَقُ ٢٦١ ى تشەيخ \_\_ قواله احتجزادكم موسي \_\_\_الفصّل الثّاني بحث اوّل: المتعاج ہے کیام ادہے ザザト تلم اوربتِ ذُوالجلال کے درمیان کلم بحث دوّم: محل مُناظره كونسا مقامِ كما مَولَهُ بِنُقُرِمُسَعَةَ ظَهُمَا لَا كَا تُشْرِيحُ | ٣٩٩ قُولُهُ فَكَبَّرُّ ١٤ُكُمْ مُوْسَىٰ 441 بحث اوّل ؛ منورتِ إخراج قعوله الطّنادقُ وَالْمُمُدُّرُونَ كُلَّمْ مِ 747

وكبير فن لطالب في عنا ومن الابوات المطالب | صغير قَوْلُهُ وَقِعَ فِي نَعَيْنِي كَيْ تَشْرِيحِ بعث دوم ، مقام اخراج کوننی جگه ایم --- مدیث ابی مجرسرهٔ م بحت سوّم ، أَلَمُ يُعْتَقِيقِي وا قعرب 457 معضرت واكؤرٌ كى عمريس زيادتي اور -۳۳۳ السس كي حقيقت -قولغ كتَابَان كَى تَشرِيح 4-4 فوله فكجَحَدُ ادَمُّ كَاتَّعَيْق عَنُ عَمَرُو بنِ شُعَيَبِ عَنْ ابِيْلِ 444 ζ۸ فوله خُذُ مِنْ شَابِ بِكَ كَالْتُرْتِحَ عَنُ جَدِّ ﴿ كَلَّمُعْيِقَ حِسَدُ 446 --- حديث ابل الدّر دارُّ ---كتمرسسليلة نسيب ۲۲۲ " صغات کی تقسم بحث بدكه ان دوانعمالوں ميں سے 14 ďďΦ کون سا احتمال را جح ہے۔ " البحثُ الأوْلَ ؛ في اتبات عذاسُلِقبر 46 خَلَق ا دُمُّ مِنُ قِيضَةٍ كَالْتُرْتَعُ ولا بل فرق مبتدعه در نقى عذاب تعزير الهم فولدُ فَهَلُ نَعَا فُ عَلَيْنَاكُالُهُمْ rir ولائل إل الشئت والجماعت براثيات معضرت النرئ كي سوال كانتلاصه " قولة يُوُمِنُ بِالمَوْتِ كَادِفَاحِتُ 414 البحثُ التَّانَيْ ؛ في سان مُرادِ قبر قولهُ صِنْفَانِ مِنُ أُمَّتِي لَيسَ 701 قبر کی تغلیم <sub>-</sub> قبرغر نی و قبرشرعی لَهُمَا فِي الْإِسْلاَمِ نَصِينُ كَيْ لَشْرَعَ COY قولدُ فِي أُمَّتِي خَسُفِ وَمَسْخُ | ۲ ۵۲ 119 عندا بالقبريه عرمن حال کی تشریح ۔۔۔۔ قولهُ مَجُوسٌ هان عالاً مُشَيِّ بیان بزا بهسی جمسه -100 \*\* مُوقِفُ ابلِ لِسنية وانجماعتر كے دلائل کی تشریح .... 83 Y حضور جنازه وعيادت كاعكم كتب معتبره بصحبند حواله مجاست 0'04 عديث حضر براء بن عازب براعترافعاً الدانية واباً [65] ـــ الفصّلُ الثّالثُ -44 حقیقت جرح بر شهال به بیان نهادات ا اور حدست ابن الدلمي 8th

sturdubo

|                                 | -, <u>*</u> 01055 | <sub>s</sub> .co <sup>rr</sup>             |                |                                                         |   |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|---|
| " <sub>II</sub> duboo <b>'é</b> | مغ                | دليل اسطالب الى عنيا دين الابوام المطالب   | هر ۱۶<br>مقر ( | د ميل العاديب الى عناوير أنه إدار المعالب               |   |
|                                 | ۲۸۸               | الغفيلُ التّاليُّثِ                        | F10            | قعلة إذا شيئل في الْعَسَائِرِ كَالْتُرْتَ               |   |
| i                               | 4.                | مديث ابن مُرَمْ : عَمَرُ لَهُ الْمَرْشُ    | *              | تشري يرزخ                                               | Ö |
|                                 | "                 | مدیث پاک کا ثنان ورود                      | 444            | T 4, T                                                  | Ø |
| . 0                             | / ዓr              | قولهُ قَرِيْبًا مِّنُ فِتُنَهِ التَّجَالِ  | ۴ ۲٬۹          | ِ اَ فَا يُ مُسَلِّكَاتِ كَلَ تَشْرِيحُ                 | 빙 |
| <u> </u>                        | 1                 | کی تشریح                                   | 14.            | قرسكه موال وجواسيه بس مؤمن وكافر                        |   |
|                                 | •                 | قولهٔ يَمُسُعُ عَيْنَيْهِ كَلَّ لَرْحٍ     | "              | برابرین یافرق ہے ؟                                      | 8 |
|                                 | <b>(*4 ≤</b>      | إب الاعتصام بالكتاب وَالسُّنَّةِ           | ردا            | قول فَيَقَوُلَانِ مَاكُنْتَ لَعُولُ                     |   |
|                                 | "                 | ہ قبل ہے ربط<br>ویس                        |                | فِي ْ حَادُ الرَّجُلِ لِمُحَمَّسَ لِإِنْ كُلَّتُرَكَ    | 빙 |
|                                 | "                 | منتشاكا كغوى والمسطلاحمعنى                 | per            | فَكُولُهُ لَا حَدَّ يُبِثُ وَلَا مَلِيْتُ كَالْتُرْتُ } |   |
|                                 | <b>179</b> 4      | الفضلُ الأوَّل                             | المجالد        |                                                         |   |
|                                 | "                 | مدمیتِ عاکشهٔ                              | (K.)           |                                                         | 삙 |
| 700                             | *                 | قولهُ مَنُ احَدُثَ فِي أَمُرِيكًا          | ,              | قوك بِالْفُكَا يَهِ وَالْعَشِينِي كَا تَشْرِعَ          |   |
|                                 | *                 | هٰذُا مَا لَيْسُ مِثْنَا فَهُو مَا لَيْسُ  | مدد            | قولدُ انْعَادُ كَ اللَّهُ مِنْ عَدُالِلْقَارِ           | Ň |
|                                 | *                 | كالتحقيق                                   | "              | کی تشریح <del>سید</del>                                 | Ä |
| <i>(</i> 2)                     | 44                | بدعت كالغوى وتمرعى مغلي                    | ۲۸۰            | · الفصل الثاني                                          | 삙 |
| <u> </u>                        | ٥٠١               | من چیز کے بدعت موسفے کی کیا دلیا           | , <i>*</i>     | اَنَّاهُ مَكْكَانِ اسْوَدَانِ كَلْ تَشْرِيحَ            | M |
|                                 | "                 | ندمَّت برعت                                | MI             | سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا كَى تَشْرِيح                        |   |
| Ĭ                               | ۱۰۰۵              | قولف كُلُّ بِدُعَةٍ صَلاَلَةٌ كَالْرَئَ    | MAA            | عدميث حضرت عثمال أنا—                                   | R |
| <i>SS</i>                       | ۵.۵               | ويوله سُنَّهُ الْجَاهِلِيَّةِ كَى تَشْرِعَ | "              | حضرت فحثمان فالحاقر يركع وموكررونا                      |   |
|                                 | ه٠٠٠ }            | تغییراً تست<br>تشعر تاک سَنُ اَفی          | 642            | قَولَهُ الشُّقُرُ سَلَوُالُهُ بِالنَّتُهُمِينِ          |   |
|                                 | 3.4               | تشرك متن آبي                               | ,              | کی گذیری سے                                             |   |
| · 📆                             | <b>3</b> .9       | بيان فرائيد                                | MA S           | قولهُ نِشِعَتُ وَ نِشِعُونَ مَنِنَا كَالْرَجُ           |   |
|                                 |                   |                                            | ļ              |                                                         |   |
|                                 |                   |                                            | 30=            |                                                         | Ŋ |

| -        |          | com.                                                       |             | •                                                                                                        |
|----------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | oldbiez. |                                                            |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |
| Moody    | مد<br>مد | لدان بن الارد براسا فال ال                                 |             | ا باز در می می از                                                    |
| Destulle | <b>_</b> | وليل المقالب لل عنادين لا بأب المالب                       | منو         |                                                                                                          |
| Ì        | D AFT    | إِنَّ الَّهِ بِمُنَانَ كِنَأْمُهُمُ إِلَى الْمُمَدِيْنُونَ | <b>5-1</b>  | فائِده أولًا - فائده يا نسيتُ                                                                            |
| Ī        | 7        | كانشرى سيت                                                 | 81-         | إِنَّ الْمُنَائِدُ كَا لِمُمَّالُمُ وَالْمَالُدِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ وَالْمَالُدُ اللَّهِ اللَّهِ       |
|          | ۵۲۰      | الغصافِ الثاني                                             | *           | يَعْكَادِ لَكَ بَمَثْ                                                                                    |
|          |          | مديث رميعهٔ الجرُشي                                        | ۵۱۴         | 🌡 مىلكئ العُلمار فى مستئةٍ معمةِ الانبيارُ                                                               |
|          |          | قولله وَالدَّارُ الْوَسْلَةِ } كَالْتُرْرَى                | A           | ألم ببيانِ فوائِد                                                                                        |
|          | اهد 🌉    | "/ " # "                                                   | 219         | ا رُخصت دغزیست کی تعربین                                                                                 |
| ·        | 1 "      | الشيار لمغرط كاعكم                                         | ۵۲۰         | تاً بیرِنخل کی دخیا حست                                                                                  |
|          | 347      | منيغت كامنيا فت كامسئله                                    | ΔYS         | <ul> <li>قولَهُ خَانَّهُا اَنَا لِمَشْرُكُ كَى وضاحت</li> </ul>                                          |
|          | 300      |                                                            | <u>a</u> tr | و قوله كانالسَّادِ يُوَّالْعُرْكِانُ كَاتَّمْتِينَ                                                       |
| ļ        | 84-      | عَلَيْكُو لِسُنِّينَ وَسُنَّاةِ الْخُلْفَ آجِ              | ۵۲۵         | مديث ال هريرة                                                                                            |
|          |          | الزَّاشِيدِ بِنَ كَ <i>نَ لَثْرِقٍ</i>                     | 444         | 🥞 مامل تشبيه رُكِّبِ بالحديث                                                                             |
|          |          | زتيب مُلغاءِ داشدين                                        | 05.         | انسانون کی تین تسمیر، مُشتر اورُ تنبر بر                                                                 |
| Į        | 471      | قُولُهُ لَا يُؤُمِنُ اَحَدُكُو مِن الْمَدُكُو مِن          | "           | 🛚 میں عدم مُطالِقت کا سوال اوراس                                                                         |
| Ũ        |          | كوننى نغى مراد سرى ؟                                       | "           | مرابات                                                                                                   |
|          | 447      | حياري تبن صور تين بين                                      | 447         | المُنَّالُمُ الْكِتُ بِ كُلَّتُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ |
| 100      | 444      | قولط حَذْوَالثَّالَ بِاللَّمُالِ                           | 474         | الله قرآن كريم كي آيات مباركه كي تقييم                                                                   |
| 4        | 34       | ثَلَاثٍ وَّ سَبُعِينَ كَي لَعِينِ                          | 274         | اللَّهُ مُعْدَدُ مَوًّا وَلاَ مُلَدِّهِ مُوَّا كُالْفُعِيلُ الْعَلِيلُ الْمُعْدِلُ الْمُعْدِلُ           |
| i i      | 1 "      | مَاآنًا عَلَيْهِ وَآصَعَانِيْ كَانَرْتَ                    | AFT.        | 🔐 بحث امريا لمعرُّوت ونهي من المنسكر                                                                     |
|          |          | فرقه تاجيركو مَا أَفَا عَلَيْنِهِ وَاصْتُعَانِي            | ٥٢٢         | مسيئلہ: نائب ہونے کے بوامنلال                                                                            |
| <u> </u> |          | سے تبدر کرنے کی حکمت                                       | *           | کے گناہ کی معالی ہے۔                                                                                     |
|          | 421      | ا بلُ السُّنَّة والجماعة كي مقلًا نيست پروه تل             | aro .       | الَّذِيشِكُومُ عَرِيْبًا وَسَيَعُوهُ كَمَا بَلُهُ                                                        |
|          | 1 *4     | احَلُ الْهَوٰى فَى المِرْك كرين كَدُ                       | #           | 📔 کی تشریح                                                                                               |
|          |          | ماء تثبيه                                                  | l           |                                                                                                          |
| . 🖺      | 10       |                                                            |             |                                                                                                          |

وليرفئ لطالب فئ عناوين الابواب لمطالب د*لين ال*قاليا ليعناوين لابوام الملالب البحثُ الاتول ، علم كالغوى واصطلاحي | ١١٠ تشديح سواد إعظم 644 آيت كا ثنان زول سى بىر ابعث التانى ؛ اقسام علم البحثُ التّالَث ، تحصيل علم كاحكم قولمة وَأَمُرُكُ إِخْتُلَفَ فِيسُهِ كَي bar 414 توببيه دخفيق '\_\_\_\_ \_\_\_ الفصل الاتول \_ 414 **697** الْشَّاذَةُ - وَالْعَا صِيَةُ - وَالنَّابِيَةُ قوله بَلِّنْواعَنِيٌّ وَلُوا سِيةً کی تحقیت \_\_\_ نینر*ں سےمعانی ا* دران سے فرُد ق شّان ورُّود معدث مَنْ کَذَ سَبُ عَولَهُ رِبُقَ ذُالَّةِ سُلَام كَى تَشْرِئ مَا هُمُهُ 4r7 عَلَيُّ مُنْعُمَّدًا فَلُسَنِيعًا أَمُعَدُهُ قولهٔ فَقَدُاعَانُ عَلَىٰ حَسَدُم الُّاشُلاَم كَى تَشْرِيحَ \_\_\_ *مِنَ* النَّيار خولة وُهُو وَاعِظُ اللهِ كَي تشريح ا ١٠٣ وضع حديث كاعكم 475 فوله يُفَصِّهُ فِي اللَّهِ يُنِ كُرْتُمِّينَ فِعُولُهُ اَصَّحَابُ مُتَحَقَّدٌ كَالْتُرْبَعُ تشريح تنزيل الناقص بمنزلة المعدُدم بحث ناسح ومتسوح 4.4 البحثُ الْأَوِّلُ : تعريعِث لَسْخ غولهُ وَإِنَّهُا إَنَّا فَاسِعُ وَإِنَّهُا يُنْطِئ كَى تَشْرِرَعَ البحثُ النَّاتَىٰ: حقيقتِ ننخ ربيط كابين الجكلتين البحثُّ الثَّالثُّ: لَنْحَ كَيْمُكُمْنُ صُورْمُن 444 اَكُنَّا سُ مَعَادِ فَيْ كَمَعُادِ بِ 45. الذَّهَبِ وَالْفُوضَّةِ كَىٰ لَشَرَّكَ البحثُ الرَّائِع : مور مَدكوه مِن كونسي 316 ورتی*ں مکن ہی* حسكروغبطه كى تعربيب 456 قولْهُ إِذَا مَاتَ الَّهِ نُسَادُ إِنَّعَلَعُ نتيجه بحث 454 415 \_\_\_كتاب الميلعر عَمَلُهُ كَالَشريح 414 تقتيم اعمال ت بُ الِعلم كا ما قبل سعه ربيط

دلسيلُ الطّالبِ لِي عَنا دِينِ الأبوامِ المطالبِ ا قبض عُلمار کی بحث بحث كتمان متى 450 فَوْلَدُ مُفَيِّدُ السُّرُونِ كَي تشريح مُّولَهُ نَصْتُرَائِلُهُ الصُّرَاءُ 40. تَا بيل و كامبيل كا قصيِّه مُنيتعبر کی و متما حست 445 قوللهُ فَكُرِبُ حَامِلٍ فِيشَهِ الغصل الثَّاتَيُّ \_\_\_ 466 کی نشریح روابت بالمعنی نقل کرنا جائزیے علوسندك كيمرسيد شرلب كا 404 قُولُهُ إِنَّ الْمُلَدَّ بُكَةَ لَتَفَسَّحُ 464 اَجُنِحُتُهَا كَى تشريع \_\_\_\_ يَشُدُاءَ وُنَ فِي الْفَرُانِ 441 كى تحقيق \_\_\_\_\_ قولمهُ إِنَّ الْكَالِمُ لِيَسُنَّتُهُ وَلَكُ 405 اُنْزِلَ الْفُرُوانُ عَلَىٰ سَبُعَتِ مَنَ فِي الشَّمُوْتِ وَالْأَمُّ ضِ " کی تشریح \_\_\_ اَحُدُن کی تشریح \_\_\_ تعربيف عالم دين - تعربيف عابد البحث الاقرّل: حيثيّت مديث 444 44. نغيم ميرأت رسول كا واتعه سَبْعَتُ ٱلْحِرُن \_\_\_ 441 تشرك ضائمة المحكيثع البحثُ الثَّانَيِّ : حرُّون سبعُ كامفَهُو 44.4 قوله فَقِيْكُ وَاحِدُ الشُّدُ سَيْفَتُ أَخُرُف كي راج ترين ترت تريخ 444 البحثُ التَّالُّتُ : مَكُمت سبعاً مُونِ عَلَى الشُّبُطُنِ مِنْ الْقُنِ عَايِدٍ .0 مَولَهُ فَرَبُعَشَةٌ عَادِلَهُ كَالْرَبَعِ قوله وواضعُ غَيْرا هـ له سشدا كطهمشستندممغتي ۲۰۲ 44. قولتُ نَهِيْ عَيْنِ الْاُنْعُلُوْظَاتِ کی تشریح \_\_\_ 4.4 قُولِكُ خَصَلَتَانِ لاَ يَجُنَّمُهُ قولْهُ يُوْشِكُ آنْ يَكُضُرِبَ 441 کی تشدیح \_\_\_\_ النَّاصُ ٱكْبُ دَ الْإِبِلِ كَالْتَرْبَعَ غَولَهُ أَلُحِعَ بِلَجَامِ مِينُ مُّولَهُ مِنْ عَا لِيعِ الْسَدِيْنَةِ نگایر کی تشریخ \_\_\_\_ کی نشر یا ۔۔۔۔۔

رك القالب الاعناد بن الابراب الطاب صغر دليل القالب الاعناد بن الابراب الكاف مغ دليل القالب الاعناد بن الابراب الكاف مغ دليل القالب الاعناد بن الابراب الكاف من من الكلا مع من من الكلا من من الكلا الله المناف المن

#### بشبع اللوالسكخشن التحيشيع

# شخنها <u>گ</u>فتشنی

#### بگیرایس بهرمسسرمایت<sub>هٔ</sub> نهیسسار از مُن کدیگی برست نوازشاخ تازه تر کاند

العَمدُ اللهِ الذي فَتح قسلوبُ العلمَ وبعف أنيح الايمان وشرح صدور العُرفاء بعصا بيح الايغان وا فصل العسلوات واكمل التحيات على صدير المعودات وبلد المخلوقات احمد العلمين وا مجد العالمين محمد المحمود في اقواله وا فعاله المنور مشكاة صديمًا بانوار جماله واسرار كماله وعلى الله واصحابه حملة علومه ونقلة الدامية: الماليدة ا

قيقول المبد المضيف البالغ من المستعف منتها المهذ نب الذنيب الراجى عفور ته ورحمة مولاه المستى بكنب الوالاسعاد يوسف الجاجروى منسبًا والحنور مسلكًا عُفراطه ولوالديه ومشايخه واولاد واخوا سبت واقادبه واحبّاب ولمن للاحق عليه ومن م فع يديه حذ و منكبّ بد يديه ومن ما فع يديه ومن منكبّ عند ومن من الدعاء المسالح المبيه ومن قم أ

عليه بفا غمة الكتاب فصاعدًا ومن استنفرلهُ فأنمًا اوقاعدًا ويرجم والله عبدُ اقال آمينًا سواد جهدًا واخفى - فائه تعالى بعلم المدر واخفى -

مسل المرات المر

استا تی و دالدی الکتم نقر الله مرقد فیما کے درس مشکدة شریف کا شمار می مقبول تربین دروس حدست بی ایک می خاصی تعداد اپنی علی بیاس بجوانی کے لیے آپ کی خدمت ہیں ما صرب ہوتی کا ایک می خاصی تعداد اپنی علی بیاس بجوانے کے لیے آپ کی خدمت ہیں ما صرب ہوتی اور اسس بجشم فیمن سے سیرا ب ہوتی 'فیلئے المحق ندہ ' کا اوالفنا رسے کا البامان کی طوف بحلست فیمن سے سیرا ب ہوتی 'فیلئے المحق ندہ کا القطاع ایک دینی وعلی استخلام اور نقصان تھا لیکن فرمات بارکا ت ہے کہ میں سند اس نا اہل انسان کو محف صد محمد دست کا کش کے لاکن دہ داست بارکا ت ہے کہ میں سند اس نا اہل انسان کو محف اپنے نفسل و کرم سے یہ توفیق عرفا فر مائی کہ وہ ان غیر منفید اور آق و تحریر کو اپنی نا قعس و کم فیم و عقل سے مطابق تسوید و تبویب کے سانچ ہیں شاتھیں علوم نبویہ کے سانے بیش کرر ہے یہ نا اعلیٰ دارات و تریر کو اپنی دا اور کین دار مین دار میں کہاں کہ کا میا ہ و کا مران را ہے ۔ یہ نا ظرین دار ایکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے عقل سلیم کے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے عقل سلیم کے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے عقل سلیم کے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے عقل سلیم کے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے عقل سلیم کے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے عقل سلیم سے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ سیا تھیں باتھ کے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے معلی کی مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے معلی کی مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیے مطابق جوفیصلہ فرا دیں لیکن اتنا خرور و من ہے کہ لیکن ایک کو میں معتبر کرا ہے کہ کی مطابق جوفیصلہ کی مطابق جوفیصلہ کو میں معتبر کرا ہے کہ کو میں میں کو میاب کے مطابق جوفیصلہ کی مطابق جوفیصلہ کی مطابق جوفیصل کی کو میں کو می کو میں کو میں کو میں کو میں کو میں کی کو میں کو میاب کو میں کو

شَهَانِ سِبِهِ كمروتامِدادِ سبِهِ كُلُه أند خنیز مجے اس کام میں کن مُراحل سے گذرنا بڑا اور کما کھ مسننا بڑا یہاں تک کہ بقول کس بہ کام صرف شہرت سنے ہے ہے گریں اس کا کیا ہوا یب درن اس اتنا ہی کا فی ہے کہ معا ملہ ردزگھٹر کیر حیوٹر دیاجائے ۔ ٹائنیٹ اگرشہرت ا تنی سنستی جے توب کام ان سے بھی تولیاجا سکتا ہے کسیسکن سے ہے کہ اس د نیا ہیں نیشت باصوا ب کی منرورت ہے ۔۔ ، ور إِسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيْقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْ وِ نَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ ٱبْنِيبُ ﴾ كاكتات كاتمام لغام مشتبت ایزدی سے تابع ہے - جوشفص میں کوئی احتما کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ترقیق ہی اسس مے شابل حال ہوتی ہے اگر جراحا دیت رمول انٹرم کو اس کے گراب قدر اور سے شمار تمقیقاً ا در شروحات کی موجعد گی ہیں اسس ناا بل کی حقیر سی خدمت کی با لکل مردرت ہی نہیں تی ۔ گر اسس کا کیا علاج سے کہ یہ نا اہل انسان توممتاج خدمست ہے۔ مغرلغال بإدا خورة لدوكة نستكند تهی خخانها کردَند درُنشسُند كيم كتاب أسعد المفاتيح كم باليدين مناسب معلوم موتاسي كرامود المفاتع كمنتونن جندوض حسبي ببش خدمت كردى آوُّلًا: اسعُدالمغاتيح مِيرِ جسِ مَتن كو اختيار كيا كيابيه وه ببت سعد متون كو ملسف رکدکر تقابل شینے سے بعد ہومتن اغلاط سے یک وصا نب نتا اسے ٹنتخب کرسے بخر پرکر دیا ت · انسیا ، کوسشش به کی گئی سے کرجس مدست پر بحث ہوسلے مکس نقل کیا جائے گر بعض مقام درگوٹل المئن ہونے کی وجہسے کھ حقہ کونقل کرسے بقیہ کونشرح فمفرداست پر مخول کردیا گیا ہے۔

اور المسائل المسائل المسائل به طراقیر اختیار کیا گیاہے کر پہلے کمفردات کی شرح کی جائے اور بعدۂ خُلامہ دماصل الحدمیث اور آخریں فقی بمسٹ یا جو بمنٹ صدیث پاک ہی ہو اسس کو بہان کر ویا ہے۔

رابعث و نقبی دغیر نعبی بحث بی طرز است دلال دطرز بحث یوں ہے کہ اولاً خامیب بعدۂ اسپیتالات ا درآ خربی جوا بات نقل کر دیدے سکتے ہیں ۔

فامناً: مغہم مدیث ہی جو بات بندہ کو حضرت بینج سے بہی ال کی دہ کتب مظرر کے مطالعہ ہے اخذ کرے تھول ابر الاسماد سے بیان کردی گئی ہے۔ گر بعض مظامت پرا خت للفت کی وجہ سے بی اپنی بات کو اس قدل سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ مثلاً باب اثبات عذاب القبر ہیں بحث ٹالٹ کیفیٹت عذاب القبر ہیں معفرت شیخ یو کی تفیق جو بہندہ کو ما من وی بہ ہے کہ عذا سب فقط وُدج کو ہوتا ہے جب کہ ساتھ ساتھ ساتھ بیان فرادیا ہے کہ احمامت صفرات سے بال اس مسئلہ ہی تعزیف و وقیف ہے۔ بیمی بیان فرادیا ہے کہ احمامت صفرات سے بال اس مسئلہ ہی تعزیف و وقیف ہے۔ عب کہ معذاب وُدج سے المجمد منظم کی پر ہوتا ہے۔ اس بحث کا تعلق بھی بیری عب کہ مسئلہ تا تعلق بھی بیری عب کہ مسئلہ تا تعلق بھی بیری عب کے فراکھ و فرقیف ہے۔ وار تعریف کا تعلق بھی بیری فراکھ و تعریف کا تعلق بھی بیری فراکھ و تا کہ و فراکھ و فراکھ

مادشا ، بہ بات آپ کوہت کم ہی شروحات ہیں سلے گی کہ ہرمد بیٹ کو لیاجا کے اور اس پر حسب توفیق ایز دی بحث کی جاتے ۔ بغضل الله و برحمۃ الله اسعدُ المغانیج میں مِنْ ادّ الله الله و برحد بیٹ پر بحث کی گئی ہے ۔ اور کسی صد بیٹ کا سقوط آپ کونہیں لے گا۔ البتہ کر رُمْتین سے ابتشاب کیا گیاہے ۔ البتہ کر رُمْتین سے ابتشاب کیا گیاہے ۔

سا بھا ، کسی اخت لائی مسٹندپر بحث کرنے ہوئے افہام وتغییر سے ہیے اسس مسئند کو ترجمۃ الباب بی علیمدہ شکل سے اندر تخریر کیا گیا ہے تا تک کا ترانہ کنارسے ہی عاصل اخت لاب واضح ہوجا سے عبد کر بی طریق کم ہی شروحات ہیں آپ کو سے گا۔

تامث ، شرح مذکوہ میں حبن آبات کمقدمہ ادراحا دیث ممبارکہ سے استدلال کیا گیا ہے۔ بقاعدہ اسس کا حوالہ دیا گیا ہے تاکداصل کی طرف فراجعت کرنے میں آسا ننگ ہے۔ تا سنگا، اسعد المفاتع میں جس مدیث پر بحث کی گئی ہے اس کے اختنام پر محابی رسول ند کورالسند کو استام رمای مدیث رسول ند کورالسند کو اسمائے رجال کی شکل میں بیان کردیا گیا ہے تا نکہ قاری درادی مدیث میں ربط و علاقہ قائم سیسے ۔

عاست البته مداما فی پرنظری و جدتسیته ظاهر ب البته مداما فی پرنظری الماست البته مداما فی پرنظری الماست تواسس کی وجدتسیته ظاهر ب البته مداما فی پرنظری جائے الماست تو بالمعروت است معالم دمائے کی تومنسین عظافر آئیں ۔ کہ اللہ تعالیٰ اسس کو پہنے جترا مجدک نقش قدم پر مطلقہ کی تومنسین عظافر آئیں ۔ مذکب عَشدَه جماع ملکن ا

علمار کرام وطلب ایمنظام سعد گذارسش بعد که اُسعُدالمناتیج می مسلم در دری با کمی مسئله می منطق می مسئله می منطق می مسئله می مسئله می مسئله می مسئله می مسئله می مسئله کریں - اِنْ شَارَ الشّرالعزیر معقول ا غلاط کی درستگی میں کوئی آنا مل مذہو گا - اور ایکا وکر سنے والے معزات کے کشکریہ کے ساتھ غلطی کی اصلاح می کو ذہر داری مجھاما کے گا -

و اللهُ عَلَىٰ مَا نَفُولُ وَكُيْلِ دُمْ تَعُوسَالِمِين وَفَارِحِين رُبِّنَا نَعْبَشُل مِنْدَا اثْكَ اسْتَ الشَّمِيعِ العَليدِ وَثُبُ عَلِيْسُنَا اثْكَ أَسْتَ الشَّوَّابُ الْسَرَّحِيثُ عِلْمُ

اً لَعيَدِ وَ الدَّهُمُ الدَّهُمُ الشِرَدَ العَسَاء لِوسَعَنَ جَابِرَدَى عَعْرَا الدَّهُمُ الدَّهُمُ الدَّمْ و المَدَعُوا بِلِي الاسعاد صَارَا لَدُّ عَمَ الشِرَدَ العَسَاء لِوسَعَنَ جَابِرِي عَعْرَا الدَّلِيسِ وَعَالَ أُرْبِلَ ه رحبهِ الرحب سنت الدَّلِي عورض ه المستمرسُ نَذَا و خادم الدرلسِ وعال أُرْبِلَ بدرالعادم رضيم بإرخان

## بَيَانُ مَا يَتِعَلِّقُ بِالْمِشْكُولَةُ

يُقولُ الوالاسعاد مسَاسَه اللَّه عَن الشَّرُوالفسَاد بتوفيق ربته الاحاد ا واضح كيد كلفظ مشكؤة العمابيح

کی اصا فیت سے معلوم ہو تاہیے کریباں دو کتا ہیں ہیں ایکٹ منٹ کوۃ ، دوتشری مُعسُا جِج لبذا براكب كمنعلق على والات كوميرد فلم كياجار إسد

نهم محمّد ديا محوّد كنيت الوميدالتيد لقب ركّ الدّمن ادر والدكا نام عبدالتدسي ونستباغري بن اورخطيب تبريزي سيمتهوران مه وقت سے محترث عَلَام اورفیصاحت و بلاغت سے الم*ستعے ۔ حدیث یاک ہیں* ۔ آنب كاامتيازى كام بمثكرة شرلف سے و نيز آب سے بلندمقام كااندازه اس سے مرسکتاب کر آپ سے ملب ل القدر انسستا ذ ملاملیب ی نے آپ کا تذکرہ بُفیۃ الأذلبار ، فَرُمُوبُ لَصْلُحارِ سِمِهِ الغَاظِرِسِ كَيَاسِتِ مِدَ

اكثر تحقر ثين معترات سف تاريخ ولادت وكرنهيم الاوست بأسمعا دیست 📗 فرائی۔ بعض فحتر میں حضرات سے بزدی*ک عش*لامہ الميب تبريزي كي و لادت سنتنده يا بقول ديگر منته مروز سنند بونت طلوع

علم ونضل مي آب كوجو مقام ماصل وفضل اوركمال ميس آب كامقام تمارة آپ كا تاليف مشكرة المعاج <u>ی مقبولتیت اور َ نا فعینت سے داختے ہوجا تاہے۔ حضرت ملاعلی قاری ؓ سنے ہر تا ۃ جیں۔</u> میں آ ہے کا تذکرہ ان الفاٹ طسے فرما یا ہے۔

ترجمه : حب كدكاب شكرة 🍴 المعها بيح جس كي تاليف كيمولانا برك

لُمَّاكَانَ كِنَّابُ صِسْتُكُوْ وَ العَمَسَا بِبَيْحِ الَّذِي ثُ اَلَّعْتُ لُهُ

ين معنفت في من مها يت درجه كا اوب اختيار كياسي - يا معالي سع مراد احاديث

44

رسول ہیں ۔ تو آنعا دیث رسول مُعزود ن ہیں آورمیری کیا سب ظرف کے درجہ ہیں ہے جو معزود ن سب کردر حررکمتی سب یہ

مُفَاجِع مِن كُلِ جِارِ مِزَارُ جِارِ مُوجِونِتِس العاديث المعاديث العاديث الع

سو گیاره امادیث کا ما ذفرایا- تواسس طرح مشکوة شرایت اما دیث کی کو تعاد پا یخ بزار آنو پیتالیس بوکی - مشکوة شرایت بی کل نعول کی تعداد ایک بزار از تیس بعد ادر کل ابواب کی تعداد بین سوست تا کیس ادر کل کتب کی تعداد انتیل سع -

ماحب مشكرة كامال دفات با وجود تمقیق معلوم مدم وسكار البتر بدلفین سے كرمشت م مذارد روم و من قرار من الدور سروفان م

رما سے سرست سرست ایا ست است کے دست کے است کا سات میں تو اس تا لیف سے داخت سے فراغت سے فراغت سے فراغت سے فراغت میں تو اس تا لیف سے فراغت میں تو اس تا لیف سے فراغت میں تعربی کی سے - بعض مغرات سے اندازہ لگا کر سال وفا ست سشک کے مارکیا ہے ادر ما سمب تاریخ حد سے است سنگیرے ما ناہے ۔

### مالاست صاحب مصَابيح

نام و لسبب ۔ حسین نام ، کنیت ابریختر ، تقب می الشّنة ، دالدکا نام مسؤود فرار بخوی سے مشہور ہیں ، ابن الغزار بھی کہلاتے ہیں ۔

ان كا لقب محى السنة منهور بوگيا-

نغت عرب ہیں فرو پوسستین کو کہتے ہیں ان کے آبار واجدا دہیں سے کوئی پیرسستین سی کرفروخست کرتا تھا در کہتہ ہیں۔ عدن البعض میں۔ سر دیارہ اور جعذرت

فرار کی وجد کسمیت ر

اسس کے ان کوفرار اور این الغرار کتے ہیں - عسد البعض آپ سے دالد اج وحفرت سعود یہی کام کرتے ہے -

اَ کُبَغُوعِیٰ یہ اِنغ اِلغِشور کی طرف کسبت ہے یہ علاقہ خراسان ہیں ہرات اور مُرْدے درمیان ایک کبستی رکیط در کسب وی ترین کرس سے کُرڈ مرک سال

<u> کُغُوی کی وجرکسمسیت</u>

ہے اس کو بغا بھی کہتے ہیں۔ اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو آبوی کہ دیاجا آ ہے ۔ اگر یہ بغشور کی طرف نسبت ہے تو بغشور مرکب امتزاجی ہے اراخ ا در شور سے مرکب ہے۔ مرکب امتزاجی کی طرف نسبت کرنے سے دوطر لیقے ہیں۔

ا النال ، به كر بوسع مركب امتزاجی كة آخريس بارنست لگادی جائے اس ك اس بارنست لگادی جائے اس ك الله بات اس كا باق ما بن بغشوری دونا جاست تھا۔

دوم ، بر کرمرکب استراجی کے دوسرے بود دکومند من کرے یا رنسبت بحرراول ، بس لگادی جائے بعید منشرد فیکسکرب کی طرف نسبت کرتے ہوئے معشود عثی کردیاجا تاہے

ں قسم کی مشاکیں کلام عرسب ہیں بکٹرست پلتی ہیں ۔ پہاں بھی اسی طریقہ سے بَعْہُ وَی بِن گرا۔ بُقُونُ أَبُولِلا شَعَاد ، بُعُ بِكَ آخِيم بارِنسب لَكُمْ سے بُغی بنتا ہے مذکہ بَنْ وِی کُ بِعر بَغْیُوی کی کیے بنا ؟ یہ ہے کہ لفظ کینج کفاؤدم سے ساتھ متباجلتا ہے ادر دُم اسمارمحذوثة الاعجازيي سيع سيص - اسمار محذوثة الإعجاز ان اسمار کو کہتے ہیں جن کا آخری حرف حذیب ہو بیکا ہو۔ اسمار محذوفۃ الاعجاز کے بارہ میں ضا بطہ یہ ہے کہ حبیب ان ہے آخر میں یار نسبت لگا دی جائے تووہ گراہوا حرف دالين آجا تاسے - چانچ دُم سكة آخرى يارنسبت لگائيں تو دُمْيونْ بن جائے گا۔ بئغ اگرچہ اسمار محذوفہ الاعجازیں سے نہیں ہے لیب کن چونکہ ان سے ئتاجلناہے اسس سیلے اس سے ساتھ بہی معا لمہ کیاگیا اس سیلے بَعْیُوی جُن کیا۔ امی طرح کرنے میں ایک حکمت برہی سے کہ اگر بیجے یک سُمن دیاجا تا تومعنی میں النباکسس کا حطوہ تھا کیونکہ بغ<u>ری</u> کا منى بدكار بهوتاسيك تو كخذيوي من اس التبامس كا خطره نهير -تمام عرتھنیف وتالیف اورمدیث وُفقہ کے درسس می شفول ا مبعط ، جمیشه با وصنو درسس دسیتے ا ور زید دفتنا عست میں ز نارگی گذائے <u>ت</u> تھے ۔ اِ نظاریکے دقت نعشک رو ٹی ہے مکرمے یانی میں ٹر کرکے کھاتے بھے یعب شاگر دوں نے اِصرارے ساتھ کہا کہ خشک روقی کھانے سے دماغ ہیں خشکی پیلا م وجائے گئ تو بطور نا مخورسس رسالن، سے روفعن زیتون استعمال کرسنے بھے سکتے۔ کها مهاتا سبص که ان کی ز دسجتُ پختر مدکا ا نتقال **مبود ا درمکا فی مال حیصهٔ کر**را می ملک یقار ہوئیں لیسکن آب سنے اس کی میرات سے کوئی چیز نہیں لی ۔ كرنبس دولت توصدمه كجهه تنهسسين دل غنی ر<u>کھتے</u> ہیں شکوئی *کھیسیس*یں.

# برس برس برس اکا برنمذین نے آپ دمیں کے بعندمرتبہ ی شہادت دی ہے

مترجم، آپ که نیک عزم کی وجهست آپ کی تصابیف میں برکٹ عطام وفي تغي اسس سلط كدفي ابرربانيين میں سے ہیں۔ آب عبادت گذار بچ کرنے واسلے اور بھوڑسے پر قنا عیت کرسنے ولمهايقيه

ترجمس :آپجليسلُ القدرامام متعی پربهزگار، فقیه، مخدّث ،مفترطم و مل كر بامع اورسلف ك طراق ك سَالِمُا سَبِيتُ لَالسَّلْفِ لَهُ فِي السِيرَارِيقِ آب كونقريس يدامان ماصل على د نوائد جامعه چش<sup>ال</sup> بحاله لميقات الكرى للسيك<sup>الا</sup>)

مصغربت شاه عبس دالعزيزها حب مُحدّث دهلوی بشدالسّطير فرات به بس ار

ترجمس آب ين فورس ماميت د کھتے تھے اور سرانک کو کمال تک بنجا یا متعاءآ ساسه نظيرمحديث اورجع مثأل مفسرا درنقه شافعي كيفقيه عقيه

آب كى ولادت سنت بمعين جوئى اور دفات راجح قول ك مطابق ستنصيعه ماه شوال مي موئى اور ليف استاذ قاضى

ٱلْبِنَدُوِى ٱلْإِمسَامُ ٱلْحَا فِظُ بُوْرِكُ لَهُ فِي نَصَّا نِيُعْزِسِهِ لِقَصُّدِهِ الصَّالِحِ فَإِنَّهُ كَأَنَ مِسْنَ الْعُكْمَا أَوْالدَّبَّ إِن يَتِينُنَ كَانَ ذَا لِعَبُ دِ وَلَشُكُكِ وَقِنَاعَةٍ بالْبُسِيْرِ: رَتَذَكُرة الْحَقَاظُ صَيْفِي مِن عُلَامُرِمُسُبِكِيُّ فِرِمَاسِتُهِ بِسِ

كأنَالِمَامُ اجَلِنَكُ وَدُعِثًا زَاجِدًا فَقِينُهُا مُحَدِّثًا مُفَسِّرًا جَامِتًا بَ إِنَّ الْدِلْوِ وَالْعَمُ لِ الْعُقِيِّهِ ٱلْمُسَكِّدُ الْمِسَاسِطَةُ:

وسعيامع است ديسرفن وسريك را بمال رمانیده است محدّث به نظیر و مغسر بعنديل ونقيد ثنافعي معاحب نقد است دلستان الحرثين فارى ص<sup>يح!</sup>)

سبین سے جوار کا لقان میں مدفون ہوستے۔



بشعرانته الترحفن التحشوط الْحَمْدُ لِلَّنِهُ لَحُمْدُ لَا وَلَسُتُولِنَ لَهُ وَلَسُتَوْفِرُهُ (متوجعه) تمام تعرلینی الترتعالی بی کوزیبا بیں -ہم اسس کی تعرفیف کرستے ہیں اور امی سے مدد کے لمالی ادر تخشش سکے خوامسٹ ککاریں ۔

خداوند تدویر سکی تعرافیت بسی کراس کی شان سے مناسب اور لائق ہے کسی بنده سند ادانهی بوسکتی بینی وجه بند کا مام الانبیار فخررمل جناب

ومصطفى صلى التعليد والمفرمات بي ار

لَّهُ الْحُصِي فَمَنَاءَ عَلَيْ لَكُ الْمَصَى الْهِينِ شَادِرَ مَلَا الْمِرِي لَعَلِقِ كُو اَنْتَ كَمَا اَ مَنْ لَذَتَ عَلَى نَفْسِلْ فَ الْمَالِي اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

ومشكؤة شرلف مكاج اباب البود وفضلب

اسس لیے مھنتف علیدالرجمۃ خداوند تعالی سے مدد کا طالب سے کداس کی زبان وبیان کو اتنیٰ طاقت عطاکرکرسے وہ اپنے پر در دکار کی حقیقی تعربیف و توصیف کرسکے۔

ثا مَيًّا: أكر مَتِقاضاتُ لِنَهُ رِينَ آسِخاب برور دَكار كي لَعريف وتوصيف مي كجم كوتا ہى ولغ ش رحس كا وقوع لِقنى سے ، ہوجائے ہوشانِ الوہست سے منافى ہوتو اسس سے مصنف عِنشش ادرمعا في كانواستكارج وللسَّنَّ فُيفِ رُهُ سيم مشرشت به -

سوال ، مُصنّف مُساني كتاب كودشير التلي و حَمْد التّب حكيون شريع فرايا؟ ب**بواید:** به سه که مُعَنَّفتُ سنداین کتاب کو بیشیعان ٹلو و حکمہ بدائلہ سے شروع کرکے تین چیسندوں کی اتباع کی ہے۔

**اَوَّ لاً :** حدیث قدلی کی اتباع کی سبے مستبلاً حضریت اِلْوُم رِمرُهُ کی روایت سبے

تولیف کی جائے زبان کے ماتھ ہواس سے اختیاریں ہو برابر ہے کرنمت ہویا دہور کھر جیسل دوقتے ہوا نہوں کے دوقتے اس کی مثال کوئی عالم ہے قرآن پاک خوب یا دہے۔

د قوم غیر لختیاری: مشالاً حسین بہت ہے کسی کی مجتت اس کی دل یں ہے۔

مور در حصد جہاں سے محدوار دہرتی ہے وہ خاص زبان ہے کیونکہ تولین ہیشہ زبان ہے کیونکہ تولین ہیشہ زبان ہے کیونکہ تولین ہیشہ زبان ہے اور مصدر می کہتے ہیں:

متعقق حصد بعام ب العت بموانة بوجيدكى كى تعرف كى جائد اس يس كوكى فاكر

ہویا شہو \_

م والمشارى بريا فرافت الكون و من و المسكن على المجيد الدفية المسكن على المجيد الدفية المسكن عام المسكن الم

کی تعظیم پرخبردیتا ہے اس حیثیت سے کہ یہ ہمارامنع ہے ۔ پیر شکر سے بہن درجات ہیں :ر آول ، زبان کے ساتھ اسس کی تعریب کی جائے ۔ قدم ، بادل سے کہ دل میں اس کی محدمت کر سے۔ مجست جیبی ہوئی بہد سنتوم ، ظاہری اعضاء سے ہوکہ اس باؤں سے اسس کی خدمت کر سے۔ ان تینوں درجات کوکسی شاعر سے شعریں ہمو دیا ہے سے

مُجَبِ کِنتِ ہِیں جربات دل ہیں جھی ہو - ان درجات سے سٹکرکامؤرد عام بن جا تاہے گرمتعلق عام نہیں بلکیخاص ہے کہ نعمت ہوگی توشکر بھی ہوگا نعمت نہیں توشکر بھی نہیں ۔ فائدہ اُوگی : الکھ کشدہ میں نے کہ العت لام اکریٹ کمیسٹفین استغراق کی بنا تے ہیں۔ تو

نئی ہوگا کہ ہرحمُدا نگ سے بے کرا بدیک ساری کی ساری الٹریاک بے سابھ خاص ہی ۔ سوال 1 آیپ نے توساری حمدیں الٹریاک سے ساتھ خاص کردس جیکہ مخلوق کی بھی حديب ہوتی ہیں جروارہ نبی پاک صلی الشرعلیہ وکا کا نام محد واحد ہے دینی تعراف کیا ہوا۔ بجواسب : توبعر خوی معارت اس کاجواب به دیشه بی در مصنوع کی تولیف کویا صا نع کی تولیٹ ہے گراسس پرہی سوال ہو اسے ر سعدال ؛ بهراسس طرح ايك مشرك ليضنو دساخة معبود دبت دغير، ي جحو في تعزيف اورعبادتین كرتلست اورده مجي ي كهتاب كداس كي تعرفيت كويا الترتفالي كي تعرفي بصرتر نحري مصرات اس کا جواب دسیق مین کرالف لام استغراق کی نہیں بلکے العث لام عین یا عدیمارجی کی ہے تومعنی بھگاکہ برجدازل سے سے کرا بدتک افرق الاسباب اللہ یاک سے ساتھ خاص ہے تو ماسخت الاسسباب والىحدين خارج جعماكيس كى ـ سوال ، اس كى كما دجراء كرمعنتف على الرحة سفايى كتاب يعشروع بي حدياري سمع سلے ڈوقٹوسکے چھنے لاسئے ہیں - ایکٹ جھاراسمیدالح دللہ اور ڈوٹٹرا جھارفعلیہ تجریرہ -يويحه الترتعالي في نعتون كاسلسله عربيربا قي ربتناجيه إس جواسب أول ل نحاظ مع المداسميد لاكتبود وامير دلاكت كرتا ب وراس لحا لمەسى كمانشىقالى كى نعتىس نوع بنوع برگەيرى ميں متحدّد بہوتى رمتى ہيں بجلەنعلىدلاستە بو سجدو وحدوست يردال س شيخ عبدالحق فمديث دبلوى رحة الشرعليه لمعات بيس فرماسته بس بچواسب دوم کرنا بربرب کا الحداله التی اس بات ی خبردینا مقصود ہے كتمام محامد ذابت ياك بمصرا مغمضوص بي اور مخدة سندانشاسته حمدمقصودسي گويا به لاجراهودة ومعنى خبربيب وردوسراج الصورة خربيب معنى الشائنيدس واسس صورت بن تكرارنه رسكا ، يدسه كرج لمرا لحد مد دالله اول بدانش اور ابتدائ مات سه انتبائ خلق تكب تمام ما مدين كى مطلق جرد كوشا مل سي اور جلد تحسد؛ بس خاص اپنی طرفت الهارحدے -





سے طلب گارہیں ۔

فأئده أولى

توب دوقس برسب الخُلُ توب ازحَى الشّراسُس كه يلط مين شراَ لط بي ا-ط ترك في الحال ما حزم ترك في الاستقبال ما نداست في الحال -

فرق أفل

دَوْم تربرازی العباد: اس سے بلے عبار شراکط بئی تین شرطیں ہی ہیں ۔ چوتنی شرط یہ ہے کہ وہ جیزا داکر دسے با ابرار کرائے جیب کراستغفاریں یہ چیزیں نہیں ہیں نقط طلب معانی ہے۔

ثَّ مِنْ اللَّهِ مِرْثَ لِمِنْ لِيَصْلِيهِ كُرْمَكَا شِعْ غِيرِكَ لِيهِ بَهِ النَّ اسْتَغَفَّا مِنَهُ لِيْطُ رِقُ وَقُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ المَكَوَّاء وَفَى مَعْدَامٌ احْدِرِ مَنَّبَ الْعُفِرُلِثَ الْمَلَائِكَةِ يَشْتَفُفِ رُفِنَ لِلَّذِيْنَ المَنْتُوا ، وفي معْدَامُ احْدِرِ مَنَّبَ الْعُفِرُلِثَ الْمُلِيَّعُوالِنَا

ۅؘؽۣڛؘؿڡؘڣۣٮۯٷؘڮڵۮۭؽؘ٥۩ڡؘٮٮُۅؙ١٠ۅ ۘٵڵۮؚؽؙ؆ڛؘۘڹڡ*ۜٷ*ڲٵڽٵڵڎۣؽڡػڮ -١

استغفار دوتم پرہ آول استغفار مفرد کقول نوح علیده انشادم و استغفار کا کھناگا

<u> فائدہ ثانتے۔</u>

عيده السنفيروا وبدع إستفاده الساده المتعيروا وبدع إلى المتعقد المتعدد المتعدد

سلی سلی استنفارطلب و تا پیشرامنی شد اور توب طلب و قابیرشرایخا فرق الستقبل فرق الستقبل من سینمات اعماله گویاگذاه احمی سے شرست طلب و قابیر کواستنفارا درگستاه مشتقبل سے مذکرے برجوعزم سے اُسے تو برکہاجائے گا۔

ترجمه 1 اورسم لینے نفس کی برائیوں اور اپنی بداعمالیوں سے خدا کی بین ہ جاہئے ہیں ۔

قىولى دُونَهُ وُدُواللهِ مِنْ شُرُورَ انْفُسِكَا وَ مِنْ سَيِّكاتِ آعُمَالِتَا

قوله نَعُوُدُ - نَعُودُ مَثَنَ بِهِ عَوَدُكَ عَادَ يَعُودُ عَوُدُ اللهِ اللهِ عَادَ يَعُودُ عَوُدًا اللهُ العن لعن ين من مها الله يكونا - " اَنْعَوُدُ هُ وَالْمَانُ عُ وَالْاِلْمَ عَادَ لِينَ بِإِه بِكُونا -

قدولی کفتریک انفلیک کا نفلیک کا اسان دوجیزوں سے مرکب ہے لینی جم اور دوج کا تعلق عالم ارواح سے مائے ہے اور دوج کا تعلق عالم ارواح سے سائھ ہے ان کا اکٹھا ہونا بوجہ تفریق عالم سے ممتنع تفا-الٹریاک نے ایک تعیسری جیزید افرائی جس کا انعقق من دجہ روح سے سائھ اور من وجہ جم سے مائے دور ن وجہ جم میں انقہ ہے اس کا نام نفس ہے ۔ بعنوانِ دیگر جم ادی جیزے اور دوج غیرادی ان سے رابط سے لینفس کو بیدا کیا۔

معنی الکلام بعن مدس جو عقلات و تقصیرات مسے واقع موئی ہیں - سبید اس کے علاوہ جن جن اسرافات وسینیات کا م شکار رہیے ہیں - سب سے معافی کے طالبی -جن شکر و را نفسین و جن شکر درا نفسین کا و جن سکنیات اعتمالیت ایمن طام طور سدول پر تکرار معلوم موتا ہے کیونک اعمال سینمات جمع نفس کے شرور میں واخل ہیں -بر تکرار معلوم موتا ہے کیونک عمال سینمات جمع نفس کے شرور میں واخل ہیں -حدا شکر ور سے مراد وہ برائیاں ہیں جوجلة موں مشل حد مرد بنون مکل

جواب ادبیر اورسینات سے مراد افلام دیگر شرورانفس سے مراد اضلاق ردبلہ باطنی سراد بیں اور سینات سے مراد طلام ری برائیاں ہیں جونیتی ہیں شرور کا مستشلاً بغض صدی وجہ سے کسی سے اوانا گالی دخا یہ سینات میں داخل ہی

فَاتُكُهُ : جب شروراً نفس سے باطنی برائیاں ادرسیشات سے طاہری برائیاں مرادیں ترجیارت کو کمل کونے سے بلے مِنْ شُنْرُ وُدِاَ نَفْسُ نَا سے پہلے لفظ ظرف وُرِ معناف کی تنکل مين مقدد به گااصل عبارت يول بنيگى أو وَنَصُودُ بِاللّهِ مِنْ ظُلُهُ وَدِنَّ رُوراَنْفُسِنَا اسى طرح مِنْ سَيِقْنَاتِ سِيمِ لِلْقَطَا مَعْمَ الْمِنَ صَعَت الْحَالَمِ مِنْ مَعْدَد بِوَكَا اصل عبارت يون بنيكي وَنَعُودُ وَبُهِ اللّهِ مِنْ النّعُ مَا الْمِنْ اللّهَ يَسْلَ اللّهُ مَعْدَد بِوَكَا اصل عبارت يون بنيكي و نَعُودُ وَبُهِ اللّهِ مِنْ النّعُ مَا الْمِنْ اللّهُ يَسْلَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَعْدَل مِن اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

معنف عليه الرحة سفر عبارت عن ما مي مينون كوجمع متكالم في شكل عن كيون المعالي كيون المعالي كيون المعالي كيون الم معال المركا عَدْمَ دُن مُسْتَعِيْنَ فَي مَسْتَعِيْنَ فَي مَسْتَغَوْمِ وَمُعَالِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

جواب آقل ؛ جمع متعلم سے صیعنے ذکر کریے تمام است کوئیک فانی سے طور پر داخل کردیا۔ جواب قرقم ؛ کرمع متعلم سے صیعنے ایک دوکے بچائے جماعت سے یہ بعد اسے ہیں اور جماعت کے میں دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ ہیں اور جماعت کی متعلل میں دعا اجتماعی شکل اختیار کرلیتی ہے اور اجتماعی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ برنبدت انفرادی ہے۔

متوجعه، جس كوالتُّرِقعالى في سيدها ماسسته دكھايااس كوكوئى بعثى كان والا نہسيىں نہے ۔

خشد صسنه الكلام مَنْ يَكْدُو اللهُ اَ عُمَنَ يَكُو اللهُ اَ عُمَنُ يَرُوا للهُ عَدَا يَسَهُ وَ اللهُ اللهُ عَدَا يَسَهُ وَ اللهُ اللهُ عَدَا يَسَهُ وَ اللهُ اللهُ عَدَا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

مسوال : الم السنة والجماعة كاسلك ب كاعمال كاخالق الشياك ب كاسب بنده ب مالا نكريث شرو في المسلك بنده بعد من المالا نكريث شرو في المنظم الموتاب كذالق بنده ب -

تومفسفف علی الرجمة سفه سن تکه شد و التاری که مرجواب دیا کرخال التالیم محواب دیا کرخال التالیم محواب می تدرت می محواب می تدرت می معرب کرد می محرب کرد

اسس بین قدر بر اورمعتزله کی تردید ہے ۔خلق افعالِ عباد کے مسئلہ کی توضیح ان شار الترتعالیٰ باسب الایمان بالفدریں کی جائے گئی ۔

هندا میشد کا : بدایت مقابل خلالت بهد، بدایت دخلالت بردوعنول پی سنتول بند -

تعسیم هدایت ، بدایت دوتسم اول ارارة الطریق بعنی راه دکملانا . معرف الدیال المالیال معناه من مایک مناوند

قرّوم ؛ ایعنال آنی المطلوب بمبنی مستب زل تک پہنچا تا۔ تعسیع ضب لائنت : اقّدل ، اراء ، الطریق بڑائی سے اسسباب پیدا کرنا ۔ وَوَّم العال الی المعلوب بُرائی سیٹ رک وغیرہ کرانا ۔ یہاں ہدایت وصلالت کا تسم ثانی مراد ہے ۔

بچواب کرد بال برایت سے مراد الارق العربی اور تسب بلغ والاراه به ایسال الی المطلوب مراد نهب ب

مترجه سه ؛ اورجس کوالشرّ تعالیٰ سنے گھراہ کردیا اس کوسیدھی راہ دکھائے والاکوئی نہسیس ۔

# فتولسه وَمَنْ يُفْثِلِلُ فَهِلاَهِ عَادِى لَسَهُ

أَى بَيْرِدُ جَهَالَتُهُ عَسِنِ الْوُصُولِ إِلَى الْحَقِّ وَالتَّوْرُولِ لِ الْحَقِّ وَالتَّوْرُولِ لِ الْحَال عَادِى لَسَهُ مِسْنَ الْاَبْكِيسَاءِ وَالْمُرْسَدِلِيُنْ كَمَا فِى قَوْلِمِ تَعَسَالُك مَنْ يُغْمُلِلِ اللَّهُ وَسَدَى لَكُ مِادِى لَكُ اللهِ

فسا مشِد کا : اکٹرنسنوں ہیں دُھٹ کِل ہے نینی بغیرضم رکے ادرابیض ہی بُضَ لِلْهُ صَمیر کے ساتھ سے گرموجود ہ تسخہ ہیں ضمیرنہیں سیسے ۔

سنوال والكركاب بن يُضْلِلُ بحذف الصيريد ين منين بسير عائد مو يعرف من



نقل كئ اكبلا موسف بيرلينى شها دست فعل فليب سبصه ادرقليب إيكب بمقيا اس بيصعيع فدبعي واحدث يمكل كانقل كيا- أسس كى جندمثالين قرآن مقدس سعد ملا منط فرمايس -قَرَآنِ يَكَ مِينَ مِنَا فَقِينَ سِيمِتَعَلِّقِ التَّيْعَالَىٰ شِيهِ فِرِمَايا ﴿ فَعَا لُهُ الْمُشْكِهِ لَهُ إِنْكُ كَرَسَتُونِ اللُّهُ تُوانتُ يَاكِسفِ ال كَل ترديدِ فراكى كُرٌ وَاللَّهُ يَشْهُ سُدُ الكَّالَمُهُ مَنَا خِعِسِيْنَ كَكَا خِرْكُونَ "السيليُ لاان كَيْهُ اوت صرف ربان التُريك بروزقيامت ابنياد كأم سع سوال كرس تشكه « مَسَاخُه الْحِسْدَ يُوْا تهداری امتون سفتمهی کیا جواب دیا تھا ؟ توانبسیا دکرام علیمالتلام جواب مِن كَهِين سُكُون لاَ عِلْمُعَ لَسَبُ إِيمِين توفل برمال كاعلم تعا باطن كانبين اوراج ك دن صاب کی مدارست بلی شهادت برسه - تومعلوم برواکد شهادت فعل قلب سے على دمونسيسا دسك نزديك مقام دوقهم برسه - اتَّوَل مقام قرق ، لدُّم مقواجع مقام فرق به سيط كدشها دست برنظر موليني الشرقعالي كيسوا مخلوق برمجي لنكر مو رحبب مخلوق پرنظر دل برخ آواس پرجوانعام ہوں سکے وہ بھی نظراً ٹیس سکے اوران کے برسے کامول پر مقام يحمع يدسي كدومدت سے سواكسي برنغرند جولينی صرف النّزتِعا لي يرنغر چومخلوق پرنغون م ويبط افعال اربيهي مقام فرق كي طوف اشاره سعد - اور اكشفك ديم بين مقام جمع كي طريف ا*مّادہ*سپے

توجیسی : ایپگواهی جونجات کا دسسیدادربلنسدی درجات کی منسامن جو- قول شهَادَ الْأَ تَكُونُ لِلنَّجَا الْإ وَسِيْلَةً، وَلِرَافِيْ الْشَهَجَاتِ كَفِيْلَةً

شَهَادَةً مُوموت مَسَكُونُ لِلنَّجَاةِ وَسِينَ لَقَصَعَتُ مُوموت صَفْت بِلَكَم

معتول مُطلق ہے اَشْدِک فعل کا معنیٰ ہوگاکہ میں توصید دباری تعالیٰ کی الیی شہادت دیتا ہوں ہودا) مخات سے میلے وسسیلہ ہودا) مخات سے میلے وسسیلہ ہودا) مخات سے میلے وسسیلہ ہودا) مخات سے ایسے وسسیلہ ہودا) مخات سے ایسے وسسیلہ ہودا

على الرحمة مناه لي حبات كي ملارشهادت كونبارس بي -على الرحمة مناه لي حبات كي مدارشهادت كونبارس بي -مدا الله الله المساب الماري المراس الله السباب الله المراس الم

جواب آقول مقائد معائد معائد معاورا عمال صالح بس كساني خول المسالي الله الكنونيين مَنْ مُنْ مُنَا عَدُمُ اللهِ مِنْ المسلم المسلم الله المسالم بس كساني خول الله الله الله الله الله الله الله ا

بعد ول ابوالاسعاد : وَسِيْكَةَ بروزن فَيْسِكَة بنى ده بيزبوكى كوددس

ترب وممتبت سے منازل ہیں سے گورسالت سب سے اعلیٰ مرتبہ ل ا ہے لیسکن چونکہ عبد دکا اصل موضوع عبدیت ہی ہے اس ہے اس كومقدم فرمايا - عبدريت آب سه اوصاف بي سه كران قدرا درا شرف وصف سه اس بي " ہے۔ کے بہت سے اہم اور اشرف مقابات ومناصب سے تذکرہ سے مواضع ہیں قرآن یاک نے آسيصتى الشفلية سلم كاذكر فيرعنوان عبدسع فرايار معراج سكه وا تعره ظمه كرد كركسته بوست فرمايا : .. القل استَّلَمَ الَّذِي اَسَدَى بِعَبُدِم رَفِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله تنزیل فرقان کی نعبت سے ال*بارسے مو* تعربر فرمایا در سَ الله عَدْدَ مَ الله عَدْدَ مَ الله عَدْدَ مَ الله عَدْدَ مَ الله عَدْدَ مِ الله عَدْدَ مِ الله مَ الله عَدْدُ مِنْ الله عَدْدُ الله عَدْدُ مِنْ الله عَدْدُ مِنْ الله عَدْدُ مِنْ الله عَدْدُ الله عَدْدُ مِنْ الله عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدُ الله عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّهُ عَدُو اللّه عَدْدُ اللّهُ عَدْدُ اللّه عَدْدُ اللّهُ عَا اكداور موتدر مراما اس فاكوعى الاعتشد وسكاكوعى ري ۔ وصعف عبدسیت سے ذکریس یہ نکستہ ہی سیے کہ نیتم دما است دمعراج جواب دُوم بيساما مسايد برنائز مرما بفسه رسل عبديت سائل أين <u>مارتے بلکرمقامات مالیدا</u>ن کی عبد سیت پی اورمجی عروج اورماستنی پیدا کردسیتے ہیں ۔ اَلَّذَى نَعَتَ لَهُ وَطُهُرُقِ متوجعه جن كوالشدِّعالي سفاس وتست اینارسول بناکریمیجا رجب ایمان الأيمكان فكذعفكث کی را موں کے نشان میں طب حکے ستھے الثاركف أونجست اَلُوْاِرُهُ َ ا**ُوَوَهَنَ** ا در اس کی ردست نبال بچھ مکی تعیس ۔ ا در اسس سے آنار ملکے پڑیکٹے متھے ادر اَرُّكَا نَهُــُـا وَ جُهِـــلَ مكانفك اس کی بشائی موئی مستسنرل نظروں سے ا وحبصل بتركني کتبي ۔ فَولَهُ الَّذِي بَعَثَهُ : ٱلَّذِي الْمَمْ مُوصُولَ مِنْ يَعَثَهُ سِنْ سَلَمُ وَجُولِ لَ

مكانها كاس الكاملاب و فَسَدِيدَ اور شَهَى اود او ضع اود اظهر الكانعل مله برير تب بين - مومول يفصل سعد لكرد شواه يا محتمد كي معفن بيد و هو المناه المنه المناه المن

لفظوں بن بان فرایا ہے ، ۔ وَانْ كَالْوُا مِسْ فَرَسْلُ لَفِيْ صَسَلَالٍ مَيْسِيْنِ وَرَبْل،

د ومرسع مقام پرفرمایا :-

لَسَعُ نَيْكُنِ اللَّذِيُّنُ كَفَسَرُ وَاصِنْ آصُلِ الْكِيتَ ابِ وَالْمُشْرِكِ فِينَ مُنْفَكِيْنَ حَسَنَى تَأْتِيَهُ عُرَالْبَيْنَةُ دُسُولُ مِينَ اللَّهِ بَسَسُلُوْا صُحُفًا مُّطَهِّدَةً " رَبِّ شُومِهُ الْبِينَةِ )

مُحَدِّمِن معزات سفاسس که ددمطلب بیان کے بی اقبی ، طرق ایمان سے مراد انبیاد کرام علیم التلام اور

*كُلُرُقُ الْإِيم*اَنِ كَى تستسريح

ان سے نائبین علی و عظام بی اور نشانات مع جانے سے مرادیہ بہت ان سفی است مقدمر کی تعلیمات اور بدایات کا سِلسد تعلیم و تعلق متم مریکا تصااور ان سے مقتفیٰ سے مطابق عمل کارواج باتی مذرع تھا۔

دَوَّم : طرقِ إيمان سع مراه وه عقائدواعال ، انعلاق ، آ داب ود ياحثيات بي جوت كمسيسلِ انسانيست كا دريوبس - قدولسهٔ وَحَبَّتُ اَذْوَارُهَا وَهَنَتُ آدُكَا نَهُا: ادر بحديثكِين انواد ايمان كه اوركز در پشريك بقرادكان ايمان كه - ادكان ايمان سه مراد اصول دين بس نيني قياست رمالت ، توجيب د ، مقا نيست قرآن - ان دونول جلول كامعني ومطلب حفت اشارها سك قرميب سيديني ان كي تعليم تقدم سه كوجيوار ديا كيا تقا -

بقدول شیدخ جا جروی رحمه المفوی : بداعتراض مجی دمه کاکیجب مطلب
تینول جملول کا ایک ہے تو مجیم کارکیوں ہے ؟ تواسس کا بواب بدہے کہ اف اُحت اُل اُلک ہے اُل خطاب کے اُل میں میرادون الفاظ ذکر مجوجات ہیں بہلفتن فی العبارت،
المنتزاد ف فی الخوطا کہا ہت : خطبات ہی میرادون الفاظ ذکر مجوجات ہیں بہلفتن فی العبارت،
فی و آسید و جھک کر مکتا نافی : معنی بدہدے کدان کی بتائی ہوئی منزل نظروں سے اوجعل ہوگئی تھی ۔ محدثین نے بہمنی ہی مراد لیا ہے کہ جھک کر مکتا نافی اسے مراد بدہ ہے کہان سے علوم و معادون کی قدر ومنزلت سے نا واقفیت واسٹ نا مائی عام تھی ۔ جیسا کہ ہمائے زمانہ ہی وہی تعلیم کے مان تھے کہا ہے کہ وارکھا جارہا ہے ۔

توجیسی الیس بی کریم ملی الله علیه دستم سف ان مینظم ہوستے نشانوں کواز میر نونمایاں کیا اور کلی توصیب کی تعلیم سے اس بیمار کوشفا بہنچائی ہو بالکت سے کنارسے بہنچ چکا تھا۔ فَشَيَّدَصَلُواتُ اللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِهَا مَا عَفِى وَ شَعَل مِنَ الْعَلِيثِ لِ فَى ثَالِينِ لِمَا عَلَيْهِ لِلْ فَى ثَالِينِ لِمَا الْعَلِيثِ لِ مَنْ كَانَ عَلَى شَعَاط

قدول فرسن معانیها بیان معموم معلی نشانی دا تارا در سن معانیها بیان مسل مسائل دا تارا در سن معانیها بیان مسل مساکا - اور بیان کرکسی ا بینام سکه بیلی مقدم کردسیت بی لینی میکاد کابیان مقدم سبط اور مسا شید کا مغول ہے - مسا موصول عند کا صلایعنی موالا تقوییت دی بنی نے ملامات اور مشروع میں دور از دور از میں دور از دور از میں دور از میان کے دور از میں دور از دور

نشانات ان طرق ایمان کرجرمث یکے مقے۔ اقال : شفیل حیدید تشکی العلیشل، لفظ شف دومعنوں بین ستعل ہے در اقال : شفیل حیدید تشکی حیدی میں المشیف بالکسس : تندیستی دادن و تندیر تنی یافتن دوم و شف الفتح بعنی حدوث کل شدیقی ای طرف که و بجا بنی که بینی کناره اور مین العکیشل بیان مقدم ہے میں کا ن عمل شفا کا اور علیش ک سے مراد رومانی بیانی این مشرک درکیجمانی ۔ معمد علیہ الرجة درامیل اس آیت مبادک کی طرف افتاره فرار ہوں وکٹ کے عسمی مشکل مشکل میں المست را المست رفان المست رفان کے میں المست میں المست المارہ فرار ہوں المست المدار المست المدار المست المدار المست المدار المست المدار المست المدار المدار المست المدار المدار المدار المدار المست المدار المدا

معن برگاكدشفادى بى كريم ملى التُرملية ملم سفان مرلعيون كوجرآگ سے گراھ سے كماره برسطے -نسب مرحقيق شفا دسيف والا اور بچاسف واظ الفرياک سبعد رصفورمليالعدادی والسکام کا شفا دينا درجد شرسيليغ تکسيسے - اس سيس فرمايا في قايشيد يکيلندي الندو شيديشدد

مَسُولُهُ فِي مَنْ يَسَبُدُ مِكُولُتُ مِنَ المَسْوَيَ الْمُسَوِّدِهِ ، ف اجليدسببيدسه تأكيد بعن طاقت مشتق من اليد البق بي كريم على التُرعليد وسلم الها تا الدولة ويت كل ت وحد كيفت م كراب سن تسبيل فراكي الدخلوقات بمنم سن كريست من كرسف سع مخطوري . لْمَنْ أَكَادُ أَنْ لِيَسْلَكُهُ مِنْ الْمُنْ أَكَادُ أَنْ لِيسَلِكُ لِمُسْلِكُ لِمُسْلِكُ الْمُسْلِك وَاظْهَ وَكُنُونَ السَّعَادَةِ لِمَنُ قَصَدَانُ تَعَلِكُكَا

وَأَوْضَحَ سُبُلِ اللهِ كَالَيْةِ الشرجم، اوراس شَخْصَ عَلِيه بدایت محدراسته کوروشن کسا بواس برجلنه كااراده كرسيه اوراس شمص تحسيك نيكس بختى سيرخزاسف الحا سرسکے بواس سے مانک ہونے کا قعہ کریسے ۔

فَ ولْسَاهُ وَاقَصْرَحَ : أَيُ بَيْنَ وَعَيْنَ طَرِلُ \* \* هُدَ دَاءِ إِلَّا أُ زَلُونِ

قسولسك سنبك ووتول عدين سيبيل اورلغنامبيل نزرمؤنث ووتول كعيله استعال موتاسع - مشيلا بيسكك كاخيراى سبيل كى طون دا بن سيع بمبنى صاط مستنقيم-قوله وأطلت ككورًا السنسادة ، اورظاهر سي خزار يك بمترس

خذاف دونسم ربي أقل عبى بيسه ال ومتاع ، وولت يقلب ل مي مع عقر مجري م الثاوبال مست سعد سائد سائد المراق فرست من مواخذه كاسبب سه رود والم معنوى و ايمان واسلام، توحيد سَعَادُهُ فَي لَيب دِلْكَاكِمِتِي خِزارُ كُوفارِي كُرُديا -

اسس بيدنمة ثين معيزاست سندتكعاسي كبكب بختى سك خزاسف سيد ثراء نيكسأعمال و عبا دات بي جوآ فرست يس كني كرانمايه كا درجه ركفته بي بوكوكي اسس خزا ند كوماصل كرليتا س تواسس سے بدلہ آخرست کی ابدی سعا دست ہیٹی مضاسکے مولیٰ ا درجہنٹ کا مقدار م وتأسیعہ ۔

بقسول شیخ جاجروی رحمه الفوی ، برایت سے مراد فرایت می سعا دست سعه مرا دخرنتیت سیصد رابین بنی کریم ملی الشیعلیه مسلم سیند شربیرست وطرلقیست. دواذب سیمه راستول كرواض فردا دیالین فلیب دنیا لیب دونول کا انتظام فردا یاکس شد انکار کرسک داتی بریمتی حکل كرنى كى سند تبول كرسك دارين كى فومش كعيبى كما كى ـ

قدولسة لِسَدَّى فَصَسَدَ أَنْ يَكُمْلِكُهُ لِللهِ اللهِ مِيكُونِ لِيفَ فِيكَ مَنْ سُكِهُ اللهِ

ں سے سلے جوادادہ کرسے کہ ہیں مالک ہمول ۔ ملک سے مرا والی شی سے جو اپنی ملکیت کی طرت مِيْجَ دِسے - كمدا فى قولىيە تىسابى فى شودة الدھر : ر وَإِذَا دَأَ يَبْنَ شَكَةً دَأُ يَثَ نَعِيرُ حَسَا ظُرُمُ لُكًا كَبِسُكِرًا - إ

جاننا ماست كدمفورم كى سيرست كا مفبوطی سے حاصل کرنا نامکن ہے بغراشيساع كيئه ران امادييث كيجوآب كيميينه يصادر موسی - ا در انشری رسی کامضبولی سے تھا منا کمل نہیں بغیراسس سے واضح بيان سمد.

آمَّنَا كِنُدُ فَإِنَّ الثَّمَسُّكَ الآكاك فتفتاء لمكاصكة مِنْ مَيشَكُوبَ وَ الْاعْتِصَامَ بِحِبْ لِاللهِ لِوَ بِهُ مِنْ الِدُّ بِمِنْكُ أَنَّ

قول خُداً مَنَا يَعَدُدُ ۔ اما بعد سے ہے کہ ببیان کشف ہے تک صرور مدست كابيان مع ديبان يندوا ندمالي از فائده نيست -

لفظ اُست سک اصل سے بارسے میں میار قول میں ار

 ۱ : آشا اصل بیں اِنْ سَ تَعَا نُون کومیم سے بدل کرمیم کامیم ہیں ادعام ردیا آھٹا بن گیا ۔ ۲: آھٹا اصل ہیں جنٹھا تھا میمادل اور ہمزہ سکے درمیان فلیب مکان يا ، بيرمير كاميم مي ادغام كرديا آست بن كيا - ٣ : آمت اصل بن من من من عقاميم اقل أ الميد مريم كاميم اقل الميد مريم كاميم من ادغام كرد با اور إركوم وسع بدل دماگیابه م و آهنگالیضاصل پریسهه .

آمتًا تين معاني بن سنعل هيه - ١ : أمَّا بفتح العزة وتشديلي مشروك بلغب اس معجواب من الازًا هادآ في مصمسلاً

اَمَا ذَكِدهُ فَدُهُ احِدِ مِن وَإِب زِيد كُوكى بِي شَيْ كه موجود مون بِرُعلَّى كياكيا ہے۔ ادرائ مُعَلَّى كرفِ كا نام ہى شرط ہے - ۲: آمت العقبل سے سیے آتا ہے مسٹلاً ،۔

اکت الکنویش الکتونی ایک موفوا فیک که موفون است و الدی الدی است و الدی کی تفصل بیان کرنامتعدد،

۱ مت اسک در پورمز ب مسئل سک ما نے والوں اور مذ ملنے والوں کی تفصیل بیان کرنامتعدد،

۱ تاکیب رسک بیلے بحق آنا ہے مسئلاً اکت الدید کا ہیں اس سے معنی بیس میک می نی جب بھی کوئی چیز موجود ہوگی توزید میک سے بیلے ذواب ثابت ہوگا ، اور یہ بات مقر ہے کہ ہر لی کوئی مذکوئی شکوئی جو دہوتی ہے ۔

حب ایسا ہے توزید کے لیے تعنیا دوب ثابت ہوگا ، اور کسی چیز کا بالیقین تابت ہوتا اس کا نام تاکیب دہے ۔ لہذا لفظ اکت تاکیب میک لیے ہوتا ثابت ہوگا ،

قولية يعشده : بعيد ظرف زمان مصاص كي يمن طالسب بي ار

کا استفال ثابت ہے دیر استفال لفظ بکٹی کیس سنست نبوی پرعمل نہ ہوا۔ بوآسیہ بر ہے کہ بدید استفال نفط بکٹیٹ کے اس سیلے تھسیل مند دسیای اس کے قائم مقام سے ۔ اس سیلے تھسیل مند دسیای اس کے قائم مقام سے ۔

یک سب سے پہلے اس لفظ کوکس سنے استعمال کیا اس میں اختلات ہے فا میرہ مراکعی کے حب ایک اسلوب فا میں میں اختلات ہے ماریدہ مراکعی کے حب ایک اسلوب کا طریف منتقل ہوئے تو ایک احد فرمائے ۔۔

عَنْ زَيْدِ مُبِنِ ٱرْقَدَ عَ اَنَّ النَّيْ يَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَلَهُ هُدُهُ فَقَالَ اَمَنَا بَعُدُدُ ، ابعدا وُد شريف مِلْكَاجِ مِكْتَابُ الادب باب امّابسد

ما فظ ابن جریرطبری سفرا ما مشبی اورابن ابی حاتم اور حافظ دیلمی سفرحفرت ادم می انتویی مصرت ادم دسی انتویی سعه سخ سعه سخر بهج کی سبے کہ حفرت وا وُدعلیالشلام کوجونصلِ خطا ب و صَفَّ اَنَّ کَلُفِ لَیْنِ کَهَا وَعَنْ لِنْ فِی الْحَجِعِلَ ایِ و بِیّ ص ع) عنامیت کیا گیا تھا۔ اس سعد اواحث بعد اس سعے معلق می واکدا می کلم کی ابتدا معفرت وا وُدعلیالشلام سعے موتی ۔

یقون شبیخ جاجروی رحصه المقوی ، ان مفات که اس تول سے الفظ است اجددی تحصه المقوی ، ان مفات که اس تول سے لفظ است اجددی تابیس کی جاسکتی - بلکه مروه لفظ مرادم وگاجوامت اجدد کے کم مفاح کی ادائیس کی بی اس کے قائم مقام می ورمن طام رہے کہ آمت ابتدہ عزبی ہے اور صفرت داؤد علیالت لام عربی نہیں ستھ ( ها دا ه والظ احر)

قَولَتُ هَا يَهُ لِلْكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لَكُونَا لِلْكُوالسَّلَا اللهُ اللهُ

قى ولى دائد يَسْتَتِبُ فَ الْهُ يَسْتَلُقِ بُمُ اَى لَا يَشْتُلُو بُمُ اَى لَا يَكُنْتُ بُوُ لَهُ بَسِمِ مِسَمَالًا طريق برماينا - قدول في الاي الدُوقيون آءِ الى بالدِيدَ برماينا - الله الله بياع المسَّكم قد الله في مناصر المَّينَ اللهُ مَنْ ظَهَرَ جِنْلَا برسُولُي -

قَولَهُ مِنْ أُمِّتُ كُلُوسِم آَنُ سُنُمُوع وَقَلْبِهِ أَوْفَرِت وَالْاَقُالُ

اً ظُلَا و بسير مشكوة كامعنى موتاب "كوة فى المجدد ارغير تنا فدة لا ينى مشكوة اسس جائد كوم من المرت المراب كها موا مواور دوسرى طرف بندم و يهال برمستفت من معرف بندم و ديهال برمستفت من معرف بندم بالدك و دو وجود سعمت كوة كرائة الشراعة الشهيد دى بعد المقال من معرف معرف معرف المستاد دول المناس بن معالين لفير من المراكم موسئ بن المستاد دول ميارك بن بم معالين لفير مركع موسئ بن -

وَقُوم حَمْسَ طَرِنَ مِا سَعِينَ چِراغ رَکعامِ اسْدَ تودوشنی سادے کرہ ہیں بھیل مِاتی ہے۔ اسی طرح آیٹ سکے صدرمُبارک سکے اندرعلوم ہوست کی روشنائی پورسے جہان ہیں نہیں بلکہ پوری اِنسانیت سکے پلےمشعل را ہ سے ۔ کہا فی قدولہ تعدالی : ۔

الله نَوْرُ الْسَهَ الْوَرِي وَالْاَرْنِ مَسَلُ لَوُرُو كَمِسَّكُوهِ فِيهَا مِعْبَاحُ رَكِهُم عنول فَ وَالْمُوعِيْنَ مَعَنَامُ عِبَهُ لَ الله لا يَسَنِعَ ، اورمَعْبُولِي عما تقبيرُانا الله إلى كارتى كور لا يسينة بمعنى اى لا يكمِسلُ اورحبُ لِ الله عمراد قرآن مقدى ب عنول في ببسيان كشف ، سابقه بيان كعلى موسى مد ، اس سه مراد سن بوير بع يعنى تعدا كى رتى ، فست آن كريم براعم ادا ورعل جب بى مكن ب كداس كى لشرق و توضيح احادث من من من من الله من من من الله من من من الله من من الله من الل

مهمین می مان می اور در اصافت بیا نیمه به کیونکه بیان می کشف سبت - کسا فی قدولی تعدانی :-نبویه سیم مواور بداخت است بیا نیمه بیان کی کشف سبت - کسا فی قدولی تعدانی :-انه مستن کار نزایس سازی در ارازی می در ایران

لِنْهُ كِينَ لِلِنْكَاسِ مَسَاكُنْ ذِلِ الْكِهُ مِوْ-! ﴿ إِنْهُ ﴾

مترجمه ؛ اوركتاب معايع بور سُننت زنده كرف واله ، بدعمت َوكَانَ كِتَابُ الْمَسَابِيُعِ اَلَّذِى صَنْعَنَهُ الْإِمسَامُ ۗ اکھاڑے والے امام ابو کھڑھئین ابن مسئود فرار بغوی کی تصنیف ہے - الٹرتعالی ان کا درجہ بلند کوسے - تمام ان کتب میں جامع تر تھی جواس بارسے میں کلی گشسیں ۔ ادر جمع فرایا تعامر فور سند منتشر ادر متفرق احاد سیٹ کو ۔ مُعَمُّ الشُّنَة قَامِعُ السُّنَة قَامِعُ السُّدُعَة الْمُوْعُتَمَّدِهِ الْمُحْتَمَّدِهِ الْمُحْتَمَّة فَا مَعُ وَدِ الْمُحْتَرَةُ الْمُعْتَوَى دَفَعَ الْمُحْتَدَة الْمُحْتَعُ الشَّدُدُنَجَتَنَة الْمُحْتَعُ الْمُحْتَدِة الْمُحْتَعُ الْمُحْتَدِة الْمُحْتَعُ الْمُحْتَدِة الْمُحْتَدِة الْمُحْتَدِة الْمُحْتَدِة الْمُحْتَدُة الْمُحْتَدِة الْمُحْتَدُوعُ الْمُحْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُحْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُحْتَدِة الْمُحْتَدِة الْمُعْتَدِيقُوعُ الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَدِة الْمُعْتَعُ الْمُعْتَعِيقُوعُ الْمُعْتَعِيقُوعُ الْمُعْتُعُ الْمُعْتُعُ الْمُعْتُعُوعُ الْمُعْتُمُ الْمُ

قوله فه کان کټ ب الفقت اپنیج : اورمنی که ب مصابیج جے مئی السندند نه مختاب می که ب مصابیج جے مئی السندند نه که م محصامتا - صاحب مصابیج سکه حالات ابتدا بس تغصیل سے درج کر دیے گئے ہیں - ای طرح مئی الشقة اور فرام ولوی کی کشریخ آپکی سے –

قَولَدَ رَفَ اللّهُ وَرَجَدَ اللّهُ وَرَجَدَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْلَا مِن اللّهِ مِن اللّهُ وَعَامِهِ مَعَن عَدَ عَلَيْلَا مِن اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

بعَ ول ابوالا سعد د صاحه الته عن الشرّ والفسساد: سبّا ايان ادرم حيد علم انسان كوادب تبذيب سكعلاستهي ادرمتواضع بناستهي - ابلِ ايمان وعوفان جس قدر کمالات دمراشب پس ترقی کرست پس اُسی قدر وه جھکتے ہیں ا ور لینے کو پسے ا درنا چیز سیمھتے ہیں ،کٹرنفی نہیں کرنینس کرستے ہیں شرحت کا طبّے دلٹے دکھے کا خسے کا دلٹے کا پینا پنے علّام خطیسب سنے اسی کمالِ عرفان کو دکھنے کا دلٹے کہ دکھیتک کیس بیان فرمایا سیے۔

صَولَ لَهُ اَحَدُمَ عُ كِتَابِ صُرِنَّهَ فِي بَابِ ﴿ سَهِمَا خِرَبِ كَانَ كِتَابُ الْمُمَسَّلُ بِيهِ مِلْ خَرَبِ كَانَ كِتَابُ الْمُمَسَّلُ بِينِي وه كَمَّابِ مُصَابِع بهست جمع كرف والى تقى اورك بول سع جواس باب عبي مناتى كئي بس -

ف آسید لا : کسی علی میدان میں ممنت کرند ربیخ تصنیف کرسند) کے دوطر لقے ہوئے ہیں دا) یہ کد اسس میں ایک ستقل کتاب کھی جائے د۲) یہ کہ کسی اور کتاب کو دیمو کر اسس میں کی اور کتاب کو دیمو کر اسس میں کی اور کتاب کی شکل دیری جائے ۔ صاحب شکوۃ فرمائے ہیں کہ میں نے دومری راہ اختیار کی ہے کہ میں نے اپنی محنت کا میدان امام ہوی کی تصنیف لطیف المصاب ہے ، کوبنا یا اسس کی جامعیت سے میشی نظر اس می کی تفیرات والحاقات اور اضافات کر سے ایک نیامی عرتیار کیا۔

ق و ل فه آستوارد و آواسد ها سنوارد و استوارد و استورد و استورد و استوارد و استوارد و استوارد و استوارد و استوارد و استوارد و

<del>\_</del>

وَلَمَّا سَلَكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ طَرِيْقِ الْاِخْتِصَارِ وَحَيْذَفَ الْاَسَانِيْدُ وَحَيْدُفَ الْاَسَانِيْدُ مُكِلِّمُ فَيْهُ وِ بَعُضْ النَّفَادِ ا

ترجعه ؛ اورحبب معتفده ف (نقل مدیث که دقت ) اختعاد که طرلقه کواختیار کیا اور است ا کومذوت کرد یا تواس پرلیفی مخترین اورنا قدین نے اعتراض کیا ۔

قَ وَلَمَ اللَّهُ مَا لَكُ مَ يَهَال سِد وجَهِ تَعنيعَت بيان فرما رسب بي سَلَكَ كا معنى مِوتَاسِ عِلْمَا ، ليسكن بيال مراد اختيا ركرنا ا درليسند كرناسي -

چے دیسے ؛ چونوہ مستعب مسابع سے اپنی ناجیعت میں مدیت بنع کرنے وقت اصفار ہے کام لیا تھا اور صرون نقلِ مدیث پراکتفاء کریتے ہوئے سسند سے ذکر کو ترک کردیا تھا اس کیے محدثین کی جا نب سے اعتراض ہوا۔

سوال : زک ذکرسند پرمیٹین معنوات نے کیوں اعتراض کیا مبد کہ عقاد خطیب ۔ نے توطوالیت سے بیچتے ہوئے اختصارًا یہ کام کیا تھا ۔

جواب، ؛ چونکی مدید کی صفیت کومان اور بہانے کے یا مدارمون سندم وتی ہے جب کک سندند دیکھ لی جائے کہ برمدیث کس را دی نے روایت کی ہے اس وقت تک مدیث کے بارہ بیں برمکم لگا نا کہ صحیح ہے یا حن ہے باصعیت ہے بہت مشکل ہے ۔ لینی مدیب کی معرفت سند پر موقوف ہے جب سند ہی صفرف کر دی ما تو پھر حدیث کی معرفت بطرتی اولی ختم موجاتی ہے ۔ وَ يَعْلَمُ الْدُنْ يُرُونُ عَلَمْ الْمُعَدِّدِ فَقُنَ فتونسة اكنَّفَسَادِ ـ بغمّ النّون وَتشريدالقافِ يَعِي بركِف والاربيني كمورث اوركور اسك ورميان فرق كرسف والا السيسكن ببإل مرادا ى العدلما والتّ فسدين المُسميرَّن جين العسميعي والمضعيف -

# وُجوه الفكرقِ بكين المِشكوة وَالمصابيح

#### مشكاة

صاحب مشکراۃ سفینین کی امادیث کو نصل اول اور غیرسٹینین کی امادیث کو نصل افل سے تعبیر کرتے ہیں ۔

مشکوۃ میں ہر باب کی امادیث
کو تین حصول میں تقیم کیاگیا ہے تمیراحظہ
فصل ثالث والاہے ادراس تمیرے حظہ
میں معیاجے سے زائدامادیث مذکورہیں۔
 مشکوۃ میں ہر صدیث سے
آخہ میں اسس کے تخریج کرنے
والے کا نام ذکر کیاگیا ہے۔

مثکوۃ میں ہس کرارکومندف
 کرکے جس باب کے ساتھ مدیث پاک کو زیادہ مناسبت تھی ہس ہیں رہنے دیا گیا۔

## معكايسح

ا ماحب معان سف سن مستخبن کی امادیث کے سے معال المتحال اور غیر سنی بین کی امادیث کے لیے و من المعتاد کیا ہے۔ و من المعتاد کیا ہے۔

کا مصابع میں سربا ہب کی احادیث کو دومصول میں تقیم کیا گیا ہے۔

ما حب معایج نے خاص تعین کتاب کا حوالہ نہیں دیا اگرچہ و سن انصر حاج سے بیجما جا ناہے کہ بہ ر دایت شیخین کی ہے لیکن منعین طور پر رواہ البخاری ، رواہ المسام نہیں کھا (م) مصابع ہیں اصالۂ مرفوع احادیث ذکر کی گئی ہیں اگر موقوت و تقطوع کہیں آئی ہیں توضیت و تبعًا ۔ ق ول له اليكن ليس مدا في إلى اعدة في كالكن اليس اعدم اوراً غف ال مدا عنده اوراً غف ال مدم مرا في المسترك و والم التربي مدا و المعنى المدا و المعنى المدا و المعنى المدا و المدا و

یہ ہے کہ حبب علام خطیب کا سندسے معاملہ یں عدم ذکر اسسنا دمشل سنوال نوب کا سندے معاملہ یں عدم ذکر اسسنا دمشل مستوالی دنقص فرا بی دنقص نظرا یا کہ انہوں سنے اسسنا دکریقا عدہ کھور پر بیان فرایا ۔

توعم آلا بغری نے برکا اس انگال رجواب دیا جو کرا کے بیشل کی شکل ہے جواب دیا جو کرا کے بیشل کی شکل ہے جواب سے مسافر کو ایس میں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک راست نشانی مول کے ایک راست ہے مسافر کو اپنی منسزل پر مینینے میں تکلیف میں ہوتی اورا یک راست ہے نشان ہے میں سے شافر کو اپنی مسنزل پر مینینے میں پر نشانی موتی ہے تو میر دونوں براز جس موسکتے یہ کما خال اللہ اللہ مسکل کے ایک کی ایک ایک کا ایک کا ایک کا ایک کا کہ ک

کوذکرکیا ۔ سبحان اللہ کیا اوب ہے" فرایا نشانیوں والا داستہ مینی دمشکؤہ شراف ہونشان دا و دمصابح کی طرح نہیں مصابح بہت علی ہے۔ یہ ہے اکسار نفس: یہ اشادہ ہے اندکا منسسا منے اکٹرمسام کی خصص لینکشیسے مقتی منافق خ المسکوم منسسا منا منا مستخصر اللہ منافق ہے۔ یہ کے المسکوم کا استخارہ کرنا ہے۔

قسولسا، قا سُنتُوكَفَّتُ مَن النساف ا ى المَسْلَوَ المَسْلَقِ المَسْلَقِ الله المَسْلَقِ ا على المَسْلِقِ الله ا مُسَلِّمَتُ الْسَنَّوُ وَيُسِيِّقَ مِسِنَ النَّهِ الْسَكَانَ سِلِينَ رَبِ وَالْجِلالَ سِهِ السَّمَامِينَ النَّ

47

توسیق کاطالب ہوا ۔ کعدافی قدولہ تعداق نے وَ حَالَتُوهِ نِسَجْتِی إِلاَّ بِاللَّهِ وَلِهُ)

قدول کی فَاکُوکُ عَلَی ۔ لِیس اما نت کی ہیں نے ۔

معدال معدال معارفی ہے ۔ اُرکُ کُٹ کُٹ کے معروفی اور میں سازہ استوال فی ان

معوال ، مُعتقف علیلاتھ ہے آؤڈ عُٹے بینی امانت سے الفاط استعال نہاتے فَ عَضَدَتُ سے الفاظ کیوں نہ استعال کئے ۔

مبخواسی : گرفکوکشف شے الفاؤنقل فراند تواس پس کی بیٹی یا تعلع بریدکا احتمال ہم تا جیست کہ اگف عُدی میں بیا متمال نہیں کیونکڈ ما نست ہیں کی اور زیادتی خیا نست تعتمہ ہم تی ہے ۔

م دتی ہے ۔ خسسان صسس : یہ کرج مدہبے مصابع بی حس میکٹریتی بیں سفر بمی مشکوۃ بیرہ بال ہی بیان کی بلا دجہ تقدیم تاخیسے ضہیں کی ۔

مَّ عَدَالَ مَعْدَ الْمُعْدِينِهِ الْمُنْ فِي مُتَعَرِّبٌ لِيعَى حِسِ طرح ان امامول سعيمن قول مَتَى ويلعم بي س نے نقل کی :۔۔

میشن آب عبسد الله مسعست بن اسساعیسل البخاری تا وابی العسن کرزین بن مساویت المدی برای العسن کرزین بن مساویت آند المدید رقی و غیره نی و تعدید است به سبه کهی سف می نافذ کوهل کیا گیا ہے۔ بین مستقد المیاری کا مقعد ان اقدیک بیان سے به سبه کهی سف طریق دمی اختیا رکیا جوان کما بول سے مستقد المام بخاری المام ملا و فیره نے اختیا کی تقا میں جزء دملی کورم خطی باتی رکعتا طروری ہے کیونکہ یہ پزید کی صفست نہیں بکہ یہ ابن بزید میں جزء دملی کورم خطی باتی رکعتا طروری ہے کیونکہ یہ پزید کی صفست نہیں بکہ یہ ابن بزید سے بدل ہے اسس صورب ہیں مساجب پزید کا لقب ہے دک کی القاموس با ابن ما جدی المقاف اور جرک کی القاموس بالین ما جدی کا کی القاموس بالین ما جدی صفت نہیں ہے وریز مینی فاصد ہوگا اور اسس کے نوال اور اسس کے نوال ابن ما جدیزید کی صفست نہیں ہے وریز مینی فاصد ہوگا اور اسس کی بیری بیا می جو کی بیری بیا می جو میدانش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا می جو میدانش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا می جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا می جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا می جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا می جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا می جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا می جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا کی جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا کی جدائش کی المیان این المعلق کی کھی کے دریز می درین کی بیری بیا کی جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا کی جدائش کی دائدہ ادر ماکند کی بیری بیا کی میری بیا کی کھی بیا کی بی کا کھی بیا کی کھی بیا کی بیری بیا کھی بیا کی کھی بیا کی کھی بیا کھی بیا کھی بیا کھی کھی بیا کھی کھی بیا کھی کھی بیا کہی بیا کھی بی



وَالْنِيُ إِذَا النَّسَيْتُ الْحَدِيثَ الْعَدِيثَ الْنَهُ مِ كَانَ السَّنَدُ تَّ الْنَهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النِّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّهُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْ

مت رجعت ؛ اور پس نے جب ان بزرگوں کی طرف مدیث منسوب کر دی توگویا معنورصلی لنر علیہ دستم ہی کی طرف اسسنا دکردی کیونکہ ان بزرگوں نے اسسنا دسے کارغ موکرسم کوبے نیا ذکر دیا۔

قَوْلُهُ وَالْحِ الْحَاكَ الْمُسَبُّتُ — دفیدسوال مُغَدِّرہے ۔ یہ جے کہ اگرمصا بیج ناقص تما ہے تومشکوہ بھی ناقص ہے لینی صاحب مصابیج سوال بریداعرّاض کیا گیا تھا کہ انہوں نے نقل عدسیت سے دقت تمام سندسے ذکر کا التزام نهیں کی تواب بمی و در آباتی رہ گئی کیونکرصا حب مثکوۃ نے بھی صوف صحابی اور کتاب سے سوالہ کے اللہ کے دوالہ کے در کرکوکافی جانا تمام سے ند ذکر نہیں کی ۔

ترمصنف علیا ترج است برایا کرجن انگرمی تین سے براحادیث نگی ہی انہوں نے براواریث نگی ہی انہوں نے برواسی انہوں نے برواسی سے براحادیث کر کہ انہوں نے برواسی سے است اور ان مصلوب سے است اور ان مصلوب سے است اور کرکردی ہیں اس سے ان کی ذکر کردہ سسند کو کانی مجمعے ہوستے اسب ہیں تمام اسسناد ذکر کرسف کی ضروریت نہیں رہی ۔

وَسَرَدُتُ الْكُتُبُ وَ الْأَدُوبِ وَ الْأَدُوبِ وَ الْأَدُوبِ كُمَا سَرَدُهَا وَ الْأَدُوبِ وَالْمَا الْمُرَدِّ فِيهُا وَالْقَافِينِ الْمُرْدُونِ فِيهُا اللَّهِ وَالْقَلَافُ اللَّهِ وَالْقَلَافُ اللَّهِ وَالْقَلَافُ اللَّهِ وَالْفَالِمُ اللَّهِ وَالْقَلَافُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهِا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَهُا اللَّهُ وَلَيْهُا اللَّهُ وَلَهُا اللَّهُ وَلَيْهُا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّلَّالِي اللَّلَّالِي الللَّهُ اللَّالِمُ

خترجیمی : اور پی نے اسس کتاب کی تربتیب وہی رکھی جوصاحب مصابیج نے رکھی تھی اور اس سلسلہ دیس کیں نے ان ہی سے نقش قدم کی بیردی کی ہے ۔

اسس جدا کا مقصد بہ ہے کہ جس ترتیب سے صاحب معاجے نے مسائل کی کا ہیں اور ان کہ لوا سے اب بیان کے ہیں ہیں نے ہی اسی طرح بغر تقدیم و تاخیر بیان کے اور کتا ہوں ، با ہوں سے وہی عنوان رکھے جو انہوں نے رکھے تھے مست لاگتا ہے الطہارت اس میں وضو کا باب می خسل کا اور میرتیم کا باب ہوگا ۔

ت جمع : اورہیں نے ہراب کوئیں نصلوں ہی تقییم کیا ہے ۔ بہلی فصل میں ان حدیثوں کوجمع کیا ہے جن کوسشین خین دلعنی بخاری وسلم ف روا بیت کیا ہے یا ان دولوں میں وَقَسَمُتُ كُلَّ بَاسِ غَالِبً عَلَى فَصُنُولِ تَلَاَمُتُهِ اَوَّلَهُكِ امَّا اَخْرَجَبُهُ الشَّيْخَانُ اَوْاحَدُهُمُا وَاكْتَفَتُ

### به حَسَا وَإِنْ الشَّكَوَكَ فِيْهِ أَلْمُنَكُ يُوُلِعِبُ كُودَكَجَهِمِا فِى الْحِرَّوَا سَبِهِ فِى الْحِرَّوَا سَبِهِ

سے کسی ایک نے روایت کیا ہے

اگر چران صدیتوں ہی لبعض السی بھی

ہیں جن کو دوسرے تحدثین نے بھی

روایت کیا ہے لیکن ہیں نے اس نصل

ہیں صرف شیخین کے ذکر براکتفاکیا ہے

کیونک شیخین کا درجہ تمام محدثین سے

بین کے نکر سے

اسس عيادست سيهم قصير ببان كريف سيعقب ل كيك فائده ثلا خط فراكيس : ر

مشکوۃ میں متفق علید کی اصطلاح اس صدیث سے بید ہے جوایک صحابی سے بادی و مشکور میں الکھ ماری کا اخت المان موشکا کے انجاری میں

توا کے صحابی سے منقول ہے اورسلم میں دوسرے صحابی ہے تواسس روایت کومتفق علیہ نہیں کھیں گے اگر چرور میں شدا کر سری ہو۔

اگریچه حدست ایک می مو-اسس عباریت بی مصنعف علیه الزیمة به فرما ناچاست بین کرفن حدست بین بُخاری دُسلم کا درجه بهت بُندر ہے حتی کدان کوحد سیٹ شیخین کها ما ناہیے سیسے فیقہ بیں ام ابوحنیف ادرا مام ابولوسعت اورمنطق بین علامہ فارابی اور بوعلی سینا کو -

سوال ، مُصنف علیالر مقد نعبارت بی غالب ای قید کیول لگائی ہے ؟ بیواسب ، غالبًا کی قید لگاکر صاحب کنا ب اس طرف اشارہ کرناچا ہتے ہیں کہ اگرچہ بعض بابول میں دو ہی فصلیں ہو نگی مگریہ بہت کم اکثر تین ہی ہونگی بینی یہ قانون کی نہیں بلکہ اکثرہ غالبتیت کے درجہ میں ہے ۔

وَثَانِيْهَا مَسَا اَوْرَادَهُ غَيْرُهُمُ مِسَامِنَ الْاَدُمُّةَ مِ الْمَدُنُكُورِيْنَ الْمَدُنُكُورِيْنَ

مریصه اور دوسری فصل میں وہ اور دوسری فصل میں وہ احادیث نقل کی ہیں جن کوشیخین کینی بین جن کوشیخین کینی کا دوسرے ملکورہ اللہ میں سے کسی اور نے ردایت کیا ہے۔

د وسرے انمیسے مراد ابوداؤ د، ترمذی ، نسائی اور ابن ما جد وغیرہ ہیں ۔ اسس جلکا مقصد بیسے کہ دوسری نصل ہیں ان ائمہ مذکورین کی احادیث وکر کی جائنیگی ۔

توجیعی: اورتمیری نصلی احادیث کے اعلادہ محابہ و تابعین کے ان اقوال و آثار کو بھی جمع کیا گیا ہے جو باب کے مناسب اور لائن سے لیکن آثار و خبر کو شامل کرتے ہوئے مشرائط صدیث کو مدنظر رکھا گیا ۔

وَتَالِتُهُسَامَااشَّتُمَلَ عَلَى مَنْ مُلْحِقَاتِ مُنَّاسِةٍ مِنْ مُلْحِقَاتِ مُنَّاسِةٍ مُعَ مُحَافِظَةٍ عَلَى الشَّرِيْطَةِ وَأِنْكَانِ الشَّرِيْطَةِ وَأِنْكَانِ مَا ثُوْلًا عَنِ السَّلُفِ وَالْخَلْفِ

صاحب كناب كامفعد بيرب كابي ني تنبسرى فصل بليها قرال والعال اور تقادير بي الرام كي بيد الرام كي كردن كاجويات مرفع مي كادن بلك عوائد وتالعين سيم اليها قوال والعال اور تقادير بي الرام كي كونكا اصطلاح محدثين بي السيمي حديث مجت بي وسيم الميام محدثين بي السيمي حديث كي يونكا وسلف محدمين السيمي حديث كي يونكا وسلف محدم المن المعنى الميمين المين المان المرام المين الموالية المين المولك المين المولك المين المولك المين المولك المين المولك المين المين

شُعَّالِنَّكَ إِنْ فَقَدُتَ حَسِدِ يُسَثَّا فِي بَاصِبِ مُسَدَّالِكَ عَنْ تَكَثَّرِيُرٍ اسْفِعِكَ الْمَ

نشرجمسہ: پھرتمقیق اگرکسی باب میں کوئی مدیث نہائی جائے ترسجھا جائے کہ اسے میں سفے تکوار کی وجسے نقل نہیں کیا۔

یہاں سے علامہ خطیب جین داصول یا ضایلط بیان فرا رہے ہیں :۔ یہ ہے کہ اگر کسی باپ میں کوئی مدیبٹ مصابیح ہیں توقعی گریٹ کو ہیں ہیں اصول اول مگر رکھی اور دوسری جگرما تعاکر دی ۔۔ مگر رکھی اور دوسری جگرما تعاکر دی ۔۔

من سوسه، اور اگرباؤتم ایک حدیث که اس کابعی حقد اختصاری وجه سے صفت کردیا گیاہے بااس میں بقیع حقد اسس حدیث کا ملادیا گیا سے تو سرحذت کرنا اور ملانا خاص تصمد سے تو سرحذت کرنا اور ملانا خاص تصمد وَانُ وَجَدُثُ الْحَسَلُ بَعْضَهُ مَسَازُهُ كَاعِسَلُ الْحُتَعَسَارِهِ اَوْمَضُمُومًا الْبَسُهِ تَعَسَامُهُ فَعَسَنُ وَاعِیَ اِهْتَعَامُهُ اَتَوْکُهُ وَاعِیَ اِهْتَعَامِرُاتُوکُهُ وَالْحِقَهُ لَهُ

یہاں سے اصول ثانی بیان فر مارسے ہیں۔ ۔

عبس کا خلاصہ یہ ہے کہ آگر کوئی حدیث مصابیح میں توخف کا ندکورتنی مگر شکوۃ

اصول دوم میں ہیں پوری طویل یا اس سے برعکس تی اور مصابیح میں کمل وطویل تنی مگریں نے اسس کو مختر کر سے نقل کیا تو اس کی کوئی حکمت اور وجہ ہوگی میں سے بلا وجہ یہ فرق مذکریا مسٹ لڈایک طویل حدیث کا ایک جزریا ب سے منا سب جزر الویل حدیث کا ایک جزریا ب سے منا سب جزر میں ایس تو ہیں صرف ہوگا ہوئے ہوگا کہ وہ کا مختر اور آگر کسی حدیث سے دی توجز رمضا بیج سے دی ویابوں میں تہول ہوئے ہوئے منا کروں گا مختر اور آگر کسی حدیث سے دی توجز رمضا بیج سے دی ویابوں میں تہول ہوئے

متر جسم : اور اگرتم دو فصلول میں کسی اختلات برمطلع موست الا اول کرمیل فصل میں غیرسٹ بخیس کی اور دوسری میں سٹی دبین کی حدیث مُرکور موتوجان لینا یہ اس لیے ہے کہ میں سنے حمید ری کی کتا ہے جمع بین سے الصحیحی ن اور کتا ہے جا مع الاصول جوشیخی نی اور کتا ہے جا مع الاصول جوشیخی کی احادیث کی جا مع ہیں کے ملاش سے بعرضی جسلم وہنجاری اور ان سے متنوں پراعتما در کیا۔ وَانُ عَثَرَتُ عَلَى الْحُسَلَافِ
فَى الْفُصَلِكُيْنِ مِنْ ذِكْرِ عَيْرِالشَّيْخَكِيْنِ مِنْ ذِكْرِ الْدُولُلُ وَذِكْرِهِمَا فَلِ النَّرِانُ فَاعَلَمُوافَى بَعَدَ النَّرِانُ فَاعَلَمُوافَى الْجَمعُ بَنْنَ الْصَّحِيْحَ اللَّهِ مَعْلَى الْدُصُولِ اعْتَمِيدُ ثَى عَلَى الْدُصُولِ اعْتَمِيدُ ثَى عَلَى مَحِيثُ عِي الشَّيخَ الْمِعَ عَلَى مَحِيثُ عِي الشَّيخَ الْمِعَ عَلَى وَمَتَنْنَهُ هَمَا

صاحب کتاب کامقصداصول تالث کی طون اشارہ ہے۔

جس کاخلاصہ یہ ہے کہ صاحب مصابیح نے تو بیط لقد اختیار کیا تھا کہ فصل اُڈل اُسمول سوم اسمال سے ان کی مادیث کو نقل کیا ہوشین کی نام ہماری اورا بام سلم سے ان کی کئی ہیں اور فصل تانی ہیں ان احادیث کو جمع کیا ہے جوشینی نے علاوہ دور کا انکہ سے مذکور ہیں لیسٹ کی گئی ہیں اور فصل تانی ہیں ان احادیث کو جمع کیا ہے جوشینی سے علاوہ دور کا انکہ سے مذکور ہیں لیسٹ کو مقد ہیں لیفن چگہ البا ہی ہے کہ فصل اول ہیں وہ احادیث جن کو صوب اکم مصابیح نے شین کی طون لنب کر دوسرے اکم کی طرف منسوب کرنے نقل کیا ہے جسے یا ب سنس وحنوی فصل اول ہیں یا یا ب فضائل قرآن ہیں ای طرح بعض چگہ نصل تانی کی احادیث کوشیخین کی طرف منسوب کیا ہے جسے یا ب " سابقی اُ

بعدد المستكب يويا باب المعوقف وغيوبين تواسس بدويدل اورفرق سح باره بي صاحب

مشکوہ کے بین اصول نیز بخاری وسلم سے اصل نے اور ان کیمتنوں پی کا ب جمع بین اصیحین اور کتا ب منا کا اصول نیز بخاری وسلم سے اصل نے اور ان کیمتنوں پی کا فی تلامش و تحقیق کی جنا سخیہ ان کتا بول ہیں جن احا دسیث کوسٹیخین کی طریت بنسوب بہیں کیا گیا ہے ۔ اور انہیں صاحب معا بیج سے فصل اول ہیں شیخین کی طون سے اس احادیث کومٹ کو اور نافل کی طون منسوب کیا ہے ۔ ایسے بی جن احادیث منسوب کرسنے سکے بہائے ان سے اصل راوی اور نافل کی طون منسوب کیا ہے ۔ ایسے بی جن احادیث کوماحیہ مسابع ہے سے نافل کیا تھا اور مسلم بھی ای بی تعلی کی طون منسوب کیا ہے ۔ ایسے بی جن احادیث کوماحیہ مصابع ہے اس کے خلاف کی طون منسوب کی سے ان کوماحیہ بی نافل کیا تھا اور مسلم بی بیان کو بی سے دی کی مصابع کی نقل مسلوب کردیا اور چونکہ بھی تی تھی و جس مصابع سے بیسوب کردیا اور چونکہ بھی تی تھی و جس مصابع سے بیسوب کردیا اور چونکہ بھی تو بیسے کے دھا حیا مصابع سے نافل معدیث سے وقت ہوگیا ہو۔

ترجمه، اوراگرافقلان اصل مدیث بی نظرآئے توبیاحادیث کی اسسنادیں اختلات کی تیج مرکاء قَانُ دَأَيَّتَ الِحُسِّ لَكُفَّا فِي نَفْسُ الْحَدِيثِ فَذَالِكَ مِنْ تَشَعْبِ مُطرُقِ الْتَحَادِيُثِ مِنْ تَشَعْبِ مُطرُقِ الْتَحَادِيُثِ

بہاں سے اصول رابع کی طرون اشارہ فرمایا سے۔

معابیح کی روایت کردہ صدیث سے الفاظ کی اور میں ماحب مدیث دوا بت کی اور وہی مدیث جب الفاظ بی اور ماحب میں اور ماحب مشکواۃ کی روایت کردہ حدیث معابیح کی روایت کردہ حدیث سے الفاظ کچھا وربی اور ماحب مشکواۃ فرمات ہیں کہ بیفرق دامل سے الفاظ دو مسرے ہیں تواسس بارے ہیں ماحب مشکواۃ فرماتے ہیں کہ بیفرق دامل

سسندول ک اختلات کی بناگر بر بر آب لینی صاحب مصابیج کو و ه دوایت جسسندسی بنگی ہے۔ اس میں وه الفاظ بین جن کوانبول نے تقل کیا ہے اور مجھے جس سندسسے ملی ہے اس میں یہ الفاظ بیں جو بیں نقل کررہا ہوں ؛۔

وكَعَبِلِيُّ مِنَا أَظَلَعُبُثُ عَلَىٰ تَلُكَ الرَّوَاحِبَةِ الْكِتَّى سَكَكَهَا ٱلْسَّنَّيْتِ خُ رَضِى اللهُ عَنُهُ وَقِلْتُ لاُ صَّابِحُ دُ اَقْتُولُ مُسَّ وكتدئث حدده الرّواية إِنَّ لِقِلْكَةَ الدِّيَ أَكِنَّهُ لاَ إلى جَنَبَ إِبَ الشِّيكِخِ مَ فَعَ اللَّهُ قَدْ كُنُمُ اللَّهُ فَدُ التآآء بُنِ حَاشًا يَكُنُّهِ مَنُ ذاللت

ترجمه: اورشایدی اسس روایت پرخبرداریهٔ موامون جدهر حضرت شیخ گئے تم بہت کم یہ بمی باؤسٹے کہ میں کہوں گا کہ بی سے یہ روایت اصول کی کتابوں میں نہ بائی یا ان بی اسس سے نولا من بائی توجب تم اس برمطلع موتوریمری منسوب کرنا نہ کو حضرت شیخ کی طرف منسوب کرنا نہ کہ حضرت شیخ کی طرف الشریع الی دولوں جہب ان میں الترتعب الی دولوں جہب ان میں ان کی عزست بڑھا سے اس

قولِمُ حَاشَالِلْهِ وَاللهُ عَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ا

میں ہے۔ یہ ہے کہ اگرالیہ ہوکہ ہرواست کوما حب معایی نے نقل کیا ہے اصول خامس اصول خامس دواست ہی کوئی اخست لات نظراً سے تواس میں غلطی اورقصور کی نسبت میری ہی جانب کی جائے صاحب معاہیج کوغلطی اورخطاکا مرتکب قرار مذدیا جائے۔ نیوزصا حب مشکرہ کا یہ کہنا کوغلطی اورقصور کی نسبت میری جا شب کی مبائے خلوم نیت اوراعترا ب حقیقت کی بنام پرسے اس بی رياكارى كادخل مبين سب مبياكر يعساك يشكر مين ذايلك سه اثاره كرد باسب اور اصول کی کتابوں سے مراد دہی مذکورہ کتب لعنی بخاری دمسلم ہیں۔

نَحِسَهُ اللَّهُ مَسَنُ إِذَا وَقَفَ ﴿ بِرَجِمَهِ : خَدَا كَ رَحَتْ مِمَاسَ وَارْسَسَدَ مَا طَرِرُقَ الصَّوْبِ أَسَادِهِمِ مِنْ طَلِع كَرِيمُ رَادَق بِمَاسَحُ اللَّهِ وَالدُّم

يهيمله دُعاتيه سبت كنشول عمسروضى المتأوعنه لا محدولتُ احراً اهدلى إِنَّ بِعِيمُوبِ نفسي ّ ـ يعني ٱگركسي شخص كوده رواست معلوم بوجوه احسب مصارس نفل كي ہے ا در مجه معلوم نہیں ہوئی - تو اس کو چاہیے کہ اگر ہماری زندگی میں اسے معلوم ہوتو ہمیں بتا و سے ادرمرسنے سے بعدہاری تاسیاں اس کا اضافہ کردسے ۔

مشریجیسی: اودیس نے تحقیق وتدقيق مي كمي نهيس كي ابني وسعت وطاقت سيم طالق ، اورنقل كيابي نے انعت لاٹ کو جیسے یایا۔

وَلَهُ الْ جُهِرِيدُ الْفِ التَّنُفُتِ يُرِوَ التَّغُيْنِيُّنِ بِقَيِدُمِ الْوُسُعِ وَالطَّاقَةِ وَنَقَلُتُ ذَالِكَ الْاحْتِلَاثَ كمَاوَجَهُدُتُ

يكلانت ايك سوال كابواسي بر: .

سوال ، یہ ہے کہ اگرصا حب سے کا دان کو تارہ منبع کرتے توکوئی وجرنہیں می کدان کو وه رواييس شمنين جوصاحب مصابيح سع روكتين

برواسیت ؛ تواسس کا جواب نودصا حب شکوة سف دسے دیا کہ جہاں تکس

مبری رسائی اورسمست وطاقت بھی ہیں ہے اسس سے برط حد کرتھیں وتلاش کی اور اپنی طرف سے کوئی کوتا ہی نہیں کی مگر مجھے نہیں ملین ۔

توجیعی ، اورجن احادیث پر منتیخ شف منعیعت یا غربیب وغیره کامکم لنگایاست پس نے ان کا سبب ایسان کردیاست برکسی شفری بیروی میستیخ سنے کوئی اشارہ میستے ہوئے والدیاست برکسی غرض مقاما ست پرکسی غرض کی بنا پریس سنے توفیع کردی سے د

وَمَااَشَاءَ الْيَسُهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ مِسنُ عَيْرِيْبِ اَوْضَيِيُفِاَوْ عَيْرِيْبِ اَوْضَيِيُفِاَوْ عَيْرِيْبِ اَوْضَيْفِاً وَصَا وَجُهَنَهُ عَالِبِسًا وَصَا لَهُ لَيْشُولُ فَعَسَا وَمَا فِي الْمُصَّوْلُ فَعَسَادُ فِي الْمُصَّوْلُ فَعَسَادُ فِي الْمُصَوَّلِ فَعَسَادُ فِي مَوَاضِعَ لِفَرَضِ

قول : وَمَا اَشَادَ إِنْهُ مِ سِه صاحب كمّا سِه اصولِ ما دسس كي طرف اثاره فرارس بين :

و بست معابیح نے بعض احادیث اصول سات معابیح نے بعض احادیث اصول سات سے اور فلان خریب سے اور فلان خریب کے اور فلان خریب کی سے اور بتا یا ہے کہ یہ حدیث غریب کیوں، توصاحب سے کہ یہ حدیث غریب کیوں،

ہوں سب سب سے اور مجالیں اما دیت تھیں جن کوما حیا مان کے مقرب کہا یا صعیف کیوں ہے اور مجالیں اما دیت تھیں جن کوما حیامے نے مقرصنیف وغریب کہا تھا بکدانہیں ایسا ہی جھوڑ دیا تھا توصا حیث کو ہے نے بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے ان کھے

كونى توصيح تهيس كي بلكه انهيس جول كاتول نقل كرديا -

قَدُولَــُدُ: اِلاَّ فِیُ مُدَواحِبَ فِفَرْضِ ﴿ يَهَالَ سِهِ اصولِ مَلَّ بِهِ بِيانَ كُرِيسِتِ بِي رَ اصولِ سُما بِعِ : جس كا خُلاصہ بہ ہے كہ لیض مجبُور لول كى غرض كى بنار پر كھے اليے مقال پر مباحب مشکرة نے توضیع کردی ہے جہاں صاحب مصابیج نے سکوت افتیار کیا ہے مسئلاً بعض توگوں نے طعن دکلام کیا کہ فلال حدیث موضوع ہے یا باطل ہے توجیو یّا صاحب مشکوۃ سنے اس الزام کی تردید کرستے ہوئے ان کی تشریح و توضیع جے ترمذی شراعیت وغیرہ سکے حوالیت کی کہ یہ حدیث صیح ہے یا حمن ہے کیونکہ علامہ تریذی سنے اسے صیح یا حمن کہا ہے۔

متوجه من السادقات تبهين اليه مقام من مليس سكه كدو بالاث اليه مقام من مليس سكه كدو بالاث نبيس ديا كيونكه با وجود محقق وتلاش سه بين راوى سكه نام سه واقف نبيس جوسكالهذا وه جگري سنه جعور وي مه - بس التمهين وي سه نام كاعلم موتواس جگركا حواله دسه دينااس سكه يكه الترتعالي تمهين جزائة خير عطا فرمانين سكه - وَرُبَمَا يَجَدُ مَوَاضِعَ مُهُمَكَةً وَذَالِكَ حَيثُ لَوْاطُلِعُ عَلَى رِوَاسِةٍ فَازُكْتُ الْبِيَاضِ فَانُ عَثْرُثُ عَليسَهِ فَانُ عَثْرُثُ عَليسَهِ فَالُحِقِثُهُ بِهِ آحْسَنَ الله لُحِذَكَ

بہاں سے صاحب کتاب آخری اصول بیان فرما رہے ہیں ۔۔

و یہ سے اینی مشکوہ شراعت ہیں کہیں حدیث سے بعد تقوش می خالی جگہ
اصول تامن کے ایک تواسس کی وجہ یہ ہوگی کرمصا بیج ہیں تو وہ حدیث موجود تی لیسکن مجھے کسی کتا ہے بین مذملی اور مجھے پورا اعتما دہے کہ علقہ بنوی گینی صاحب مصابیح کہیں دیکھ کر ہی کا ہی ماحب مصابیح کہیں دیکھ کر ہی کا کہ اس سے میں نے مشکوہ میں صدیب تو لکھ دی مگرک ہوسے کا مارک کے دی تاکہ اگرکسی کو اسس پراطلاع ہوجائے تو وہ یہاں لکھے دے ۔

ترجمس، دادراس كتاب كانام يس ف مشكرة المعاييع ركعاسيد وَسَمْبَتُ الْكِتَابَ بِمِشْكُولَةِ الْمُصَابِيْجِ

مصَّا بیٹے، حِصْبُاح کی جمع ہے جس سے معنی چراغ سے ہیں اور مشکوا ہے معنی طاقچہ سے ہیں ہور مشکوا ہے معنی طاقچہ سے ہیں جمارح طاقچہ میں چراع رکھا جاتا ہے اسی طرح کتا ہے مصابح مشکوا ہ ہمں رکمی ہم تی ہے اس کی کشریح بیان ما یتعد تی باخصشکوا ہ ہیں تعقیب الاگذر ہی ہی

توریح سر : اسس کتاب کی تصنیعت سے سے پی الٹرتعالی سے منک تونین ، اس کی مدد اور ہدایہ کا طلب کا رہوں اور پہنے مقعد کی تکیل ملب کا رہوں اور پہنے مقعد کی تکیل سے میں خطا اور قعود سے صفا طلت ادرمشکلات کی آما نیول سکے سیلے وعاد کرتا ہوں ۔

وَاَسُأَلُ اللّٰهُ النَّوُفِيقَ وَالْاِعَامِنَةَ وَالْهِيكُائِيةَ وَالْعِبْيَانَةَ وَتَنْشِيبُ إِرْ مَنَااً قَصْنُدُهُ وَتَنْشِيبُ إِرْ

یہاں سے بیان دعائے اور دُعا سے دَوْ حِقے ہیں برحفتِ اُول ہے میں توسنیتِ ایر دعا ہے۔ اور دُعا سے میں توسنیتِ این دی اور طلب مدایت اور عزائم مستقبلہ کی تکیل برا مداد مانگی جارہی ہے۔

توجیعه : اور دعاد کرتا مول که ربت زوالجلال اس نه ندگی پیص اور مرسنه سے بعد تجھ بھی اور مسمطان مرد وعورت کو نعن بہنجائے - اور الٹرتعالی میرے بیلے کانی اور بہتر وَآنُ تَبِنْفُعَنِى فِي الْحَيَاةِ وَبَعِنْدَالْمَمَانِ وَجَيْعَ الْمُسُلِمِ أِنَ وَالْمُسُلِمَاتِ الْمُسُبِى اللّٰهُ وَلِمُسُلِمَاتِ حَسْبِى اللّٰهُ وَلِمُسُلِمَاتِ الْوَكِيشُ لُ وَلَا حَوْلُ وَلَا کارما زہے ادر بُرائی سے بیچنے کی طاقت ادرنیک کام کرسنے کی قوتت النُّدتعالیٰ ہی کی طرنب سے ہے ہو تمام انور برغالب ادریکست دالاہے قُوَّةَ اِلْآبِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ

قول فی الحیت فی و کبد الشقات : زندگی بن نع تویہ سے کہ التہ تم کتاب سے مطالع اوراس سے استفادہ کی توسنبتی عطافر بائے اوران احادیث برعل کرنے کی توفیق دیے ، اور مرسنے سے بعد فع یہ سیے کہ التہ تعالی اس کتاب کی برکت سے مغفرت ونجشش اور حبیت کی تفت سے نواز سے اوراینی بے پایاں رحمت سے درواز سے

کھو<u>ل ڊسے۔</u>

قَدُولِدُ حَسَبِیَ اللّهُ وَلِدُ عَالَمُ وَلِدِ مَعَالَمُ وَلِيْ اللّهُ وَلِدُ عَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِدُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

غزوه حرار الاسدى مجابدى قرآن پاكسى حمدح آئى ب ده بهداد

توجیعیه : عن کوکها لوگوں نے کدمگرولکے آ دمیوں نے جمع کیاہے مامان تمہا رسسے مقابلہ کوسوتم ان سے فررو، سواور زیادہ موا ان کا ایمان ، اور بوسے کا فی سے مم کوانشر اور کیا توہب کارسا زسے ۔ اَلَّذُ بِنَ قُالُ لَهُ هُوالنَّا أَنَّى إِنَّ الْكَافُولِيَّا أَنَّى إِنَّ الْكَافُولِيَّا أَنَّى إِنَّ الْخَاسَ قَدْ حَمَعُهُ الكُفُولَا لَكُفُوا أَخَشُولُمُ النَّالَ وَفَا الْفُلُ مَسُلِسًا اللَّهُ وَالْعَسُلِسَا اللَّهُ وَالْعَسُلِسَا اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ الْعَلِيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلِيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسُ الْعَلَيْسِلُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسُولُ الْعَلَيْسِلَى اللَّهُ وَالْعَلَيْسُ اللَّهُ الْعَلَيْسُ اللَّهُ الْعَلَيْسِلُ الْعَلَيْسِلُ اللَّهُ وَالْعَلَيْسِلُ الْعَلَيْسِلُ الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلُ الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلُ الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعِلْمُ الْعَلَيْسِلِي الْعَلْمُ الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعَلَيْسِلِي الْعِلْمُ الْعَلَيْسِلِي الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِ الْعِلْمُ الْعِلْمُ

يقعل البوالاسعاد صائد الله عن الشروالنساد :

قول فی المحکیا قی تعدد المحکیا قی قد تعدد المحکیات ، کی تشریح شراح مضرات کے ہاں دہی ہے جو بیان کر دی ہے لیسکن ذرا وضاحت ماتھ بندہ عرض گذارہے، معمد خطریت کا مقصد بہ ہے کہ میری زندگی اتنی دراز ہو کہ تصنیف کے بعد بڑھ بھی مکوں ادر پڑھا بھی مکوں ، اور اس کی برکت سے زندگی ایمان اور تقوی میں بسر ہو، مرستے وقت کلمسہ نصیب ہو، اور بیرکت ہے قروحشر میں کام آستے اور میسے ربعد بار بارشائع ہوتی رہم شلمان فائدہ اٹھائے رہیں اور بیرکت اس کا تواب ملت اربے ۔

الحوالية إلى مستقف علية الرحمت في يددُعا قبول مؤتى كه الفضار تعالى وُنياسي مرضق مي جهال مُسلمان بين يدكما سب موجود سبط مسرحيكم اس مسك درس دسي جارسه بين اور مُختلف زبانول مين اس في شرحين في جابيكي مين -

يدست ده گنهگادشرمساريمي مُعينها تنها تنها كه دُعاد كه ما تقريبي دُعام كرنا به اور انبي ك طفيب ل قبولتيت كا أمين دوارس - الله تعالى اس عقير سي محنت كومقيقتًا مشكاةً المصابيح كم سيار سعا دست كي مفاتيح و نيك بني كي چابيال) بنائد اور فبول فراكرميرس يا كفارة سيمايت اور مد قدم إربير بنائد كي - اجرين بارت العالميان د

ُوصَلَى: اللّٰهُ لَفَ الْنَ عَلَى خَايِرِيَّ لَقِيهِ وَلَوْنِ عَرَّا اللّٰهِ سَسِيدِنَا وَمَوْنِ عَرَّا اللّٰهِ سَسِيدِنَا وَمَوْنِ عَرَّا اللّٰهِ سَسِيدِنَا وَمَوْنِ عَلَى اللّٰهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْدَمُ بِسُينَ

البوالاسعاد ومضع جآجردی نزیل فی الجاحجہ بدرالعدوم ۲۵ پریں سنتہ یکم صفالنطفرسٹنیے د جدصولات الغرب)

# ش ب دة الكلمات

فحديث

# إنشكاالأعمال بالنيات

برئِدِّت وشیخ اپن دُنعب مسلی سے مُطابِق اسس مدیث کی تشریح کرستے موسکے نختلعث ناموں سے تعبب پرکرستہ ہیں اَحقرت ڈبُدَۃُ الْکِلمَاتِ سے تعبیر کیاہے ۔ حسینسا اماشے کی خشیع الوکیٹ ل مے ا

#### بشع اللع التحفن التحيد بمعط

سرحمده ، روایت به مقرعر مرا بن خطاب سعد فرا تدین دراخی بن خطاب سعد فرا تدین دراخی موالته الله علیم مرا با بنی صلی الله علیم می مرا عال نیتوں سع بس بشخص سعد کر اعال نیتوں سع بن بشخص سعد و نیت کر سعد

عَنْ عُمَدَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَكَالَ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الِهَاالْاَعْمَالُ

لنَتَّابِ وَانْمَالِامْ رِئُ مَّا نَوٰى فَمَنَ كَانَتُ هِجْسَرِيتُهُ إلى الله وَرَسُنُولِهِ فَهِجْ رَسُهُ إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتُ

نوام کی ہجرت النّہ ورسول کی ہی طریث مُرگی ا در حبس کی ہیجرت دنسیا ماصل کرسنے یا عورت سے نکاح کرستے سکے سلے ہوتو السس كى بجرت اس كى طريث موگى جىس کے سیلے بچرست کی ۔

كبسيجس كي ببحرست التُدورسول كيطرت مو

آقًا مُكُلَّةٍ سَتَزَقَّ جُهَا أَفَهُجُرَيُّهُ إلى مَا هَا جَعَرَالْيَهُ إِنسَّقَ عَليهِ مِسْفَقَ عَليهِ

هچَرَبُهُ إِلَىٰ دُنْكَا لُصُنَّكُهِ

اسس مديبث سيمُتعلّق يا يخ مَباحسث قابل ذكر ہيں ،۔

## اَلْبَعَثُ الْأَوْلُ فِي ذَكْرِشَ انِ الْورُودِ لِهَا مِذَا الْحَدِيْثِ

مُحَدِّقِينٌ حضات سَفِلُعاسِهُ كَمِعديث ميارك كا صدييث مُبارك كاشان ورود تان دردد أيك عررت كاقعة بصبالإ علام

طبرانی نے جبیت دمند سے مائڈ حضرت عبدالنڈین مسعوق سے روایت کی ہے کہم میں سے ایک مروسنه ایکسعوریت سیرخیطیه زمینیام نکاح ، کما اس عوریت کی کنیت اتر تعیس اوزام اس کا قيله رتيله بنت كابل بفتح قات كذا في المغنى علاميني المعاليمروه عوريت مدينه كي طرف بجرت كركئ أسس مردسنه دوباره بيغام نكاح بهيجا - اس پرانم قبيس سنه بحرت كى شرط لگانى تواسس مردسنه ببجرت اور نكاح كرليا - اسس سيع محاب كرام اس شخف كومها جرام فليس سع لعنب سس يا دكرستيستفرر اسموقعه يرحضوصلى الشيطيوسلم نفايه معدست ارشا دفراكي ناكرنبت كى اصلاح

سوال: پرکھابرکام کی ٹانسے اس تیم کی نیست بعیدہے -بجواب : يه به كران كي نبت مخلوط تحي جو محض خلاحبُ ادلي ب مُركم تعقيقي كناه!

لسب كن آسخف ست منى الته عليه سلم سنداس پريمي نكير فرماني - تويه واقعه الناصحاب كوام مسك كمال أيمان اور عسساليم شان كي دلسيسسل سب كه خلاميت اولي كويمي حضوصلي الته عليه مستفه ان سيم حق مي بردات مذكما اور اسس ريمي نكر فرماني -

ما فنار فی است موجود البی کی روا میت کوهای شرط است خین قرار دیا ہے لیکن ما فط البی کوئی شرط است خین قرار دیا ہے لیکن ما فط البی کوئی بات موجود نہیں جو در فی بیت بیلے کہ بدوا تعہ اسس صدیت کا شاب در و د ہے مطلب حافظ سے کہ اجراح تعیس والا وا تعہ سنڈا تو بالکل محیدے ہے لیکن اس واقعہ سے کہ کہ اوقعہ کی معمودیت سے کہ کہ اوقعہ کی وجر سے صدیت سے کہ کا فاط سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ معمودیلی الشرعلی دسلم سنداس واقعہ کی وجر سے صدیت سے انتشار الا مقال میں الشرعلی دسلم سنداس واقعہ کی وجر سے صدیت سے انتشار الا مقال کی تھی ۔

يقول ابوالاسعاد صاسنه الدّه عن الشرّوالفساد ، ارشا والقارى بي نقل كيا گيا م كومت آن م على السيولي مسك الله السيولي مسك الله كاب موا بهب لطيعه بي علام السيولي مسك رمالا كه حواله سعد كفل كيا م كارسند ابنى كيا ب اخبار مدينه مي نقل كيا م كوايك شخص سقام ميس كه بيرت كي مي المي يرآ شخص سقام الدّعكان م شخص سقام ميس كه بيرت كي مي المي يرآ شخص سقام الدّعكان ميس كه بيرت كي مي المي يرآ شخص سقام الدّعكان ميان كي م مد المعرب ميس تعرب ميركي كه به وا تعرشان ورود بنتا م حدد يد المعرب المنه كي المنه ك

## البحث الثآنى حديبت كانام مع وجتر سميت

بعض مُخذَّعَنَّ حضرات سفاس کانام مدیث المنبریتا یاہے کیونکہ بقول شارح بخاری مہلب معنوست من کانام مدیث المنبریتا یاہے کیونکہ بقول شارح بخاری مہلب مغرست منی الله علیہ سنے ہوئی ۔ اس مدیث سنے فہودوی ہوا تھا بس طرح فارح آرسے دی کی ابتدام ہوئی ۔ کیفر حفرات سنے اس مدیث کانام مدیث النیۃ بھی رکھا ہے۔ بنا برس اسس میں بنت کا ذکرہے۔

# البحث الثالث فضيلت البميست مديث

الم ابی داؤد فرائے ہیں کہ ہیں سفداین کما سسسن ابو داؤد یا پنج لاکھ احا دیث سے منتخب کی ہیں جوانسان سے دین سے سے منتخب کی ہیں جوانسان سے دین سے بیلے کا فی ہیں ۔۔ کا فی ہیں ۔۔ کا فی ہیں ۔۔

الله الكافي الكافي التيات

٠ لَوَ يُؤْمِنُ ٱحَنَاكُكُمُ وَحَنَّىٰ يُجَيِّبُ لِدَخِيْدِهِ مَا يُحِبُّ لِمَعْسِهِ :

مِنْ حُسُنِ الْوِسْلامَ تَرْكُنْ مَا الْاِيمْنِيتُ وِ

﴿ ٱلْمُعَلِدُنُ بَيِنُ وَالْحَدَامُ مُسَيِّنُ ۗ

بعض نه که بی که به مدیث نصف العکم به اس کی دجه به سه که اعمال دو تسمی در اعمال دو تسمی در اعمال بین کالعلق قلب سے اور مدیث العلم سے به حدیث ان عمال سے بارسے مالب سے به حدیث ان عمال سے بارسے بی سے بوقلب سے تعلق ہیں توگویا بیل صف العلم سے بہر حال اکثر محدثین نے اس کے فضائل کھے ہیں ا

## البحث الرابع في ذكروج التقديم مزا البحديث

صاحب مشکوا قرا درصاحب مصاییح نے اپنی اپنی کتاب سے مقاصد سے پیش مقدمہ میں ا اسس صدیت کو ذکر فرمایا ۱۱ س میں تلین ۱ شاراست ہیں :۔

ا : اس طرف اشاره کیا که تعلیم و تعلیم و تعلیم سید نیست درست کرلینی چاجیک ورندتمام محنت صائع برجائے گئے سیم درجیں صائع برجائے گئے سیم درجیں صائع برجائے گئے ہرجائے گئے سیم درجیں اس مدیدے کواپنی اس مدیدے کواپنی اس مدیدے کا کہا ہم عبدالرجن بن الذا لیسند کر درست کرلیں - چنا بخیا ام عبدالرجن بن مہدی فرماتے ہیں :۔

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَصْنِيْفَ كِيتَا بِّنَا فَلْيَبُدُ ٱلْبِهِلَٰ ذَالْحَدِ يُثِ :

ا در علامه خطابی فرماسته بس و به

كانَ الْعُتَّفَ ذِهُ مُونَ مِنْ شُيُونِ خِنَ ايسَنَحِبُنُونَ تَعَسُّو نَعَسُدِ فِعَ حَسَدِ بِثِ الْهُ تَعُسالِ الْمَامَ كُلِّ شَيِيْ بَغُشَاءُ ويبُدا أُ مِنْ الْمُعُرِ الْدِّ يُحْبِ ٢ : اسطرت اشاره فرايا كظلب علم سكه بله بجرت ظاهر به كرنى مِركَى اورا بنا دطن جيوازا مِحكا ١ ورطلب علم ميں بولكا ليعت بيش آئيں في انہيں برداشت كرنا مِوكا -٣ : ١ س طرف اشاره فرايا كر بجرت با طنيز مقيق لينى ترك معامى بمى كرنا يرديكا ميساك معدث يك

٣ : ١٠ من الرف المارة قرايالة بورت بالمنزم صيفير في ترك معامي من اربار ويكاميسا لرفايت ياد مين المربار ويكاميسا لرفايت ياد مين من من حَجَرًا لَحْظَالِيَا وَالذُّ نُونِب ركما في المشكلة مطاح ا)

## البعث الخامش في اجزار الحديب \_

اس حدیث کوتین معتول می تعیم کیاجا سکت در ۱: إنْسَا الْاَعْمَال مُبالِنِیَاتِ - ۲: وَالْمِمَالِا شِرِيْ شَا لَوْی - ۳: فَمَسَنْ کانت حجر بسته الی اللّٰ بود سولِه الی لاحرال حدیث - ان تینول معتول کی الگ الگ

تشديح موگي ١٠

انَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ

قوله فرا آسکا : کلم انسا بعض کے نزدیک مرکب اولین کے نزدیک ابیدط ہے جومرکب کہتے ہیں ان ہیں سے لیف کے نزدیک یہ اِن اور مشا نا نکرہ سے مل کر بناہے اور لیف کے نزدیک ہے کو دیک اِن اور مشاکا فرسے مرکب سے اور بعض کے نزدیک سانا فیدہے ۔جمہور کے نزدیک ہے کا چھتے کے اور نا دیا ہے اور کا بیادی تعانی ہے د۔ کیونکہ نفی اور اسستشاری جگراستھال ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعانی ہے د۔

إِنَّمَا بَعُنُزُوْنَ مَا كَمُنْتُ تُوْلِقُهُمَ لُوُنَ اور وَمَا بَعُرُوُنَ إِنَّهَ مَا كَمُنْتُ تُعْرَفَعُمُ لُوْنَ اور وَمَا بَعُرُوْنَ إِنَّهَ مَا كَمُنْتُ تُعْرَفُعُمُ لُوْنَ اور وَمَا يَعُرُالَةً مَا كَمُنْتُ الْمَسْوَلِ إِنَّهَ الْمَسْوَلِ اللَّهِ الْمُسْوَلِ اللَّهِ الْمَسْوَلِ اللَّهِ الْمُسْوَلِ اللَّهِ الْمَسْوَلِ اللَّهُ الْمَسْوَلِ اللَّهُ الْمُسْوَلِ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْوَلِ اللَّهُ الْمُسْوَلِ اللَّهُ الْمُسْوَالِ اللَّهُ الْمُسْوَالِ اللَّهُ الْمُسْتِولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى اللَّهُ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعُلِي اللَّهُ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتَعِلْ الْمُسْتَعِلْ الْمُسْتَعِلْ الْمُسْتُولُ اللَّهُ الْمُسْتَعِلْ الْمُسْتَعِلِي اللَّهُ الْمُسْتَعِلِي اللَّهُ الْمُسْتَعِلِي اللَّهُ الْمُسْتَعِلِي اللَّهُ الْمُسْتَعِلِي اللْمُسْتَعِلْ الْمُسْتَعِلِي اللْمُسْتَعِلَ الْمُسْتَعِي اللَّهُ الْمُسْتَعِلِي اللْمُعْمِي الْمُعِلْمُ اللْمُعِلِي ال

وبرتشريد بادب يمفيف مجى جائز سے اصل بن يدلغط خيو بَسَعْ تقابروزن فعدلتُ ، مَ

حبب نیست کالفظ استعال کیا جائے قرنا وی کی عرض کا ذکر کونا ت واراده سی قرق | مزدری محاجا تاب مید ارا د ما نفظ ذر کیا جائے تو مربيه ي غرض كا ذكركهٔ اصر دري نهيس -مست لا حبب نيست كالفنا استعال كريس سكه تويول كهيس تشكه نوبيث كذا فِكند اصرف نوب ككذ اكبدينا كافي زموكا ورجب اراده كالغظ استمال كريس سك تراس دیت کندا کهنا کا فی سبے لکندا سائمہ کہنا صروری نہیں میں وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر نیت کا ا ملاق نبس جوتاكيونكه ا فعال بارى تعالى معلل بالاغراض نبيس -

إنتماالة عمال بالتياب كاماصل معلب يرسع كاعال حشيدا لتشمقبول يأمردوو بوسفكا دار ومدارصرمت ثياحت يربيب

اگراچی شب سے علی کیا چاہئے توالٹرتعالی سے اس مقبول بھگا الدیگربری نیست سے عمل کیا جائے تو الترتعا لخاسك دربارست مردود بتوكا أسس سيع مرعل مين اخلاص ا ورتصحيب نيت كاابتمام كرناميا بيي اس مديث ب اخلاص فى العل كى ترغيب دنيام عصود سبع -

متوسيد كين بين ملادم والاعل - مركام كرنے كاكوئى يذكوئى باعدشاور مُحْرِک بِوَنَاسِيمِهِ اسس با عست ا درنُوک سے اعتبارسے عمل کی تین تعمین ک ا قول عمل کا با عدت اور محرک مرمند اُخروی غرض بوء انشانعا بی کی رفعا مامسل کرنا ، ثواب، اوجنت کینا. وَيُوم عَنْ كَا باعدت صرف ونيرى غرض برمست لا تؤول كى نظريس دما بست ماصل كرنا ، يكرنى اوردنيوى

رمن ماصل کرنا ۔

متنوم و کسی عمل میں باعث کین لیٹی غرص اخروی سے سیے بھی کیا جا رہا ہوا ور غرض دنیوی سے لیے محی



ت سَنُوم : ﴿ إِ عَبْ أَخُرُونَ عَالَب جِيهِي حَالَت مِن مَدْوَاب جِيرَ مَعَابِ -اكثرُعَلِه، کی رائے میں ہے و دنوں غرضیں ایک دوسرسے کی مزاحم بن گئی ہیں با فی تسمول کا کیا حکمہے ؟ اس

علّامة عزَّ الدين بن عبدالشكام ا ورعسيت تا محاسبيي ادرعلّام صلاح الدين علاتي قبل استند کا مذمه به سبه که بس بن مقوری می غرض دنیری مبی بل جاسته ده مردود ہے یہ قول اشد سے۔

بعض علماء كاقول نقل كياسي كتجس عل مي تفواري سي غرص لخروي كي بل باسك و دمغيول سے - يدتول مب سے زم وا خعن سے۔ ا مام غزا لی ً، علآمہ قرطبتی اور مہورعلماً رکی راسکتے یہ ہے کہ دوسری اور تبسرى قسم ندم ولملغا مقبول سبصه مة ممطلعًا مردُود بكدُ أسس بن تفسيلَ ع

قول تتوم اعدل

ده به به که جیب باعث اُخروی نما لب م م ما عیث دنیوی مغلوّب م و تواس پر ثواب مِل جائے گا۔

کیسکن اتنا ٹواسبہیں ہے گا جتنا خالص الآخرۃ ہونے کی صورت ہیں ملنا چاہیے تھا بکہ جس تدر دنیوی غرض کی طاوط ہوگئی ہے اس قدر ٹوا سب کم ہوجائے گا جیب غرض دنیوی غالب ہو اسس برعقا ہے ہوگا لیسکن اتنا عقائب ہیں ہوگا جتنا خالص لِلڈُنیا جونے کی مؤرست ہیں ہونا تھا بلکہ جرقیمہ اُخروی غرض ل گئی ہے اتنا عقائب کم ہوجائے گا۔

يە قىلىمُعتدل سەھ إسھ عقل دنقل شىنبول كرستے ہيں - كما فى قولىر تعالىٰ ،-- سەھ يىردىيە دېرىيىن دېرىيىن سىرىيى دىرىيىن سىرىيىن ئىرىن دېرىيىن

وَمَنْ يُعَمَّلُ مِثْمَالَ ذَرَّةٍ خَالِمُ الْبُرَةُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرُّلَيْرٌ اللهُ وَمَن اس قول بير اس قانون كي يورى معايت سب ذرّةٍ خبر كونغرانداز كياكيا سبص نزدّة شدّكم -

ین ن پورن دن پیت سیط درو هی تو تونور میزان میانیا سیط نیز دره سد و در جس بین ایک غلط فهی کا دراله کیا گیاسی مصریت سے اس مجلوسے یہ باست

فارده أولى سبيرين ألى كم نيات كا عال مين الفير موتى مع السكن بهال محدليا مردري المسكن بهال محدليا مردري المسائل من المردري المسكن بهال موردي المسائل من المردري المسائل من المردري المسائل من المردري المسائل المردري المسائل المردري المسائل المردري المسائل المردري المسائل المردري المردري

آنول طاعات : ده کام جن کوشرلیت سیسی در تواب کا کام قرار دیتی ہے۔ ایک کی اصلات : ده کام جن کوشرلیت سیسی در تواب کا کام قرار دیتی ہے۔

دِّوم مُعاصى: يعنى مُناه ك كام-

ستوم منباطات: یعی جائز کام جوئی نفسه د طاعت این مدمندست بی مسئلاً اچها طعام که آنا، اجعا کیوا بیننا دغیرو - نبت کی تا شرطاعات ادر میا مات بی به تی به معاصی بی نبت کی کوئی نا شرخیس مطلب به به کرجس کام کوشر لیست نے معینت اور گناه که به مهام معردت گناه کوئی نا شرخیس مطلب به به کرجس کام کوشر لیست سے بود اگر گناه کرنے وقت کوئی آدمی نیت سے بود اگر گناه کرنے وقت کوئی آدمی نیت کوئی است گفر نے توان بری نبت جو کا است کوگناه کردے اس کو قواب مجمعنایا اس بی ای نبت کوئا شراحیت مقدر سری توحین اور اسس کا مقابلہ ہے سنت لا نا وغیرہ کوئیا معیست ہے۔ ایک آدمی کہنا ہے کہ بی ناچ اس بید کوئی میں نبت سے موں کا سیار نبیس بوجائے گا وغیرہ کوئیا معیست ہے۔ ایک آدمی کہنا ہے کہ بی ناچ اس بید کوئی میں نبت سے موں کا سیار نبیس بوجائے گا - غرضیک ایمی نبت سے معینت جائز نبیس بوسکتی اس بی نبت سے کوئی تا شر ہے ۔

ایک کا تا جائز نبیس جوجائے گا - غرضیک ایمی نبت کی تا شیر ہے ۔

ایک کی تا شر نبیس موجائے گا - غرضیک آجی نبت سے معینت جائز نبیس بوسکتی اس بی نبت کی کوئی تا شیر ہے ۔

فأمكره ثانيير: اسس مين شك نهين كشيطان ذات الناني كاعدة مبسين سعا ودافلام

میں کھوٹ ملاتا رم تاہے کما فی زیابنا۔ لبعن لوگ ان خوائب سے ورکر نیک کام کرنا ہی جھوڑ دیتے ہیں کہ جب ہم سے خوائی اور دیار دور تہسیس ہوستے اخلاص کا بل نہیں آیا تو پھرٹی کرنے کا کیا فائدہ ، یہ بہت بڑی شیطانی چال سے ۔ امام غزائی اور دومرسے مشائنین نے اس پربہت تنییمات فرماتی ہیں دیا رسے فررسے علی کوچھوڑ دینا شیطان کو کامل درجہ کا نوسشس کرنا ہے جب اس انسان نیکی کرتا تھا بیزا فلاص کا مل سے نٹیطان کو ایک خوشی تھی بعنی ترک اخلاص کی خوشی جب س انسان نیکی کرتا تھا بیزا فلاص کی خوشی جب س سند کی اور ایک سند کام ہی چھوڑ دیا تواسشیطان کو دوخوست یاں نفسیب ہوگئی ہیں۔ آیک ترکوئل کی اور ایک شرک اخلاص کی تو دھمن کرنا احمقان ترک کہ تسب و کسانی مسئل نو العدام والکویت )

ممتعلق باركى بحث إورايك فتلافي مسئله

بالنتيا ب بين با بهاره سه اورد الذي اب بحود بينظرت مستقر كامتعلق فعل مجرورينظرت متقرب الكهمي فعل خريس ظرت مستقر كامتعلق فعل محذون بعر تاسب اورده فعل محذون كبي عام بعرتا به اوركهمي فعل خاص متاعده اس كاير بيد كالكري قريد سيركمي فعل خاص كي تعيين بعرجا سيرة وه فعل خاص مقدر إنكالتا بالبيط وريد فعل عام فكالمنا جابي مشهورا فعال عامر جاري سادل كون ، دوم نبوت ، سوم دجود ، جاري معدل سيران فورطلب بات بيري كو بالنيات كامتعلق كونسا فعل بير فعل المرابس كامتعلق المن المعاري المنطلب بين بيرسكاك المناب المناب المناب بيري والنيات كامتعلق المناب المناب

مورت بی کسی تخصیص کی ضرورت نہیں سب کا آلفاق ہے کہ تمام اعمال کا تواب نیت پرموقوت ہے ، ومنو کا تواب بھی بغرنیت کے نہیں ملتا۔

بالنِیَا بِ کامتعلق محت لکال کرشوانع معزات نے ایک اخلافی مسئلہ براس صدیت کومنفی چنزات کے سروروں میں مصرف

ايك أخت لافي مسئِله

فلات بیش کیاہے۔ اختلافی مسئلہ بہہد کر دُمنو بغرضت کے محسیح ہے با نہیں ؟ مُنغیرے نزدیک دہنو بغرضیت کے ہم جاتا ہے اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں اگرچہ اس پر آواب نہ سلے شا نغیہ کے نزدیک بغرضیت کے دمنوم بحرنہیں ہوتا۔

مدست کا تفاضایہ ہے کہ ہرعل کی محت سے لیے بھی نیست مشرط ہوتی چا ہیئے ا ورصغیر دھنوہیں نیست کو شرط قرارتہیں دیتے - لہذا یہ حدث

شافعيه كاالزام

حنفیہ کے خلات ہے۔

تنا فعیتر نے کہا ہے کہ الی سارے علی واخل ہیں۔ سارے الزامی بواری الزامی بواری بواری بواری بواری بواری بواری برائی برائی

ا عال کی یہ دسک تعین کیے ہیں ہیں ہیں جن کی محست سے سلے آپ سے نزدیک بھی نیست شرط نہیں تھے۔ اگر دمنو کے مسئلہ میں آپ اس کو جا رسے خلاف بیٹس کرستے ہیں تو یہ مطلب لیلنے کی صورست ہیں یہ حدیدث آپ سے بھی خلافت ہم گی ۔ حاجہ وجواج کے فیل وجواجنا !

#### تقدیرِ ثِواب کے نائدے ۔۔۔ ( اِنْصاف)۔۔۔ تقدیرِصحّت کے نقصیان

اگراب کا لفظ مقدرانکالیں تواس منت سے جوستد ہوگا کہ
 علکا تواب نیت سے بغرنہیں ملتا۔
 اگرتواب کا لفظ مقدرانکالیں توکسی سے بال میں مقدرانکالیں توکسی سے بال میں توکسی سے بال میں تعمیم میں مفرورت نہیں الا عدال لیضا علم بررہے گا

ا، اگرهمت کا لفظ لکالیں تو برحدیث تودممت نکالے دالوں سے بھی خلاف ہوگی اس لیے کہ بہت سے اعمال ٹٹ فعیر کے نردیک بھی اسلے ہی جوبغیر نیت سے اعمال ٹٹ فعیر کواسس پر تواہث ہے مسٹسلا معاملات سے اضام خمدع تو یا سخسہ یا سٹسلا کمی سے پاس کمی کی ودلیست تنہیں کی ٹرافعہ سے والیس نوٹا دی ۔لیس کن نیست نہیں کی ٹرافعہ بھی مانے ہیں کہ رد و دلیست سیح ہوگیا داستہیں تکلیف کی چیز پڑی تھی کی سنے ہما دی لیسکن نیست بچھ بھی نہیں تھی تو کیا ہے ہما دی لیسکن غین القریف میں نہیں ہوا۔ وغیر دائلے من المسئسا ہیں۔

۱۲ اگرسمت کالغظ مقدرنکالیں توخودشا فعیرہی
 ۱۲ عدان کو نینے عوم پرنہیں رکھ سکتے ان کو ۔
 شخصیص کرنی پڑیگی کا مڑ ۔

بقول البولان مسداد ، فيف البارى شررا ممسى البى رى مين معزت انورشا دما مستن اكساله المستند الم

مشکری توکیا حکم سے اس حدسیث میں صرفت یہ بتانا سے کہ چھی نیست کی توکیا بھیل ملے تکا اور بری نیست کی توكيا بركا - الحيى ا دربرى نيست كا فرق بنا نامقصود سينه صاصل بدكراس مدسيت بي سيست ميموكا مائده اورنیتِ نا سده کانقصان اورنیا سه کا اعمال سے ساتھ دلط بیان کرنامغصودسے - عدم نبیت کی صوریت یں عمل کا صبح ہونا یا نہ ہونا اسس صدیبیش کا موضوع مہیں ہے ۔ اس صدیبیت میں صرف اعمال منوب سيربحت سبنعه اعمال غيرمنو بيرسعه تعرض نبيس سه

#### وسائل دیعنی *وسسیله*، اورم تفاصید ربیغی اصول، **کافرق**

ا عال میں اگر نبیت مذکریں تواحنا منہ سے نز دیکے میسمے ہوجائے ہیں یا نہیں ؛ اس کی وضاحت يه سے کومقا صدر کے میں مونے کے بلے نيت شرط سے بيسے نماز، روزه ، جج ، زکوۃ - وماکل سے صحح ہونے کے لیے نبیت شرط تہیں جیسے وضو بغیر نبیت کے صحب وہوجا تاہے -

وسائل ا درمقاصد سے مذکورہ فرق براشکال سے کرتیم ہی وسائل میں سے ہے السس كتصيح بولن كع سيع صنفية ك نزديك بعى نيست شرط سع - مذكوره اعول

سكه مطابق اس يى مى نيست ترطنهس مرى جا سع -

يتم ك تغوى منى تعدرين ك بي يتيم كى نيت عقيقت الغورس وال ا ہے ۔عام طور مرحقائق شرعیری مقیقت النوب کا لحاظ ہم تا ہے اس سیے

بمربي نيت كااعتبار كيا كبليص

ومنوًا ورسيم كم الدي فرق سب ومنور ياتى سے موتا سے جو المورلطبعت ع نسيكن تيم كماآ لديعني مغي اپني ذات اورطبعيت كه اعتبارسه ملوّث سے ۔ شریعیت سے خالص حا است ہیں کسس کو فہور بنا دیا ہے ۔ حاصل بی*ر کمٹی طہور لبطبونہیں بلکہ فہو*ر بالجعل ہے ۔ یابی ا درمٹی میں فرق طا سرکر سفے سکے سلے ا درمٹی کی طہور تیت ہیں جعل کامعنی متعنی کرنے سے بیلے نیت *کوسٹ طِ قرار دیا گیا ہے*۔ دکھا فی فیضرے المیباری *ہ* 

## حديث نِيَّةُ الْمُوكِمِنِ خَيْرٌمِّنَ عَمَدِدِ كَى بحث

اخلاص وعلى متوب كى مناسبت سے مُحدَّثِينٌ وثنار مِينٌ حضرات سف اس پر نِيَّ لَا اَنْهُ وَمِينَ وَثنار مِينٌ حضرات سف اس پر نِيَّ لَا اَنْهُ وَمِينِ مَا كُورُ مِنْ مَا مَعْ اللهِ مِنْ مَعْ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا الله

ا شعرًاللَّمَات ملكَّاح إلى تكعا به كديد مديث أكريضيف معليكن موفوع نبيل معللب يدسي كد فضارًل بيره

حیثیت مدسیت من برنے کے قابل ہے ار

در آخیار وارد شُده که بِنِیَّهٔ اَلْمُؤْمِنِ خَهُرُّوْنِنُ عَصَهِمِ وای حدمیث اگرحهه باصطلاح محدَثمِن موصوت بعست اتبا موموم اوضع نیزنشده –

الم زین الدین عراقی شنے احسیبا والعلیم کی احادیث کی سختر یج کی ہے وہ فرائے ہیں ہد رواہ المطبول فی مین کھید نیشت سکہ لی بن سمد و مین حکو نیشت نواس بن سمد کان کلا مکما حکیدی ہے

سيندز برى خداس مدست كى تخريج ميں مزيد والے ديد بين مشلاً مسندالفرون المدينى ميں مزيد والے ديد بين مشلاً مسندالفرون المدينى ميں اس مدست كومفرت الدولى الاشعرى است نقل كيا ہے ۔ الم عسكرى شف اپنى كتا ب الامثال ميں المصبيش كيا ہے۔ ان الامثال ميں المصبيش كيا ہے۔ ان موالون كامقصد برہے كه اس مديت كى اكثر سندي منيف بيں ليسكن جب مديت كى مسندي متعدد مرم جاتى بي قروح سن كسريني جاتى بين - تعداد اسا نيدى وجہ ہے برمدیت مقبول ہے ۔ معدد ميں اور مدين كامغرام برمون كا على كى اس كے بركت اور

تغن کا باعث ہے اس کی نیست ہی اس سے بلے نافع ہے لیکن مین کی نیست نا فیتست اور قبوُلیّت سے عتبارسے مؤمن سے عل سیر پڑمہ کرسے ۔

نيتت كوكس درجهست عمل مصنعيا درا نضل قرار دياكيا بيصاس موضوع يرتحذين مفارت نے تعقیلی گفت گری کہے بہاں پر

يَنْدُ وُجِوهِ خَيْرِسِتْ نَقَلَ كِي جَاتَى بِينِ جِواشْعة اللَّعاتِ مِنْ ۖ جِ السَّلِمَةِ سِينِ بِ

اقل ؛ نبت اقتران عمل مع بغير بمي عبا دت سبط ادر إس يراجر د ثواب ل جا ما سع بخلات عمل جوارح سے کران کا عبا دیت ہوتا ،اوران پراجروٹوا ب مرتب ہونا نیت پر موتوت ہے۔

ا حا دسٹ سے ٹا بہت ہے کہ اگر کسی عل حسب نہ کی نسست کی جاستے اورکسی وجہ سے آ دمی ہ س کو ر کرم کا ترمی حسب کامله اس سے اعال نام میں مکمی جاتی سے ۔ نیز بہمی ٹابت ہے کرم ہ آوی کی دفت نبت پرتنی *در تبه سیمه میاه اعظو*لگالیکن آنکه در کمعل سی مبیع برگری ترا<sup>ی</sup> کرتبخه کرا تواب

۔ خیرتیت نبتت بوجہ انٹرفتیت محل ہے ، نیت کا محل فلب ہے ا درعمل کا محل جارح ا درا عندا رہیں ۔ فاہر ہے کہ فلب تمام اعضاء سے اشریف سے اس کے یہ بیمی معرف باری لعا <del>آنی</del>، ا ودر مونت عن تمام نعتول منصابم ادراشرف اورعز رزن نعت سبع- اس عزيز ترين نعت سيم ر کھنے سے بیے عزیز ترین مکان کا نتخاب فرایا - اگرة لمدب تمون سے کوئی ا درمحل ومکان اشرمیت مونا تونعت معرفت البي <u>سے سل</u>ے اس كا انتخاب موتا -جيب قلب بنده مُومن ا شرب اورافغل ہے اعضامسيد، تونيت جواسس محل ومعدن سيصبراً بديه أني -لقينًا اسعل سيعا شرحت وانفسل جوني ماسي جوجوارح برفام موتاسه

ستوم - نيتت پائيدار رسيف والى چيرسها ورعل نا يائيدارا درمنعطع موسف والى چنرس ا بل جنّست کا جنّست میں اورامل كفر كا دوزخ میں دوام وضلود سنت كی وجہ سنے ہے عمل تومبركمين منتقطع موجاتا ہے لیسکن نیت ہیں دوام واستمرار رہتاہے ۔ مردمالح کی نیت بہتی کرمیں مجمعی نجی ایمان وطاعت <u>سے نہیں مٹو</u>ں گا۔ ایدا لا بادیک پیرمیرا شعارلازم سے گا ا*ن کا*انعام پیھے کر اسے بھیشہ جنست ہیں رکھا جا سنے گا ۔ آگر بیرعمل طاعست ہیں ووام نہ مرسکا ۔ کا فرکی نیست برنتی کر یں جیشہ اسی را و کغر پر رہوں گاجس کی سزایہ ہے کہ خالدنی النّار مرکا اسس توجیہ سے ایک موال کا جواب ہی لِی جاتا ہے۔ کا جواب ہی لِی جاتا ہے۔

مغیرسل براعتراض کرتے ہیں کہ الم سے جزا دمزاکا جوضا بطربیان کیا ہے وہ انھات مسوال کے منا فی ہے کیونکہ کا فرنے کو کا جرم زمان محدودیں کیا ہے حبیب کراس کوغیر محدود زمان سے سے دوزخ ہیں رکھنا ظالم اور سے العما فی ہے ۔

جواسیب الیس از قلای برمال می فلط ب اس می کان سے اعتراض کی دار دیدار برضا بطر ہے کہ جواسیب الیس اعتراض کی دار دیدار برضا بطر ہے جواسیب الیس الیس میں مرز اسے جرم کا زمان مساوی ہونا حذوری ہے یہ ضابط با آغاتی عقلائے اتواج نما نہ فلط ہے کیا کمی ملک وقوم کا یہ قانون ہے کہ بچورا ور رہزن سنے جتنا دفست بچوری اور دہزی میں حرف کیا تھا۔ اس کو صرف است می وقت کی قیب د بامشعت سزا ملنی چا ہیئے ۔ نقیناً کوئی فاقل میں مرکب ایس کا قائل نہیں ہوسکتا لہذا جس اشکال کی اساس ایسے فلط اور خلاف من معقول تظرید پر مجودہ علی اور خلاف معقول میں جو دہ فلط اور مناف معقول میں کا دراس قابل نہ مجماع اسئے گاکہ جواب دسینے کی زحمت کی جائے۔

یا نیٹ علی سبس النتزل اگریڈسلیم کم ایا جائے کہ جرم اور سزائے جرم برص بحوا سے در اور اسے جرم برص بحوا سے دروم میں سے دکھاؤ کا مساوات زمانی ہوئی چاہیے تب بھی یہ اشکال باطل ہے اس سے دکھاؤ کا کا فرکا کے دراند محدود کا میں نیت اور میں نیت آر بھیشہ کفر بریست کی نقی نیت بیں خلود اور دوام ہم کا کر جر سے خلود فی النار کی مزا بالکل معقول امر ہے ہیں معاملہ خلود المی حبّت کا مجھاجائے۔

#### <u>ابیات</u>

چون نباشد پاک اعمال از ریاد مرجهان از بندگان خاص نیست مرکز اندرظل اخلاص نیست مرکز اندرظل اخلاص نیست مرکز را کار از براستے حق بود مرکز را کار از براستے حق بود پاک گردانی عمل دا از ریاء مسلم ایمان ترا با شد صلی او با مد صلی د و با مد ایران ترا با شد صلی د و با مد ایران ترا با شد صلی د

#### وَإِنَّكَ الِامْرِئُ مَّانُوَىٰ

مطلب اس جمله کاب ہے کہ جزرای نمیت مرآدمی کو دہی کچھ ملآ ہے جو وہ نیت کرسے ۔ میادی ای سے ما میں عوم ہے

اسس خبله كالمطلب

را وعسب ۔

### بمُلتأنُن مين رابطيه

مديث بي بيه مُجله ونَّمَا الْا عَمَالُ إِلنِّياتِ بِعادر دُوسراجله وَانْمَا لِاسْرِيُّ

مشاخوی ان دونول جلول پی دلیل کیا ہے ؟ کیونکہ دونول کامعنیٰ وُمغہوم ایک ہے اور یہ ٹکرار سیے جوفعدا حست و بلاغست سے خلاف سے توشا رصین حضرات نے اس سے مختلف ربط سیان سکے ہیں ۔

۲ - پیلی جملایی صرف اتنا بتا باست کیمل سے مقبول بننے سے بنت کا اچھا ہونا صروری ہے اور دوسرے جلایی صرف اتنا بتا یا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی عمل میں کئی نیا ت کرنے گا تو کئی علول کا ثواب الله جانے گا مست بنا ویا کہ اگر کوئی شخص ایک ہی عمل میں کئی نیا ت کرنے گا تو کئی علول کا ثواب مل جانے گا مست قا دی غربیب ہی تھا اور دست داریمی اس کی مالی امداد کر دی تو مالی امداد کر دی تو ایس کی دجہ سے مدوکر تا ہول اس پرصد قد کا تواب سطے گا - دو تشری میر کہ رست او داریمی کا تواب بالے گا - دو تشری میر کہ رست دار ہونے کی وجہ سے اس کی مدد کرتا ہول تواسس پرصلہ رہی کا تواب اللہ کا مدد کرتا ہول تواسس پرصلہ رہی کا تواب اللہ کا دو تشری میر کہ داریم کا تواب اللہ کا کہ دو تشری کی کا تواب اللہ کا کہ دو تشری کے دو تواب کی کا تواب کے دو تشری کا تواب کے دو تشری کے دو تو تواب کی دو تواب کر کا دو تواب کی دو تو تواب کی دو تواب کی کا تواب کی دو تواب

تتوم ، پیلے جاپی صرف اتنا با پاگیاہے ک<sup>واع</sup>ال کے معتبر ہونے کے لیے نیت صرد<sup>2</sup> ہے پیمستلماس جملہ ہیں نہیں ہے کہ آیا نبتت کرنے ہیں ایک آ دمی دوسرے کا ناتیب جوسکتاہے یانهیں ؛ دوسرسے جلہ ہیں بیمستند نیا دیا کہ استنا جت فی النینہ جائزنہیں مرآ دمی کواپنی ہی نیست کرنی پڑتی ہے ۔مسٹ کا نہ زمیں اگرزید کی جگہ عمرہ نیت کریا توکا نی نہسیں ہے ۔ اس جملهست بغلام ربیمعلوم بوناسی که جوشخص حونیت کرسے گا دہی مرتثب ہوگامالاً نعبا *دحنزات سے نز دیک اگر کوئی آ* دمی رمضان میں نغل روز ہ کی نیت*ت کرسے گا* ترنغل دا قع نہیں ہوگئ مکدنرض واقع ہوگا توبہاں پر مَسا کَوَیٰ سرتب نہ ہوا ؟ جوا ب اقبل : ہونکہ رمضان نفل کاممل نہیں سے لہذا اسس کی نیت لغوہ رمائیگی۔ بھوا ہے مناوم : یہ ہے *درم سے اندرلفل خو*د داخل ہے کیونکہ نرض عبا دات نا فلہ مع شِی زائ سبعه تواسس صورات میں سائنوای مرتب بها نسب من شع زائیر -آ خرست ہیں اعمال پر جوجزا یا سزا سلے گی وہ عین عمل سیے یا اس عمل سحا غیرسے اسس میں علماد کی دو آراد ہیں :۔ اقل یہ ہے کہ آخرت میں جوجزاسلے گی دہ مین اعمال ہے ۔ اچھے اعال جنت کی نعموں کی شکل میں ظاہر ہوئیگے ، بُریسے اعمال روزخ کی سزاؤں کی شکل ہیںان سے نزدمک جزاعین سے ہے۔ مگوم ، دوسرسے مغراست سے نزدیک آخریت ہیں جزا سزاعین ا عال نہیں بکہ ان کا غیر ہیں جولطور جزایا منزا اسس کو دسے مارہے ہیں ۔ حضرت ثنا مصاحب سفے بیلی دائتے کولیسنندفرا یا ہے۔ اس بلے کہ جلہ ہیں مضا مند مقدرکرنے کی صرودرت نہیں پڑتی بککیلئے ظهر مرتبطيطا جبك دومرى داستے سكەمىغابق مغنانب مقددكریا پڑسے گاھ واتعہا لاحري

\_\_\_\_

جنزاءً مانویٰ» یعنی برآ دمی کواسی چیز کی جزاملے گی جس نے اس کی نیت کی تھی -

## فَمَنَ كَانَتَ هِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجُرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ

فَمَنْ كَانَتُ مِن هَا تَعْمِيلِهِ بِ اسْجِلهِ بِ بِطِحِلاً مِن مِلِ قَالَ مِن بِالْ فرارسِ بِ بِطِحِلاً مِن تين چيزي تقيس - كُلَّ - يَنَتَّ - ثَرَةً - تُوفَمَنْ كَانَتُ هِجُرَيْتُ لَا سَحَل كَى طرف الثارة بِ اور إلى الله سنيّت كى طرف الثارة ب اور فَلِ جُرَيْتُ لَا سَعِدْرة وَلِيْجِدَى طرف الثارة ب -

## بجرست كامعنى اوراس كى أقسام

كفت ك اندر بجرت كامعنى بعد ترك كرنا اور انتقال من مكان الى مكان كا بعد اصطلاح تراية

ا بهجرت طام ره ای که انسان ظامری طور پرمن ابل و میال بجرت کرسد - میر بجرت ظامره کی آد تسمیس بیس مراقی اشتفال مین کارانک غیرایی کارانستگام جید نسست مکرست قبل بجرت من مکتالی الدینة دُوم اَلا نیتفال مین کارانف کاران کاران من بعید منوصی انشطیوسلم سیحکم سے لبغی محابر کام است کرسے مدین کی طرف بجرت کی سے اس میلے کرمکہ ایس وقت دادالغیا دیما گرمیشہ وارالا ملام ندتھا لیسکن محابہ کرام سے بیلے وارالان تا بست بھا ۔ یہ وونوں بجرتین منوخ برگشسیس جیساک مدید پاکیس ہے:

﴿ بِحَرْسَتُ بِاطْسَهُ ؛ بِحِرتِ كَا دُوسِ إِنْسَ بِحِرِتَ الطَّهَ ہِ وہ يركِمُ عاصى كوترك كر كم اطاعت كى طرفت آنات كَسَافَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

شرط كى جانب في الدُّهُ نَيْدًا مقدّرت اليه بي جزاء والى جانب في التَّعْرَة جوارت اليه بي جزاء والى جانب في التَعْرَة جوارت الول بن في فَدَّن كَا مَثْ عِدِيمُ تَهُ فِي الدُّنْ فَي الدُّنْ فِي الدُّنْ فَي الدُّنْ فَي الدُّنْ فِي الدُّنْ فَي الدُّنْ فِي الدُّنْ فَي الدُّنْ فَي مُنْ مُنْ اللَّهُ فِي الدُّنْ فِي اللْهُ فِي اللهُ لِلْ لَا اللّهُ فِي اللهُ لِلْمُ اللّهُ فِي اللّهُ لِلْهُ اللّهُ لِلْمُ لِلْمُ اللّهُ لِلْهُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لَا اللّهُ لِلْمُ اللّهُ لِلْمُ لِلْمُ اللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لِللّهُ لِلللّهُ لَلْمُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلْلِلْمُ لَلْمُ لِلللّهُ لِلْمُ لِلللّهُ لِللللّهُ لِللللّهُ لِلللّهُ لِلْمُ لِللللّهُ لِلللللّهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلِنْ لُلِنْ لُلِنْ لِلللّهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِ

ول بلكى بات ده ب جومفرت علاد برا مرافئ أن فرائى به كم جومفرت علاد بر من في قوله تسان من من في قوله تسان من من في قوله تسان من أصف أن من من أرض من أر

اکنا اجوا نستجسد و کیشعری شفری یر ابوالتم برن سرے اشعار آدمیر اشعاری ہیں ۔

یعنی ان سے مقابلہ ہیں دوسرول سے اشعار مبرکار ہیں بہاں ہی ہی مغہوم ہے کہ جس شغص کی بجرت الشکیکے ہوگی اس سے کیا کہنے وہ تو الشرعی سے سے مجرکیوں مذمقبول مو وہ تومقبول ہی ہے ۔

اسس مفا بطر کی وفعا حت سے لیے ادرا عمال مستسلاً نماز روزہ وغیرہ بیش کیے ما مسوال مستسلاً نماز روزہ وغیرہ بیش کیے ما مسوال مستسلاً مناز سے مقدم سب کوچھوٹر کر ہجرت کو ہی کیوں مثال سے طور پیش کیا گیا ہے ۔

جواب اقول ، بد کہ ہجرت بہت اہم اور سب اعمال سے زیادہ شاق اور شکل ہے جہاد ہیں جواب ہیں

بچوانب تروم : تعومیت ثان درودی دجه سے بجرت کی تعیس کی کی ہے اسس سے مہرت کی تعیس کی کی ہے اسس سے مہا جرائم قیس کی اصلاح مقعود ہے ۔

# وَمَنَ كَانَتُ هِجْ تُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُه كَاآوُ اللهُ مُنَا يُصِيبُه كَا اللهُ الله

قَوْلَهُ دُنْسَا بروزن فَكُلْ مِنَ الذَّنْوَسَمَّيْتُ لِدُنْوَهَا إِلَى النَّ وَالْوَقِهِى الشَّرِيَ الدَّنْوَةَ الْمُكَاتِ الْمُكِلِي الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكِلِي الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكِلِي الْمُكَاتِ الْمُعِلِي الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكَاتِ الْمُكِلِي الْمُلْفِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُكِلِي الْمُلْعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُنْ الْمُعِلِي الْ

مفَهُوم حدیث ؛ حدیث باک سے اس جدیں یہ بتانا مُعَمَّد دہے کہ اُگرکوئی علالم کی رضا سے سلے ندی جائے بلکہ دنیا سے سلے کیا جائے تواس پر تواب نہیں سلے گا۔

سوال ، دنایس عورست می دانمل مع بیراس وضعومیت سے ساتھ الگ و کرکرنے میں

سے بھواسی آفول ؛ چونکر صدیت پاک کا شانِ درود ہی بجرت المراُ ۃ کا واقعہد اس سلے خاص طور پرمورست کو ذکر کر دیاگیا ۔

جَوْاً سِبِ وَيُوم ؛ دُنيا كَ فَتَوْل مِن فَتَدُرُن سب سے زيادہ اہم اورخط زاك ہے ات مُستقلاً عليٰ و دَكركيا « ولذَا فَدَدُ مَهُنَّ اللهُ تَعَالىٰ فِى الذَكرِ فِي كَتَّا سِهِ العز فِرْ ﴿ سَرُدِينَ مَهُنَّ اللهُ تَعَالَىٰ فِى الذَكرِ فِي كَتَّا سِهِ العز فِرْ ﴿ سَرُدِينَ

المِنشَّاسِ حُنثُ الشَّهَ وَمِن النِّسَاءِ وَالْبَنَيْنَ (بِهمديث پاک بِم سِن مَا توکسٹ بَعْسَادِی فِعْسَادُ اَصَسَرَعَلَى الْرَجَالَ مِنَ النِّسَاءَ (مَث كُدُهُ ثُرَافِ مَثَاجَ) الِهِرْ نيك عورت المُستَصَمَّتُنَى جِعِيساكَ دومرى مدميث بِم سِنه الْدُّنْ الْمَلْمَا اَمْسُلَاحُ وخيرمَسُاعِ الدُّيُا اَلُمُراْءَ الْعَسَانِ حِن رَمَنكُوهُ شَرَافِ مَثْنًا عَلَى

بچواسب متوم سه بقد و شیخ جاجروی دحده القوی سه جب فراک مهاجری در به به القوی سه جب نقراک مهاجرین بجرست کرک مدیند منز و پنج رسید بی آوانسه دمدیند از دا و لعرست کها بوین کولین گعرول ا در اغرب دمینول بی برا برکا معتد دار بنالیاصی که اگر کمی انساد کی دو بو بال تعین توایک کوطلاق دست که عقدت سکه بعدمها جریمهائی کو دست دینا توصفوه تی انشاطیه سخ است نقراک مهاجرین کوخه می طور پرتنبید فرای که دیکھی بجرست می قرمیم د نیا بی ده جایگی در و نیایا تحدید بجرست کی تومیم د نیا بی ده جایگی آخرست به ماهی آخرست به ماهی الشرور دول کی نیست جور و نیایا تحدید بجرست کی تومیم د نیا بی ده جایگی آخرست به ماهی گیرد

یہ ہے کریمی واقع حضرت ابرطلی شمیرس افزیش آیا اورانہوں نے بی بی ایم کیم سوال سوال بنارہے ہیں۔ تانیا الشریکے رسول نے انہیں کھونہیں کہا ،۔ بنارہے ہیں۔ تانیا الشریکے رسول نے انہیں کھونہیں کہا ،۔

 وَعَنُ انْسُ قَالَ تَزَقَّجُ ابِعِطَلَعَةً أَ امْ سُلَيعِ وَنَكَانَ صِد اقَ مَا بَيْنِهُ مَا الاسُلام اَسُلمتُ امْ سُلِيم قَيل الى طلحَثُ امْ سُليم قَيل الى طلحَثُ فَخَطَبُهُ ا فَقَالَتُ إِنَّى قَسَد اسَلمتُ فَإِنْ اَسْلَمت نَكحتك اسَلمتُ فَانْ اَسْلَمت نَكحتك فَاسُلُعَ فَاسلع رسَكُوْهُ شُرِينِيَّ فَيْهِم باب العسداق)

بحواسی : حضرت ابوطلی است جونکاع سے سلط اسلام قبول کر کیا وہ آس نی کہیں آسکتا کے دوکان سے باس میں کہیں آسکتا کی دوکان سے باس بسط می سے داعیا سلام موجود تھا تکاح صرف ظام را ایک وسید تھا۔

سوال الحادثة ورسونه كافره يهان مى جزائي شرط واسله مجد كا عاده كيول نهيس كياكي يعنى فهجرته الحادث ورسونه كافره يهان مى كهنا چاجيد تما فه جريت الى دنيا يصبها اوا مرأة يه تروجها اس سح بجائد اجمالاً فه جربت الله ما حداث كرديا كيار

جواب فیل این دنیا اور عورت اس قابل نیس کربلا ضرورت ان کانام کیاجائے بخلاف حواب فیل استداد ان کانام مجبوب اور لذیذ ہے اس بلے استداد ان کے سیاد استداد کے بعد اس کا تکرار کیا گیا سات کا استداد کیا گیا تاکدان کی حقارت اور مذمت فاہر مو۔

عن مردوج به بهم دروري و دول معن مردوب مرستى با با ما المستحن سندا دربيع جيز كاكرار مستحن ميزيكا تكرار مندم مرد جيز كاكرار الغير خردرست سكة بسيح ومذموم سند-

بیر روست میں الشہ اور رسول بیں مقصدا یک ہی موسکتا ہے دہ ہے رضا سے اللی بخلات دنیا ہے ۔ <u>بحواسب دوم</u> کراس سے افواع مختلف ہیں - زن ، زر، زبین ترایبا لفظ لائے کہ جوسب افواع محتلف ہیں۔

#### = اسمائے رجال =

حالات مسيده منا مخصر الهالم مناحه من مخط المن الهام شريف عصد كنيت ابو حقص لقب فالوقباعظ خفاب العيوا لمند والدكانام خطساب الهام شريق المديم كعب ابن لوئى من حفر دصلى الشطب دسلم حديل جاقه الله والدكانام خطساب الفدر صحابى تدبرا لا ملام طرمن بين آب سك ايمان لاسف سلما نون كا جاليس كا عدد بودا جا - آب سك ايمان لاسف سلما نون كا جاليس كا عدد بودا جا - آب سك ايمان لاسف برخ شرق المن ميادك بادى دعوم في اور بر آبت أترى الها بالكاف النبي مسلما الله المنافع المناف المنافع والمنافع المنافع المناف

## كِتَابُ الْإِيْسَانِ

سوال \_\_ علام خطیب اور عمت لا بنوی نے کا ب الایمان کو مُعَدَّم فرایا اسی کی حکمت و فرایا اسی بر کی حکمت و فراید می در برای بر محت کا بین اسی متعدد بوابات دید گئے ہیں ، ۔

بی اس بے کا بُ الایمان کو ذکر کرے عقائد کی بحث کو مُعَدّم کی ۔

بی اس بے کا بُ الایمان کو ذکر کرے عقائد کی بحث کو مُعَدّم کی ۔

بی اس بے کا بُ الایمان کا وجود والی فعت کے بعد پہلا درجہ ایمان کا ہے کیونکہ اگرایمان نہیں توادی بیکارہے اسس بے ایمان کو مُعَدّم کیا ۔

بی اسی می مسلم میں ہے مکلفین کے بیے ایمان اول الواجبات سے سب سے بہلے ایمان اول الواجبات سے سب سے بہلے ایمان اول الواجبات سے سب سے بہلے ایمان کا مطالبہ ہے اس بے وضع دلعین سے ایمان اول الواجبات سے سب سے بہلے ایمان اول الواجبات سے سب سے دولی الواجبات سے سب سے بہلے ایمان اول الواجبات سے سب سے بہلے ایمان اول الواجبات سے ایمان الواجبات سے ایمان اول الواجبات سے ایمان الواجبات سے

## كتاب كالغوى واصطلاحي تني

ت ب کا لذی معنی ہے جمع کرنا۔ یہ ما دہ جہاں بھی ستعل ہوگا اس سے اندر جمع کا معنی منرور ملخط کا رہم کا اندر جمع کا معنی منرور ملخط کے ماری کا است کی مندور کی ہوئے ہیں جمع النقدش کا مادہ پایاجا تاہے۔ اسٹ کر کوعر بی ہوئے ہیں جمع الرجال ہوت ہیں۔ کتیبہ کہتے ہیں اس بے اس ہیں مجمع الرجال ہوت ہیں۔

ا معلاح بن كتاب كيت بن مسائل سے اليه مجوع كوجن كمستقل موسف كا عتبار كياجا سف-

ابونۇنۇ ئىردۇسىغىغۇما داركىيا كېيىتېسىدىم نىڭ ادد آچەكى ئېمادىت پر در د د يۈلدىست اسلام سىگەر دسىنەكى آ داز آ ئى بخى كە " ئاچىسىلىلام يىملىن ئىم مېرنىڭ -مىغىرىت قېمىنىڭ سىندا كەن ئا زجنا زەرپىچىدا ئى ادرگىنسىدۇھىزى يى بىلوسىلە ئىسىلىغايى دىن تېرۇ-دىسى داختە ھەغىلەسلار قەرەنسىدىل ھىنسىلەس»؛ استقلال سند مراوب سے کہ وہ مجوعہ ما قبیسسل وما بعد پر موتو دند مزم - اسس سنسیطنے بیٹلنے و دلفظ اور بین جن کو باب اورفصل سنے تعبر کرستے ہیں ۔

باسب ان سائل سرم و كانام ب جرائع من مُتحدمون اوراس سيني مُتعد إصنات مرسبة المسلواة

قصل ان مسأئل سے بجوء کا نام سے جوصنف ہیں متحد ہوں اور اس سے بنجے افراد و جزئیا موں مشلا فعسل فی تعیب لی المتسلون ، خلاصہ یہ کہ کتاب بمنز لیمنس سے ہے اور باب بمنز لہ نوع سے سے اورفصل بمنز لیصنف سے ہے ۔

### أيمان كالنوى واصطلاحي معنى

ایمان الله تعالی الله الله الله الله الله الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعا

ایمان کی اصطلاق اورشری تعرافیت است کی اصطلاق اورشری تعرافیت مختلف الفاظ سسے کا گئی گر ایمان کی اصطلاکی تعرافیت اختصد دین بیمکینیچ مَاغیلِ مَرجیتُ م عَنُ رسولِ الله ستی الله علیه وسلّع مِن ورد تَّ یعنی تمامی حتروریات دین کوستجا جا ننا اورما ننا اورمزوریات دین و وا حکام بی جن کا نبوت معنور علیاته م سعة تعلقا اور بدایمتهٔ بومست له بنج گان نماز اورح مست خروغیره -

اگرایمان تصدیق کانام ہے توکئ لوگ ایسے گذرکے ہیں اور موبود ہیں جن کادل گواہی دیا وال کا ہوا کہ دیا ہے کا دل گواہی دیا ہے کا دل کو ایک کانام ہے بنی ہیں۔ یہودسے بار سے میں خود قرآن کریم ہیں آتا ہے کہ حضور میں التر علیہ وسلم سے بنی ہیں۔ یہودسے بار سے میں خود قرآن کریم ہیں آتا ہے

يَسْرِفُونَ لَهُ كُمَّا يَسْرِفُونَ أَبْنَا لَهُ وَ : كُراسس عدبا ويورانبس كافرى كياما تا عداس سے بڑھ کر کھید ایسے لوگ میں ہی جنہوں نے کھلالفظول این آسمعرت ملی التدعلیوسلم سے بنی مونے کا اعرا کیا ہے ۔مسٹ کا ہرفل سے بارسے ہیں حافظ ابن مجر ہے نسستے الباری من ج، اورصیمے بخاری شرای ہ صينة إمين ايك روايت لقل كي سية حس مين أتاسعه «

ولكتِيَّ أَخَاتُ اللَّهُ وَمِ عَلَىٰ نَفُسَى ولولا رسول بِن أكر مُع ابني جان كا وُرد مِونا تو مِن منروران کی اتباع کرنا ۔

افى لا علواً مَن شُرُس لُ السَّرِ السَّرِ المَرْجِم ، لِعِن مُحِلِقِين بِ كرده بني لور فكالمك لاشبستيطانا

ا ورمشكامة شرفي مليّه ج ٢ بم يهالغامُ بم س توكّنتُ عِشْدُهُ لفُسلت عَنْ قُدُمَيْد اس سے بھی زیادہ ابوطالب سے وہ اشعار ہیں جن بھی امنوں نے حضرت حتی الشیعلیہ حتی کو مخاطسیہ کرتے ہوئے کہا ہے سہ

ودُغُونَتِي وَرَعُمتُ انَّك صَادتُنُ وصكدتت فيلم وكنث تُكُوَّامنْتُ

۔ 'آیپ سنے مجھے دعوت داسلام) دی اور پم آپ کومجا ہی بھنا جوں۔ اور اس دعو ت پر امجی آپنے ہی کہا اورآ پینے ہی گا

 (٣) وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِانَ دِينَ مِحترد مِنْ أَدْيان الْكِرِيتَةِ وِ يُستُسا اوريس جانبا جول عمرا كا دين دنبا کے تمام دینوں میں سے بہترین سیصہ

m لُولاً الْمُلاَمَة اوحَذ الرَّمُستَبةِ وَيُجِدُ تُنِي سَمْحًا بُلاَاكَ مُبِينًا اكر لوگول كى ملامت اور لعن توشينع كا خوشة موتا 💎 تو آب مجد كوفراخ دل اور دل كھول كرتبول كرنے والا باتے ۔

أشعار بالاس الملك صدة ق اور و نعمد علمت وغروسه الفاظ واضح تصدل بن مكر اسس سے با درود اہل السنة والجاعة كاميى فيصلەستەكدا بوطا لىب كاانتقال ملت عبدالمطلب ير بمواسے اورانہیں ٹومن نمارنہیں کیا گیا۔

عمت للآتغتازاني فرمائية بي كهلن لوگول كا بيعلم معرفسة لورتصديق وغره ایمان بس جوتصدیق مطلوب سصه وه انهیس ماصل نهمی کعنی اختیاری ندشی تاکه کرنے بر ثواب اور به كرينه يرعقاب مور اسل بات به سے کوئی کاممن زبانی اعترات کرلینا با دلائل و شوابد کی اعترات کرلینا با دلائل و شوابد کی بیجاب دوم کر بیان بید میراختیاری طور بردل بی از جانا بدایان نبیس ، ایمان بید کر بین از جانا بدایان نبیس ، ایمان بید کر بین از داد و اطاعت کا انتزام کی جاس کی تفصیل مولانا بدر عالم نے ترجمان السنة مصلی جا بین لکھ دی ہے" برقل اور اس جیسے اور اہل تحاب نے تصدیل مولانا بدر عالم نے ترجمان السنة مصلی کی ایک کھی سے ایکن کی ایک کھی کے سات میں قدم رکھا ؟

ابوطالب نے جانٹاری کا جونفٹ پیش کیا ہے بلا شہدہ درتی دنیا تک اُریخ سے صفحات ہیں زنیت رہے گا۔ مگر کیا ایک مرتبر ہمی اسس کا سے بیان کی زبان متح ک ہم کی جس سے بیے دیر سے رسول خدام امرفر بارہے تھے ۔ خدالا صرب لا یہ ایمان صرب تصدیق نہیں بلک اُنفیا ڈبی اورالتزام طاعت ہمی اس کا جزواہم ہے ۔

بف ول البوالاست و بهان كالطلاق اماديث بن چادمعانی پرسم تا به بن محمان ليخ سعمتعارض اماديث بن تبليق و بيضاورعلارسه اقوال نختلغ كوش كرسف بن سمولت بموكى -اقول انقياد ظامرى كصوب زبان سع كلم پيروليانواه دل بي هين مويان مهواس كواس حديث بن بيان كما كما حدث قدال لاً إلاه ولا احدث عصر عربي حدثي وكما في حكال في ما في م

وتُوم انقیا دظام می واطنی که زبان سند از اُد کرنا اور دل سندلتین کرنا اور جوارح سند عل کرنا اور اسی پرتمام دنیوی واخردی وعدے مُرتَب مول تک -دیکھر میں دوناز و اطن سے درستان عند دلالا میزبان در تقدید میں۔

يتكوم صرف القيآ وباطنى اكس پرمنجات عن الخلودن النارم تتب جه -

تَهُوارهُم الْمَيْنَانُ وبِشَا شَت وملادت بومُعْرَبِين كرماصل موتى بعد الكركواس آست يربيان كياكي وهُمُوالَّذِى اَنْزَلَ المَيَنِدُ فِي قَسُلُوبِ الْمُقُومِينِ فِي لِيَزْدَادُ وَالْ إِيْمَانًا مَعَ إِيْمَا لِنِهِ عَرْ اى اصلِهِ بُنامًا إِس يَا أَوَلَمَ وَتُؤُمِينُ قَالَ بَلْ وَلِكِنْ لِيَكُمُ مِنْ قَسَلُونَ وَمِنَا الْمِعَالَ

## كفركى حقيقت اوراس كاقسام

ا عان كى منامبت سے كوركى تقیقت كومجى مجھنا صرورى ہے كيونكم تنسَّبين الاَشُسكياءُ ﴿ بِهَا صَلْدَا دِهُ ا - كغركالغوى منى سبع الكستسنة وميهانا واس بيدندين ، زراع ادر نهر كوكافر كها جا تاست كيريكريه بيج كوچيها يليغ بي -

اصُطلاحٍ نُرْلِیت ہِں کغرکامعنی سے خَکُدِیشِ النَّیِتی صَلَّی اللَّٰہِ عَلَیٰ وصلّع فِیْ شَیْنِی شِنُ صَدِّی وَدِیّاتِ الدِّینِ لِعِنی صروریات دین ہیں سے کسی یاست ہیں صغور کھی السّدعلیٰ کِلم کی تکذیسے کرنا۔

دیہود دعیرہ -سنوم گفرعسف د ، کرحق پردل سے تغیین رکھا ہما ور زبان سے اقرار بھی کرتا ہولیکن قبول نہ کرنا ہولینی دوسرے اویان سے تبری نہیں کرتا اورالترام طاعت نہیں کرنا بعیسے کفر ابوطالب -بچرارم کفر نفاق ، کرول میں تکذمیب ہے ، زبان سے مانے کا کسی صلحت کی وجہ سے
مات کا سید

أعمال كاايمان يسطنق

ایمان کی مباحث میں سے ایک ہم سمٹ بیمی ہے کہ اعمال کا ایمان سے کیاتعلق ہے اس یں فرق اسلامیہ سے مین مذاہب ہیں تمام فرقوں کی تفصیل کی بیماں گنجاکش نہیں صرف بان فرقول کا مختصر تعادت کو ایاجا لاسے جن کا نام ہوئیدہ مباحث ہیں آئے گا۔

میراسلامی فرقد این است التردسنت ایل کست و بچاعت کارس الترا ادر جماعت محالهٔ کا پیرد کارے میدلفب مانودہ

تهم حوارج المن مرتكب كبير كوكا فرادر مخلد في النّار كت تقد معفرت على شعر درخلافت بي ان مع في صفرت على شعر درخلافت بي ان مع في صفر تحكيم مريراهني موسق كي دجر سعه خوارج كهلات معفرت على أحمد ما تقد سعة دالله و بنجه في كما كرت تفدا الله و الله و أجه في الما كرت تفدا الله و الما عد معفرت على الم كما كالم كرة ما الله و أجهة في المنظم المنظمة و أجهة في المنظمة ا

# مقام بحشاعمال ايمان بين داخل بي يابين

اس بائے ہیں تین مذم بے ہیں - سرمذم بے دلائل تقل کرنے سے مائد ان سے جوایات ہی ویے جائیں گے۔

الله معتزله اور خوارج کا مدہب پہسے کدا عمال ایمان کا جزدہی ان سے بغیر مندہ ب ان سے بغیر مندہ بات کو ترک کیا اور کہائز مندہ بات کو ترک کیا اور کہائز کا در توارج دونوں سے نزدیک دوآ دمی مؤسن نہیں رہا۔

## مُعتزلها ورخوارج كے دلائل اوران كے جوا يا ست

خلودے مراد کک طویل ہے کہ بہت عرصہ مکب جہم میں رہے گا۔ یا اس سے مراد وہ آدی ہے اور مرتد کی مرتد ہے اور مرتد کی

اسس آیت نبارکری نفس سزاکا دکرے کر قابل کی بدسزا موتی چاہیئے نسسکن ٹومن موسے کی وجسے بدسزانہیں دی گئی -

صدیث پاک بین آنا ہے " من نوك الصف الحرة متعقد آن فقد كفر" اسس مدیث سعد معلوم جواكر تاركي مسالي آن كافر ہے ۔ بهاں كفرست مراد كل عمل الكفرست يا اس كامعنی ہے قبار ب الْكُفْرِ كفر كى درجہ بين ايمان شعر خارج جونا - كفر دالاكوتی عمل كرنا - بهاں دوسرا

دلیسل دوم جواباقل جواب زوم وليك ليسكي من مديث ياكيس ب قرايفكان ليمن لاً الماك له فعم المنت س

بحواب ، يهان ايمان كاللي نفي عديد نفس ايمان كي -

مذم سب دوم : مرجد کا مرب به به که عال کا ایمان سے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ فاعت ایمان سے معصر دری نہیں اور معصیت سے ایمان کوکوئی صریفیں بس صرف تصدیق قلبی تھیک مونی چاہیے ۔

#### دلائل مُرجبه إورائن كے جوا باست

المسل الله عَنْ عُبَادةً ثِنْ الصَّامِتِ قَالَ سَمِعُتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّالُهُ وَلَا اللهِ صَلَّالُهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعَدُّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُعَدُّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

زَّشُولُ اللَّهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ المَسْارُ- دِمَثَكُوٰةَ شُرِلِينِ مِنْ حَاكَبِ الايمال) وعَنْ معاَّذُ بْن جَبَل قال قال إلى دَسُولُ الله صلى الشّاعليم

مَنْ مَنْ مَنْ وَعِلَى مَنْ وَكِي جَبِينَ فِي وَانْ فِي رَسُونَ الْمُعَادِّةُ اللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ الللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللللهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

(مشكوة شركف م<u>ها</u>نج اكتاب الايمان)

عَنْ عُثْمَانَ أَعَالَ قَالَ رَسُولَ الله الدَّالله عليه وسَسَلَمُ مَا مَنْ مَا الله وَهُ وَلِيَدُلُعُوانِ لاَ الله الاَ الله حَدُخُلُ الْجِشْة -

رمشكوة شريف بحوالهمد كوره)

اس قسم کی وہ تمای روایات جن سے بید معلوم موتلہے کہ شہاد تین کا اقرار کرنے سے بعد احب حبیّت واجب اور دوزخ حرام ہوجاتی ہے مرجد کی دلس ل ہے ۔ سل ہے ہے تمامی روایات اس دقت کی ہیں جب کہ ابھی احکام کا نزول ہی مذ

بهوا تما اوراس وقت مدار مجات صرف ايمان بي تما -

بچواسیب **دو**م ، اس تسمی اما دیث اس تفس سے بار ہیں ہیں جس کواعمال کرنے کی نوست ہی نبيس آني بلكدوه ايمان لاست بي سير دخدا موكمايعتي فرست موكيا -آ تخصرت صلی انترعلی دس کراندیس به تعوری نه بوسکیا تعاکدکوئی تتخص

بچو<del>اسب سوم</del> | ایمان کے آئے اورٹل ٹرکہت جوشمنس کلہ پڑھتا تھا وہ خود بخود عامل ہر جاتا تعا اس بیصاصل نزاع کی چنرکارکو ذکرکر دیا گیا ا دراعمال کو ذکریڈ کیا گیا ۔

ال الشَّنَّة والجاعة اعمال كم بالسبي مه تو

مذبب سوم ابل السبتة والجاعتر تفريط التكارير كرانين لاشئ ممغن قرار دیں اور منرمی افراط *سے مرتکب موسکے*۔

کمانہیں ان کی حینٹینٹ سے بڑھاکرا بیان سے برابرکر دیں بلکہ راہ اعتدال پر رہنے ہوئے بیسکتے ہیں كنفس ايمان توصرف تصديق بي كا تام سبت اعمال إس مير واخل نهيس البنته كامل ايمان اعمال سيب مل كرسى پنتاسيصليني اعمال ايمان سے جزوبيں مذكرنفس ايمان اس كوبول بحق تعدر كرسكتے ہيں كہ اعمال ایمان سے اجزامٹر تیزیں لینی ان سے موسنے سسے ایمان ٹرین وٹولھورست لگنگسیے ا ورنہ موسنے سے یہ ہات منہوئی .

امِلُ السبنة والجماعة كيدلائل

- اعمال كوجزُر إيمان كينے والول أور -\_ مُرْتكب كبيره كوكا فهركيني والول ك خلا \_

قرآن كرم كى بهت ئى بات مين اما ديث بس ايان كامحل قلب كو قرار دیا تکیا ہے اور فل سر ہے ترقلب میں تصدیق ہوتی ہے معلوم ہوا کہ ا ممال ایمان کی حقیقت بس دامل نبیس ہیں ۔

عَالَ الله مَمَاكَ " أُولَالِكَ كُنْبَ فِي قُلُولِهِ عُولَةٍ يُمَانَ ﴿ إِنَّ الْمُجَادِلُهِ )

وَالْكِنَّ اللَّهُ حَبَّبَ إِنَّهُ كُو أَلِا يُمَانَ وَزَيَّتُ فَيْ قُلُوبِكُو رَبِّ الْحُجَّاتِ ﴿ وَلَمَّا يَدُخُول أَوْيُمَا أَنْ فِي مُنْكُولِكُمْ مِنْ الْحُجَلَانِ } قَالُكُوا مَتَ ابِأَ فُولَ هِ مِدُ وَكُورُ تُوثُ مِنْ قَدُلُو بِهِ فِي (بِي المَائِدِة) وَقَلْتُ أَمُ مُطْمَ إِنَّا إِبِالْاِيْمَانِ \_\_\_\_\_\_\_ رَبِّ النَّحِلى ترآن مين كئي مبكدا عال كالمان يرعطعت كن كما مصمست لا آية كريمه " ك دوم إنَّ اللَّهُ يُنَ المَنتُوا وَعَصِلُوا المَسَالِحَاتِ كَانَتُ نَعَسُسُمُ جَنْتُ الْفِيرُدَ وْسِ مُنْزَلِدٌ (بُ) ورعلعن معايرت كوتقاضاكرتا ہے معلوم ہواكدا عمال كي حقيقت سوال ، پیعلف مغایرت سے بیےنہس ملکتمفیص بعدارتع یہ بات درست نہیں اسس ہے کہ تعقیص بعدا زبلیم میں معلوث علیہ نهاده مهتم الشان موتاسے - اور بهان فا ہرسے كمعطوف عليا فضل معطوف سے کیزکدانمان اعمال سے انفسل سے -ي مديث بعريل عليالتلام بين مندا لا يُمسَان سعبواب بين آب سند لي يها در الدين الدين الدين آب سند لي يها دم الدين ا ارتباد فرايا آن نَشَهُ مَدَادُ لاَ إللهَ إلاَ اللهُ تراعمال كوايمان كم جواب بي وكرنه كرف اوراسلام كه جوامب مي ذكر كرسف منعة تا بهت موتاسه كداس من آب سف اعمال كا ذكر بمى فرايا اس سع تا بت مواكدا بمان صرف تعديق قلب كانام بصر

### محت \_ الله يُمَانُ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ أَمُ لَا

ایمان کی بساطت اور ترکب پر دوسرا ایک مسئند نمتفرع جو تا ہے کہ ایمان نریا دست و نقصان بوقبول کرتا ہے یانہیں اسس میں مختلف مذہب ہیں ۔

اَقُلَ احناتُ اورُكُمْ يَنَ كَا مَدْمِب يه سِهِ كَا أَوْ بُمُكَانُ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقَصُ يَعِي ايمان بِس كُونَ كَى بِيْنَ نَهِي بِمِنْ - وَوَّم مُحَدَّيْنَ اشَاعِره اورمُعَرَّلِكَا مَرْمِب يهسبِ كَا الا يصان يؤيد وينقص سَوْم : امام مَالكَ فرماستُ بِي " اَلَّا يُصَانُ يَذِينُكُ وَلَا يَنْقَصُلُ -

کی وزیادتی ثابت کرنے والی آیات میں ،۔ پاکی وزیادتی ثابت کرنے والی آیات میں ،۔

﴿ أَيُكُونُونَا وَمَنْهُ هُلَّا وَيُمَا نَالِهِ ﴿ وَأَوْا يُلِيَثُ عَلِيُهِ عُلَا يَا مَنْهُ وَلَا تَهُ مُ وَا اِنْعَا نَالِهُ ﴿ وَيَزْعَا وَ الَّذِيْنَ الْمَنْفَلَ إِيْمَا تَالِكِى جَرَصَاتِ كُنَّ وَزِيا وَ لَى سَكَ قَالَلَ بَهِي وه البِي آيات مَدِ مُعَلَّف جِوالِات وسِيق بِي مِ

بعض تُحدَّمُينُ تُحصَرات سے نزدیم زیادت فی الکیف مراد ہے کم نہیں جواب دوم جواب دوم نہیں بلکہ اسس میں سب برابر ہیں ۔ البتہ نضائل دکھا لات سے اعتبار سے فرق مراتب نیادہ ہوآا، اوراسی اعتبارے درجات دمراتب میں زیادت ونقصان موتا ہے جیسے تمام انبیار نفنس نبوت میں برابر ہیں گرفضائل دکھالات سے اعتبار سے فرق مراتب ہوتا ہے۔ اسی کو تلک المستر اس که خشک کند اید صفه که نظافی بخش دیدی بر کها گیاہے۔

عرف شاہ ولی الترسطة التر علیه فرائے بی کہ ایمان سے و فرد رہیے ہیں جوان سے مرفی قرد دہیے ہیں ایمان اجمالی میں کی زیادتی و کیونکہ بھین یو فرد رہیے ہیں فرد مربی کی ہموئی قرد و لفین نہیں ہموتی۔ اسس سے کہ یہ اجمالی طور بزشیع احکام الہید کو قبول کرنے اوران پر لفین رہے کا نام ہوا اور فلا ہرسے کہ اس میں کمی زیادتی کا کوئی احتمال نہیں کمیونکہ لفین میں فراہمی کی ہوئی قروہ لفین نہ رہے گا۔ اور درجہ تفعیل سے مرادیہ ہے کہ ہر مکم پر مبد الجد ایمان الان اس میں کمی وزیادتی ہموتی سے بایں طور کہ جنتے اسکام کا علم ہوتا مبد المبد کا اس سے مطابق ان پر ایمان میں مجی زیادتی ہموتی سے بایں طور کہ جنتے اسکام کا علم ہوتا جب ایک مان کے اس سے مطابق ان پر ایمان میں مجی زیادتی ہموتی جاسک گی۔ زیادتی اس سے معابق ان بر ایمان میں مجی زیادتی ہمانی ان است پر ایمان لائے اس سے بعد جب دو ہی توسی بر ایمان لائے و خلک دارم

#### النسبة بين الايمان والاسلام

إسدادم كالنوى متى بيكسى كم ملسط جهكنا ، فروتنى اختياركرنا - اس كى بات كوبلاپون وپراتسديم كرنا "كسا فى خولى تسانى «إِذْ قَالَ لَسَهُ دَسُنُهُ اَسْلِعُ قَالَ اَسْكَمُتُ لِرَبِّ لِلْكِيْنَ (بْ) اصعلام تربيت بي ايمان واسلام كه درميان كيالسبت بيه ؟ اس بي علام كم منتفف ا فوال بي :-

ان دونوں میں موم و خصوص طلق کی نبست ہے ایمان خاص ہے اسلام عامہے قول اوّل ایمان کیتے ہیں آگھ کھٹے یا نہا طلب اسلام کامعنی ہے اسلام کامعنی مرفات میں اسلام کامنی کا اللہ اسلام کے اسلام کے اسلام کی دلیسل یہ آیت ہیں لفظ اسلام دین ہوں کا اللہ اسلام کے محمود کا نام ہے۔

وین ہر بولا گیا ہے اور دین تعدیق و کل دونوں کے محمود کا نام ہے۔

قول دوّم ، جمہُ و محدث الله مالک ، آبام شافع ، مُعتزلہ و خوارج سے نزدیک ان ہم نسبت

يكىيىك اقِلَ فَعَلَيْهُ وَنَعَلَيْهُ أَنْ كُنُهُ ثُوْهُ مِنْ فَعَلَيْكُمْ مِنْ مِعَالَكُمُ وَهُمُ مُوسَىَّا مِعْبِنَ كَهِا كَيْاتِ -

مَا خَرَجُنَ امَنُ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤُمِنِ فِي فَمَا وَجَدَكَا وَلَهُ الْمُؤُمِنِ فَمَا وَجَدَكَا وَلَهُ الْمُسْلِمِ لِللَّهُ مُنْ مِنْ الْمُسْلِمِ فَي الْمُسْلِمِ فَي الْمُسْلِمِ فَي اللَّهُ الْمُسْلِمِ وَوَلَى اللَّهُ مَا وَحَدَلَ اللَّهُ مَا وَعَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ كَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ ع

یا سیند مرتفی زبیدی شارح احیاز العلیم کے نز دیک ایمان داسلام میں آغایر قول سوم ایمان داسلام میں آغایر قول سوم ان ان میں سے ہرایک کا تحق د دسرے کوسٹلزم سے کیونکہ ہرایک دوسرے کے لیے شرط ہے تو ایمان نام ہے انقیاد باطنی اشرط آسین کا ادر سیالک نام ہے آسین کا مہری بشرط انقیا و باطنی کا میں ایمان دہ معتبرہ جو بھوٹ کواسلام بنتا جائے ، ادراسلام دہ معتبرہ جو بھوٹ کواسلام بنتا جائے ، ادراسلام دہ معتبرہ کے بورج سے کرا یمان بنتا جلا جائے ۔ ما فظا بن جوم شعلانی ادر ملک مانورشا ہما مسب شری کی سکتے ہوئی ہے اور بھی قول راج و مختارہ ہے ۔

وَعَنْ مُمَا وَيَهَ المُكُوقَالَ اَتَيْتُ رَسُولُ اللهِ مَسَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ قَالَ إِثْنَىٰ بِهِا فَا تَيْتُ له بِهَا فَقَالَ لَهَا آيْنَ اللهِ قَالَتُ فِي السَّمَاءَ قَالَ مَنْ آنَا قَالَتُ آمُتُ رَسُولُ اللهِ فَالِ إِعْتَقَهَا فَإِلَّهَا مِقْ مَنْ أَنَا ومشكؤة شريف مثلاج باب .... تبل ارب باب العطلقه ثلاثاً)

#### بحث الْإِسْتِثْنَاءُ فِي الْإِيْمَانِ يعنز

<u>یعنے</u> اَنَا مُؤُمِنُ إِنْ شَاءَاللّٰهُ كِمِنْ كَاصِكُم

عب موئی شخص لینے مؤمن ہمسنے کی خبر دست توصرت اتنا کہ دنیا کا فی ہے کہ آنا کہ وہوئی اساستہ ان شاء احتراب من مرور کہنا چاہیں۔ ابیض متکلین فراتے ہیں کہ ان شاء احتراب من مرور کہنا چاہیں۔ ابیض متکلین فراتے ہیں کہ ان شاء احتراب و لا تُحقُولُنْ لِشَيْتُ فَي إِنِّى خَاعِلْ حَدَّا اللّهَ اَنْ لِلْشَاعِ اللّهُ عَدَّا اللّهُ اَنْ لَمُنْ اللّهُ عَدَّا اللّهُ اَنْ لَمُنْ اللّهُ عَدَّا اللّهُ اللّ

ا قَوْلَ لِینے ایمان میں شکب ہونقین نہ ہوادرتعلیق سے طور پران شاہ انٹرکہا جا کے اس دجہ سے ان شارانٹرکہنا جا نزے کیونکہ ایمان ظن وشک کا نہیں بلکھنین کا نام ہے ۔ وَوْم بَرُک سے طور پرکہا جائے اس کا کاسے درست ہے مما نعت کی کوئی وجزہیں۔

بحث محل ايمان

معدثمین حضرات میں بی<del>مسئلہ بھی مختلف قیدہے ک</del>ے محل ایمان قلب ہے یا و ماغ ، اسس بایسے

یں ڈوسلکسیں اُول عندالشوافع محل ایمان تلب اٹسانی ہے لقولہ تعالیٰ ' وَ عَلَیْ کُھُ مُسَطّعَہُ ' اِ بِالَّهِ یَشَانِ۔ وَوَلَمُ اماماعظم کی طون بنسوب ہے کہ وہ محل ایمان دماغ کو قرار دیستے ہیں۔ لیکن برنسست غیرصحیدے ہے کیونکہ قدماء احتامت کی کسی کساب ہم کی کسنست والا قول نہیں ملتا رہلکہ السٹ ا اس سے علامت موجود ہے چنا بنی علامہ خینانی صاحب ہدا یہ فرماتے ہیں در

وَيَقُومُ الْكَذِئُ يُصَرِّلُ عَلَى الرَّيْلِ وَالْمَرَّ لَهُ يَعِنَدُاء الصَّدِى لِا نَه مُوْضِع الْقَلْبِ وَفَيشُه نُوُدُ الإِيصَانِ مِلاَج ا باب الجنسائز فِصل في انصلاه على الناب المعنسائز فِصل في انصلاه على الناب مندالا حاصت معلوم بواكدمل ايمان مندالا حاصت للب سبط ر

یفول ابوالاسعاد : دراصل ایمان کا معدن توقلب ہے ادرایمان کے فہور کی مگرواغ کے اسعاد سے میساکہ چراغ کی آگ وروشنی کا معدن تو اس میگریس ہے کہ جس میگر روغن وثیل وغیرہ ہے لیکن اس میساکہ چراغ کی آگ وروشنی کا معدن تو اس میگر دوماغ کا سے کہ اصل مرکز قلب سے لیسکن مقام فہور دماغ ہے۔ اس بنام برکہ اگی کرایمان کا محل مرغ ہے رکسا فی فیغن البسیاس ہے)

ُعلِن عَهُمِنُ مَعْتَصِرُّ فَى الدِيسَان وقد بقى بسد جنسايا فى الزوايا توكِيّها مَعْافَة الاطنساب : اللّهم يشرلنا أمُودنا واحفِظا قلامُنا والتُلمُنا مِعَالِزًا حَدِيْ لِعَسْلُونِ اللّهِ عَلَيْهِ الْمُنارِدُ اللّه اللللّه اللّه الللّه اللّه الللّه الللّه اللّه اللّه الللّه اللّه اللللّه اللّه اللّه



مدین کا نام اوروب سبید مندین کا نام اوروب سبید میزت جریل کر کیاجاتا ہے ۔ اقل مدیث جریل : کیونکہ اس بی آ کفرت می الشرعلیوس اور میزت جریل کے درمیان سال وجواب کا واقعہ بیش آیا۔ دوم : انم السنة متوم الم الحاج چہارم : انم الحدیث : ان تبنوں کی وجراسی ایک ہے کہ دین کی مدار نقہ ، مقائد ، اور اصان اب اس مدیث بی سلیلام سے احکام فقد کی طرف ، ایمان سے مقائد کی طرف ، اوراحسان اس اس مدیث بی سلیلام سے احکام فقد کی طرف ، ایمان سے مقائد کی طرف ، اوراحسان میں کور و میں اس مدیث کی مدار اشارہ ہے ۔ اس حیث ت سے یہ تمام احا دیث اور جوام الکل کی اصل مقری ۔ جس طرح جمیع علوم وا میکام القرآن کا اجمالی طور پر سورة فائح بی مذکور ہونے کی وجہ سے اس کو اُم العث آن اور اُم الکتاب کہاجاتا ہے ۔ اب مدیث اِنْ اَنْ عَدُم الله ہالیت اس بمنزلہ بشدید الله سے ہے ۔ اور مدیث بجریل بحیث ما معیت سے سورة ہالیت اس بمنزلہ بشدید الله سے ہے ۔ اور مدیث بجریل بحیث ما معیت سے سورة فائح کی طرح ہے ۔

عسکنا فینی فرمات بس کریمی وجهه سے کوا مام لبنوی سنے اپنی دونوں کیا بوں رمصابیج اور شرح السنة ، کی اینداداس مدسٹ پاک سے کی تاکه نی البحله قرآن پاک کی آماع جو -

قول کے بَیْنَما ۔ بینما املیں بَیْناتھاجب ساآئو پیں لایا تو بینا ما ہمگیاتو پیر بینا واسے العن کوگرا دیا گیا جینما ہوگیا جین خوت زمان ہے اور مَا زائدہ ہے اور اس خون کا عامل مفاجات کامعنی ہے ہو او طکع سے او مفاجا تیہ سے مغوم ہوتاہے بھر جین مغاف ہے جلہ ذَحَن ُ عِنشد دَشُ وَلِيَا دَشْدِ كَى طَرِفِ ۔

قول فن نور عند سفن مبتدا بعد حاضرون مقدر سفتات به بور مفت به اس کا موصوف محذوت به ای ساعة ذات نیوم فقت به اس کا موصوف محذوت به ای ساعة ذات نیوم و بهان برایک سوال به د

سوال : فِذَاتَ يَوْمُ كِين فرايا صردت يَوْمُنَا فراديته .

 شمس تک موتاسے - وقع مجازی جومطاق وتت پر اوالعا تا ہے جبب کل دوم دومعنوں بی ستعل مواقد اصرالمعانی میں سے کسی معنی کی تعیب بین کرنی تھی تو ذات کا کل اول کرا تھارہ فر ایا کر حقیقی معنی مراد ہے مذکر مجازی - قسولسلهٔ اِذُ طَلَعَ عَلَيتُ مَنَا دَحِرُنَ ﴿ وَجَالَكَ اِيكِ شَعْص لَا مِلْكَ فَ صُعَدَةَ الْتَحْبُلِ، ہمارے درمیان رونما ہوا ۔

سوال الم اعظم ملا اذا اكفيك ركف كو ملكة كالتي التيان واقبل مديون بنين كهاد كما في مندر سوال الم اعظم ملا اذا اكفيك ركف كو شكاك حبيب في الميض الغ

عرب كا دستور تفاكر برئ تخفيت كي آ مدكو طلوع سع تعبير كرست تفع مدكم المركز المر

متعقم دجرول) مبنس ملائكه سعتعلى تقاا ودملائكه نورا في جم واسته بيرجيسا جواسب قد م واسته بيرجيسا جواسب قد م المثلث المرافق في المتلوم المرافق في المتلوم المرافق في المتلوم المرافق في المتلوم المرافق في المرافق المر

سے تعبیر فرایا - کصا یُف کالُ طَلعتِ الشَّ مُسْس ر

سوال ، جبر بل علیالت لام کورت زوالجلال نے اپنی اصلی کے بچائے انسانی شکل یک بجائے انسانی شکل میں کیونی ا جواب - انسانی شکل میں جیسے کامقصد صرف یہ تھا کدا فادہ واستفادہ میں سہولت ہے۔ کیونکہ جنس غیرسے افادہ واستفادہ مشکل ہوتا ہے۔

مَّ وَاللَّهُ شَكِرِينُ مِينَاضِ الثَّيَابِ شَهِ يُذَا سُوادِ الشَّعْرِ لاَ قول له شَكِرِ يُن بِينَاضِ الثَّيَابِ شَهِ يُذَا سُوادِ الشَّعْرِ لاَ

میرای علیہ آشراکست فیر کپرے بہت اجائے اور مان سے، بال نہایت معاف تھے اس پر سفر کاکوئی افر نظر نہ آتا تھا ہے شہد شہدی کی ڈی ترکیبس ہیں :

اَوْلُ : اَکُرشَدِ بَیْکُ دِصیفه صفت کوامنا فت سے ساتھ پھے جا ایک توبدا نسا فت لغظی ہے ہوتا دارست ہے۔ ہوتا درست ہے۔ ہوتا درست ہے۔ ہوتا درست ہے۔ وقع ہوتا درست ہے۔ دور نوم کا فاعل قرار دیا جا ستے۔ دور کا میں کا فاعل قرار دیا جا ستے۔

الالحكَّدا فِي قولَم سَنَّدِيد سَوادِ الشُّنَّانِ

سوال - پر کہ کون سے بالی کا لے متھے کیونکر مدیرے پاک پی مُطلق ذکرہے سواد المشعب بی میں دخاصت ہے سواد المشعب بی روا بہت ہے اسس ہی دخاصت ہے سواد المشعب بی روا بہت ہے اسس ہی دخاصت ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں۔

رکذ او المصرف سے بہر کے ذکر اسس ہے نہیں ہرایا کہ سرے بال اکثر ڈھا نیے ہوئے ہوئے ہیں۔

مشکد نیڈ ویسل کو انتہا ہی سے بیلے صغائی قلب و بدن اور کپڑوں کی نظافت کا جمیش خیال مسلس بات کی طون اثنارہ ہے کہ مسلس بات کی طون اثنارہ سے کہ تھیل طور کا اصل زبانہ عنفوان شباب شکہ دیا ہے دقت تاکہ علم کا اور وسنسیفان اندر موسکے ساود شکہ دیا ہے دقت تاکہ علم کا اصل زبانہ عنفوان شباب شکہ دیا ہے دقت تاکہ علم کا اصل زبانہ عنفوان شباب

ہی ہے تاکہ تکلیف جسیسل کر لینے مقصد ٹی فائزا کم ام ہوسے ۔ سوال ۔ یہ ہے کہ صدیت پاک ہی شیبا ب کوجع لایا گیا گرشک رکووا حد ذکر کیا ظاہری ترتیب ہی تبدیلی کیوں فرمائی ۔

بچواپ ۔ شعد کو داحدلانے کامغصد بہ ہے کہ اس سے تمام بال سیاہ نہ سے تنایر اس سے اثبارہ ہے اس بات کی طرف کوللہ علم کی مذت آخردم تک ہے جمیداکہ کہا گیا ۔ قدہ من المعبد الی الملّحد۔

قعولی لاَ یَعْشِرِفِ کَهُ مِسْتُ اَسَحَدِیْ دادرہم میں سے کوئی اسس کوہنجا نتا شفا) بالوں ادر لباس کا انداز بنا تا ہے کہ مدینہ پاک سے شہری ہیں ۔ گرکسی کا ان کی صورت کو مذہبجا تنا مسافر ہونے کی دلسیسل ہے ۔ اب اسس مقام پرسوال ہو تاہیے ۔

مین سوال ۔ یہ ہے کہ معارت عرض جمع کا صیفہ کیوں استعال کر دہے ہیں ؟ کیائسی کومی نجرت متی ۱ جوسکتا ہے کہ کسی کومعلوم ہو بلکہ اول کہنا جا جسے تھا کہ لاَ یعدُ خداد اَ بِیْنَ ۔

من المبدية المسلمة من الرحمة المبدية المراء المبدية المبدية المبدية المبدية المبدية المبدية المبدية المبدية ال من وياسي ورية حفيفيت عال اسس كام خلات متى سه

بواسب وگوم ۔ ان کی آمد دیمیت سے تمتع بہر کرما صربی نے جب ایک دوسرے کو سے ایک دوسرے کے سے ایک دوسرے کے ایک کا ہوں سے دیکھا توسفرت عسم میں تھا کہ کا ایک بیٹ ایک میں تھا دی ہے ہے۔ ایک بعض معالمہ کا ایک بیٹ کا ایک کا ایک بیٹ کا ایک بیٹ کا ایک بیٹ کا ایک بیٹ کا ایک کا ایک بیٹ کا ایک کار

مُبَادِک پِرکِمِینُ حَسَنَّی وَضَع سِندَ لا عَلَیٰ دُکِبِّتِی دِشُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰ وَکَبِّتِی دِشُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰ وَکَبِّتِی دِشُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰ وَکَبِّتِی دِشُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْ وَالاسلام) است د نسائی شریف می است ان کا معصد آ سِصلی الله علیه الله علی ال

اس مدیث میں بجبر بل علیالت لام سے کینے ابتہ بی کریم ملی اللہ عليوسلم كى رانوں بير ركھنے سيے علاوہ ا وربست سى باتيں جو بطام خلامنِ ا دسب یا عجیسیسسی میدگوم حوتی بیش سرزد میمیس ان میں محیامکست سبے - بہت سے مُحَدِّمین إن سنے اسس پرتففیدگا گفست گوکی سے لیکن مختقرًا سب سے مہترین تفسیر سننج الاسلام شبنبار حدعُثما تی رحمة الندعليه سنے فتح الملهم ملاّاج اللهم نها بيت عمدٌ بيرابيدي واضح فرمائي ہے س موقع برحضرت بعبريل محامطمونظ ومقصد لعميه كرناليني ايني تتفصيبت كوحيسا بسفه كي سعي كزا ا درلوگوں کو حیرمت والتباکسس میں فوائے رکھنا تھا تاکہ تعلیم رسول م کا تو پتہ یعلے نگر خود زات رس ل مترا خفار تكسيخفي رسه يمسى إيساا للأزاختيار كرسته بنحبل مصمعلوم موتاسيه كدب نووارد صاحب ، غابیت درجدسے تہذریب یا فتہ ، آ دا سے تعلیم دِتعلمسسے وا قعنب ہر کمبھیالییصورست اختنیار کریتے ہیں جوکسیں باست پر دلالت کرتی ہے کہ بیٹی کھی دیجہاتی دہدوی ا درآ را سیمیس سے نا وا تعف سبے ۔ ای طرح تمیمی چار شرقی اعترابی که کرندا دستے ہیں جوعنوان تہندیب ہے اورلیھی یا عصف کد که که کیاریتے ہیں جوشان بدوتیت سے۔ بالوں اور لباس کا انداز بتا تا ہے کہ مدینه پاک سے شہری ہیں کسی کا ان کی صورت کو مدہیجا تنا مشا فرہونے کی دلسیسل سے لینی تمام اطواري تعميه إدرا خفارى يورى كومسشسنش كوكئي مبس كأنيتهه به لكلاكدا ورتركوئي كما مينجانها ال كط اصل مشناسا مصبط وحي صلى التُدعلية سلمهمي إمن مرتبران كون بينجان بسكے يسسليمان تيمي كي روايت

فَعَالَّذِي نَغْسِنَى بِسِيدِم مِا مشبِسْه عَلَىّ مُكْدِدُ اَتَابِينُ قَبُسُل مَرْفِيث هلام ومَا عُرِفْتُ دُحَتُمُ وَقُلْ لِأَلَافَ فَتَحَالَمُلَهُ عِنْ آپ سے فرمایا جبریل علیالسلام حبب سیع آسنے سکھے کھی ان کا آنا مجھ پرمششنبہ نہیر موا به بهلاموقع ہے كہ جرل علية لت لام آئه اور مجھ يرخفي رسے حبب وہ سيط سكنة تومعلوم واكدمبربل متعه يقسول البوالاستساد : ربّ وُوالجلال دالاكرام اس واقعر كاظهور قراكر مستلبان رأنا چاہتے ہیں کہ آسپصلی، لنڈعلیہ دسلم کو نقلینًا عسلوم الاوکین والآ خرین اربدِرایعہ دی، عبطاء سیکے کھئے سکتھ نگر تھے بھی آیہ مخلوق ہیں اہدا مخلوق کا حال کیا ہے کہ اپنی زات سے تھے نہیں ہے ہرقیت سب بچھ خالق کا کنات ہی سے قبصہ میں ہے۔ انتے علوم و حقائق آید کوعطائیکے جانے سے بعد جس وقت خالق بیا ہے آ سب سیریمی محسومات ومشا ہدات کا علم تکب اسٹھائے اعلی عقائق د معا رون کا توپوچینا ہی کیا۔ نیز اسس سسے یہ باست بمی داھیے ہوگئی گررمول الڈمئی الٹرعلی الٹرعلی وسسفم قبولينه ميا منحسفتك - حضريت عبريل عليالتلام منه آسخفرت على التُرعليوسلم کو یا مختر کر کرخرطالب کیا ہو بھا ہرمقام ا دیب سے بھی صلاف سے اورقرآن کریم سے بھی خلاف سے قرآن ياك من بعد لا تَجْعَدُ لُوا دُعَاءً الرَّسْوَلِ كَدُعَاءً بَعُضِ كَدُو بَعْضِ كُو بَعْضَا " إِنا النورى حضرت درالت مآرم کی عفیت ثنان کی رعا بست رکه کرخطاب کیا کرد ، ثام ہے کر لیکا رنا ظا ہر سے کہ خلافت ا دیب سے مجیب کریہاں خطاب ہم رکج سے شارچین صغراست سے اکسس سکے مختلف ہواب دسے ہیں :۔ وا تعدمذكوره آيت مذكوره رلاً جَبُّ كُولًا الذي كَ نِرْدِل سے پِيلِے مجواسب اوّل 📗 سما ہے ۔ گریہ جوا بصمیر نہیں کیونکہ یہ وا تعر مضرت کی دفات مسرت آیات سے ایک بہیندفتیسل پیش آیا جب کہ دیجی کی بندش میمے دوایت سے مُمطابق اكياشى دن يبلغ موكئى تتى -



سلم المراقب المراكز ا

معسدر اسس دلاست سعافل سے اورسال استقبال والاسمی مقصور اسے۔

ما علی قاری شارخ مشکواۃ سنے یہ توجیہ فرمائی ہے کہ معدد سے بجا سکے وجہ دوم مائی ہے کہ معدد سے بجا سکے وجہ دوم م وجہ دوم معنوت ان آمود کی بعدا کرنا کائی نہیں بلکہ اصل مقعود یہ ہے کہ آپ ان امورکوعلیں انہیں اوران کو قومت سے نفید سے کا فرمت انکالیں ۔

يقول الوالاسعاد: عبادات كى سب سے بہزين تقير عمص لاغزالي مست حسیب ارابعلوم بین بیان نیرانی سیست*س کاجاها م*ل به سیس اسلام کی تعرفی می میار قسم کی عبادا كومبان كيالًا، صنسلاة ، رَثُونَ ، مُومِّ ، حَجْ - حَكَمتُ به بان كي كُنُّ كر الشَّرْعالي كي مفات روقىم كى مهوتى بين : رجمالى – جلالى – جمالى كالقاضا انس ومبتنت بير درملالى كاتعاضا غضب داننقام ہے - اوران مفات کا فہود ختلف اسٹ یا رسے توسط سے ہوتا ہے ان ہی عبا واست نجمي ہيں توصلاۃ وزكوۃ صفات جلالي كامظير ہيں كيونكرنماز ميں ايكسے بحرمري طرح كعثرا ہونا يوتا ہے کرسی طرف نفرند ہو۔ اس مقد باندھ کر بعیرح کت سے بنیے کی طرف نفر کرسے کھڑا ہونا ہو تاہے کو ہاائی۔ مجرم آدی کسی صائم سے املائس میں کھڑا کے۔اس فکرح زکرا ہ تھویاً ایس مجرم کی طرح لینے مال کا جرمائه ماکم کو دسے رہاہے ۔ ا درموم و بیج صفاست جمال کا مغلبر ہیں کہ روزہ وارخداکی مجسٹ کا ۔ دعویدارسے - اسس کی تمبیت سے سرقیر کی نفسانی خواہش کوچیوٹر دیا- اور جج میں تو<del>مار</del> افعال عاشقول سے ہیں کہ دیار محبوب سے دیدار کے بیا گندہ بال ہوکر کوج محبوب ہیں برلیٹان مال ہوکرگھوشا رہناسہے اورممبوسب کی دیوارول کولوسس دکتارکر تاسے بھرآ خریں محبست سے مارچ عبوسب سے قرمیب اپنی جان کی قربا نی دسے کرآ جا ثاسے یہ سارسے کام صفا ست جمالی کے مغلم ہمیں قَولَهُ وَ تَحِيجُ الْبَيْتُ إِن اسْتَطَعْتُ إِلْيَهُ : حجر اسلام مے رکنول میں سے ایک اہم رکن ہے۔

سُوال - ج سوان اسْتَطَعَتَ الدَيْهِ سَنِيتُ لاَ كَ سَا مَدْكِيون مَقْيَد كِيا طَالاَلْكُ اسْتَعَالَ

توتمام احكام بي شرط ہے۔

مجواً ہے۔ است فاعت کی دقیمیں ہیں ۱۱) ممکنہ ر۲) سیترہ امکنہ توتمام احکا کا کے بلیے ضروری ہے لیسکن جج سے بلیے میرترہ ہی عفروری ہے لینی خاص استطاعت جو جج سے بلیے ضروری ہے لینی خاص استطاعت جو جج سے بلیے ضروری ہے اور اس کی تفسیر صدیت صحیبے میں مَدَاد اور مَاحِلَهُ سے ساتھ آئی ہے۔ قب ولی فرائ صرف کے ساتھ آئی ہے۔ قب کے فرائ است کے فرائ صرف کے ساتھ آئی ہے۔ واسس شخص ہے ہیں کہ میں تبعیب ہوا کہ داسس شخص ہے ہیں کہ میں تبعیب ہوا کہ دہ سرال بھی خود کرتا ہے اور تھا۔ اِن می کرتا ہے کہ کسی جنر کا سبب مذہا ہے کی وجہ سے اسس کو

١٦- قَـُولُـهُ و مَـُلاَ شِكْتِ ﴾ (اور الأكب برجى ايمان الاك، الانكربرايمان الاشفاء) معلسب بد جهاران كه وجود برا بمان الا ياجائة اوران كى جوصفات قرآن كريم بي خدكودي ان برايمان الا ياجائة اوران كى جوصفات قرآن كريم بي خدكودي ان برايمان الا ياجائة وراي كالمنت في المنتب في من الله الكريم في المنتب في المنتب

ان ی جامع مانع تعربیت به سی که انْ مَلَكُ جِسْبِ هُ نُوْدَا فِی الله کَمُلَكُ جِسْبِ هُ نُوْدَا فِی الله کَمُلُکُ جِسْبِ هُ نُودَا فِی مِلْلُکُمُ کَی تعربیت که اندی تو نواند به نواند

رساسه بهر این می جیز کا تأست مونا دنسیسل پرموتون ہے دلبل کی دوسیس بین۔ عقلی۔ تقلی اصول نمبر این محقلی : وہ دلیل ہے جس سے مقدمات عقل سلیم کرسے اس بی خبر کی مزورت ندہم دلیسسن محقلی : وہ دلیل ہے جس سے مقدمات عقل سلیم کرسے اس بی خبر کی مزورت ندہم جسے حساب سے قراعد سشالاً ایک شخص روزانذا بیک روبیہ کا کے توعفل سے معلوم ہوتا ہے کہ منت میں سیمور این میں ایک کا مطا

م غنه بین وه آدی سات روید ممایت کا-دلیب لِ نقلی : ده دلیل سیسر سمبی بنیاد خبر بر بهو دلیب ل نقلی کااستعال بهلبت عقل سکه زیاده

ہے جیسا کہ فاہرہے۔ منہوم کی تین تسمیں ہیں : واجب ، منتنع ، ممکن ۔ جس سے وجود کو اصول نمیرا اصول نمیرا

ادر مس سكه عدم كومزودى سمحه وه ممتنع سيص جيس اجتماع نعيضين - ا درجس كى دونول جانب

برابرموں وہ مکن ہے جیسے کوئی کیے کہ کراچی شہر کا رقبہ کلکنہ کے رتبہ سے زائد ہے اگر مخبرصا دق ممكن كئ خبر دسے تو بصورستِ اعتماد عقلاً اسس كا قبول كرنا وا جب سبے ا درعرُ فا مستمہے تمام کاروباداسی پرمیل سے ہیں ، عدا کست سے فیصلے بھی اسی پرم ورسیے ہیں ۔ ں چز ہرموبود ہوسنے کا حکم لگانا بین طرح سسے ہوتاہیں۔ اوّل مشاہدہ ا بدكود مكور كسمين بس كديو جودسه و توم خرصميدي اسس بس شرط بياسي ك اس سے زیادہ جمع اور بکتی دلسسل اس خبر سکے خلاف بند ہو۔ منشطاً کسی نے خبر دی کہ رات کو في تمين رقمي كوليك ليسكن يرتمها اليه مشايده ك ملاف ب لبذا غنطب -نُومِ اِسِستَدلال عقلی ۔ دھوپ *کو دیکھ کر*آ فناب کا حکم لگانا۔ سوال آوّل ؛ اگر ملائکہ دنیا میں موجود ہوتے توہیں دکھلائی دیتے ؟ ملائكه كا وجودني ذائبه عقلاً ممكن ب اورمخبرها دق في قرآن وحديث مين ان کے دجود کی خبردی ہے لہذا ہا تنا واحب سے جیساکہ اصول ما بین گذرا ی چیزیں موجود ہونے کوسلینے مشاہدہ پرشحصرکرنا غلاسے جیسا کہ اصول مکا بیں گذرا دجناست ے وجود کی دلیسل مجی میں ہے) ال وتوم — ملائكه بوجرد تعلیف جونے کے سخت کام کیسے کرتے ہیں کہ ایک جنے . دُم ثود کے کلے بچٹ کئے ، قرم لوط کی لیستی کو المٹ دیا ۔ بچوا سبیت 🗕 سائنس کی ایجادات بتاتی میں کہ تطافت کوتوت لازم ہے ، بیجلی س ده تطبیعت اورسب سے زیادہ طاقتورسے۔ اِل سَوْم ۔ بیسے کرقلسیسل مذہب میں زمین واسمان میں مسافیت کیو پی کھیے کہتے ہیں۔ الملاسغيرجد بدكى تتعيت بدست كدنيزي حركت كى كوتى حدثهين بجلي أيك منسف بر زہن سے گرد یا سے سومر تبرکھوم سکتی ہے۔ **سیوال ۔۔۔** ایمان یا ملاککٹر ایمان بالرسسل پرکیوں مقدم کیاما لانکررموادل کی نفیدسے کی لمائنگ چوا سب ۔۔ ایمان با ملاککہ کوایمان با ٹرٹس پر اسس بیے مقدم کیا کہ شریعیت کا ٹبوست رسالت



ما حب شرلیت مستقلہ مستع لیکن اس کے با دجو قرآن مُقدّس میں ان کے باسے ہیں ہے وکا کَ دَسُولاً خَبِیتُ ا : اس لیے بہترین فرق دہ ہے جوع سے قا ما نظابی تیمیت ہے گئا ہو۔ اور المنتب اس کے بہترین فرق مسلاح نامس سے بہترا گیا ہو۔ اور المنتب المان میں اور بہترین کی اصلاح سے لیے بیجا گیا ہماوں جس کو دشنوں کے ساتھ رمول دہ ہے زجو بالذات مخالفین کی اصلاح سے لیے بیجا گیا ہماوں جس کو دشنوں کے ساتھ مقابلہ کا حکم بی مرخواہ صاحب کٹاب ہمویا نہ ہم ۔ کذاتی ارشا والقاری منظ جا)

انسان جم وروح سے مرکب ہے جیسے جم کی نشود نسب مسلم وروح سے مرکب ہے جیسے جم کی نشود نسب مسلم وروح سے مرکب ہے جیسے جم کی نشود نسب سے مسلم وروح سے مرکب ہے جیسے جم کی نشود نسب سے مختلف علوم دونت نون کی ضرورت ہے غلا میداکر نے کے بلے کا مشتکار، اوزار بنانے کے بلے معاد برسب جم کے خادم ہیں اس طرح روح کی اصد باح اس کی نشود نمائش ترقی دیکھیں لے بیے جی مطلح کی مشرورت ہے اس کی نشود نمائش ترقی دیکھیں لے بی جی مطلح کی مشرورت ہے اس کی نشود نمائش ترقی دیکھیں سے بی معلی کے مسبرد اس کی اصلاح جم کی اصلاح سے اہم ہے کیونکہ ہمار سے ہم آئی واسلاح جم کی اصلاح سے اہم ہے کیونکہ ہمار سے تمام جمانی قرابی واعضام دل کے تابع ہیں دی ان میں پر محکم ان کرتا ہے اس کی درستگی سے تمام جمانی قرابی واعضام دل کے تابع ہیں دی ان میں پر محکم ان کرتا ہے اس کی درستگی سے تمام جمانی قرابی واعضام دل کے تابع ہیں دی ان میں پر محکم ان کرتا ہے اس کی درستگی سے تمام جمانی قرابی واعضام دل کے تابع ہیں دی ان میں پر محکم ان کرتا ہے اس کی درستگی سے

بِرَا لَنَامِ رَمَكُ رِرِست مِرسَكَ الْهِ - كَمَا فَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ مَ اللَّهُ وَرَسَتُ مِرسَكَ الْهِ - كَما فَ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ مَ اللَّهُ كَاللَّهُ وَمِرْ اللَّهُ الْمُ وَرَقِي اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَرَحْمَ مَا يَلِمُ وَمُ مَنِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمِ اللَّهُ وَمُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَّهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ مَا إِلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

صدیث پاک ہیں ہے ۔۔۔ اَلاَ وَاِنْ فَی الْجَسَدِ مُضْفَیْ اَ ذاصَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ کُلُهُ وَاِذَا فَسَکَ تُ فَسَدَ الْجَسَدُ کُلَهُ الاَ وَهِسَ الْقَلْبُ دِمثَكُوٰهُ مُلِكُٰ، بی ریش العالمین نے جم کی اصلاح سے لیے اتا کچھ کیا ہواسس کی شانِ رہوبیت سے بہت بعدہے کہ دہ دوح کی اصلاح سے لیے کھی درکوسے ۔

قول ہ وَالْمَدِّ مُ الْکُونِ کَ مَا الْاَوْة ہے مُراد قیامت کا دن ہے اس سلے کریہ آخرا تام دنیا ہے تامیت کے دن پرایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے دقوع پراددائیں

را تع جوسف واسله وا تعارت پرلقیسسین مکعامها کے۔

بيدها دل المنظم الكوانه الميادة الميادة الميادة والمردار وعاليكوانهام والكوام الكوام الكوام والكوام والكوام والكوام والكوام الكوام والكوام وا

پودا ہو، ای طرح امکم الحاکمین اود سب سے زیادہ عادل ذات سے دنیا میں قانون ہیجا ، انبیا نیجے ہودا ہو، ای طرح امکم الحاکمین اود سب المبائی ہے۔ کم ، بہاں نیک ونبر امل الحاصت کی ، لعن سنے نا فراتی کی ، گود نیا میں ہم کھی سنزا وجز امل جاتی ہے لیکن بہت کم ، بہاں نیک و برسب سیلے بعلے ہیں بلکہ لیغن اوقات بڑے ہے توسش حال اور نیک پر انتیان حال ہے ہیں - لہذا صروری ہوا کہ دنیا کی زندگی کے بعد و دمری زندگی ہو، تاکہ ہرایک کا حساب ہو اور ہرایک کو کسس سے امال کا بدلہ بلے ۔ اس سے دوز قیامت کا نام ہی جو عرافہ یو سرائی است ہمال کی طرف افتارہ ہے وہ حقق النین میں ان المال کی طرف افتارہ ہے وہ حقق النین میں انکارہ ہوئے ایک بند نی ایمان مذکورہ بالا نیکان تھ سرکا ذکر قرآن پاک بند نیک جو ان میکورہ بالانکان تھ سرکا ذکر قرآن پاک بیک میں میں ایک انسان میں میں ان میکورہ بالانکان تھ سرکا ذکر قرآن پاک بھی نام میں درجہ در

وَلَكِنَّ الْسَائِرَ مَنْ امْرَتَ بِاللّٰهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَّا مُثِكَّةَ وَالكَتَابِ وَالنبيّنِ (بِّ) وَفِي مُقَامٍ احْرَ: ومَنْ يُلْكَفُرُ بِاللّٰهِ ومَلَا تُكَتِّبِهِ وَكُشُبِهِ ورُسُلَهِ والْيَوْمِرِ الآخِرِ فَكَشُدُ صَسِلٌ صَلَاكً لِهِ الْمِيسُدُ ( رَبُّ)

کہ بقیر جُلوں کا فائل تو ذکر تہمیں کیا یعنی مَدَّةَ فِکَتُبِ وَکُنَّمِیهُ وَدُسُلِهِ کے معولی استعلیٰ خائل استحق ذکر کیا۔

معولی مائند تو تو توجہ کا مسئلہ مُرِکّهُ الاقدام سندہ ہست سے کھا راس ہیں۔

مائند تو میا گول افراط و تعزید کا شکار ہوئے توب طور تاکید ذکر فراکر اِشارہ فرایا کہ کچھ ہوش کے مائند تدم رکھے کی ضرورت ہے۔ مزید تعقیل ان شام الشراب الایمان بالقدر میں کی جائیگی۔



ریچهٔ اسبے اور یہ بات بہرصوریت اور بہرجال حاصل سے تقدیر بعد بیث پوں ہم گی اس فَيُونُ لَنَّهُ مِنتَكُنُ تَكُاهُ فَاسْتَصَرُّ عَسَلْ إِحْسَانِ الْعَبَادُةِ فَارْتُمَّا يُواكِمُ دنیا میں ظاہری آنکھوں سے مددیست باری تعالیٰ کا د توع نہیں ہمگا اسکے كلم تنسب كادّت استعال كياكيليد مشاهره سع مراد ظامري آنتحون ر مکھنا نہیں ہے بلکہ دل کی نگاہ سے دیکھنا اور اس کا یقین کرنا ہے -

تمثابده وثرا نبهك درمات تغس يخت عبادت كصيف شرطنهس ملكم س قبولتیت سیسیلے شرط ہیں یعنس محسّت سے سیے جوشوا کھ جی ان کی تھا ہی کا فی سیصے ۔

قُولِهُ ادَّتُ تَعَسُّدُ اللَّهُ كَانَّكُ كَانَّكُ مَثَلَاثُهُ مِهِ اسْ مِعَارِتِ مِنْ كَانَكَ سَرَدَاهُ مغولُ مطلق محذوف كي صغبت سيه - دراصل عباريث يول سيه ١-اَنْ تَعْبُ كَ اللَّهُ عِسُادةٌ شبيهه مَرَّ كَعِبُ ادْ بِلَكَ رِحِمْ يَنَ تَزُلُه ، اسَ طراقيه يرفَالِهُ لْسُمْرَ سَكُنُ شَرًّا أَهُ خَاصِتُهُ بِكَالَثَ مِن تقديرِعبا رسَ لِول ہے : ر خَانُ لَّهُ تَعَاسِلُ مُكَامُلِتِكَ حِلْبِنُ ثَرًا؛ فِعَامِلُ مُعَامُلَتِكَ حِلْقِ يُرَائِكُ فَاسِنَاهُ كَيُراكَ - مزيدِ بحث بهويكي ب قوله فَاحَرُيرُ فِيتَ عَنِ الْسُكَاعَةِ : يَعَى مَا مِنْ عَلَى مُحِيمَ الْسُكَاعَةِ : يَعِي مُيامِثِ دكدكب آسته كَى المُعلق وقوع كا سوال نهس كيونكروه توتعلى سير ا در يه يبط وَاذْيِئُ ﴿ الْآخِر بِي ٱبْجِعلب ہی سے دفت قیامیت مُراد سے رمشینداع فرسے الفاظ اوں ہی حسی چے کے قیامیت کا وقوع کہتے بُخاری شرلف سے الفاظ ہیں مُنٹی انتشاعتٰہ کرتیاست کب ہے۔ ساعکہ سے لُغوی معنیٰ ایک گھڑی کے ہں اور قیامت کوساعۃ چَاروُجوہ سے کھتے ہیں۔ \_\_\_ اسس ليه كد قيامت كا و توع صرف أيك كُفيرى بين إجانك موجا يُستَعُا كما في قولم تعالىٰ « لاَ خَانِتُ كُوْ كِنْتُ هَ \* (بِكِ) ۲ ۔۔ تیامت کوماعۃ منُرعت حساب کی وجہ سے کہا جا تاہے چنا بخرحنہ سے کا سے پہچ منعول ٣ ـ ١س و مورسے كرفيا مست كا يورا زمان السُّلِقالي كه نزديك الياسي جيساك مخلوق سكه نزديك انگ گھڑی سے ۔ ہ ۔ نیک فالی کی دجہسے قیامت کا دن ایک گھڑی ہیں گذرما سے گا۔ ف ليه مَا الْمُسَنِّدُولُ عَنْهَا مِاعُكُومِ مِنَ الْسَابِلُ : جِرِيلِ مِنْ نِهِ پر تھاسوال یہ کیا کہ ف کُٹِ بڑاٹ عون المتسّاعةِ آپ محے قیاست رکی تعیین تاریخ ) کے متعتق خبرد تيكيے توربول التّرصلى السُّرعلية سلم نے فرما يا حكا المُسَنْسَقُونُ عَنْهِكَ اِلْأَعْلَمَ وَمِزَبَ المسَّايُلِ \_ مَها نا نُيهِ سِن الْمُسَنُّدُونَ اسْ كا اسم اور العلى وصيرة اسم تغضيل اس كي خبرسي -اس يريا زائده سے اور تاكيد فق سے سيے سے المستشوق يرالف لام بعني الله عث سيے مستول س ضمیشت سید بواس کا ناشب ناعل ہے اور موصول کی طروف را جع سے اور عَنْھَا کی ضمیرساعتہ کی طرف اُ





المنتاء يتنظا ولكون في المبنيان : بهان دوسرى نشانى بهان فرمائي المبنيان واليه المستاء يتنظل ولكون في المبني بن كابونى به بهو الفراة : عادى كي بهم مهم المن المعنى بهم مهم المن المعنى بهم الماحم بهم المن الماحم بهم المناه بهم المن الماحم بهم المناه بهم المناه والمع والمعنى بهرا المناق المناه المناه المناه المناه المناه المناه و المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المن المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه

المحساصيل ، مرد مو كانگريون ميراند واله ار دال واسا فل جب او پنج او پنج مختول مين فر كريس مول كان ادر كم ظرفي كى بنا پُراسى كواپنا مقصود زندگی سمج رسب مول سے توسم مناكد قيامت قريب ہے اسس كامال مي و مى لكانا ہے جو پہلے جد كا حاصل تھا۔ فَلْ يَنْ تَنْظِير السَّنَاعَةُ ، - ا

يقول ابوالاستماد : بطورظرافت طبع جمله ندكوره كابهترين معنى مُحدِّمت عبدليق دملوگاً في اشعة اللعات بين فرمايا جه صواح اين فرمات بين : ر

ك يخاطب برمنه ما يان برسنه تناس فقرار بيرا نندگان گوسفندان -

قول و فَلْبِيْتُ مُ لِيتًا بِفِنْ المَّهُ مِ وَتَشْدِيْدِ اليَارِمِنَ الْمُلاوَةِ

اى زَمَا مًّا طَوِيُ لِأَكْمَا فَ قُولَم تَفَا لَى فِي قَصِيّة مِسَيِّدِ نَا إِبْرَاهِ لَيْعَ

لَمَهُ إِلسَّالَامِ: بِنْ مربعِ « يَا إِمُواهِ مُعَوَّلَاثُنُ لِكُوْ حُمَدُّكَ وَالْهُجُرُوْ مُلَكًا: قاله السَّنُوطِيُّ دَهُ رَاطُولُلُّ الوداكو دشرليف متياس ٢ كناب الادب باب في القدر ا درنساتي شرليف كي مروا ست من اس کی تعیب بن موجود سیصکرتین دان سکه بدر صفور بر فود ملی الشرعافی م <u>نے حضرت مردہ</u> کوفر ہایا کہ بیرمائل جبریل میں تھے :۔ قَالَ شُتَرَ انْطُلَقَ هُلَسُّتُ ثَلاثًا ثُقَّقَالَ مَا عُمثُرُ حَل مَدُرِعِث مِنَ السَّايِثِل مُلْتُ اللَّه ورَسُولُه أَعُل مُوقَالَ فَإِنَّهُ حِلْمِرْكِلَّ آتَاكُوْ نُمُلِّمُكُوْ دُنْتُكُوْ و اور برمخالف ہے حضرت الوہررة كى دوايت كك كرآيب سف اى محلس ميں فرما ديا تما (كما في المقليق) یہ ہے کہ حضرت چبریل علیالسّلام سے سوال وجوا ب سے بعد معترست عمر مغیلیف <u>جنوابیب ]</u> من منردری امریمه یا مجلس سر<u>حل گفت</u>ے اور صنوم کی انشرعلیہ وسلم سے دومرے حاصری مجلس کے ملعظ بستبلا دیاکہ برجریل این تھے۔ بھرتین دن سے بعد صفرات عمرا فَاحِنَّهُ حِبْيُرِيْلُ اتَّاكِولُهُ لِكُلُّكُود شُنَّكُوْ فَلُا اخْسَلافَ ولا تَعَارُضَ فَتُوَلُّكُ أَدَلُكُ وَرَبُسُولُ لَهُ الْعُلْسَوْ: السَّاورانس سك رمول بي بهرمانغير بعض مبتدعين اسسه اسستدلال كريته بين كرعلم بارى تعالى اورعلم رسول وونول ب [ مسادی بس تراس سے آنحفرت متی الشیعلی دستم کا علم غیب کتی تا بست ہما۔ حضورمتى الته عليه سلم كاسوال جريل كى معرفت كمنتقلق تها لهذا جواب بعى جبريل كي معرفسنندي سيمُتعثّق بيصرتواس سيرة تخفرت منى التيطيوسلم تحسيل علم جزئی تا بست ہوا یہ کہ علم کلی۔ نیز الشرتعالی کا علم خیرمتنا ہی ا در ربول کا علم متنا ہی ہے بیسر دونوں يمة علم من مساوات كس طرح بوسسكتي ہے لهد بعُكِمْ كَنْمُود مُنْكِكُون ، اس سے دین كے تواعد كي رہيں -

**حوال — تعلیم دن کی نسبت جبریل علیلت لام کی طرف کی کئی ہے حالا نکرحقیقی مُعلّم تونبی اکرم** صلى الشُّرِعلية سَرِّمِين كُنْسَكِمُ كُلُولُكِتُ ابَ وَالْكَرِكُمُ مَنْ : ے آگا ۔ تعلیم دین کی نسبت جبریل علیانشلام کی طروت مجازًا بوج سبب ہونے سے مری کئی کیونکہ ان کا سوال دین ہے سکھلانے کا سبب ہوا تھا اس نے فرمایا یُعَہٰ اُمُ کُنْمُ دِیْنِکھُ ب قرقوم ۔ حُن التوال نِصُفُ العِلْم سے اعتبارے دیکہ لِنظری نسبت جبریل علیالہ الم کی طوت كى سِي جيساً كمشهور سب المستوال وصف المفلور. كَفَ وَلَ مَسْيِهُ جِمَا جِرُوى رحمه الفويق ، بني كريم ملى السَّر عليه ملم ف النوار الموالا کو دہن فرمایا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرت کہ اگران میں سے کوئی کمی ایک کونہیں بانیا تو وہ مؤمن نہیں قَولِكُ النَّصَ عُوالْكُ كُور المُّسْقُوايُ عَنْ قَبُولِ الحَقَّ النَّكُوَّاكُ عَنِ المنَّاطِقِ بِإِلْمِيِّسَةُ قِ: لِعِض تَراح سَهُ ال كربِ وَوَتَى سِي كنابِهِ بنا ياسِ ا ورعند البعض كناي سے سبے دینی سے لینی دین <u>محصنے</u> اور <u>سنے سسے قاصر ہوں سک</u>ے ۔ فرقہ بریاد یہ ضالہ مفیلہ کہنا ہے کہ بہ حد بیٹ جس میں نفی علم قیامیت سے منسوخ سیسے ۔ المذامنوخ سے عدم علم يركيے دلىسال يكرى جاسكى كے ؟ دعوى منسوخيت ووجوه سع باطل عدا قُولاً: سرمنسوخ ك لي ناسخ کا مونا شرط ہے۔ بہال کون سی روایت ہے جونا سنح کا درجہ رکھتی ہے اور جس بين صراحة "شارع عليانشلام كافرمان موكه مجھ علم قيامست كلّي طور يرعطا كياكيا ہے - ثانثيّا قرآن مقدس ان سمے دعوی منسونچنت کی تر و مدکرتلہے جیسا کم تنا رج علیالسلام سے بطوراسسستنہا وآبیت مباركة لادت فرماني ﴿ إِنَّ امَدُّكَ عِنْدُكُ وَعِلْقُوا لِمَنَّاعَةِ ﴾ المسس بي اتفال هي كراً مدمانل كا وأ تعدجة ألودًاع مصيندون يصلو وتوع **بچواسب زوم** ] پذیر موا اور اس میں بھی اتفاق ہے کہ جمتراً لورُاع سے بعد تکمیل دیں ہو گی۔ ا وراس سکے بعدوطی کا سسسلسلہ بند ہوا ۔ حبیب سنسلہ وحی ختم ہوگی توٹسنے کا تول کرنا یکنے درمسنت موسکنا ہے۔ چنانچہ حضرت عسکٹر ہی کی روابیت ہے ،۔

إِنَّ رَحُبِلاَّ حِكَاءَ فِينَ الْخِرِعُ سُوالنِّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّعُ : الْ مُكَمَّعَلَق علةمه بدرالتين عيني عررة القارى بي فرما ت بي : -هلدا سِعَدُنْ عَلَى اَسَتُه المَّسَاجَاءَ يَعُدوا نُوال جَعِيْع الاُحْسَامِ لِيَّفَعِرْمُ إِأْمُور المذين المدخ ينى دين كنجيع احكام كي تكبيسل كه بعدتشرليث لاسكه ومقصدا موتعليم كانخت كرنا تهاتواب ننخ يكيم بوسكتاسي - كعلاقا لله حافظا بن حجر ي ، -إنَّمَاجُآء بعدًا نُزال جَمِيْع الاَحْسَامِ : قول في في خدمس : اسس كاميتدا محذوف عداور تفدير عبارت إول معا "عِلْعِرِقِيامِ السَّاعَةِ دَاخِلُ فِي خَسُسِ فَوْلِكُ نُشْعِرَقُ رُوَّ اللَّهُ عِسْدَةُ عِلْعُرُ الشَّاعَةِ وَيُهُنَزِّلُ النَّيُثَ وَيَعُلَعُهَا فِي الْاَرْجَامِ وَمَاسَّذُ رِئُ نَفْسٌ مَّا ذَاتَكُسِهُ غَدًا وَمَاتَنْهِ مُنْسُرًا مِا كِيِّ أَرْضَ تَمُونُ و رَفَعَمَانَ لِكَ، حضرت بوبٹر مرڈ کی روابت ہیں بیرمی ہے کہ بھرآنحضرست ﴾ لا دسنت ﴿ صَلَّى اَنتُه عليهُ سَلِّرَسَعُ مَعْمُونَ سَالِقَ كَيْ مَا تَبْدُو ٱسْسَتَنْهَا وَسَكَ لَوُرِم <u>سورة لقان کی آخری آیت تلاد</u>ت فرمانی ۔ قرأ کی ضمیر کا مرجع آنحضرت صلی الترعلی معتم ہیں جیسا کہ صيح بخارى شرلف صلاح ايرصراحةً به الفاظهن شُعَوَ تَكُذَا المَسْنَى صَلَى اللَّمُ عَكَيْدٍ وسَدِّعَ انَّ اللَّهُ المنهُ " اس ستقبل حديث إلى تعيين ساعة كعلم في نفي غير الترسيم في كتي سِط إنَّ اللَّهُ عِبْدَهُ عِلْعُ السَّاعَةِ بِس اس كَى تا مَيرِب عندهٔ خِرلُقدم ہے عِلْعُ السَّاعَةِ، مُبْسُراً ﴿ مُوَخِّرِے جملہ بن کرانے کی خبرہے تقدیم خبراس مقام میں ا ما دہ حصّر کے لیے سبے جیساکہ مُفسّرین حضراً ف تصریح فرمانی ہے ترجمہ میر ہوگا کہ بقیعًا قیا مست کاعلم الله تعالیٰ ہی سے باس ہے اس سے تابت ہوا کہ احاطہ علی صرف حق تعالیٰ کی شان ہے۔ نقول شيخ جا جروى رحمسها تقوى . آبترمباركمين يا ينجيزون كا ذكرفرايا س ہے تکرمقصود حصرتہیں غالبہ چونکہ سوال ان ہی یا نج جیٹروں سے متعلق تھا اسس لیے آیٹ مين انهي يا بخ چيزول كا ذكركياگيا - يعني أكوان غيبهه كا علم كلي وتقفيه لي ورمحبط الشريب العزت کے ساتھ خصوص ہے آگر کمی کو ان کا کیجھ علم ہوجا کے تو وہ الکیس علم جڑئی اور ناتمام ہے جس کوخدا تع

خداتعالى سے علم محیط سے ساتھ كوئى نسبت تبس مشك شاه منطور خليف عناسى نے ملك ألموت كونواب میں دیکھا تو ہوچھاکدمبری عرکتنی ہے تو ملک الموست سفریا دی انگلیوں سے اشارہ کیا -معبرین سسے اس كى تعبير يوجي كسى سف يانيخ برسس إدركسي سف يانيخ ماه الدركس سف يانيخ دن سعداس كى تعبير دى-لسیسکن الم م اعظم ﴿ سنداس کی تعبیر به دمی که اسس اشاره سه آیت مذکوره کی طریف اشاره س اِنَّ اللَّهُ عَيِنْدُكُ عَلِمُ وَالمَسَّاعَةَ المَعْ كَان يَا يَحْ بِيرُون كَاعَمُ التُرْتَعَالُ كَ سواكن كَهُمِينَ -يقول ابوالاسعاد صاف المتَّدعن المشرِّوالفساد: مُديث مَرُوره بَوَكُمُ الاحكام ہے اور اُمّ السنة کا درمبر رکھتی ہے اس سے فرائد کنیرہ کا است نباط ہونا ہے بیند بیطور مشت ازخرد آر بيش خدمت بي : ر ما لبعلم كوما ن مستعرا رمِنا جاسيے - برنسيل لا يُوی عَلَيْسهِ اَشُرُا لَسَّعْبِ ا لين السنّاذ وسيشخ سك ما سنة بال رب بنهمنا چلين برليس ل و و صبع كفيسه -: 🕝 جہاں تک ہر سکے مشیخ سے قریب پیٹھنے کی کومشنش کی جائے پہلسیاں حسکی جسکس إلى النَّبِي مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ له وَسُلَّعِ : ﴾ سِفيدلياس سب سے محدہ ہے بالخصوص دہنی فالب علم سے بلے : بدلسیل دَحِّلُ شَلِيْدُ تحصيس عُمِكَا اصلى وقت جواني كانها ندست بدلسيل سُنُدِيدُ سُوَادِ الشَّعْدِ : آ غفرت منى الترغبية سلم كو آخر حيات تك بهي علم غيب كلّي ومحيط حاصل من تضا: بدليل ٠-صَاءَلْمَسُسُولُ عَنْهَا بِأَعْلَى مِنْ السَاكِلُ : الماتكريرايمان لانا فرض ہے ، برلسل أَنْ تُقُومِتَ بِاللَّهِ وَمُلَّا مِنْكُومِهِ ﴿ عبا دات بِهِ صروب حكورت براكتفا ن كما جائت بلكدان مِن اَحياني كيغيت بعاكرت كي كوششش كى جائد بريسيىل : أَنْ تَعَيْدُ اللَّهُ كَا نَكَ شَكَّا لُهُ فَالِنْ لِمُوْتَوَّا كُا خُواتُنْ فَا مَنْ فَي يَكُ كَ ؛ طرلفیت کوئی الگ چزنبلی بلکه به شراهیت کی راد حسب وغیر وانك -

ترجمه والحضرت ابن عراف مصمروي ہے کہ رسول انشر صلی اللہ علیدوستم نے فر ما یا كەنسلام كى عمارت يا دخ جيزوں پراطعا ئى كى مه ود) اس بات کی گواهی دیناکدانشرام كيسواكوني معبودنبس اورحضرت محملي الشر علیہ وسلم الشرتعالیٰ کے بندسے اور رسول ہیں

وَعَبِ ا بُن عُمَسِ كُلُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّا لِللَّهُ عَلَيْسُ، وَمَسَلَّعَ بُينِى الْاسْلَامُ عَلَى خَصْبِ شَهِا دَةٌ ٱنُ لَّذَاللَا الآاملنه

قولية خَمُسْ وَ \_ \_

خَمْكِي عدد مُميّزي تميز محذوب سيصخواه دعاشع مو: ينانجدلعِف روايات بين صراحةً به لفظ ہے يا خصال يا توا عدمانا ما سنے سب صحيح ہيں مسلم شرخيہ میں خَصَدُ اللهُ بالتا نیت ہے تواس دفت اسشیار یا ایکان یااصول اننا بہترہے لیسکن عنافقت ا معدود غیرندکورکی صورست پس عددکی تذکیروتا نیدی ا متیارے س شَهِا دُةَ أَنْ لَا إِلَا اللهِ معطوف عليه م اورا هَمَام العسكوة ، إِبْنَاكُوالْوَكُاة المعَجَ ، صَنْوَم رُحُصَان بِهِ لَفَا شَيْصَادة سعمنطوف بي - اورام سكم مارمعانوفات کے اعراب میں تین اعمال ہیں ، دا، خشمیر سے بدل ہونے کی بنا بران پر حربے۔ د۲) مبتدا پی خود کی خبر موسف کی بنا بران پر رفع سے اور وہ مبتدا پی ذوب ہی ہے برسب ل کو اس كى خبريس، يا برايك كالك الك الك محذوف سه - أحدُها شهكادة أن لا الله المخ -ثَانِيهِا اَفَامُ الصَّلِحَةِ : بِعَلَىٰ حِلْمُ النِّياسِ – د٣) سبب بِرنِصب سِے بَتَقْدِيرُاعَيْنُ – قولَهُ أَفَّامَ الصَّلَوْةِ : أَفَاهُم إب افعال كامصدر الهي واوُمِدُونِهِ عوض آخریس تار لائی چاتی سید نگرمهال 💎 طول عبارست کی دجهست اس کومندن کردیا کیونکه مغیالیہ والمحذوب كاعوض بنغ سك بله كانى ب اوربيمى احمال سهك تاركا صدمت تخفيعت كى بنارير بو-اس مدمیث میں اسلام کوا کے سیمہ سے ساتھ تشبیہ دی گئی سے جو درمیان میں کھڑسے ہوئے واسلے سستون دفقیب، ادرمیارول طم ت



ترجمه : حضرت الوهريرة سے روايت ہے كەرشول التەمتى الته عليه وسلّم سفه فرمايا ايمان كي ثناخيس منتر سعه کھراوپر ہیں۔

وَعَنُ إِنْ هُـــرُ سُرُ لَا ۗ فَى إِلَ قَيَالَ رَسُنُونُ اللَّهُ وَصَلَّمُ اللَّهُ عَلَتْ مَا وَسَلَّمُ ٱلَّا يُعْسَانُ ن مور دور کر شدکت مناع و سنگ

قياس كاتقاضا توبيه تعاكمه هئه ربيرة كي تايرا ضافت كي دجم نفط الوسر تر و في شخوي محقيق المصير برحى جائد بينا سندائ ماسب سنداس ورواب

بتاياب سيسكن جبور محذيين وغيرهم ك نرديك مثبور مذمب منع صرب كاب كيونكه اس مي عليت ا ورتركيب سه اوراب يهمز لدكل واحده كسه ببرمال الوهر مرويس دومتنف جيشات سه اصل مالت اورموجوده مالت دو نور کی رعابیت ہے ، اصل مالت سمه اعتبارے الجوا کا اعراب بدلاً رمِناب إورموبوره حالت كے لحاظ السے اللہ ویا كا تام يرجر نبس آتی -

عمسلة ابن عبدالترنفل فرمات بين كر مصرت ابوسرمره سفخود فرايات كُنْتُ الْحَيِسِلُ يَوْمَا هِزَّ فِي كُنِّي

نْ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّعَ فَقَالَ مَا هَادَ \* فَقُلْتُ هِكَرَّةٌ فَقَالَ سِ هُدُنْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَما مِنْ كَهَاكُم آبِ بَيْنِين مِن بَلْ سَعَ كَعِيسِ الأكرتِ فَضَعَ اورلبض في كهاكرآب بنی کی تربیت اور دیکه بهال کرت تھے۔ ( مدقت ملاجا)

قولية بضيع \_ ربكسوالياء وقد تعتبي كمي جزك مكرم وكيتين اعدادي راج قول سدمطابق اس كا اطلاق تين سعد نو مك آتاسي كيونكدده مي عددكا ايك مكراب - شعبله ي

اصل معنى درخست كى شاخ اور سرحيزكى فرع معمين ليسكن مراديبال تحصاً تل يعيده بي -

ماصل مدسیث : اسس مدسیث بن اسخفرسه ملی الشرعلیدسلم نه ایمان کوایلے درخست



قعل الدى الدى الذى الذى الذى المورى المن الما الما الما الله الما الذة وصف معدد كا ذات المرحل كياكيا بيدا وراك سع مرادمونى جيز بيد يمسللاً كاثنا ، يتقر وغيره ، نجاست ، جيلكا الله على المرحل كياكيا بيدا وراك سع مرادمونى جيز بيد يمسللاً كاثنا ، يتقر وغيره ، نجاست ، جيلكا الله عند الله والمعتب المراكم ا

اور الوان بی -و بی با ایمانی شبعه دوقع که بوسکته بین - فعلی - ترکی - فعلیات بیست قول لاّ آلاه که گفسیم دوم الاّ الله نهٔ کا وکرکر دیا اور ترکیات بین سے اِ مُا طَسَعُ الا وَی عَنِ الظِّر یُق کُلّه خلاَصَه که بیمواکد ایمان کامل کرنے کے لیے اینے افعال می شرکعیت کے مطابق بنا نا ہوں سے اور

تر وک بھی

قول فَ وَالْحَيْبَ مُ شَفِّعَبَ مَ ثَفَّعَبَ مَ أَوْيَمَ الْالِيمَ الْاِيمَ الْآنِ ، حيار کے دومِنی بي و حيار کا لنوی منی ہے تغير والکسادی میٹ توک الْاِنسَانُ حِن حَق حَق ہِ مسًا لغوی معنی میٹ ایسان کو بیٹ وہ تغیر وانکساری جو بخودت عیب وطامت انسان کو پیشس کے تعہ ۔





بیر مدید شبی ان احا دید نیمسیس سے ہے جن کوا ام ابو حنیفہ سنے یا بخ لاکھ احا دیت سے منتخب فرمایا ہے۔ اس مدید سنے میں بنی کرم صلی انٹر علیہ وسلم نے شکیان کا تعارف کوا یا ہے کہ مسلمان وہی شخص ہے جو کہی بھی طریقہ سے سمی مسلمان کوا غیار نہ دے بلکامن وسلامتی کا بیسیکر ہو۔ سعوال : حدیث پاک ہیں ان دوا عضاری تخصیص کیوں فرمائی اس ہیں کیا حکست ہے ج جواب : شخصیص وکری کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر ایڈا انہی دوعضو دل سے دیجاتی ہے۔ اگر کوئی ان دو کو قابو کرسے تو دومرسے اعضار سے ایڈا دمائی کا خطرہ بہت کم رہ جاتا ہے اب اس حدیث سے اس جملہ کا مقصد رینہیں کہ دومرسے اعضار سے کی کونکلیف پہنچانا اصلام سے منانی نہیں مینی صدیب پاک ہیں جو مصر مجھ ہمی آر اسے وہ صرابیا ہی ہے جب اگر کوئی ان تو او سر ہے عرف ہیں آر اسے وہ صرابیا ہی ہے جب اگر کوئی ان المدر بھی مدید ہمی ہو مصر میں از دیا ہے۔ انگھان آئی بیان اوا و نسل ہی ہے عرف ہیں فرد اس معالم ہی ہے عرف ہیں فرد اس معالم ہی ہے عرف ہیں فرد اس معالم ہی ہے عرف ہیں فرد انھی کومعد وم قرار دیا جاتا ہے۔

يف و ل ابوالا سعاد : في المقيقت زبان اور المقطك ذكرسه مراد لورى وات انسان، الم ان دوى تفسيص اس يعرب كم اكثر الذا ان دواعفا سه موتى م الهذا حديث مين

اینارتولی اورایدارنعلی دولوں کی گفی مرادسے -

سوال ۔ زبان کو اِن پرمقرم کیا گیا مالانکرزبان سے توزیادہ سے زیادہ گالیا ہی دی جاسکتی سکتی رجب کہ اِن کو اِن پرمقرم کیا گیا مالانکرزبان سے توزیادہ ہے ؟

ہوا اب اوّل ۔ نمان کا زخم برنسبت تیدے زیادہ ہے ۔ کما قیسل ۔ جَراحاتُ الشّنانِ لِهَا النّباحُ مُن کَلْتَامُ مُمَا جَرِح النّسَانُ ہے دبان ہوا ب وَقَامُ النّبَامُ مُن کَلْمَا مُن کَلِیف بہنجائی جاسکتی ہے جبکے زبان ہوا ب وَقُوم ۔ اِن مَد سے توم رہ ما مار ہی کو تکلیف بہنجائی جاسکتی ہے جبکے زبان

مبوات دوم ۔ ایمد سے توصرت ماصر ہی تو تعلیق پہنچای جا سی سے حبت رہار سے ماصر و غائب بلکیزرندہ ومردہ سب کو تکلیف بنہچائی جائسسکتی ہے۔ رہے۔

بچواب ستوم ۔ لوگ زبان کے ایدار کوریا دہ اہمیت انہیں دیتے چانچ حب کوئی آدمی کسی کے کہ کہ ایدار کوئی آدمی کسی کے کہ کہتے ہیں نے مسلنے پر نا راض ہوتا ہے تو کہنے والا ہی کہتا ہے کہ کیا بچھے ہیں نے مارا تھا صرف ایک بات ہی تو کی تھی تو اسس کے اہتمام کرنے سے سلے الحصاف مقدم فرمایا -

سوال ۔ يه شارع عليالتلام سفر مِن تيسًا سنبه فرمايا مِنْ تَكَارَ مِن السيف -

سوال - أَنْ يُنْ لِمُونَ كُنْ تِيدَك بِعَا بِرِمِعلهم بِوتَاكِ مَغْيِرِسِلُمُ وَا يِذَا بِبِيْ اسْتَلْتِ كِيونكم غَبُومِ

بہواسی ۔ گفادئ دوقتمیں ہیں۔ آول حربی بین کے مائد رنہم نے تقد دمہ کیاہے اور نہ ہم نے تقد دمہ کیاہے اور نہ ہم ان کے درمیان علی وآلٹی کا معاہدہ یا معول ہے اور ان سے ہم محفوظ نہیں اور دہ ہمی ہم سے معفوظ نہیں۔ دوم وقی جن کے ساتھ ہم سے تقد دمہ کیا ہے اور دوا دادی کا معاہدہ ہے یا معول ہے یہ نیزاء رسانی کے معاملہ ہی مسالان کے میں ہیں جتی کاسان مے دمیوں کے ال وجان بلک ان کے ندم ہیں کی می معفاظت کا ذکر لیاہے تو اب مراد برجوتی کہ معالان اور وہ جو مسلانوں کے ذمر ہیں معاملات ہیں المصد خصون کے میں ہیں اور جو کا فرمحارب ہیں وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ کما تی تو اب می اور جو کا فرمحارب ہیں وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ کما تی تو اب کا ذریک کے در ہیں اور جو کا فرمحارب ہیں وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ کما تی تو لو تعالیٰ دو لا کہ بنیا کے در کے در کہ کو کھٹے اور کھٹے اور کھٹے والد آئی و کھٹے کے در کھٹے والد آئی و کھٹے کے در کھٹے والد آئی و کھٹے کے در کھٹے المیں کہٹے کھٹے کہٹے در کھٹے د

فرسمے ۔ جس کا تعلق ای جواب سے ہے۔

بقول ابوالاسعاد ؛ سلانول كى تخفيص اكثرتيت واغلبيت كى بنابركى تنى به كبونكه مسلمان كاكثر منعا شره وممناطه دوسر ب مسلمان بى سے جواكرتا ہے ، ورند ناسى تو كفاركومى تكليف دينا جائز نہيں ہے يہي دجرہ كرمسلم شراف كى ايك روايت بى المسلمون كى جگه اختا سے لفظ آيا ہے انسان تو انسان ہے ناسى جائوروں كومى تكليف دينے بي وعيد آئى ہے جي بجارى كى حديث ہے انسان تو انسان ہے ناسى جائوروں كومى تكليف دينے بي وعيد آئى ہے جي بجارى كى حديث ہے دو تأ ديب اطفال اس مديث ہے خلاف اس مديث ہے خلاف انسان ہے كيونكه اس سے مقد الذا نہيں بلكه اصلاح ہے ۔

سوال ، اسس روایت سے یہ ٹابت ہور اہمے کوس سے دومرسے مشلمان کو اینامیہ بہودہ مسلمان ہی بنہیں مالانکا بل السنة والجماعة سے عقیدہ سے خلات ہے یہ توخا رہیں کی دلسیسل ن جاتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک مُرتکب کبیرہ کافر ہے۔ ان جاتی ہے کیونکہ ان کے نزدیک مُرتکب کبیرہ کافر ہے۔

جونا سب ۔ آئمسُ بدی کی العن لام کمال کی ہے منی ہوگا کہ کا مسلمان وہ ہے کہ جس سے المحقود زبان سے مسلمان کم مفوظ رہیں نغی اسلام کامل کی ہے مبنسل سلام کی نفی نہیں ۔ سوال ۔ بھریہ تسب دینی نغی اسلام کامل والی صواحتہ کیوں نہیں ذکر کردگ تی ۔

سل به به که مقام دو بوت بی دا ، مقام آندگرد ، مقام تذکیر ، مقام تذکیر ، مقام تذکیر ، مقام تذکیر اور بوت بی برستادی تنقیح اور تحقیق مقصود موتی ہے وہاں پر ہر قید کا ذکر مراحة کی جاتا ہے بخلان مقام تذکیر سے کا دور کا میں مرابعا رنا اور اس کی ترغیب دینا مقصود ہوتا ہے وہاں پر مقام سے ہے وہاں پوری قیود کا ذکر مقصود کی سے بیے مغید نہیں مہتا ملک تعقیم اوقات مینز اور اس مقام سے منافی موتا ہے بین کا ایک تی دور کا ذکر میں اس سے ان مقام سے منافی میں اور اس خوال اس سے ان میں کے ان میں کا ان کی تیں اسس سے ان میں کا کی تیں اسس سے ان میں کا کی ایک تی دور کا ذکر نہیں کی کی ایک کی دور کا دکر نہیں کی کی ا

یہ ہے کہ اس مدیث پاک کو ظاہر برہی رکھاجائے گااس کے مثال اول جودایذار جوانیدار جوانیدار معنی کو کہاجائے گااس کی مثال اول جو کہ الدار لفظ ہرس شخص کو کہاجائے گا جوان رکھتا ہواگر جیلا سال ہی ہو۔ آل سے معنیٰ ہیں عَدِیْنَ یَدُنَفِعُ ہے۔ جو توجس خص کے پاس کو تی ادفیٰ سے اوفیٰ چیزمنتفع بہ ہوگی وہ لفتہ الدار ہوگا گرعز گااس کو الدار ہی کہاجاتا کیونک عرف ہیں اس شخص کو الدار کہتے ہیں جو معتدیہ مال رکھتا ہوا ہے ہی دوسرول کو ایدار ہی والا حقیقہ قوسلم ہے گرعز گا اس لائن منہیں کہ اسے مسلم کہا جائے اسے تنزیل ناتص بمنزلة المعدوم کہاجاتا ہے۔

سیدنا لؤے علیات الم سے بیلے سے بارسے میں قرآن مُعَدُس ہیں ہے اور اِنکَهُ لَیْسَی مِن اَ مَعْدُ اِن مُعَدُس ہی ہے اور اِنکَهُ لَیْسَی مِن اَعْدِل مَعْدُ اِن اُلِیت کی وجہ اَعْدِل کَ اَلْمَا عَلَا اَلْمَا اِللّٰہ اِن اللّٰہ اِن اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ

قول فَ الْعَهُ الْعِهُ الْعِبُ مَنْ هَ جُرَمَ اللّهَ مَ اللّهُ - دِ سَرِجِهُ مَهُ الرَّهِ وَ مِهِ جِوال يَعِزُو كوجِهِورُ وسه عِن سنه الشَّرِفَ مَعَ فرايا ہے، 144

بهال مجى حصرت مرادوى حصرت جو المستلفين كدرا .

ا ک جلومدسٹ کے دومطلب بیان کے جانے ہیں ور

اقل : مهابرین کو تنبید کرنام کرمون ان کا بیوت کرلیدناگانی بنیس کداس کے بود میرکسی شی کی صرورت بی بنیس بلکر بیوت کے بعد آدی گذا ہوں سے بیع تب اس کی بیوت کا اصل فائرہ مرس ہوگا - دقام : فریقین کے بیام تنبید ہے لینی ایک فراق کو آسی دی جارہی ہے کہ بن کو بیوت من المکۃ انی المدینے کی دولت نفسیب نہ ہوئی تواب بی قیاست تک بیوت کا تواب حاصل کرنے کا موقعہ میسترے کہ ما خوال کو ترک کرتے رہو - دوس افریق جس کو یہ دولت نفسیب ہوئی تھی ان کے داول میسترے کہ ما خوال کو ترک کرتے رہو - دوس افریق جس کو یہ دولت نفسیب ہوئی تھی ان کے داول میسترے کہ ما خوال کی احتمال ہے توان کے تزکید کے بیاد اور کی براکتفاد وخرور نہ کردکو تس بیس بی کا فی ہے اور کی کرنے کی حاجت نہیں بلکہ ہیشتر ترک سا تعلیق کو کرنا چاہیں۔ ناکہ بیرت کا اصل تقدر حاصل ہو - اس کی مفتل محت یا اندا اللہ عدمان پرافید ہے ۔ ناکہ بیرت کا اصل تقدر حاصل ہو - اس کی مفتل محت یا اندا اللہ عدمان پرافید ہے ۔

قولة وَلِمِسُلِعِ قَالَ إِنَّ رَجُعَةَ سَسَالُ السَّبِيِّ صَلَّى كَلَيْهِ كَلَمُ اَى المُسُلِمِ بِي خَيرًا ترعہ الله مسلم شعاص مدابت كوان الفاظي نقل كيا ہے ايك تخص نے بى عليائتلام سے دريا فت كيا كمسلمانوں بي مستب به كون ہے -)

اى المسترابية في است مراد اى تحصّد كذا المسترابية من كاما مل به بنتام كم اسلام كون ساعل سب سير بهر المستراد اى تحصّد كا المسترابية الله المسترابية المسترابية المسترابية المنظرة المنظرة الما ويت بي آتي المسترابية المنظرة الموني مع منظرة المرابية المنطب المنظرة المنظرة الأعسال المنظرة المنظرة المنظرة المنظرة المنطرة المنظرة ا

تعبير كباجا لكب ر

جواب اول اندرایذاررمانی کا ماده فالب تقااس کے شن سلیدائی کے دینا پنے صدیف الباب سے سائل کے اندرایذار رمانی کا ماده فالب تقااس کے شن سلیدائی کے اٹھ کے اٹھ کے میں الباب سے سائل کے جواب دوم جواب دوم جواب دوم عمل تھا جہاں ایڈار رسانی سے پہنے کا اہتمام مذہو، دہاں فام رہے کہ سب سے بڑا عل میں ہے کہ اپنی زبان وہ تقسے دوسرول کو محفوظ رکھا جا سے اورجن دنوں ملت ومذہب کو مخالفین سے شدید خطرہ مرتوان دنوں ہیں ان سے جہا دکرنا ہی سب سے انفیل عمل ہوگا تو آ محفرت ملی الترملیوس خطرہ مرتوان دنوں ہیں ان سے جہا دکرنا ہی سب سے انفیل عمل ہوگا تو آ محفرت ملی الترملیوس کے سے شدید سند عن مالات کے تحت جم عمل کو افغیل الاعمال مجھا ذکر فرما دیا۔

## اسماستے رجال

مان نو فرکورهیں ۔ اور سین مراب کا اور کی کا اور کی کا اور کا کہ اور کے دالد اور سے میں اسلام کے قابل فر جو اور کا جو الدست صرف بارہ سال عربی چھوٹے تھے یہ دونوں صفرات بہت بہا در اور سیال مرکب کے قابل فر جو اس کے آجا کہ ایک میں اسلام کے قابل فر جو نیس کے آجا کہ ایک کہ اور کی بینائی جاتی رہی ۔ چو نکہ آپ اصا دیث کو لکھ میں اس احادیث مورث اور میں اور دیشیں لیسک کو کٹر اما دیث ہیں صرف سات کو خرکر دھیں لیسک کو کٹر اما دیث ہیں صرف سات کو خرکر دھیں ۔ ا

تشریحید: صفرت الن فرات بین فرایا رسول التُرصلی الشرطیه دسلم نے کدتم میں سے کوئی دکا مل، مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کریں اکس سے نزدیک باپ واصُول، اور ادلا د رفرُدع) ادر تمام لوگوں سے زیادہ محبُوب نہ ہوجاؤں ۔ وَعَنَ اَنْنُ قَ الَ وَعَنَ اَنْنُ قَ الَ قَ الَ وَسُولُ الله وَ صَلَوْاللّهِ مَسَكُواللّهُ عَلَيْهُ وَصَلَوْاللّهُ عَلَيْهُ وَصَلَا لَا يُوْمُ مِنْ مَا كُونُ اَحَبُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ ول

سعوال : ادلادادر دَالِدَين سے فطرة اور طبعًا محبّت جوتی ہے۔ لہذا آسخضرت ملی التّعلیہ وسلم کی محبّت ان سے زیادہ جونا تومد استاطاعت سے خارج ہے۔

بعدا میت در میت دوقهم میت دا) مبت طبی غیرافتیاری : مبت طبیه کا مطلب اول دا در بری کی طرف طبیبت کا میلان بردا در بری بیت اولا دا در بیوی سے برقر میت عقلی کا میت عقلی کا خواب اول دا در بیوی سے برقر میت عقلی دہ مجست عقلی افتیاری : بینی انسان اپنے مقتقی عقل کو خواب بر ترجیبے دیے - با نفاظ دیگر مجست عقلیدہ مجست ہے جوکس سے کمالات اور خوبیال سوسی بر ترجیبے دور بی دوائی طرف طبیعی میسلان من ہو سیسے کوری دوائی طرف طبیعی میسلان بن ہو سیسے کوری دوائی طرف طبیعی میسلان بین موتا اس سے بیدا ہوتی ہے اور اس کے خوائد اور منا فع سے دا قف ہے اس سے بید رقم خوج کرتا ہے اور اس کو کھا باہے مدید سٹ مذرکوریں کمال ایمان کوجس پر موتوف ا

تعلیف بنی بردا ست کرماہے اور آن توقعا ماہمے معکدیت مکرور میں کمال ایمان توجس پہ رکھا گیا دہ مجست عقلی ہے ۔

جواب روم کامطلب یہ ہے کہ امور دین ا جواب روم کر تمام خواہشات واغراض پرترجیسے دینا صروری ہے۔ مشلاً حب قول والدین قول رموں کے مقابل موجاتا ہے تو کامل مؤمن قول رمول کو ترجیسے دیتا ہے۔ صحابہ کرام ا میں بہی حب ایمانی تنی جوحب طبعی پر غالب تنی ۔



بقسون ابوالا سعاد مسان المتدعن المنتر والفساد: اسباب مجت چارته برید اول مین المرابی المین با الموالی مین الدیمال و کن موتواست محبّت بیدا مروجاتی ہے ۔ مجال پر بیض میوان می عاشق موجاتے ہیں ۔ میسے بعض پرندسے چا ندسے محبّت بیدا مروجاتی ہیں اور پرواسف براغ می دوشتی پرعاشق ہیں کہ جان میسی محبّوب چربھی قربان کر دیتے ہیں ۔
مقیم نوال ۔ کوکسی پرکسی کا اصال موتواس ہے مجمّت پیدا ہوجاتی ہے انسان توانسا ہیں موذی جانور بھی احسان کی وجہ سے مجست کرنے گئے ہیں اور محسن سے تابع ہوجاتے ہیں ۔
میتوم محبال ۔ کوئی آ دمی اگر معاصب کمال ہے ، بڑا بزرگ ہے تو اس سے مجست بیدا ہوجاتی ہے۔
میوجاتی ہے ۔ جائے کتنا ہی بیصورت و برشک کیوں مذہور۔
میجازم قرابست یہ تواب کی وجہ سے مجست کا پیدا ہو نا یہ تو بدہی بات ہے ۔
ان میں سے کوئی ایک سبب موجود ہوئے ہے مجست ہیدا ہوجاتی ہے ۔
ان میں سے کوئی ایک سبب موجود ہوئے ہے مجست بیدا ہوجاتی ہے ۔

ان بین سطان این ایک طبیب موجود مهوسط جیست پیمیز موجود می سطے۔ بنی اکرم ملی الشرعلیہ وسلم سکے اندر میراسب باب اربعر علی وجہ الاتم والا کمل موجود تھے۔ لہتدا آیب سط مجتب نہ ہو توکس سط مور۔

معفت أَجِلُ الخُلائقِ في وضاحت اجل النالاق بيداك ادركيد يحرة برجبكه

حضرت کی ذات مبارک کوانیاسب سے زیادہ محبوب بنایا توسب سے زیادہ محبوب بنایا توسب سے زیادہ سین مجی صفرار بنانا چاہید۔ اگر چرمضرت یوسف علیات اور سے بارسے میں مدیث آتی ہے کہ آپ کو د نیا کا نصف جمال دیاگیا ہے۔ مگر منگا حکم سے خارج ہونا ہے۔ لہذا حضور طلق میلید کم کی ذات بارکات اس حکم سے منتقیٰ ہیں کیونکہ جس سکتی کوالٹر تعالیٰ نے ہرتم سے مکارم سے مزین کیا توصورت سے اغیبار سے مجی اعلیٰ مونا چاہیے اس سے بارے مضرب حسال سے دوشعر ہی کافی ہیں۔

م وَأَخْسَنُ مِنْكُ لَكُورُ تُرَفِّطُ عَيْنِي وَأَجُمَ لَ مِنْكَ لَغُرِ تَلِدِ النَّسَآءَ وَأَجُمَ لُ مِنْكَ لَغُرِ تَلِدِ النَّسَآءَ وَمُنْ مُنِ مُنَا مُنَا مُ مُنَا أَ مِنْ مُن مُلِ عَيْسَبِ لَا كَانَكَ مُن دُخُلِفْتَ كَمَا تَشَاءُ

أتى عائشه مدلقه رضى الشُرْتعالىٰ عُنْهِا فرمانی میں اله

لَنَا شَمْسُ وَلِلْاَفَاقِ شُمُسُكُ ﴾ [ وَشَمْسِئ خَايِرُةِنْ شَمْسِ السَّمَامَ



چیموٹوںسے شغنت کی بنا بُراس کی طرف اشارہ کیا ولدسے ۔ علم لوگوں سے مجتبت ہوتی سہے جنسیت ادرہم عصری کی بنام پر ، اس کی طرف اشارہ کیا اکٹ کئی سے لفظ سے ۔

مقعددیہ ہے کہ ہرقس سے اوگول ، بڑول ، چیوٹول ا دربرا برے اوگول کی مجتت سے آبکی مجست زیادہ ہونا ایمان کا کم کما تقاضاہ ہے۔

سوال ، حديث باكس والدكويه وكرفر مايا مالانكة دى كوبدنسبت ليد والدكم ولدس زماده محست بوتى سع -

بتواب آول ؛ دالد وجودًا مقدم ہے اس بیلے ذکرًا بھی مقدم فرمایا۔ ملااشکال طیہ بچواب دیُواب دیُوم : احترابًا مقدم ہے۔ کھا فِیُ فَوْلِدِ نَدُان وَ وَبِا نُوَالِد بِنِ اِسْسَانًا۔ بچواب سوم : ہرایک سے لیے والد جونا ضروری ہے لیسکن ہرایک سے لیے ولد جونا ضروری ہیں لینی میڑت کی بنائیر ذکر کیا ہے کیونکہ ہرایک کا والدہ عظم وُلد ہنیں۔

سوال ، مدیث پاکنیں ایف نفر کا ذکر نہیں کیاجس سے ظاہر ا بمعلوم ہوتا ہے کہ آب کی محبت اینے نفس سے زیادہ مونا صروری نہیں۔

بچوانب اقرل : مضرت عَبدُ النَّرَان بِشَامٌ كَارِدَا بِسَابِي مِنْ نَفَسِدٍ كَالْفَلَامِ جَوِدَ ہے - للِزَ البِنے لَفَس ہے بھی مُمِنْت رسول كا تَقَدَّم ثابِرت ہوا - كعافى مَنْعَ الْمَلْمُ عُرَمِكَا جَ ا باك وجوب مُسُحِبَّة دسُولُ مُلْفِرُه اللَّهُ عليه دستعر

بجواسب دیوم ، بعض او قاست انسان سلین فرزند ده الدست ابنی جان سے زیادہ مجتت کرتا ہے توان سے زیادہ کھفورگی مجست ہوسے کو ذکر کیا گیا توسلی نفنسسے زیادہ مجتب بطولق اولیٰ ہونی چاہیے ۔ علادہ ازیں بخاری شرایف صہ بائے الایمان والنّدُورِیس روایت سے یہ کرا کیٹار حضرت جمزہ سنے فرمایاکہ

مَّ لَا نَدُتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ اَحَبَ إِنَّ مِنْ كُلِّ شَيْمِ اِلَّا مَنْ نَغْسِنَى فَعَسَالُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ نَغْسِكَ فَعَسَالُ عَمَيْلًا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ نَغْسِكَ فَعَسَالُ عُمسُلًا عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تُعْمَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللَّالَ

تواکس سے معلوم ہواکہ نفس سے بھی زیادہ محبت ہونا صروری ہے۔
سوال ۔ اس صدیت سے خارجی دلیسل پوسٹے ہیں کہ ساریدے زمانہ سے زیادہ مجبت محضرت سے ساتھ موتومؤمن ہے وردنہ نہیں ۔ توجیب تک حضرت سے ساتھ مجت نہیں تو محصرت سے ساتھ مجت نہیں تو محول کی اور مرتکب کبیرہ کو آپ کا کی ٹھی ٹی سے تعبیر کر رہے ہیں۔
مویا مرتکب کبیرہ ہوا ، اور مرتکب کبیرہ کو آپ کا کی ٹھی ٹی سے تعبیر کر رہے ہیں۔
جواب : نفی فعل ہر دوطریقوں سے آتی ہے دا ، ایک نفی جنس کی بیسے لاکہ جنگ فی الدکار دیا ، دوسری نفی کمال کی تو لا کی ٹو لا کی ٹھی میں نفی کمال کی ہے جنس کی نہیں اگر معنرت کی بالدکار دیا ، دوسری نفی کمال کی تو دہ کامل مؤمن نہ ہوگا۔

يقول ابوالاسعاد : ممبت سے دوورجه بیں (۱) درجه کمال (۲) درجه کال مامان ہوتاہ کال اتباع سے - اس کو دومری حدیث بی فرایا گیا" لا یکو وٹ اکے لاکٹ فر حکی اسے - اس کو دومری حدیث بی فرایا گیا" لا یکو وٹ اکے لاکٹ فر حکی ہے کہ نگری کال اتباع نہ ہوتو ممبت تو ہوسکتی ہے لیکن نا قعی ہوگئی لہٰ ذامعی ہے ساتھ مجتب جمع ہوسکتی ہے جیسا کہ معدیت پاک ہیں آتا ہے کہ ایک آدی تو دی تراب بی کرحفور کی مجلس میں آیا توصحا برکوام نانے لعندت کونا شروع کردی تو آپ نے فرمایا" لاکٹ کوئ شوائد فرک نا شروع کردی تو آپ نے فرمایا" لاکٹ کوئ شوائد فرک الله میں ایک ایک بی ساتھ ہو کہ بات مدالا یدی علی المصدر ود، اس سے معلق م ہواکہ گنا و گاروں سے بارسے بیں برنہیں باب مدالا یدی علی المستدن ود، اس سے معلق م ہواکہ گنا و گاروں سے بارسے بیں برنہیں بہا جاتے گاکہ ان سے دل ہیں الشرور وال کی مجتب نہیں بلکہ مجتب ہے گرنا تھی نفسانی خوامش کی بنا رہ معلوں سے مدالت ہوں سے مدالت کو ایکٹ نوامش

## اسمآ کے ریجال

عالا<u>ت حضرت النره</u>

حضرت انسُ کی عردسس سال بھی اسی وقت مضور کی التر علیہ دست میں حاصر ہوگے آ اور دس سال تک خدمت کی ۔ آپ ہمیشہ مدید طیبتہ میں نہے ۔ لیکن خلافت عُرفا روق میں تعلیم فقہ کے بھے بھرہ میں شنتقل ہو گئے اور دہیں ساتھ جس بھڑ ۹ ہ سال وفات پائی ۔ آپ کثیراللو لادستھے ۔ حتی کم عندالبعض بوری شوا در عندالبعض آشتی اولا دمی تھیں جن میں سے ۸ ء ذکور اور صرف دواً ناشتہ تھیں آپ بہت بخلوق نے روایت کی ہے آپ کی کل۔

- OF WAY - OF

ترجمہ: روایت ہے انہی سے فرمای سے فرمای نہیں سے فرمای نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرجی شخص میں یہ تین خصلتیں ہوں گی وہ انہی وجہ ایمان حقیقی کی لذت سے لطعنے انداز موگا۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَجَدُبِهِنَّ خَلْثُ مَنْ كُنُّ فِيهُ وَجَدُبِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيْمَانِ -

قدول، شلات - ثلاث مبتدا، بادر مَنْ كُنَّ فِيسْلِهِ جَلَهُ شَرْطِيرَ خِربِهِ - سوال - ثلاث تونكره محضر بادر نكره بادر نكر

جوانب ؛ یہ ہے کہ تلاف مکرہ محضہ نہیں ہے بلکہ نکرہ محفقہ ہے یخفیص کی کئی وجہوں میں است کے تعقیص کی وجہوں میں ا قولم فالل ۔ ثلاث مُنتدام اور من کن فیلد جملہ شرطیہ خبرسے ۔

سبوال ۔ ٹلٹ تونکرہ محصہ ہے بلکہ تکرہ مخصصہ ہے شخصیص کی گئی وجہیں ہیں :۔ نیان کی تنوین مفیاف الیہ کے عوض میں ہے اصل میں ہے تلاث خصسان اضافت سے تفییص سے مسالہ میں مناز دیا تا اللہ کا میں میں میں میں میں میں میں ایک شاہد کا انتقال میں استحقال اسلام کا انتقال میں

مِحَكَّىٰ -(٢) ثلث صفت ہے اورموصوت محذوت ہے یعنی خِصَالُ ثلثِ -قولِ حَلاَ وَ دَالْا بِمُمَا بُ ، بمعنی ایمان کی جامشنی - مُحَدَّثِینٌ مضرات سنے لکھا ہے کہ

ا يمان كى چاستنى بدسے كوالسان اسلام بي مُشعَّست برداشيت كرسے -

انسانی خصلتین دونم کی بین آقال تخلی من الردائل : به که انسان پنے وجود من الردائل : به که انسان پنے وجود من الردائل : به که انسان پنے وجود من الردائل : به که انسان کی الدراخلاق جمید و بیدا کرسے - مشلاً احسان کرنا ادور رکھ منائل : به که انسان کی اندراخلاق جمید و بیدا کرسے - مشلاً احسان کرنا ادور رکست داروں کے ساتھ مسلم رحمی کرنا وغیرہ مَن کا ذائد یہ خصلت تمتی بالغضائل ہے - اور وَمَن اَحْبُ عَبْداً به بِتَحَلَّى عِن الردائل ہے -

اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کی جاسٹنی اور حاصل یہ ہے کہ ایمان کی جاسٹنی اور حاصل یہ ہے کہ ایمان کی جاسٹنی اور حاصل یا گھردیں ہوئے سے پلے بین چیزوں کا ہونا ضروری کی استردیس میں معتبوں پر غالب ہو رہ) اگر کسی مخلوق سے مجبت



عِلْيَكِتْلُامُ كَا سِسَاً مِسْوَاهُ مَهُ كَاهِمًا مَعَامِ غَيرَ خَطَبِينِ بِ لِهِذَا دُونُول بِي كُوتَى تعارض نهبير. قرم : ایک سے مقام مجنست ایک سے مقام معقیست دونوں کامقتفی الگ الگ ہے مقام مجتست یں دون کو ایک فنمبریں جمع کرنا مناسب ہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ ایک ایک کی معبت کانی نہیں بكه بمحوعه محبتكُن كي صرورت ب بمخلات مقام مععبتست سعدك وال الك الك نام سے كر التفعيل تذكره ب سبت ۔ تاکد بیز منطے کہ آگر بالغرض ایک کی معمیست دو سرے کی معمیست سے انگ ہوسکتی ہوتی توایک ایک کی معقیست می تباه کرنے سے سے کافی سے صرف الله کی معیست ہو کی تو ہی تباہ کن ، اگرمرف رسول کی ہم کی ترجی گراہ کن مصنور میلی النہ علیہ مقرسے مقام مجتنت ہیں بمع فرمایا ، اور مقام معمیّت ہیں منع فرما بعقول الوالاسعاد: ينشُر التحيطيث فرأناضم بين عم كرنے كى وجر سيمنيس بكداس نے وقعت میں خلطی کی تقی جس سے معنی فاصر ہوجا تاہیں ۔ اس سفہ بول پڑھا تھا " سکٹ یَکھیے انڈلے وکڈ ہوگۂ فَقَدُ دُشَكَ وَمَنْ تَعَضِيعِ مَا " يهال وتف كيا تفاجل سه يه ويم بوسكاب كرد مَنْ يَعْضِعِ مَا كاعلف منتُ يَطع برب تردونول كالمكم بوكا فَقَد دُرَة سُد رَا فامرال بطلان ب كيونكم معينت رشدهامل نہیں موسکتا۔ وقف کی مفلطی چونک موسم فسادمونی ہے اس کواس لیے بیٹس فرمایا۔ ا ترجيب كاطراق العض علماد سفترجي كاطرافية اختيار فراياس - وجه ترجيح سب دوم اليه بعد منها سِواهما والى دوايت مبع بادرية من الخطيب والى محرمه بعد وقاعده برب كرحب محرم اوربيع من تعارض بولو ترجيع موم كودى جاتى ب اس بلے مما لعت وال روابیت کوترجیسے مہونی چاہیے یا بہاں فول وفعل کا مسئلہ می ہے کہ د . بِشُنَ الْخَطِيُبُ وَلِيْ سِوَاجِهُمَا نُعَلِّ سِوْدَ رَجِيبِ وَلَ كُرْمُوتَى سِهِ ـ قوله وَمَنُ احَبُ عَبِسُدًا لاَ يُعِبُهُ إلاّ اللّهُ - بيب اصل معياد عِبْت اس الحكم أكركي سے دنیا کے لیے مجتبت کرتا ہوتو جب بمعلوم ہوگاکہ یہ توبڑا مجب ل نے توبیراس سے لغرمت ہوجائے گی۔ سے ن اگرانٹر سے لیے مجست کرتا ہو تو اگر کیجہ رہمی سلے اوروہ بنے نکی کرے مگر پھر ہی اس سے ما تھ عبت كريد - اى كوليفر عاديسين سفيول بيان كا ب سه عشق با مرده نبایشر پا تنبیدار ششش خشق دا باحی بانست پیمم دار قَوْلَهُ وَمَنْ يَكِمَ انَ يَعُودُ فِي الْكَفْرِ ، كَوْرِس جانا سرام س شرعى ب اورمارس

## اسمائے رجال

آب معنود منی الشرعب دستم می الست ایک سال قبسل بیدا برئے ۔ آپ آنحفرت منی الشرعب دستم سے دوسال برئے ہے ایک مال قبسل بیدا برئے ۔ آپ آنحفرت منی الشرعب دستم سے دوسال برئے سے دوسال برئے سے دوسال برئے سے معنوت عباسی سے مسلی الشرعب دستم ؛ توسطرت عباسی نے جواب دیا آنکا آگ کو کو کھوا تے خطے ۔ آپ سے مالی الشرعب المرجب سی بھر ۸۸ برس دفات پائی ۔ ادرجنٹ البقیع میں مدنون بوستے ۔ آپ کے ماجزادوں حضرت عبداللہ ادرکٹی میداللہ ادارکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادارکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادارکٹی میداللہ ادارکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادرکٹی میداللہ ادرکٹی میدا

ترجیمہ ؛ مضرت ابدہررہ اُ فرماتے ہیں کہ آنخفرت ملی الشعلیہ سلّم نے فرمایا قسم ہے اس زات کی جس کے قبعنہ میں محقّد کی جان ہے۔ وَعَنَ آئِی هُ رَسُرَةً اُ قَ الَ قَ الْ رَسُولُ اللّٰهِ مِثْنَى لِاللّٰمِ اللّٰهِ مِثْنَى لِاللّٰمِ وَالَّذِي ثَ نَفْسُ مُحَمَّدٍ كِبِيدِمٍ

یعنی دنباسے حب شخص کونبی کریم ملی الشیطیہ وسلم کی بعثست اور آپ کی معاصل معلم بیٹ کے است کا علم ہوگیا تواکسس کی نجاست اس وقت تک منہو سے گئ جب تک کہ آپ کی رسالت پرایمان مذہبے آتے یہ قاعدہ نبی کریم ملی الشیطیوسلم کی بعثست سے بعد دُنیا کے ہرفرد سے سیاسے ہے۔

مُبتدعين جو آنخفرت ملئ الشُطِيدُ لم

# حضُوصِلٌ التَّعِليةِ سِلَم كُومُنت رِكُل ما نناعقيب وه كُفَر بيرب

کو مختاری مانتے ہیں اس جمارے اس کی پوری تروید ہوگئی۔ کیونکہ معنومی الشیطائی خودفر ارہے ہیں کہ تعمد دورت ہوگئی۔ کیونکہ معنومی الشیطائی کا کہ معنوت کی ہیں کہ قسم ہوں کہ است باک کی کرجس کے قبضہ وقدرت ہیں میری جان ہو توگویا کہ معنوش کی داست بابریات مختار کی ہوئے کہ معنوش کی داست بابریات مختار کی ہوئے ہوئے گا۔ کیکھا تھال اداری ایس تو بیرعقیدہ کوریہ کہلائے گا۔ کیکھا تھال اداری ایک انتہاں :۔

هُلُ لَا آمُلِكُ لِيَغْسِنِي نَغْمًا وَلاَضَيَّرًا إِلَّامَا شَا مَا اللهُ وربِ

بہاں لا اَکْ مَثْلِك العُرسي كلمات سے دريع آپ سے ساختاركا مِل كى نفى فرادى -

مدیث پاک سے اندر لا معنی فیشک سے ہے اور اکسٹ اس کا اسم اور پیشنے میں اور سب احدی صفات ہی اور خبر محذوب ہے تعدیر عباریت

معنى المرق المستعمر الخوسب المدى مقائشة في الدر مرعد وقت سبط العدير عبارت الدر سبط أن كيش احداث الغ كا يُشا مِن احَسْحاب شَهُ فَى الاَكانَ مِنْ احْعَا اللِنَّادِ عند البعض تقدير عبارت إول سبط كيش اكسك يستمنع بِخَابِر رسّا لَئِن النَّعْ بَعْنُ وَتُ الغَ كَانَ مِنْ اَصْلِحْدِ النَّادِ : تَوْتِين قَم مَ لَا لَكُ بِمِرْكُمْ : -

ا ۔ ایک و جس کے مشک اورایان نہیں لایا اس کا علم دی ہے جومذ کورہوا۔

149

۲ - دوسرا وہ ہے جس نے سسنا اور ایمان لایا اس کا حکم اس کے بریکس ہوگا۔
 ۳ - تیسرا وہ حیں سفے سسنایمی نہیں اور ایمان میں نہیں لایا وہ مسکوت عنہ کے حکم میں ہے اوراس

سوال صدیث پاک کا می نائدہ ہے اور یہ است جو کی صفتیں ہیں۔ اب یہ سوال صدید است کی صفتیں ہیں۔ اب یہ سوال صدید پاک کا میکم شخصیعی بن گیا کہ ان یہودی اور نفرانی میں سے جو ایمان ندلایا وہ جہنی ہے۔ توبت پرست اور دھری اس عکم میں داخل نہیں ہوئے حالانکہ وہ بھی تومت فقر لمور

پرچنمی ہیں۔

ده بطراتی اَوُل داخل بین کیونکریٹودی اورفصرانی نبرّست ، کسنّب سما دیدا ورخعا سے قائل بیں ۔ اس سے یا دجود دہ آگ بیں جائیس سے تودھر لویں اور بُست پرمستوں مدر در اور کری دار بی سے انس سے

سے باس مجدم مینیں یہ بطریق اولی ناریس جائیں سے۔

سیوآل : حدیث پاک بی بہودونعداری کواسس اُمسّت بیں سے قرار دیا ہے حالا بحدہ جاسے دین سے دشمن ہیں یہ

چوشے ہیں ؛ ادرا مست اجا بست سے مرا د وہ نوگ ہیں کرجہنوں سنے آپ کی دعوست کو تبول کیا - امتِ وعوست ہیں میں و دونعداری بلکہ ہوری دنیا شامل سیے اس ہے میں و دنعداری کو احست کہا ۔

یقون ا بوالا حسع آد ، بهردی اور عیساتی کها کرتے سے که اللہ تعالیٰ سے برگزیدہ پھیر موسکی کلیم اللہ اورعیسائی روح اللہ سے ہم بیرد کارہیں ، اور تورا ہ وانجیل سے متبع ہونے کی وجہ سے ہم بخات یا فتہ ہیں - خبیز جنّت تو بهارا بیداکشی می سے - اس معدسیث سے ان سے غلط عقیدہ کی مزدید کی گئی کہ محدم بی معلی اللہ علیہ ملم کی بعثت سے تمام ادیان منوخ ہو گئے - لهذا جیس تک وہ محدم لی اللہ علیہ مسلم پر ایمان نہیں لایس کے ہرگز نابی نہیں ہوں سے - اب جب بہودی اور عیسائی جن کی وقعت بھرکین سے علب ہیں بھی تھی ان کا یہ حال ہے تو تمام مشرکین بطری آؤلی ناجی نہیں ہوں گے - ترجمہ ؛ عضربت الدمولی اشعری سے روایت ہے کہ نبی کریم متی الشعلیہ ستم نے فرایا تین شخصول سے سلے دُہرا اجربے۔ وَعَـنَ اَ إِنْ مُوسَى الْآشَعَرِي الْآشَعَرِي الْآشَعَرِي قَالَ مَالَ دَسَوُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَعَ اللهُ عَدَاجَسَرَانِ اللهُ عَدَاجَسَرَانِ

اس مدیث کاماصل بہ ہے کہ بن تسم سے لوگ الیے ہیں جن کو دہرا اجرملتا ہے ۔

## جامِسلُ الْحَدِيث بين مِن مُورِ الرامِ الله -

اُقَیْل : وہ جو پہلے کسی سابق بنی اور آ سمائی کسب پر ایمان لایا، پیر نبی کریم متی الٹرعلیوسلم پرایمان لایا۔ وقوم : وہ غلام ہوالٹریعایٰ سے صفوق بھی ا داکر تا ہے ا در سلینے مولیٰ رمجاڑی، سے بھی ۔ منتوم : وہ شخص جس کی ملکست ہیں کوئی یا تدی ہو اس کو وہ خو بسلیلم وتربسیت سے آرا سستہ کرسے اس کوآزاد کرد سے اور اس سے لیدل سے شادی کرنے ۔

قوله ثَلَاكُ أَنْهُ الْأَكُوبُ اللهُ ثُلَا ثُلُهُ أَشَخَاصٍ

سوال: ان بیوں کو ڈہرا اجر طائع سبید کیا ہے ؟

جواب ، بر کران کاموں بن شقت زیادہ ہے ، اللہ کار

تَهُولِا تَتَخْصَ : ادَلاَ ابک بنی برایمان لایا اور اس پرکول عنهاد کیا اس سے بعد ابنا مرکز اعتقاد بدل کر بنی کرم ملی الشعلیہ سلم کو مرکز اعتقاد بنا لیا ، مرکز اعتقاد تبدیل کرنا بڑا مشکل کام ہے ۔ وقوم مرافقت ، اسکس سے سامنے دوتم سے حقوق ہیں ۔ حقوق الشہ ، اور باینے آ قاسے حقوق ، کبھی دونوں سے حقوق اور ان سے مطالبہ میں تعارض مجی ہوسکتا ہے ۔ ایلے موقع بردونوں سے حقوق نبھانا

بیسترانتخص ، اس نے بجابرہ توکی کوباندی کی تعلیم در بیت کی بجب کر موان سے خدمت تولی جاتی ہے تفلہ در بیت بہیں دی جاتی - بھر جب اچھی تعلیم در بیت سے آ راستہ ہوگئی اور خوب سلیقہ شعار بن گئی - تواب اس کی خدمت ماصل کرنے کا بہترین موقع تھا - اب اس کو آزاد کر دیا۔ میری بخاری والی روابیت کا بواب یدب که ۱ من بدیسی تمثیل کے بے کہا گیا سے معرکے بلے نہیں ، کینی معرت عیلی علیات لام کے ذکر کرنے سے دوسرے کی لغی مراد نہیں ہوسکتی۔ ولیس اعقلی کا بچواب یہ ہے کہ حبب چعنور میلی الٹرعلیة ستم پرایمان ہے آئے تو حفرت عیلی ا پرمجی ایمان سے آئے اس طرح آیمان بوسی معتبر ہونے سے جو انع تھا دہ ختم ہوگیا۔ قول کے والدے دالم میں کہ از داری کی بی دیات و کھی میکارنے ہے۔ دوسرے

قولتُ والمعيدُ المعمَـُلُوكِ إِذَا الذِّى حَقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيَهِ - دوسرے وہ علام ہوانٹرتعالی کامن اداکرے اور لینے مالکوں کا بھی ۔ \_\_\_\_

میوال : یک العبید سے سات ممکوک کی تبدیوں لگائی مالانک مرت لفظ العبیدی تبدیگا سے بھی تویات مجھیئں آسسکتی ہے۔

بجواسي ، يدكرملوك كي قيدًاسيك لكان كرة ناد تكل جأتين ورند عِبَ ادُاللَّه ين توده بي

داخل ہے۔

بچوا ب وقع ، اسس بے جمع کا مبیغه استعال فرایا کرعواً غلام مختلف التحول بی فروخت موتاریت الم استعال مراد ہے ۔ جوتار متنا ہے عنب والبعض بہال عبد مِشترک مراد ہے ۔

نیق ول اجوالا سعاد ، مدیث مذکور ، کے فاہرے تویہ بات تا بت ہورہ ہے کہ مما ایک سعاد ، مدیث مذکور ، کے فاہرے تو ہ مما ایک سعا جرسامات کے اجریت زیادہ ہی لینی سادات کے ابور پر ممالیک سے اجرول کا براح جاتا

بحواسب الخال - علّام كرانى شفكها لا مَعدُ ورُفِى فالك لفولهِ مَدِي إِنَّ المَهُ كَمْ عِنْ لَا لَهُ الْفَاكُورَ بحواسب وقوم ، عندالبعض حديث مذكوري بيان كرده جهت سد علام كا اجرد وجندسه ادرما دامت كا اجرد دمرى جهت يا ديگراعال كي جهت سيمضا ععف موسكتاب -

بحواب ستوم : ورسيت مذكوري أسس عبد كوجس ف دونول كاحق اداكيا- أسس عبد برتزيج

د بنا ہے جس نے صرف ایک کامق ا داکیا ترجسیے علی التا داست کا ذکریمی نہیں ۔ قولسا و کرنجس کی کٹٹ عسٹ کا کہتے ؟

سوال: صربت شکره پی انجگان دوا برکا ذکرسے اس کی کیا وجہ ہے ہ میواسپ : انجکان د دوا بر) کی وجہ یہ سے کہ ا مدمملوکہ سے ساتھ لکاح کرناع گیا موجب تعییرہے اس سے با وجود اس نے سلیف نفس پر بار ڈال کراس کواختیار کیا لہذا ووا بوطیس کے دہ کھافی رواجہ ۔ انجہ کوکٹ ٹرنکل گائی د نشبہ کٹھا ی ششق بٹکٹؤ۔

سوال ، حدیث پاکس بطاها دینی دلی کرے) کی قید کیوں نگائی -؟ حواب ، یہ ہے کہ یکھا کہ ای قید دلگا کرا شارہ فرمایا تحصین فرج کی طرف کہ دلمی کرنے سے اس کی باندی یاک دامن رہے گئی ۔

میں میں ایک اور اسٹران کی ایس ہے کہ تعلیم و تأ دیب پرایک اجرادر دوسرا اعتاق و تزویج پر بالکس چنانچہ اسی فائدہ کی غرض سے کئے سے علی کیا گیاہے۔

بواب وروم : جن موجم ومعرات سف اختبار کیاہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ دامل اکساء کے بارسے بی اعتبار صرف اعتاق وتزدیج کا کیا گیا ہے کیونکہ تعلیم وتا ویب کا سبب اجر ہونا اکساء کے سابقہ مخصوص نہیں بلکہ اپنی اولاد اورام نبی سے بارسے بیں بھی باعث اجربے ۔

سوال ، حفرت فرمایا که آزاد کرسدادر بچرخود شادی کرسداسی کیا تواب ہے۔ ادر تخصیص کی کیا وجہ ہے ہ

بچواسب : رمارہ با بلیت بی لوگوں کا عقیدہ تھاکہ جوآ دی الدی آزاد کرسے بھراس سے ساتھ شادی کرے یہ لیدی آزاد کرسے بھراس سے ساتھ شادی کرسے یہ لیدے ہے جینے اپنی بنی کے ساتھ نکاح کرنا ۔ جی اکرم کی الشرعلی سلم ہے فرایا کرجو انسان اس کو یہ رسم کو توڑے گا اس کو دواُجر ملیں گئے۔

فولا فساد بكا المربك الماني كالعلق عرف كم ما عقب ينى معاشرت الساني كاطراقيه

سکھلائے کوروٹی کیسے پیکائی جاتی ہے ، مہمان کو کھاٹا کیسے کھلا یا جائے۔ قدالہ عَلَمَهُ اَ : تعلیم کا تعلق احکام شراعیت کے سابقہ ہے مشلا نمازروزہ کی تعلیم میآ کر قدالہ فیل کہ ایٹ کران معوال ۔ فیک من کہ کامنر کس کی طروز را جو ہے۔

سوال ۔ فَکُرُ مِیَ کُهٔ کامنریس کی طرف را جع ہے ۔ بچوا ہب ۔ عندالجمہُ دلۂ کی منہ اقب لیں ہرایک کی طرف راجع ہے لینی نیوں آجروں کی طرف ، باقی بحرار کلام طویل ہونے کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

يقول ابوالاسعاد ، يُشِيرُ إلى عماماليس المتام كرالي - لِتساعل إلناس

ترجمه : حعرت ابن عرف فراق بی كدفرایا رسول الشرمانی علیه سلم نے مجھے الشرتعالی كی طرف سید مكم دیا گیا ہے كہ لوگول د كفار ) سیم اس وقت تک جنگ كرول حب تك كروة گوائى د دس كرا ليك كے سواكوئى معبود نہسایں - عَنِ ابْنِ عُمَسَكُرٌ قَالَ قَالَ رَسُهُولُ اللّٰهِ مِلْ مَلِيمِ لَمُ أُمِسِرُتُ اَنْ أُفَا تِلَ النَّسَاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا اَنْ لَا النَّالِدَ إِنَّ اللهُ

يه عديث باك سورة توبكي آيت على تغيره :

فَانُ مَا بُوْا وَا عَمُوالِمَ لَلْهَ وَا تَوْا لَزَكُوا فَا خُوا فَكُو فِي اللّهِ يَّنِ السَّرِيم عَلَى تَعْمِل اللّهِ عَلَى اللّهِ يَنِ اللّهِ يَنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ

وه معقوم الذم بوجائيں گے۔ ایب جا رسے بیلے ندان کے مال سے تعرض جائز رہے گا اور نہیں جائے البتہ مسلحان بوتو وہ معقوم الذم نہ ہے گا۔ البتہ مسلحان بوتو وہ معقوم الذم نہ ہے گا۔ البتہ مسلحان بوتو وہ معقوم الذم نہ ہے گا۔ قب وقد برکسی تق مسلِسلام کا تفاضا ہوتو وہ معقوم الذم نہ ہے گا۔ قب وقد برکسی آنانی کے بیلے قب وقد برکسی البتہ البتہ

راجع ہے۔ قسول کے حسی ، بہاں برحتیٰ معنیٰ کی سبعہ اسلمت حتی ادخل اجتما یعنی مجے حکم اللی ہے کہ ملک گیری یا مال گیری کی نیٹ سے جہاد مذکروں بلکہ لوگوں کو ہدایت دسینے کی نیٹ سے کردن ۔

قولَ فَ فَاذَا فَعَ کُواْذَا لِکَ ۔ ذالک کامشادالیہ خکورہ تین کام ہیں۔ سوال - کراس ہی علی داخل ہیں گرشہادت داخل نہیں ہونکہ دہ ایک تولی چزہے ۔ جواسب ، فعک کے اعام ہے زبان سے ہویافعل سے ۔ موال - ممئر شریف کی ردا بیت ہیں ہے کو میٹ ٹوا یو کا جنگٹ بہ تواس کے اندرعوم تھا نماز روزہ آگیا۔ پھرنماز روزہ کو علیٰ دہ کیوں ذکر فرمایا ؟

بچواب : به دونون کام مهتم بالشان بین اسس میدان کوعلیحده ذکرفرهایا-قسول ف الآکید حسق الامندائم : اسستندار ب ان کے معصوم الدم اور عصوم المال جونے سے لینی ان کی جمان ومال سے تعرض جائز نہیں مگر حق الاسلام کی وجرسے جائز ہے مثلاً مرتد موگیا یا محصن سے زناکر لیا ، یا کسی عقوم الدم کو قدا تنال کر دیا - ان صور تول میں اس کا دم محفوظ ندرے گا۔

سوال \_ اس مدیث پی موم وج کا ذکرنہیں ۔ جواسب اول ؛ اسس دفت بھک یہ دونوں فرض نہیں ہوسے سکتے ۔ بچواہب ووم ؛ نماز بدنی عبادت کی اورزکاۃ مالی عبادت کی اصل ہے ۔ اس بیے ان دونوں کوخاص کیا۔

قولَ فَ وَحِسَا بُهُ عُلِي اللَّهِ : بِ ايك موال كاجواب مع موال يرب

کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص مذکورہ تبین کام فا ہری طور پرصریت جان بچانے کے بیاے کرسے دل سے مشکمان نہ ہوتو بیمجلدارشا دفر اکراکسس کا بوا ب دسے دیا کہتم صرب نظا ہرکے مکلعن ہو 'باطِن کا مُعا ملہ خدا کے میٹر دسے ۔

## عُنوان دوم

# حدبيث النيتال كاحكما وراعطار جزييه يستدنغاض

اس صدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تنال کی غایت صرف اسلام لانا ہے حالا بھے استوال است صرف اسلام لانا ہے حالا بھے استوال است کہ اگر کوئی سلام لانے سے بجائے جزیہ دینا قبول کرسا تواس سے بھائی :۔۔
مین قنال کوروک دیا جائے۔ کیا فی قونی تعانی :۔۔

بواب قوم: المسرّف آن اُفا بن الناس برالف لام استخراق سے بی الناس برالف لام استخراق سے سلے نہیں بلکہ العن لام عبدخا دجی سے اس سے خاص اور این کا مراد ہیں لینی مشرکین عرب اور این کا حکم ہی ہے کہ ان سے جزید آبول کرنا جا گزنہیں رجیب تک کے مسلمان نہ ہول ان سے جہا دصر وری ہوت کہ العن کام عبد کی ہوسے کی تا تید نسائی شرای کی روایت سے ہوتی ہے جس سے الفاظ ہیں :۔ انسر ک ان اُرد این اللہ میں کے الفاظ ہیں :۔ وعصد 18 المقادی ملاح ا)

جُولُ ب سَتُوم ۔ حسی یُشہد وا کامعنی ہے کہ بیاں تک کہ وہ اسلام نے آئیں یا الیس جور کا انتزام کریں جزان کوسل لام تک بینجا ہے اور جزید کو قبول کرسے مسلمانوں سے ملک میں رہنا یہ

بعی اسلام نکسپنجا نے والا ہے۔ کیونکر اسس طرلقہ سے وہ اسلام کو بھیں سے اوران سے داوں میں سیلام کی بختت پیدا ہوگی توجزیہ بھی موصل الی الاسلام ہوسکتا ہے اس لیے کہ ذمی بنانے کا مقعد میں ہوتا ہے کہ وہ اسلامی معاشرہ میں ہے۔ اسلام سے محاکمین قربیب سے دیکھے اور اسلام کی حقانیت سے دلائل موقعہ کے اوران سے متاثر ہوکر مسلمان ہوجائے۔

#### <u>عَنوان شَوم ]</u> تارك صلوة كاحكم

تارک ملاۃ دوتسم ہے اتول تارک القلاۃ استحلالاً: یعنی جوشخص نماز میصوٹرے اور چپوٹر نے کوجائز بھی ہمجھے تو یہ بالاجماع کا فرہے۔ وقوم تارک القلاۃ تکاشلاً: یعنی جوشخص نماز کو فرض اور اسس سے چھوٹر نے کو ناجائز توسم متناہے لیب کن سنسستی اور تکاشلاً نما زنہیں پڑھتا تو اس سے حکم میں اخت بلات ہے اور اس یا رہے میں دوسلک ہیں۔

مست لرك مد ترك ملاة مى ايك كناو كبيروب الداس كاحكم دوسرك المركب كبيره جيسك محت المشكوة مشج

كَتَابُ الصَّسَاطَة فَصُسُلَ اَوْلِ وَصَنْ لَكُوكِاتٍ بِهِنَّ فَكِيْسَ كَدِعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

حِس کا خُلامہ پیسے کہ ٹارگ العلاۃ عَلاَ

كفركا حكم لكان والول كم مُستدل كابتواب مردد لا يُعْدَد كا بتواب مردد لا يَعْد كُفُر بِا لَكُف بُور

غُنوان چهگارم تارک صَلوْة عَمدًا كَي سِيَدا

تارک منلاۃ عمدُا کی سزاکیا ہے ؟ اسس ہارہ بیں ہی داومسکک ہیں ۔ ملکپ آلول ۔ امام الکٹ وامام شافق سے نزدیک! س کی سزایہ ہے کہ اسے نتل محیا جائے۔

ا در بدتنل رزًّا مه موگا بلکه مندًّا جوگا-

مسلکب و وم سد المم الومنيفره سك نزديك أس كى سزا قلل نهيں بكداس كى سزايد سه كرمائم وقت اس كوتيكلسد اور خوب پڻائى كيسد - يهال تك كرياتو مرملت يا توبركسد -

برصرات تارک العلاة کی مزاتستل بتلات میں ان کا استدلال اس صریت ایس کی اکا کا اُکا تا کا

قاُئلین بالقُتل کی دلی<u> لیا آول</u>

النك س سعمى معدد السسى قال في عابت شهادين اور اقامة القلوة بيان في كن عدد معدم معدم المائة القلوة من في كن عدد معدم معالم المائة القلوة من كري توان سع قال كياجات كا-

اس دلیسل کا الزامی جواب توبیه به کرتمال کی غابت میں محواب توبیہ به کرتمال کی غابت میں محواب آور بہت کرتمال کی غابت میں محواب القال الزارة مجمی خرکورہ مارکران میں مدین سے یہ استدلال کیا جائے کہ تارک القلاق کوقت ل کیا جائے تولازم آئے گاکہ تارک زکاۃ مدین میں تازید نور سے تازید میں میں تازید میں میں تازید میں میں تازید میں تازی

كومي تستل كيامات مالاتك يرح عزات اس معة فائن نبيس - مَا حَوَجَوا بِكُونُ فِل حَواجِدا ا

عصلاً ابن وست والم تحقیقی کیمند برست دوست العیداس استدلال کی تردید کرنے بوت بروا ب دوم تحقیقی کیمند برس دوم تحقیقی کیمند برست دلال قال اورتسل میں فرق مذکر نے پرمینی جے حالانکہ قست ال اورقسل میں فرق سے موتا ہے ۔ قبال کامعنی لڑنا ، اس کوتنل لاذم نہیں ہوتی بلکہ ایک فراق کا معدد رسع بوکہ جا نہیں ہے ہوتا ہے ۔ اورقسل میں جا نہیں سے لڑاتی نہیں ہوتی بلکہ ایک فراق و در سرے کو مارتا ہے ۔ چنا سنچ ا ام بہنی سفا مام شافی کا یہ ارشا ذلقل کیا ہے :۔

دوسرے کو مارتا ہے ۔ چنا سنچ ا ام بہنی سفا مام شافی کا یہ ارشا ذلقل کیا ہے :۔

دوسرے کو مارتا ہے ۔ چنا نوان میں منت کے انتقال المنت الم و کا کھڑ قسل منت کہ المسادی منت کا دیا ہے ۔

خید است می با بید ہے کہ تارک معلوۃ سے قبال نابت ہوتا ہے اس سے ہم ہمی قائل ہیں بلکہ نماز تو ہوئی چیز ہے ۔ امام محرّ ہے نہ آذان کے بارہ میں تکھا ہے کہ اگر کوئی لبستی والے آزان کہنا چرخ ویں یا چھوٹر نے پر اتفاق کرلیں اور حاکم وقت سکے کہنے پر نہ مانیں توحاکم وقت ان سے قبال کرسکتا ہے ۔ جب حنفیہ تارکی آزان سے قبال کے قائل ہیں تو تارک صلاۃ سے بدر جداولی قائل موں سے البتہ قبل کے قائل نہیں اور نہی قبت ل حدیث سے تابت ہوتا ہے ۔

ترجمه ؛ حضرت انسُ فرمائے ہیں کەرسول صلى الشرعليه وسلم سف فرما يأكه جوشخص سماري طرح نمساز پڑسکھے۔

قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَنْ مَسَلَّى مَسَلَّى مَسَلَّى مَسَلُولَتُنَا

مطلب یہ ہے ک*ر شرکی*ۃ محدرہ سے موافق نماز ميسص لعبني ركدع مجي كرسه - كيونكدسودكي نمازس

### كم رَصِيلُهُ تَنَاكُ لِتَسْدِيح

ر کوئ نہیں تھا۔ اور یا بیخ وقعۃ نماز پڑھ ہے کیونکہ میلی امتول ہی صرب دویا ایک نماز تھی اورانسی نماز ا قرار توحیسه دادرا عترامت نبوت پرموتومت سے - ادرا عتران نبوت تمام اسکام شرعیہ کومستلزم سبع- توادعيه نماز مسيعين ما جاء بالسب على التُدعلية سلم كي تصديق بوكني - ال كي نماز اسسلام کی بملامت سصے ر

ا در بهارسه قب الهي طرت نمازي رخ كرسه ويبني إمل كناب والا قبله ندبر بككه وەسلمانوں كے قبلہ كى طرف مندكرے ـ

### وَاسْتَقْبُلُ قِسُلَتَنَاكُ لِسُرَحَ

يدكر امستقبال تبلهمي تو بعنن حَنْ صَنْ صَنْ صَدْ عَسَانُ عَنَا مِنْ آكيًا بكيميلؤة بيرمشروط بوكر موجود ہے بير اسس كومليكدومستقل كيول وكرفرايا ؟ یہ ہے کہ اگر چہ نما زہرا کیک کومعلوم نہ ہولیسکن قبلہ ظاہر عرف مٹہور کالمحسور

م حدثے کی بنا د پرم *را یک کومعادم س*ے توگو باکر قب العرف من الععلوہ ہوا

اسی ہے اس کومستقل ڈکرفرایا۔

لبعن اعال ملاة ودبس جوا مست محدّيدكي نما زسع سائق مامن بيس كالجيئام ا وَالْقِرِلَةِ وَاسْتَعْبَالُ القِسِلَةِ مَخْصُنُوسٌ بِنَا فَلِدَا ذَكَا مُسْتَعَلَّا بعنى ببود ونعماري كئ نمازي بمى قيام وقرآت وغيروسيته اس سنه بالكليدا متنياز كم سيندا ستعبّال كالمرمة وكرفراً ياكبونكدوه لوگ نماز بسيث المقدس كي طريف مذكريك برسطة يقط عبكه بهارا تبله كعبته الترب

قوله واکل دکیشکند ( اور ماری دیر کوکهائے) د بیحت تعین معالی معول ہے اکل د بسیعی عبادت اور عارت دونون کوشائل سے تو آسی سف الیا میز وکرفرایا جوعادت میں بھی تميز كرسه كمه وه مسلما لول كي وبيحه كها تا جو كميونكه لبعض كفارمسلما فول كي وبيح نهبين كعبائية ينظه اور اسس سے پینے دوممیزات صرفت عبا دتی ہی ۔ بہرمال بہاں مصرمقصد پنہیں بلکہ علامات کفرکا تقدان اورعلامات سليلام كا وجود مرادسے اوران مين علامات كى خصوصيت مقتضائے زمارہ كى ويجبہ قوله في نالك المسكور ورسمان بصبوالله اورائس کے رسول کے عبدوا مال میں ہے۔

الَّذِي لَهُ دَمَّةُ أُللَّهِ وَدَمَّاتُ اللَّهِ وَدَمَّاتُ رَ**سُولِ**ہ

لیس بوتخص الشرتعالی کے عبد وا مان میں سے تم اس کے ساتھ عبدشکنی مت کرو! یعنی شعا تر اسسلام کی بیجا آوری سے بعدان سے ساتھ کسی قسم کا براسسلوک نہ کر دینی ان سے ساتھ بر ملوی کرنا الترنعانی سے عہد کو تواسف سے متر اور سے ۔

قوله وَلاَ تَحْفَرُوا - تَحْفُرُوا احْفَادِسِ سِيمِعَنَى فَمَامْت كُرِنَا ،عَبِرِشَكَنَى کرنا - معدبیث کاحاصل به سب*ے ک*ذمین چنریس مسلمان جهسنے کی علامست ہ*س حبس میں* بہ علامتیس یا کی جائیں اسس موسلمان مجھوا ورمسلمان سم<u>ھین</u> کا لازمی متبی سبے کہ اسس کو انٹر درسول کی زمتہ واری میں مجھا جاستے اس سکے مال دحان وآ بروہی بغیر حق سے تعرض مذکراجائے -

سوال به اسس حدسیشه سع مرزائی وغیره استندلال یکرسفه بی اس سع معلوم بوتاسه كه جوتين كام كرينے وہ سلمان ہے اس كو كا فركہ نا جا كر نہيں بيتين كام توہم بھى كريتے ہيں بھر ہمارى تكف کیوں کی جاتی سیسے ۔

به تمن بجزیں ایمان کی ظاہری علامست ہیں اور ظاہری علامت اسس جواسب اقل م ونت معتبر بوتی سے جب سے ساتی مانی موجود منہ موا در ان اوگوں بى منافى موجود سے منافی بعض حروریات دین كا انكاریسے ۔

**سجوا سب ذوُّوم الزامي - مدمرزا غلام احمد قادبانی نے اپنے نه ماننے دا نوں کو کا فرقرار دیا ہے۔** 

مالانکدان سے مخالفین بہتنوں کام کرستے ہیں ۔اسس سے باد جود انہوں نے ان کی تکفیر کی ۔کسیسا اس معرسیٹ سے خلاصن نہیں ہے۔

تردیمه ؛ حضرت الومریرة سے مروی ہے کدایک دیمیاتی نبی علیالتلام کی خدمست میں حاصر جوا ا درعرض کیا یار سول الشرمجھ الیا عل بنا دیجے کرجس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہوجا دُں - وَعَنُ اَلَىٰ هُ رَبِيرَةٌ اللَّهِ مَا رَبُرَةٌ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمُلُونُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ اللْمُعْمُونُ مِنْ اللْمُعْمُ مِنْ الْمُعْمُونُ مِنْ الْمُعْمُولُونُ مِنْ اللْمُعُلِمُ مِنْ الْمُعْمُونُ مِنْ الْمُعْمُونُ مِنْ مِنْ اللْمُعُمُ مِنْ أَمِنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ مُنْ مُنْ م

فولم المسكراني - بعنى ديهاتى جوآ دا ب مجلس نبوئ سے ناآست نا موص كوفارسى بى بادىيت بى است نا موص كوفارسى بى بادىيت بى ادر بيرا عرابى نبيله فيس كالك تخص تعارجن كا نام بعض نے ابن المنتفق اور بعض نے نقیط بن صبرة بتایا جب كرفستا عنى كى دائے يہ ہے كہ بداعرابى معدون الاخرم ہيں - بهرمال معانى رسول بونے ميں اتفاق ہے -

قول مَ عَلَى عَسَلِ - مَعَانِ رَسِلُ لِنَهِ لِمَعْلِ كُودُول جنت كَا ذَرِيعِ قَرَارِ دِيابِ - الدِينَا الْمِرى سبب كَي مَدَكَ سب كِيوَكُمُ مَقِيقَى ذَرِيعِ لِيرُولِ الْجَنت رَحَمَت ونفنل رَب ذَوالْجُلَالُ - الدِينَا المِرى سبب كَي مَدَكَ الْجَمَتُ مَنَى أَرَبِي لِيرُولِ الْجَنت كَا دَخِل الْوَلْ مُرادِب جُولِغِرَعَوْلَ اللَّهُ وَلَا تَشْرُوكَ مِب مِن الْمَعْنَى الرَّحِ قَلْ اللَّهُ وَلَا تَشْرُوكَ مِب مِن اللَّهُ وَلَا مَعْدَدِ مِن اللَّهُ وَلَا تَشْرُوكَ مِب مِن اللَّهُ وَلَا مَعْدَدُ وَمِن فَى خَرِيمِ اللَّهُ وَلَا مَعْدُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ

سوال - آ منعرست ملى الله علية سلم سف شها دنمين كا وكركيول نبيس فرمايا حالانكه بغير شها دبين مياتي في الكلام تعقد جوتي

نچواسب اُقول ، بدر ده مسلمان تقامسلمان موسف كى بنا برتعليم شها ديمين زياد تى فى الكلام تعتور به تى اسس بله ترك فرايا -

بچواُسیب وَوَم ۔ نَعْہِدِ اللّٰہُ بسینی وَجِّدِ اللّٰہ سے ہے کین کمہ کیں عبادت کا ذکر آراب و دروحدانيت بلغيرا قرار نبوست مُعتبر نهين و لهذا اسس عضن مي شهادتمين كا ذكراً كيا سب بنا بریں ڈکرکی ما بھسٹنہسیں ۔ سوال - تعلیما عمال می جی کا ذکر کیون نہیں فرمایا ؟ بچواسب اقال ، یه دا تعرست بیم کا سے اور بغول مشورج کی فرصینت ساسیع میں بوئی فكمف يُنكِّعُ الحَجْ م جواسب وَوْم ، بيسب كه بي الترعلية التُرعِلية سلَّم منه وَكروْرا يا جيدا كه معزيت ابن مباسسًّ کی روا ست ہیں ہے بہال دادی سے نسسیاٹا یا استعمارًا جھوٹے گ ۔ سچو**اسب ستوم ،** بہ ہے کہ رہ اَ عرابی بنیت جے ہی نکلاتھا اسس لیے ذکر کی صررریت نہیں قولِسة فسأل والذى نفرى بيدة لاأزيد على علدا شيعًا ولا أنقص فأ درجہ، اسس زاست کی تعرب حب سے قبضہ میں میری جان سے میں مذاس پر مجھے زیادہ کرول گا ا وريد الس بي ست كچه كم كرول كا . سوال ، یہ ہے کہ اس شخص نے زیادت خیستے زرکے پرقسم کھائی ا در آپ نے اسے برقرار ركعابعتى تكير مبين فرما كى - حالاتكم " وَ فَسَدَ وَدَدَ المَنْكِينُ عَلَىٰ مَنْ حَلَفَ اَنْ لَا يَفْعَل خَارًا - كُمَا في الى دا وُدمثناً بي ٢ جابُ ا فُحِنْتِ إِذَا كَانَ حُسيلًا بِرِفا بِيِّ عَبُدِالرَّحْعَلَىٰ بِن سَفُرة إِذَا حَلَفَتِ عَلَىٰ يَعِينُن فَمَ أَيْتَ غَيْرِها خَهِزًا مِنْهَافَ أَتِ الَّذِي هُوَخَيْرِ وَكُفِسس يَعِينُك : وَفِئُ مَعَامِ الحَرَ ابوداؤد مثالج ؛ بابُ الْبَهِن فِي قطيعة الرَّحع كَضَرِعَ فُ بَمَنْنِكِ وَكِلْوُاخَالُ - : **جواً سب ؛ بهراحوال داشخاص سے اختلات کی بنا پرا مکام مبی نمتنف ہومیا تے ہیں بہاں** بی کسی خاص آ دی سے لیے کسی خفوجی حالت میں ما کزرکھا گیا ہو۔ سوال : بيرك لاَ المقص يرمنني موسف كى بشارت دينا ترمّعتفي عقل بعاليكن لاَ أَنهُد عَـن حـنه، بريدبشارت غلات نقل وعقل سبصكيو بكه قرآن مُعقدٌ سيس زيا دتي في الخير كانعكم سبصه ـ ضًا سُبَقِتُوا الخَبُواتِ ،

يواسب آول : يه بئر لا اند مين هاده كامنى سه كدلا اين يد على علدا المائنى سهد لا اين يد على علدا المشوال معلى ب معلىب يه تفاكراس وقت مرين يي پوچينا تفاجو پوچه ليا به اس وقت اورسوال بنيس كرون كا اور جوكيد جناب سفافراديا به اسس يرعل كرسف يركي مذكرون كار

بچواسب دَوَّلْم ؛ بیشنع بین تبید کانما تنده بن کرتسلیم حاصل کرنے آیا تھا جاکراس نے اپنی قدم سے ملعظ یہ باتیں نقل کرنی تھیں اس سیلے انڈازٹیڈ کوکڈ کفت کی سکنے کا مطلب یہ ہے کہ تسبسیلیغ کرنے سے وقعت یہ باتیں بعید نقل کرنے ہم کمی زیادتی مذکروں گا، پوری دیا نست داری سے کام لون گا اورمیں مغارت کاری کا شعاریہ ۔

بچواسب سنوم ، یہ ہے کہ اصل تعسود اس نعم کا لا انتفی ہے کہ اُن ہے۔ کہ استعماد اس نعم استعماد میں استعماد میں اس نہیں لینی لاان سید تاکسیدا دما درہ ہے ۔ محاورات بی عام طور پریہ الغاظ اکتھے ذکر کر دیے جاستے ہی مسئلاً با تع سے مشتری سے تمن پوچے اس سے کہا مور دیے ؛ مشتری جواسی میں کہ دیتا ہے کہ بھائی مجھ کی بیشی کرد! حالا نکہ تعصود کی کواناہے زیادتی نہیں اس طرح سے اس محائی کا مقد دعرت

قىولىد فكمَّاوَلَى قَالَ النَّهُ عَنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعِ مِنْ سَرَهِ اَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعِ مِنْ سَرَهِ اَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَعِ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُنَا وَمِنْ عَلِي لِللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِلْكُولِ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعْلِمُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ الللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُلِمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

سوال ، جنّت سے دنول اُڈل سے بیار مات سے ابتناب اورتمام واجبات کی یا بہندی مزوری ہے حاله نکریہاں ان کا ذکرنہیں -

مَّ اِنَّ الصَّلَاتِ مَ عَبَادت كَا مُنْهُوهُ مَسِبُ وَثَالَ سَبِ ادِيمَا زَسِمُ تَعَلَّقَ قُرَانَ مُعَلِّسَ مِي مِهِ " إِنَّ الصَّلَالِ اَ مَنْهُى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكِرِّ إِنِّ الْهِذَا لَمَا زَسَى وَكُرِسَ تَمَامِ كُوات سَ اجتناب كا ذكراج اللَّهِ وكيا -

منتی ہونا گفت سعاد ، بنتی ہونا گفتا تہ بالنے برموتون ہے اسکن معنوم آلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی الشرعلی کم بذریعہ وی معلوم ہوگیا تھا کہ اس کا خاتمہ بالنی ہونے کی

مشریجسی ، روابت ہے معرت مغیان ابن عبدائل تقنی سے کہ بس نے عرض کریں بارسول الشرقی الشرعلی مملے ملام سے متعلق الیی مات شامیں کہ آپ سے بعداس سے متعلق کسی سے نہ دوجھوں۔ وَعَنُ سُفْتَ لُّ أَبْنِ عَبُدِ اللَّهِ النِّفَةِ فَى فَالَ قُلُتُ يَا رَسُوُلَ اللَّهِ قُلُ لِى فِي الْاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اسْتَلُ عَنْ كُم اَ حَسَدًا بَعْدَدُكَ :

قولمة بكشدك ، لغظ بكشدك كه دومنى بي - اقل به كآب كه سالكى دوموسه المسال بي بي الله بك سالكى دوموسه المسال بي بي و بك سلوالك المعالمة المستحد بالمعنى و بالمعنى بالمعن



وَعَنْ طَلَحَةً أَبْنِ عُبَيْسِدِ اللّٰهِ قَالَ حَاآءَ رَجُلُّ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مِنْ اَحْسُلِ ذَجْدِ ثَآئِرُ التَّرَاسُ نَسْمَعُ دُوّيٌ صَوْتَ وَلاَ نَفُقَدُهُ مَا اَنْقُولُ !

شرجمہ: حضرت المكون عبيدالله فرائه بين كرابل نجدست ابك آدمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس آبا عبس كو مسركم بال براگسنده سفتے ہم اس كى آداز كى گنگنا بسف سنتے ستے ادراسس كى بات سمجھتے مذہ تھے۔

ترجیسے دی ہے۔ ف ولسٹ میٹ آھٹ لِ بجٹ ۔ غداد پنے علاقہ کو کیتے ہیں ۔ اس کے مقابل پنے علاقہ کوغور یا تہا مہ کہتے ہیں ۔ ملک عرب سے دو معتد ہیں ایک بسینی دالا ہے تہا مہ دغور کہتے ہیں اور دوسرا بلندی والاجس کو بخد کہتے ہیں ۔ لینی وہ رجل ملک عرب کا باست ندہ تعالیکن عرب سے بالاگی د منجد ) علاقہ سے تعلق رکھتا تھا۔

قول من المرافظ من المرافظ من المرافظ من المرافظ من المرافظ من المرافظ المرافظ

سوال ؛ سَرَّوِ پِاگَنده مَبْيِن ہِوَا بَكَد بَال پِراَکنده ہوستہ ہِن ۔ بچوا ہب آول ؛ شَا بِدُائدا سِ ، دَجُهٰ ہے مال ہونے كی بنا پر منصوب ہے اور مضاف محذوت سے اصل ہیں عبارت بھی ای شَائِدُ شَنْدِالذَا سِ ۔ جواسیب قرقم: دکریخل باراده حال کی بنارپر مجازًا بال مرادیس کینی وکریخل تسرکا مراد پر بال ہیں ۔

بخواسب سوم ، كلام بن مسالد بيداكرنامقعود م كدبال اتن براكنده من كريا ماراسر راكنده من م

بقول اجوالا سعاد : علما رفر مات بي كه و مُتعلّم ادر سائل بن كراً يا تما اس ليديد نعلم من گياكه طالب ملم كر بنا وُ سعد كهار منهي كرناچا هيد بلكه ايك بي دُهن بو كركسي طرح علوم نبويد مي تعكيد كي تنكيب بريد

قبولسه کوی صنومته ، بغنج الدال دکسرالواد ونشر بدالبار بعنی صوت مرتفع ادر مستنکره جو الا یفه کوی درجری سے اسیسکن عندالعلمار کوی شهدی کمی کی بعینه اسم کا کیتے ہیں بہاں مراد وہ آواز سے جو سنائی رہے اور مغہوم وعنی سمجھ ہیں نہ آئیں ۔

من المستر الكارم كرو و شغص بوجه رعب رسول الشميلي الشرعلية سلم سوالات كود مراسة بوئي الشرعية الكرائي من كوتى فرق مدا ما أن الما أن الكري المراق المرا

سوال ، آیک مدیث بال بی حَدِیْ دَ مَا الله رسول الله صلی الله علیه وستوی الله می شروع نهی می پیلے کید دوق الفاظ می شروع نهیں کی پیلے کید دوق کر الفاظ می شروع نهیں کی پیلے کید دوق کر الفاظ میں اللہ میں

بحواسی : یک مانون ہے کہ مبیب بدوی یا جا بل آ دم کمی شہری یا بڑھے کھے سے پاس آئے تواس کو اپنے افغان ہے کہ مبیب بدوی یا جا بل آئے تو کہ اس کا است تواس کو اپنے افغان کی جا ہے ہو کہ اس کا اثر اس بر پڑتاہے اور مبیب فاری موجاتی ہے ۔ اس بے آدمی کینے سوال دغیرہ کی پہلے مشق کرتا ہے تاکہ بیان کرنے ہیں آ مانی رہے ۔ یہی حال اسی مکرم انسان سے ساتھ ہوا لہٰذا کے شکس وہ سوال وغیرہ کی شق کرر ہے تھا ایس کن انداز بیان الیا تھاکہ ہیں ایس کی فہم کا پنتہ نہیں جا ہا تھا۔

مَعْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سوال ، برکراگراسس بدوی کا سوال اسلام کی عقیقت کے متعلق ہے تو میر نماز کے متعلق کیوں بیان فرمارہ ہے ہوئی کیوں بیان فرمارہ ہے ہوئی کیوں بیان فرمارہ ہے ہوئی کیوں کے متعلق کیوں بیان فرمارہ ہے ہوئی کیوں کے متعلق کیوں ہے دیکھیں ہے دیکھیں کے متعلق کیوں کی متعلق کیوں کے متعلق کیوں کیوں کے متعلق کے متعلق کیوں کے متعلق کیوں کے متعلق کیوں کے متعلق کیوں کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کیوں کے متعلق کیوں کے متعلق کی کئی کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کے متعلق کی کئی

میوانب آول ، شهادین اس کوآ قائنی اس نے نمازسے شروع کیا۔

بجواب وقوم ، سوال سے اندرسل الم محقیقت مرادلینا بالکل غلطہ دراصل بہاں الفظ مقدرہ ہو وکھ کے اندرسل الا سفادم ای عن فل تفض الد شادم واک کا مسبد ، الفظ مقدرہ ما کا خراری شراف کی روابت میں ایوں ہے ہو اکٹ بوق شا کا فرکض احداد میں اور بت میں ایوں ہے ہو اکٹ بوق شا کا فرکض احداد میں اور بت میں اور بت میں اور بالے میں ایک شہاد میں کا ذکر میں فرایا ۔

سوال به سازل کے سوال سے جوا ب ہیں نما زکا ذکر توفروا یا نگرج کوکیوں ذکرنہیں فروایا ۔ بتواسب اول ۱۰ سیک عدم استفاعت کی وجہ سے جی اسس پرفرمن مذبھا اس لیے ذکرہیں فروایا جواسب فرقیم ۱۰ بیک اسس دقت جی فرمن نہیں ہوا تھا ۔ لیکن

بقدل شیخ جاجروی دحمد، القوی : سبست بهتر توجیر بسب کامعزت ابن عمال کی دوایت بیں ج کا ذکر بی سے بہاں راوی سے نسبیا آرہ گیاہے۔

وجوسب وتركامستنله:

اسن مستلدی وضاحت سوال و بواب ی شکل بی بیش کی جاتی ہے۔
سوال ۔ بدکہ اس حد میٹ بیں ہے کہ بی کریم ملی انٹر علیہ سلم نے سائل کو پائے نماند ا کا فرما با اس نے پوچھا کہ کیا اس سے زائد نماز مجھ پر فرض ہے۔ جواب ہیں ارشا و فرما یا کہ نہیں فرض توا در کوئی نہیں البتہ نفل بیٹنے چا جو پڑھے سکتے جو۔ اس سے معلوم جوا کہ پائے نمازوں کے علاوہ کوئی نماز فرص وصر وری تہیں جب کہ حضرت الم م ابومنیفر سکے نزدیک و مر واجب ہیں یہ وجوب و تر بی مذا ہب اور دلائل یہ وجوب و تر بی مذا ہب اور دلائل کی تفعیل ان شام الشر البنے مقام بر بی آ شیسگی ۔ البتہ اس صدیث پاک سے جوا با سے مرض کر رام ہوں ۔ ا یہ ہے کہ بالکل کی طرح سے الفاظ زکوٰۃ سے بائے میں ہمی ہیں اس کا تفاضا یہ ہے کہ زکوٰۃ سے علاوہ کوئی الفاق مالی فرض نہیں ہو ناجا ہیں ۔ حالا نکہ اتمہ ثلاثہ صد قدفط کوفرض کہتے ہیں ۔ اگر وجوب وتر کسس معرمیث سکے خلاف ہے توفرضیت صد قدفط بھی اسس معدمیث سکے خلاف ہے ۔ ساٹھ کے حَوَا مُکَنَّهُ فِیلُو بِحَوا بُسُنَا !

مجواب دروس بها کام الته علیه سال الته علیه سلم کابدار شاد دجوب و ترسیه کام اس وقت واقعی به حکم تماکدان با بخ کے علاوہ کو کی اور نماز واجب بذتنی دمزید تعفیل سیاتی ، بقسون ابوالا سعاد ، عدم وجوب و تربیراس مدیث سے دلیسل پکونا غیر محسیم بھیا سال میں اسان آئی سیاد کا نام داری ت

كيونكربهان فرائض احتقا ديدتى تفى كرنام تعمد وسه اورعندا لا سفا من بمى وتر فرائض اعتقاديه ميس سه نهين بين بهي وجهه مه كرقاضى شوكانى با وجودا بنى ظاهر ميت كه نيل الاوطار بين فريات بين كه عدم وجوب پراسس مديث سعد است دلال كرنامحل نظره اس هي كه بدا بنداتى تعليم به ابتدائى اجمالى تعليمات برسيم تسك وليسل كويت موسكة ان فرائض و دا جهات كا الكاركرنا جن رئيسة الى اجمالى تعليمات برسيم تسك وليسل كويت موسكة ان فرائض و دا جهات كا الكاركرنا جن

کی تفصیل لیدیس وار دمیمنی به درست نهسیس -قسولسنی الآاک تکلکوع : اسس کو دوطرح سس پرطها به اسب را) تعوع بتخفیعن طار اصل بس خشط قرع تھا قاعدہ شہورہ کی بنا پُردیک تام کوگرا دیا رہ) دوسری وجرت طوع ہے بتشدیل

امل بين مُستطعوك منها تأركو فلكيا اور فاوكو فأبين ادعام كيار

ا مختصراً عرض من المستنظام من من المستنظام و قسيس بين دائ مقعل دائ منقطع - اصل من منتطع - اصل من منتظم و المن مرادلينا چاهي جهان تعمل من منت مهود بهان آگر مستنظم من المستنظم من المستنظم من منتظم و المن مرادلينا چاهي جهان تعمل مرد من من منتسل مود منتظم منتظم منتشاء منتسل مود منتظم منتسل مود منتظم منتسل مود منتشاء منتسل مود منتشاء منتسل مود منتشاء منتسل مود منتسل منتسان منتسل منتسل

وأجب ہے یانہیں اسس بات برسب نقبار کا اتفاق ہے کرنفل جج شرح

 بوجا تا ہے - نعل نمازا ورنعل روزہ میں اختلات ہے اور دومسلک ہیں :۔ شوا نع اورمنا بلدے نزد كيك إلا آك منطقع كى استثنار منقطع ب جر الكن كم معنى من سبع الكن إنْ سَنْتُت إفعل مُطوّعًا بِغُيرُ إنزام لِعِنى ا وقات غمسہ کے علاوہ اور کوئی فرمن نہیں بال اگر نفل ا دا کرنا بیا ہو ترمتے نہیں کیا جائے گا۔ اُس سے یہ تا بہت کرستے ہیں کہ نفل شروع کرسے سے اتمام دا جب نہیں ہوتا جب طرح نفل شروع کرنے سے قبسل تفل سفے يعد بريمي نفل مي بس ا در توثر دسياخ سعد اس كي تفدار مي لازم نبس بوتي -عَنْ أُخْ حَالِي فَالنَّ قَالَتُ قَالَ رُسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّم العَسَالِتُهُ والعِتَطِقِعُ أَمِنْ فَنُسَبِهِ إِنْ شَأَءُ مِسَامَ وَإِنْ شَاءً كَفْطَرُ : ترمدى شريف مضيح اكتباب الصُّوم باب ماجاً ﴿ فِي الْمِطَا بِالصَّالِحِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ حبب كدواحب بي اختيار نهي وياجاتا - ملكذاف المشكوة مكاجر انَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيدَ وَسَلَّعَ كَانَ ٱحْيَسَامًا بَيْنُوى صَنْوم المَيْطَوِّع شُعَرَ لِفِطر ؛ (نُسائَى شرلِفِ مُثَّا كَتَابِ الْصوم : أكربعد شردع اتمام واجب بوناتوا فطار كيعفرايا-احمًا من وموالك دفى روات، فرائي غرائي كالاَّ آنُ تَكُوَّعَ بِي استَنْار متعمل ہے اور یہی امستثنار میں اصل مبی ہے اس میں صروری ہے کہ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْرٌ على مَرِيْلِ العُجُوبِ إِلَّا مُنْ اللَّهُ مُوبِ إِلَّا اَنُ تَطَوّع فعليُ ١٠ اتما مُسِهُ ؛ لِعِنى **تَلوّع سَه ش**رو**ع كرسنه مِن تم مُختار بِو- إل أكر** شروع كرددسكة تواكس كااتمام واحبب بوجلسة كاأكركس حزورت سنع ناتمام چوڑ دسيق بوتو اس کی قضار واجسب محیمائے گی ۔ قرآن ياك مي ربت لايزال كارشادى» وَلْيُوْدُوْا خُدُّ وُرُحُسُعُ ما حب بدائع سنه فرا باسه کداس بات پرسپ کا اتفاق ہے۔ اگر فعلى نذرست شروع كردست توبطراتي اولى لازم بونام بايي - توآ بيت مُباركرست بعدالشروع اتماً أ

كا وجوب ثابست ببوار

قرآن مُقدَّم مِن سے ﴿ لَا تَبْطِ الْوَا اَعْمَا لَکُوْدَ إِنَّا اِلْمَالِمُلْ ہے ﴿ لَا تَبْطِ الْوَا اَعْمَا لَکُوْدَ إِنَّا اِلْمَالِ مِن ہے ﴿ لَا تَبْطِ الْوَا اَلَٰ اَلَّامُ وَعَ فَيہِ لَا مِنْ اَلَٰ اللَّهِ اَلَٰ لَا لَهُ اَلْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْم

ابد داؤد شراعی مذاح و مناح و

ا دارتطی مین حضرست ام سلیم کا اسی تسم کا واقعه ہے انہوں نے می نفل کا اسی تسم کا واقعہ ہے انہوں نے می نفل کرلیا تھا۔ ﴿ آ مَدَ هَا النَّابِ فَى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْنَ مُسَالًا مِنْ اللَّهِ مُلّاً عَمَا مَنْ اللَّهُ مَلّاً عَمَا اللَّهِ مُلّاً عَمَا اللَّهُ مَلّاً عَمَا اللَّهُ مُلّاً عَمَا اللَّهُ مَلّاً عَمَا اللَّهُ مُلّاً عَمَا اللّهُ مُلّاً عَمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

بیش ہے۔ لسیسل پیچم عقلی ہے ، نماز روزہ بی ج کی طرح رکن اسلام ہیں ۔ قیاس کا تفاضا یہ ہے کہ حرف میں ۔ قیاس کا تفاضا یہ ہے کہ جج کی طرح شروع کرنے سے بیجی دونوں وا حب ہوسنے جا تہیں کما قال الاحنا دن ۔

## دلائل شوافع حضرات يحبوابات

شوا فع حصرات نے لینے است دلال میں کتائے الفوم کی کھھ میٹیں میں ان کے تفقیلی جوابات تو لیف مقام برہی آئیں سے تعلیب کن منتقرًا دوجواب میٹیں مدرست ہیں ،۔

بخواسید آول ۔ بہ ہے کہ جہال کہیں بھی تفل روزہ کو کھوسلنے کا حکم ہے تورہ عذر کی بنار پر ہے اور عذر کی بنار پر ہے اور عذر کی مالت بیں جاسے نزدیک بھی افطار کرنا جا تزییے ۔

جواسب وقوم - یہ ہے کہ قضار ما ذکر نہ ہوسف سے یہ لازم نہیں آلک قضا کا مکم دیا بی منہیں کیونک مسلم ضابط ہے کہ عدم ذکر عدم وجود کومستلزم نہیں معطرا وجوب قضا کی روایات بیط ذکر کی جاچکی ہیں ۔

طلع ہے۔ طلع راوی کو آسخصرت می الترعلیوسلم سے الفاظ مجول کئے اس سلے لفظ ڈکٹر بولا اس سے معلوم مراکدروا بہت باللفظ اصل ہے اور اگر لفظ محدول جا میں وال کی طرون اجمالی اشارہ کر دیا جائے۔

قُولُهُ لَا إِنْ يُدُهُ مُنْ اللَّهُ الْقَصْ : قَدْمَرٌ تَحْقِيقًا أَنْفًا-

قول اف كُنَة الرَّرِجُ لَ إِنْ صَدَق : آنخَهُ رَسَّ مِلَ الرَّعِلِيه وسِلَمَ فَرَايا أَكَرُ اس في كم الوكامياب موكيا يه إِنْ شرطيبي يرُّها كياب اور أَنْ نصب مَدَ ساعَه مِي ليني اوَنْ صَدَدَ قَ -

# تعارض بين الروايتين اورأس كامل

ما قب لی بن ای فرطیت کی حضرت ابوم ریدة کی حدیث گذری بے اس کے آخریں بے کہ وہ مائل چلاگیا توسعنور پر فروطی الشرطیروسلم سنے غیر مشر وطور رواس کے منتی ہونے کی بشار استانی اور فروایا ہو سنت مسئرہ اک بنظر کالی دیجہ لی مین آکھ نی المنج تا فلیننظر مسئل المنج کے المن مسئرہ ان بستی مدین میں ہے کہ اسس کی فلاح کی خبر دی لیسکن بشرط صدتی الحق کے اکا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ دونوں وا تعاست ایک ہی شخص کے بس یا الگ الگ دوشعوں کے اس میں دونول یں ۔

قول اول مسلام فرطبی داده فرطبی دادهن شار مین کسی نزدیک به دوالگ الگ وا تعاسی اسپی اس صورت میں بیمال کوتی اشکال نہیں -



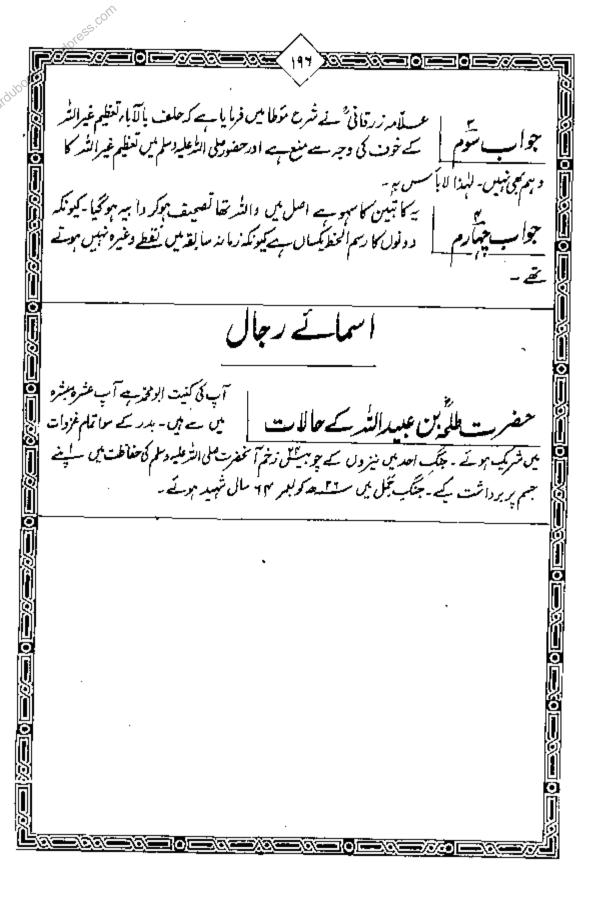

ترجمہ: حضرت ابن عبالسن روایت کرتے ہیں کر حب و فدعب والقیس آنخفرت ملی الدعلیوسلم کے پاس آیا تو آپ سنے فرایا به کون لوگ ہیں پاکس قوم سے آئے ہیں تو وفد سے جواب دیا رہید کے لوگ ہیں۔ وَعَنِ الْمِنِ عَبْ الْمِنَ قَالَ إِنَّ وَفُدَ عَبُ دِ الْقَيْسُ لَمَّا الْهُ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ عَلَيه وسلّع فَالْ رَسُول اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّع مِن الْقَوْمِ اوْمِن الْوَفُ دِ قَالُوا رَبِينَ عَلَيْهِ -

قول فو ف ف ن ، وَإِفِد كَ بَعْب واضد اسم اعل كاصيغه ب الوف اده سے الوف اده سے الوف اده کا الوف اده کا الوف اده کا الفاظ دیگروہ تخسب الوف اده کا من کرامیر باما کم سے سلنے جل کے ۔ بالعاظ دیگروہ تخسب جاعدت ہوكوئى اہم غرض سے كر باوشا ہ يا حاكم كے پاس جا وسے ۔

### مُضَرِ-رَبيعِيه-اورعبُدالقيس كا اجمالي تغارُفن

حدیث بن تبیاول سے نام آئے ہیں۔ مغنر، رہنید اور عبدالقیس یہ قبائل ہی کیم اللہ علیہ وسلم سے اجدادی سے بیں نزار بن معدب عدنان۔ نزار کے کی ما جزا دسے ستے رہید اور مُفرید یہ دو نرار سے کئی ما جزا دسے ستے رہید اور مُفرید یہ دو نرار سے کئی ما جزا دسے ستے مرتے وقت یہ وصیت کی تفی کہ میرے مال کی ایک جنس ایک ایک لائے کوئی جائے معز کے حصر بی سونا آیا اور رہید سے حصر بیں گھوڑے۔ اس میے مغرکو معزا محوار اور رہید کے حصر بی سونا آیا اور رہید سے جوخاندان چلااس کو قبیلہ معز کہ دسیتے ہیں۔ اور رہید رہید کو رہید کی خدمت ہیں۔ اور رہید کے جوخاندان چلااس کو قبیلہ معز کہ دیسے ہیں۔ اور رہید ایک کا نام عبد القیس ہے۔ اس شائے کا وفد معنو علیا اسلام کی خدمت ہیں ما عز موا ہے ایک کا نام عبد القیس ہے۔ اس شائے کا وفد معنو علیا اسلام کی خدمت ہیں ما عز موا ہے ایک کا نام عبد القیس ہے۔ اس شائے مغرکی اولادیں سے بی کرم ملی الشرعلیوسلم ہیں۔ بہی وہ وفائ

جس سے قبیلہ کی مبحد میں امسالام میں مبعد نہوی سے بعد سے بہلے جو قائم ہوا۔ پنا پنہ بخاری شرایف مسہ عادی روا بیت ہے :۔

ترجمسى: مسجد نبرى كربندمب سع بهلاجمد بحرين كرمقام جواثى مي عبدالقيس كى مجدمين قائم جواسه- اقل جُمعت جمعت بَصُن جُمعت في مَسُجِد رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ تَعَلَيهِ وَسَسَلُع فَى مَسُجِدِ عَبُسدِ الْفَيْسُ بَجِوا في صورت البَحُرَيْنِ و ابودادُ دَمِنْ البِ الجمعة في القراد)

# مدينه طيبه من وفدعبالقيس ي أمديس طرح موتي ا

تبید عبدالقیس کی آمد کا سبب به ہوا تھاکہ ان کا ایک آدمی منقذب حیان تجارست سے بعد بغیر میں تابعا تا تھا آ مخفرت میں الشرطیوسم کی ہجرت سے بعد بغیر میں تجارست حسب معمول مدید طبیقہ میں آیا ، ارتفا اور اپناسا مان فروضت کرد ا تھا ۔ آنخفرت میں الشرطیوسم اس طرف تشرکوں مدید طبیقہ میں آئے ، ارتفا اور اپناسا مان فروضت کرد ا تھا اور اس قبیلہ سے بڑے ان اور اس قبیلہ سے بڑے اور اس قبیلہ سے بڑے اور اس قبیلہ سے کو بہت تبعیب ہوا اور سلیلہ قبول کر لیا اور آسخفرت میلی الشرعلیہ وسل سے سورة فاسخدا وربورة افر ایک مان میں لکھوا دیا تھا۔ منقذ سے بہتے قبیلہ میں الشرطیہ وسل سے شرفار قبیلہ کی طرف ایک والانام میں لکھوا دیا تھا۔ منقذ سے بہتے قبیلہ میں آکرا بندا تا بہتے اسلام کو اور حمندر اکرم میلی الشرطیہ وسل سے مکنوب کو تھی برخی سے بہتے قبیلہ میں آکرا بندا تا بہتے اسلام کو اور حمندر اکرم میلی الشرطیہ وسل سے مکنوب کو تھی برخی سے بہتے تبیلہ میں آکرا بندا تا ہے اس کی بری میں تھیلہ سے سردارمندر بن عائذی بہتی تھی برخی سے بہتے اس طرح مند کی تو وہ اس کے دائومندر کے سلنے کیا کہ جب سے مدید سے دربیہ سے دربیہ سے دربیہ سے دربیہ سے دربیہ سے دربیہ سے اورکھی ما تھا زمین پڑھیک دیتا ہے ۔ عرض کہ بیشت معالم اورکھی ما تھا زمین پڑھیک دیتا ہے ۔ عرض کہ بیشت معالم اورکھی ما تھا زمین پڑھیک دیتا ہے ۔ عرض کہ بیشت معالم اورکھی ما تھا زمین پڑھیک دیتا ہے ۔ عرض کہ بیشت معالم اورکھی ما تھا زمین پڑھیک دیتا ہے ۔ مندرست مندوست می مندا کے دورہ کیا کہ بیک کو تھا کی کے دورہ کیا کہ دیتا ہے ۔ مندرست مندوست می مندا کی دیتا ہے ۔ مندرست مندرست مندارست مندوست کیا کہ سے کیا کہ سے کا کھول کیا ۔ مندرست مندوست میں مندالہ کیا کہ سے کا کھول کیا ۔ مندرست مندوست مندوست کی کھول کیا کہ مندوست کیا کہ کیا کہ کو ان کھول کیا ۔ مندرست مندالہ کے مندرست منقد سے پر بھول کیا کہ کیا کہ کے کو اس سے دیتا ہے ۔ مندرست مندالہ کے مندوست کے مندرست منقد سے کو میں کھول کیا کہ کو انسان کیا کہ کو انسان کی کھول کیا کہ کو کھول کی کھول کیا کہ کو کھول کی کو کھول کی کھول کی کھول کیا کہ کو کھول کے کھول کے کہ کو کھول کی کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کے کھول کی کھول کی کھول کے کھول کی کھول کے

سارا ما جوا بیان کردیا - منذر کے دل بی اسلام کی مجست آگئ - والانا مرمی اسس کودکعلایا گیاکس ف قبیلہ کے نوگوں کو حالات سندا سے اور والا نا مرسنا یا سب اسلام السف کے بیلے تیار ہوگئے اور یہ فیصلہ کیا کہ تعلیم دین سکے بیلے ایک وفد مدین طبیر بہن اچاہیے - جنا بچر رئیس تبیلہ منذری قیالت میں ایک وفد تیار کیا گیا جنا بچہ وہ وفد مدین طبیر میں حاصر ہوا - اور صفور ملی الشرعلید وسلم نے ان کو تعلیمات فرآئیں جن کا تذکرہ صدیر شدایں ہے -

يقول ابوالاسعاد: اس وفدى آمد كسللس مدست ياك كاندرب كدابكب دن آنحضرت ملى الشيطيه دملم سفسلين محاب كالمغسن فرما يكرتمبارست باس انجى أيكب الساقا فلدآن والاست جوابل مشرق مين سب سع بهترسے - مصرت عسس الان كو و مكينے كيلة كمريء مرسة توانبيس ١٣ دميول كاأيك فافله أناجوا نظراً يا جب قافله قرسيب آيا توحضرت عرب بنيران كآ تخفرت ملى الشعليه وملم كى بشارت سسنائى ادرقاً فلدسے سابھ مابھ در بارِ رما است میں مامنر ہوئے ۔ اہل فا فلہ کی تظریر نہی روئے انور اقدمس پر پڑی توسب سے مسب ب تابارد آپ کی طرف دوڑ پڑے اور فرط است تیا ق سے اپناسامان ای طرح چھوڈ کر د بواندوار آب کی خدمت میں ماضر مورآت سے دست مبارک کو ہو سنے لگے حضرت عبدالقیسس دمنذرالاشج) جواميرةا فلرستے اگر وہ نوعمرستے ليكن سب سے يہے رہ سكے ہتے - انہوں سنے يبط مب سك اونث بانده محرانا بكس كعولا اسفرك كيوس الارس اور دوسرالهاس بيت بھر مکون ووفار سے ماتھ آپ کی خدمیت ہیں ما صر ہوئے اور آ ہے ہے دست مبارک کو بوسردیا بدشكل آ دمى تنے ۔ حبیب آسخفرت ملی الشیعلیہ وسل سے ان کی طریب نظرا ٹھا کی توانہوں نے عرض کیا یا ربول التدمِلی الترطیدوسلم، آ دمی کی محبست صراحت اس سے دھا پنچے سے بہیں ہوتی ڈیکراسس کی تدر وقبیت اسس سے ڈوچیوٹے اعضار بناتے ہیں اوروہ زبان ودل ہیں ۔ آپ نے فرایا م *یں دوخصلتیں ہیں حن کوانشرورسول لیسیند کرستے ہیں لینی داٹائی و بردیاری - انہوں س*ف عرصٰ کیایا رسول النّد بیخصلتنیں مجد میں پیدائشی ہیں پاکسبی -آسخفرست ملی الشعلیہ وسلم سنے فرما یا پیدانشی بین ر منظا برحق مسلاچ اک سب الایمان ، ابو داوُد شرکیب م<del>سرس</del>اچ پیمکا که لله و بأب القيِّلْه الرِّيمِلُ -)

# وفدعبُدالقيس كس سال اياا ورأن كي تعدادتني تهي ۽

اسس دند کے افراد کی تعداد لیفس روایات میں جودہ ہے اور لیفس میں تیرہ اور لیفس میں تیرہ اور لیفس میں جودہ ہے اور لیفس میں تیرہ اور لیفس میں اور الیفس میں آئی ہے۔ ان کے اپین مُحدّثین مصرات سف و طرح سے تعلیق دی ہے:۔

۱ - وفد عبد القیس دومر تیہ آیا ہے ایک سے بی فینح مکر سے بیٹیز قال المتحافظ و خلاہ کاک ذالا کے قید کی تعداد کاک ذالا کے قید کی تعداد کا تعداد کی تعداد

۲ ۔ بعض نے اسس طرح تطبیق دی ہے کا فراد توجائیس سقے ان ہیں سے زیادہ قابل ذکر معزز افراد چودہ ستھے کس سنے کل کا تذکرہ کردیا توجائیس تعدا دلفل کی ،کسی سنے صرب معزز افراد سے ذکر پراکتفار کی ان کی تعداد چودہ بٹائی۔ والنڈ اعلم بالقواب ۔

مَّ اللهُ الْمُكِينَ الْمُعُومِ الْوُصِنَ الْمُوصِدُ الْمُحَسَدِ الْمُكَالِمُ الْمُكِينَ الْمُولِعِ مَصَدِيمَ آتا ہے اور کمی شک سے بلے سبب شک سکے بلے آئے تو اسس سے بعد قبال کا لفظ مقدر ہوتا ہے بہاں دراصل عبارت اول مَی ' مِسنَ الْقَدُمِ الْوُقَالَ حِسنَ الْمُؤْمِ الْوُقَالَ حِسنَ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ

مَن القوم او مِن الموفيد في مومكي تنى رحم المقوى : مفور عليالتلام كواس ولا كي المدى الملاع بها بذريد وي مومكي تنى - يهال به سوال رفاك رسول المندم كي المدى الملاع بها المديم المعتبدية من القوم او مِن الموفيد في قبيله والاعلم حاصل كرف سے بيك نهيں بكد نائيس والفت كيلئه من القول في قالوار كرد من الله من من المدى ا

قدول مُسَرُحَب الله المقدم مَرُحبُ الله المقدم من مَرُحبًا كا باب كرم اور مع مع ودن پرآتا به مرحب اصل می المسكان الموا مسع كو كهته بین - كها فی قولم تعالی و صَدَاقَتِ عَبُهُ بِهِ عُرالُا مُرْثُ بِعِمُ اللهُ مُنْ بِعِمُ اللهُ مُنْ بِعِمُ اللهُ مُنْ بِعِمُ اللهُ مُنْ بِعِمُ اللهُ مَنْ مُنْ بِعِمُ اللهُ مَنْ مُنْ بِعِمُ اللهُ مَنْ مُنْ بِعِمُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

قول من غربی کی بناد بر منعوب سے یا قوم سے بدل ہونے کی بناد بر مجرورہ وقال فقول من خربی کی گرا کا گا کہ کا افک ، خوا یا جمع ہے خربیان کی بمبئی وہ مخصص کی رسوائی ہو۔ سند ای بھی ہے حدث کہ مان کی مگروہ بہاں منا سب بہیں ۔ کبونکہ تدمان مترا بی معما حب یا مطلق معا حب کو کہنے ہیں اگراسے ناوم کی جمع کہیں تو بھی درست بہیں کیونکہ ناوم کی جمع حدد ای بین آ کی جمع حدد ای بینی آ کی اس سے علی ر نے کہا ہے کہ بیا تھے تاوم کی ہے مشاکلت کے لیے کہنے خرا باک مقابلہ میں اسے حدد ای بنایا گیا بمنی شرمسار ولیٹیمان کھا بھی اگرائی منی شرمسار ولیٹیمان کھا بھی ان عدد ای بنایا گیا بمنی شرمسار ولیٹیمان کھا بھی ان عدد ای بنایا گیا بمنی شرمسار ولیٹیمان کھا بھی ان عدد ایس عشاکیا کے مقابلہ میں جمع کے لیے عدد ایک جملے عدد اور ہوں کا بیرہے کہ دوسرے لوگ جمک کے خدک ایک مقابلہ میں بہاں ہے۔ مقعد ان دونول جملوں کا بیرہے کہ دوسرے لوگ جمک کے بی درسان ہوئے بینی ضرب حرب قید دبند والی ذکت اٹھا نی بڑی جب کرتم برضا و غیست مسلمان ہوئے النہ یاک نے تم کوتما می رسوائیوں سے معفوظ رکھا ہے۔

فسول من قالوُايا رسُول الله لا لا نستَطِيعُ أَنُ كَا فِينَكَ إِلاَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

خیر است بی کریم ملی الته علیم الته عبد القیس والون سف بد بات بی کریم ملی الته علیه ملی سے اس سے بدیات بی کریم ملی الته علیه ملی سے اس سے بدینہ منورہ آنے سے یہ کار مناز کو لیفے وطن سے مدینہ منورہ آنے سے یہ کار مناز کر اس قبیلہ سے بارہ ہیں کہا جا تا ہے کہ برہبت زیا وہ جنگ جو تھا ۔ ان کی آبادی سے قریب سے بوری گزرتا تھا ان سے جنگ ہوتی صروری تھی اس لیے اس وفعرف کہا کہ جو تکہ ہمارے بیار بار مہیں آسے ہے۔

تهرحرام كون مصيبينه بي اوران كي وحبرسميه مُحَدِّثِينٌ حضرات سَدَانَتْهر كَى العن لام مِن دوقول تعل سيئهُ مِن : ــ اكتشهد كريس الف لام منس كى ب اوراس سے ذى تعده ، ذى الحجر ، محرم ر حبیب به میارون میسینهٔ مراد بین - اور روایت حما دبن زید رفی الناتب کا فی اکتعلیق) ہیں اِلاَ سَکھیں حَدُام - سیل سے ساتھ منقول ہے لہدا ہد دونوں روایتیں العن لام منس ہونے کی تائید کرتی ہیں۔ عِندالبعض العند لام عهد کی ہے مراد ما ہِ رجب ہے بہتی کی روابیت ہیں اس کی تصریح ہے دکا فی التعلیق کیونکہ تبلیلہ مُضَر رحب کی ہے پنا ہ تعلیم کرتا تھا یے اُرحب کو رحب مُفر کہا ہا تا ہے۔ زما نہ جا ہلیت سے لوگ ان مہینوں کو برمی عزب وخرمست کی نگاہ سے دیکھتے سنھے اوران ہیں جنگ وجدال بوٹ مار حوام جائے تھے اس لیے ان كواشهدور كمصابة نام دكعاكمار بعتسول ابوالاسعداد: رجب مُعْرِئ تشريح يه سي كرقرآن مُعْدُس بي سي : ر إِنْسَ النَّيِّتِ عِنْ ذِيَادَةٌ فَى ٱلْكُنْرِ يعنى جا بليّت كُلُوكُ مِسْكَا مَى صُرورت كَامَ تَحْت التَهرج م ہیں بھی قستال و قبال کرستے سکتے اس سے بدلہ د وسرے جیلئے کوعار منی اشہر حرم قرار دستے سکتے اور قبیلہ مُفتُر دوسرے التہر موم مے متعلق اس تم کا معاملہ اگر جبہ روا رکھتے ہے لیکن رجب سے متعلّق الیا معا لمدر وانہیں *سکھے ستھے بلکہ رہے*ہیے کوہرماکت ہیں انتہرحرم کی حیثیت سے بحال رکھتے ستے۔ فولسهٔ بِالْمُسْيِر: اصرمغردس اورام دوبی (۱) وہ ام پوشنق سے امورے اسس کامعنیٰ ہوتاہے کام رہی امرہ بنوسشتق ہے ادابرے اسس کامعنیٰ ہوتاہے حکم کرنا۔ قبول : اس سے دومنی ہیں دا؛ فصل منی اصل بعنی الفاصل بدين المحقّ والب علل حق اور باطل سے درميان فرق كرينے والا دى، فصل بمبئي مغصول ليني

مفصول معنیٰ ظاہرا در واضح کیونکہ ہا رہے اور آپ سے درمیان کفار مُضرکا دمشور مِنگ جی تبییار پڑنا ہے لہٰذا آپ حق و باطل سے درمیان قرق کرسنے والی ایسی بات بتلاہیں بیصے ہم ان توگوں کوہی بتلاہیں ہو ہارسے بیسے ہیں اور اسس پرعل کرسنے سے جنت ہیں جائیں ۔

قعولَ فَ وَسَدُ الْمُونِهِ عَكِنِ الْاَسْتُوبِ الْمَاسِيَةِ : درَيْعِهِ اوران لوگول في مشروبات دظرون ، كانتعلق درمافت كيا-

معوال: وفدعبدالقيس نفيج الشير كم محتعلق موال كيا اس سے كيا مرادب بينا كيسے ہے) كيونكه بحواسي : اشدر بر مرادبيں دكرشراب بينا كيسے ہے) كيونكه ان كى حرمت كاعلم ان كو بسطے تفالينى وفد عبدالقيس كو خمر كى حرمت تو بسطے سے معلوم تنى بلكه اس سے مشراب سے برتوں كو دو مرست كاموں ہيں استعال كرف سے بادسے ہيں موال تفا اس سے آپ سف بحر برتوں سے بارسے ہيں حکم بیان فرايا لينى مقام منزا پرمضاف مقدرہے : اكث فلاد وف ألا شدر برتوں اگرا فيئة الدَشنير بربة :

فتولساً فَاكُمْ رَهِ يَعُ بِأَرْئِعَ وَلَهُ المُهُ عَالَا الرئيع (ترعم) آوَابُ مِن مِن الرئيع (ترعم) آوَابُ مِن المناس مِن ول المن من المناس من ا

يها ب ابنال تبسل تعميل بيان كما ناك تعميل كاشوق بدا بويا يادكرف بي مهولت بود قول ما اكترة هشه بالإيم كان بالله و شك كافقال المتدر ون ما الإيم كان الله و شك الله و الله

اسس کارسول زیاده جاسنے والے ہیں۔ آپ نے فرایا اس بات کی شہا دت دیناکہ الٹرسے سوا کوئی معنود نہیں۔

عشدة طبيئ فرات ميں كريبال دوموال بي بوحل طلب بي :-سوال أول : يہ ہے كہ ما مورب تو دراصل ايك ہے اى ايان كيونكه اَسَدْرُ وَن سَا الْاِيْسَان سے ايمان كى تفيرہے لہذا اصل مامور به ايك چيزہے اس كوار بع سے كيول تعبير كيا ؟



يقعل البوالاسساد ، ج كادائيكى كه يه سن اشتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلًا رزا دراحلہ، شرطبے اور میںشندط ان میں مفقو دمتی کیونکہ ان کے اورمحل حج کے درمیان جنگ جو تبييد مُنرمائل مَنا ماس بيراً مخفرست ملى التُرعلية ملم سف اس كو بيان منبين فرايا <sub>-</sub> قوله وَنَهُ المُسَوْعَنُ الرُيع عَنِ الْحِندَ تَعُواللَّهُ يَاءٍ وَالْنَقِيلِرُوالمَرْفَةِ د ترجمہ) اور چارچیزوں سے روکالینی نبی کریم کی الشّرعلیة سلم سے تبییا عبدالفیس کومیارپر نول فرُدن اربع كي تفيل منتقرًا بيش فدمت ب ،-العَسَتْ في رنگ دار كفرا يا روغني مرتبان خواه كسي بی رنگ کا ہو۔ لعض نے سزرنگ کی تخصیص کی ہے۔ اسپ کن صبح رائے سی ہے کہ ہررنگ کے روعنی کورے یا مرتبان کو حدید کھتے ہیں جو نکرائس زمانہ میں شراب سے سامے موٹا سرزنگ کیا کرستے سہتے ۔ اُسس سے بعض سنے اس کی تنصیص کردی اُسس سے اس کی تعقیل اڈھیز ۃ العُنضراء

فعولية الله بآء: توني ليني كدوكوا ندرست كريدكر جوبرتن بنايا جائد-عرب سے اندر رواج مقاکہ کرو کا گودا نکال کرائس کے جیلکہ کوخٹک کرکے برتن بناتے ستے۔ دیستاء اسی کو کہاجا تا ہے اس ہیں چونکہ مسام کم ہوستے ہیں ادر ہوانہیں ککتی اس سلے اس

میں مسکرمبدی بیدا ہوجا تاہے۔ قولت المنتقِيد: رفعيل منى مفول ب النَّقريمين كريدنا) كمجورك ستف كوياكس ادر

نکٹری کا بنایا ہوا برتن ۔ قولِكُ اَلْمُسَرُّفَكُ : لعِن روايات بي الس كوانعفِ يُوكباكيا ہے وہ برتن مِس ير ر دعنِ زفت یا روعن قار ملاجوا جو به روغن کهشتیوں پر ملاجا تاہے اور زمانہ جا ہلیت یں شراب کے برتنوں برہی سکتے ستھے۔

ان میار برتبوّل سعه استعال سے

ظرُون الله عبر استعمال سيكيون منع كما كما السيون منع مياكي اس بين

علما رحضرات کے دوتول ہیں ہ۔

قول آقل - بعض على رتو كينة بين كدان برتنول سكه استعال مسد مطلقا روكنام تعدد ب

وا وسيمي معصدسك سليع مو-

محکمتِ اُوَّل : تاربین خرک ما توَنشبیه سعدد کنا مقعود سع - شراب نوسش ان چارقیم سے برتنوں کو

قول اُ<del>وَ</del>ل پرنہی کی حکمتیں

استعال کیا کرسف سف ان برتنول سکه استعال ہیں ان کے ساتھ تشبہ ہوگا اس کے منع فرایا۔ حکمت دقوم ، نبی سے مقصود شراب کی نفرت مثبا لغۃ اُزھنوں ہیں بٹھا نا ہے کہ شراب نوکیا شراب سازی سے برتنوں سے استعال کی بھی اجازت بہیں۔ اس انداز سے نغنسیا تی طور پرشراب کی نفرت اجھی طرح را سنے ہوجائے گئے۔

حکمت ستوم ؛ موسکتاً ہے کہ ان برتنوں کو دیکھ کرشراب کا پرانا تلذذیاد آجائے۔ ادر شراب بینے کی تخریک دل میں پیدا ہو اسس چیز کو روکنے سے لیے ان برتنوں سے استفال ۔ ندی تی گئ

سے منہی کردی گئی۔

قول و وم ؛ یہ ہے کہ ان بر تنول میں نہسید بنا نے سے روکنا مقعود ہے۔ یہ برنہائے سے نہی کرنا مقصود اوم میرنہی کی حکمت ہے جہ تو پھر تعکمت یہ ہوگی کہ ان بر تنوں میں اگر نہسید الدیم تاقی کسی سروماری ممکر جوار فرکان زراجی۔ یہ روی سروکا کو اور تیزاں میں۔

رکھاجائے گا قوامس کے مبلدی مُسکر ہوجا سف کا اندکیشہ ہے۔ اس بے کہ ان برتنوں ہیں مسام نہ ہوسنے کی وجہ سے ہوا نفوذ نہیں کرسکتی اس بے اس برتن کی چیز مبلدی نشر آور ہوجائے گئی ۔ ہوسکت ہے کہ مسکر کوغلعی سے پی جائے ادراگر مسکر ہونے کا چہ بہا گیا توگرانی پرطسے گئی ۔ ہوسکت ہے کہ مسکر کوغلعی سے پی جائے ادراگر مسکر ہونے کا چہ بہا گئی توگرانی پرطسے گئی جس سے اضاعتہ مال ہوگا ، اور اگر بہتہ نہ جبلا تو مسکر کا بینیا لازم آئے گا ۔ اسس لیے ان میں نبید بنا نے من کی گیا تا کہ نہ دین خواہب ہونے کا خطرہ ہوتہ مال ۔

ظئومن ادبعسينهي كاحكم

ان ظروت اربدسے بونہی کی گئی ہے یہ نہی اب بھی باتی ہے یا مشوخ ہوسکی سے

سس ہیں دوسلک ہیں :۔

الم مالک اول الم مالک اورا ام احدین منبان کا مسلک یہ ہے کہ یہ نہی اب ہی باتی مسلک اول ہے اس بیے کہ اس مدیث کے داوی صفرت ابن عباس سے کہ اس مدیث کے داوی صفرت ابن عباس سے کہ اس مدیث کے داوی صفرت ابن عباس جے کہ یہ مندوج نہیں ہے ۔ دفرہ نوری تسلم ملک ہے:

مسکلہ پر جیا گیا کہ اس بات کی دلیسل ہے کہ یہ مندوج نہیں ہے ۔ دفرہ نوری تسلم ملک ہے:

مسکل ۔ علی اُن مَدن هنب ابن عبنا میں اُن النہی عبن الا نساذ ہو کے حالت والا کو بیت کینس پر مندوج بیل جا کھ مندوج بیل جا کھ مندوج کا مسلک مندوج کے مندوب بیل جا کھ مندوج کی اور عمار کے نزدیک یہ نہی مندوج ہے ۔

مسکل مندوج کے مندی النہ میں المنہ میں الا کہ اللہ مندوج کی النہ مندوج کی سے اللہ مندوج کی النہ مندوج کی مندوج کی مندوج کی مندوج کی مندوج کی مندوج کی النہ مندوج کی مندوج کی مندوج کی مندوج کی النہ مندوج کی مندوج کی النہ مندوج کی کی مندوج کی مندوج کی کی مندوج کی مندوج کی مندوج کی کردوج کردوج کی کردوج کردوج کی کردوج کرد

ا مام مالک کی دلیسل کا جواب بیری ہوسکتا ہے کدابن عباس کو کونیخ نہی والی روا۔ شہیری ہو۔

تردیمہ: حضرت عبادہ بن میاست فرمائے ہیں کرایک دن رسول الٹرملی علیہ دستم نے صحائب کی اس جما عست کو جوآ ب سے گرد بیٹھی ہوئی تقی دمخاطب کرسکے ) فرمایا تم مجہ سے اس باست پر بیعت کردکہ الٹرکاکسی کوشریک نہ بناؤسگے۔ عَنْ عُبَادَة بَنِ الصَّامِثُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ وَحَوْلَهُ عِصَائِثُ مِنْ آصْحابِ مِهَا يَعُنُونِ عَلَىٰ اَنْ لَا تَشْرِيكُوْ إِاللّهِ ضَيْنَا

قولهٔ عِصَاكِةً في ربكسواندين، يه مُأْتُوذِهِ عصب عديميني باترها

#### بيعت كےاقسام

ں کوسیستِ رضوان کہا جا ثا ہے معضرات محابہ کائم کی بیسیستِ جہا دہمی ۔ بسنت خلافت وه ببعث سب جوخليفة المسلين سك إنقر

براسس کی خلافت سے تسلیم کرنے کی نشانی سے طور پر کی

جائے جیسے ستید نا ابو بکر صدیق شہرے ابتدیر صفرات محایدٌ سف بیعت کی۔

بعبت طرلقيت اسس ببيت كوكيته بس بوكسي شينح كال سكه إنة پر اس عہدہ ہمان سے ہے کی جائے کہ ہی آ ہے کی تعلیم کی اتباح كرسته موسقه سليفه طامر وباطن كوشريعيت سكه مطابق كردن كالبني كنا و جيموثر دون كا اورنيكيال

يفول ابوالا سعاد : مفرت عبادة بن ما ست كي روايت يرمي بيت كا ذكر مع وه بيعت طرلقيت مى بن سكتى مع ظا برسه كديه بيعيت اسلام توسيع نبي اسس يع کہ چایائی سے نخاطب معزاست معایہ کرائم ،ہیں جو بہلے سے سیالی مائے ہوسکے ہیں ان کا بیست اسسلام كرنا محصيل ما صل سهد- بيعت جها ديمي مرادنيين اس سي كد اس ين جها دكاكو كي مغمون مذكورتبلين نهرى جها دكاكوني موقعها وربييت خلافت مى مرادنبين بوسكتي كيونكه بييت خلافت رسول سے القربر نہیں ہوتی بلک خلیفی رسول سے القریر ہوتی ہے۔ لازما یہ بیعت المراقیت می كلائے كى حب كوموفيات كرائم ومشاتع عظائم كى اصطلاح بي بيعث السّلوك كيے بيرس كا مقصد مرف اور مرب المتناب عن المعامى كاعبدو بهان ليناه - بهلي بين تسم كي بيعتول كو سب ماسنتے ہیں۔

بعض علما رِ فا سرست بيعت طريقيت كو بدعت قرار دياسے يه غايت درجه كي بهانعاني ا ورجهل مركب ہے جس قیم کی ہیعت کومهو فیاءِ کرائمٌ ہیدست طریقیت کیتے ہیں آنمحضرت ملّی الشّر علیہ وسلم سے اسس کا نبوت حفرت عُبادہ بن صا منٹ کی اسس دوا بیت سے بی سے اور جو بخارى شرلیف ي روايت سه وه اس طرح سه معنوملى الشرعليه وسلم سنه فرايا --بَا بِعَنُونِي ؛ مَعَايِهُ رَامِ مِنْ مِنْ مِنْ كُنِا قَسَدُ بَا يَمْنَاكَ يَامَ شُولَ اللَّهِ مُعْورًا مِنْ مِير دوباره فرمايًا بَا دِينُوْنِ مِب كه وه يبل بيستِ اسلام كريكے متھے - پير يہ بيبت سوا سستے

بيعثُ السَّلُوك كما دركياتي مرسُلم شريعنِ ١٣٢٥ج اياكِ النَّهي من المستِلَة مـ اسى طرح ورج ول آيت سيمي أسس كافيوست ملتا بعد قعل تنداي :-بَأَيْهُمَا النَّبِينُ اذَاجَآءَكَ الْمُؤْمِنَا ثُ يُبَا يِعْنَكَ عَلَى اَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِاللَّهِ شَنْشًا قُولًا يَسُرِقِنُ وَلَا يَزُنِينُ البِّحِ والممتَّحسنه ايت ما ...) لبندا أكر بزريكا بن دين سے پيشيں نظرآ تخضرت متى الشيطيبر دستم والى بيعت اورطر لقربيعة مغصود ہوتوان بی بیعت بقینیًا سنّت کہا شیسگی ۔ ہاں جو لوگ حبّ جا ، ومال میں مسبت لا ہیں تو ان سے سعت ہونا ہرگزمناسب نہیں کیونکہ وہ رسمی سعت سے جود کان داری ہے وہ بلاشبہ بدعبت اور با عدث بلاكت وندا مست سبط - وكاندارسجاً و وُلَّشِينوں كُمُتَعَلِّق عَلَام روميُّ شف کیا غوب فرمایاہے سے ببرشخص كه نبسايد داد دبهت بساابلیس آدم روئے ہست

قولم وَلاَ تَأْمَوُ بِهُمُتَانِ نَفُ تُرُونَكُ تَانُ آيُد يُكُمُ وَارْجُلُوا د ترجم، ببان بوچ*ه کرکسی پرمهتان تراشی د کروسگ*ے۔

قعولَهُ بِهُنَّتَانَ يَهِ بِكُفْتِ عِسر مَا نودَسِيمِينَ مِبْرُوت كِين الياجموط *مِس كُوشن* ما مع مِمْوِت ادر*حران مِوم*اً سکے۔

قُولِهُ مِسَكِنُ اَبُدِينُكُ مُ وَأَرْجُ لِكُورَ : مِدْيُن مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلَف مطلب بران فر المستعب*ن -*

اوّل ، جَنْ الله يَكُو وَاللّه جَلِكُون مُ اللّه الله الله مِنْ قَبُل مُعْف سِكُولِين الله بهتان جودل معد كمثر ليا كيا جوخارج بي أسس كي كو في حقيقت مذمو-

سوال : یہ ہے کہ عیب کے اور درجل سے مراد قلب ہے تو میر یہ تعبیرکوں اختيار فرمائى سين خشنؤ ببكؤين فرما ديية-

بحواسب : ية تبيراس بعد اختيار فرائى كدول إعذادرياؤل كدورميان موتاب یا بدیم اکثرا نعال کا صدوران ہی سے مکن موتا ہے ۔

وَيَّهِ ؛ زمانه جا بلِتَت مِين عورْبين كمي مَاجَا مُزْنبِيح كوليف خاد يمركى طريث منسُوب كرد ياكرتي

تقیں ۔ پچر یہ تبیر کیے منطبق ہوسکتی ہے توہ اول ہے کہ حل بیٹ میں ہوتا ہے یہ بنگ آبدی ہوگیا اور شرمگا و سے بختاہ یہ بیٹ آرٹی لیکٹو ہوگیا خطاب میں قصودا صلاً عور میں میں ۔
سوعم : عندالبعض بنگ آئی ہوئی کھو واکٹ جیلکھ سے مراد مشافحہ ہے لیکن کمی سے مند پر بہتان میت لگا تا ہمی سے لبیر لہت بہتان لگا تا ہمی براہے لیسکن اس کومند پر کا تا اس میں میں است میں اس کے مند پر بہتان میں اس کے مند پر بہتان میں اس کے مند پر بہتان میں اس کے اس کے مند پر بہتان میں اس کے مند پر بہتان میں اس کو مند پر است میں اس کو مند پر است میں اس کے مند پر بہتان میں اس کو مند پر بہتان میں کا تا ہمیں اس کے مند پر بہتان میں اس کے مند پر بہتان میں اس کو مند پر بہتان میں کا تا ہمیں میں اس کے مند پر بہتان میں کا تا ہمیں میں اس کو مند پر بہتان میں کا تا ہمیں کے مند پر بہتان میں کا تا ہمیں کا تا ہمیں کا تا ہمیں کے مند پر بہتان میں کا تا ہمیں کے تا ہمیں کے مند پر بہتان میں کا تا ہمیں کا تا ہمیں کر بر اس کے مند پر بہتان کا تا ہمیں کا تا ہمیں کی کے مند پر بہتان میں کا تا ہمیں کا تا ہمیں کر بیان کا تا ہمیں کا تا ہمیں کے مند پر بہتان کی کا تا ہمیں کی کر بیان کا تا ہمیں کا تا ہمیں کی کر بیان کا تا ہمیں کی کر بیان کی کر بر اس کر بیان کا تا ہمیں کی کر بیان کی کر بر اس کی کر بر اس کے مند پر بیان کی کر بر اس کر بر ا

لنا رسة ي بربوء قول من فصن وفي ميث كو (تم بس سع جودنا ي مهدكيت كا)

يقول ابوالاسعاد : - قَالَ المِلْيَهِي لفظ وَفَى يَرُسِّد الِلهَ الْاَحْبُرُ إِنْمَا بَسُالُ بِالْوَفَاءِ بِالْجَمِيْعِ لِإِنّ الْوَفَاءَ هُوالْوِشَالُ بِجَمِيْعِ مَا الْتَوْمُهُ مِنَ الْهَالِهِ وَالْحُقَّوْقِ -

سُوال ۔ کہ ہے کہ بہاں صرف منہیات پر کیوں اکتفاکیا گیا مالانکہ شریعیت ہُفقرسہ سے اور ما مورات بھی توہں ۔

بنواسب - تر مديث پاکس اجالاً ما مورات کابی ذکرہ - حَبْثُ خَالَ وَلَا مَا مُورات کابی ذکرہ - حَبْثُ خَالَ وَلَا مَنْ مُورات کابی ذکرہ - حَبْثُ خَالَ وَلَا مَنْ مُورات کابی دُرنا وَ الفتِ ارسے مَنْ کُرنا ہے توار تکا ہے منہات و نخالفتِ اوام دونوں سے منع کیا گیا ہو نکہ بھورت اجتناب من المفاسد ، تخلی عن الروائل اجتلاب مصالح تخلی بالفغائل پرمقدم ہے اس یے امتباب من المنابی کومقدم کیا ہے والماک و لا قعصدوا ؟

قول في المجدَّدُ عَلَى اللّهِ ، المِ سنّت والجماعت كاسلك به ہے كه لاَ يَجِبُ عَلَى اللّهِ شَكِيْ كَر اللّهِ تَعَالُى بِرُوتَى جِيز واحبن بِين ، معتزلة معترات كَى جِيْرِي اللّهِ تَعَالُى بِر واحب بمحقة بين كر الله بِرواجب بمحقة بين كر الله بِرواجب محتة بين كر الله برواجب كمه الله برواجب كر الله بين حب كر الله الله الله بين الله تعالى برواجب بمحقة بين حب كر الله سنت والجماعت سكه نزويك الله تعالى بركوتى جزواجب نبين -

سوال م مُعتزله حقالت اَجُرُهُ عَلَى اللهِ اَستَدلال كرفة بي - طرزات للله بورجه كرعال كا استعال عمومًا لزدم مكر سياسة تاسب - يهال على كا لا تا اسس بات كى دلسيل كوابية يخف كالهرالشيرواحب اوراازم بب اسس قيم سكدادربهت سيستط كتاب ومنست میں آستے ہیں جن سے بنظا ہروجو سبطی اللہ کا وہم ہوتا ہے۔

وجوب كي دونسميس بن وجوب استحقاقي رم) وجوب فغنلي ب القول الم سنت والجماعت الترتعالي بيرازوم استحقاقي سيم الفي مير. - القول الم سنت والجماعت الترتعالي بيرازوم استحقاقي سيم الفي مير.

لزوم تفضلی سے نافی مہیں ا در اِئٹس تعم کی نص*وں میں اندم تف*ضلی مراد ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہواکہ کوکسی بندہ کا کوئی حق الشرتعالیٰ بروا طبب نہیں کسیسکن ایسے یا بند<sub>ی</sub>شرع سے مُتعلَّق الشرسنے اليفاتفضّل اورعنا سِت سع جنّت دينا لازم قرار دسع لياسه ونا) لزُدَم كي دومين بين إير

(١) كُرُومِ تقلي (٢) كِزُومِ شرعي - ابل سنت والجماعية لزُومِ عقلي سيمه نا في بين اور بهال كُرُومِ على

قِ ولِيهُ \* وَمَسَنُ احَسَابَ مِسِنُ ذَ الِكَ شَيْتًا فَعُوْبَبَ بِهِ فِي الْدَّيْرَ فَكُوكَفُ ادَةً كَذَهُ رِنزِيمَهِ بِينِ بِوكُونَى ان كُنا بِول بين سيمكِم كربيبِطُ اسس كود ثيا بيراس في سزایل جائیگی - په سزا اسس سکه گڼ ه سته پیله کغاره جومبا سُدُگای

حديث ياك كے اس جداست مسئل مستنظم وتاب كرمدود كنا مول سے سلے كفاره اورمُ فهر بين يا زوا جر-

### *غدود كفارات بين يانهين*؛

عمصلماري اخستسلاف بيصكه حدود وقصاص سواتر بي يا زواجر ليني دنيايي سزا دینے سے آیا اس کامواُ مَذہ آخرت ہی بھی معامن ہوجا تاہے۔ ٹا آیا اس کو عذا یہ بہیں ویاجائے گا، یا صرف زیجیے لیے ہیں اور د نیا کا انتظام باتی رکھنے سے یلے ہیں اور آخرت ہے معاملہ سے سابھ اسس کا کوئی تعلق نہیں ہے ملکہ آخر ست میں مواُخدہ ہوگا اسس یارہ ہی

\_ أول ، ائمة ثلاثه سے نزد بک مدود وقعاص گناه سے بلے کفارہ ہیں



محدثینٌ حصرات نے مختلف ہوا بات و سیم ہیں ۔۔

### شافعیّه کی دلی ل سے ہوایات

اسس مدیث ہیں عقاب سے مرادعقاب تشریعی نہیں ہے بلک مقاب تری نہیں ہے بلک مقاب میں اور ہیں معلیب مدیث کا یہ ہے کہ جس نے کوئی جرم کیا اور اسس جرم کی وجہ سے تقال کی طریف سے اس پر صیبتیں آگئیں تو بر صیبتیں اسس سے یہ معانی کا دریو بن جائیں گی ۔ بہاں معائب کو کفارہ قرار دیا ہے شکر مدود کو معانی کا خارہ سینات بننا اتفاتی مسئلہ ہے نزاع مدود سے بالے میں ہے ۔

بی برصد جاری ہوائس کی مالتیں مختلف ہوتی ہیں اکثر لوگوں کی جواس کی مالتیں مختلف ہوتی ہیں اکثر لوگوں کی بحواس و موس و محاسب و موست اور شرمادی آجاتی ہے جو تو بدگی حقیقت ہے اور لیف مندی مزاج ایسے ہوت ہیں کہ مدیکتے سے بھی نا وہ نہیں ہوت ۔ منغی جو کہتے ہیں کرحد کفارہ نہیں بنتی اسس سے مراد یہ ہے کہ دوسری تیم کے لوگوں سے سالے کفارہ نہیں بنتی ، پہلی تم سے لوگوں سے سالے کا دوسری حدکفارہ بن جاتی ہے اس یعک دہ مدر عرف یا لتو بہ ہوگئی ، اور حدیث عبادہ کا محل ایسے ہی لوگ ہیں بن جاتی ہے اس یعک دہ مدر عرف یا لتو بہ ہوگئی ، اور حدیث عبادہ کا محل ایسے ہی لوگ ہیں ا

بو صدیکے سے نادم ہوما نے ہیں جو بحراکٹر بیت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے اس لیے اسس نقس میں تعفیل کی صرورت نہیں مجمعی گئی ۔ نقس میں تعفیل کی صرورت نہیں مجمعی گئی ۔

معانی معانی کا سبب قریب توبہ ہدا در مدسب بعید ہے اس کی کا سبب قریب توبہ ہدا در مدسب بعید ہے اس کی معانی مدسے توب ہوگ اور توبہ سے معانی منفیہ مدر کے معانی کے سبب قریب سننے کے مسئکر ہیں اس بات کے ہم بھی فائل ہیں کہ مدگناہ کی معانی کے سبب بعید ہے اور اس مدیث کا محل مجی بھی ہے کہ معد کفارہ ہے بعنی گناہ معان موج نے سبب بعید ہے ۔ معد کی برکت سے توبہ اور توبہ سے معانی ہو ہی جا کہ گی ۔ من شاء فلیصل بعد الله مطق ہیں۔

### اسمائے رجال

آپ کی کنیت ابوا اولیہ یک قبسل البحرت مدمنے منورہ سال

#### حالات حضرست عُبارُة بن الضّامت

سه دو دند بیعت کے بیلے ماعز خدمت ہوئے۔ ایک دند عقبہ اُولی ہیں جس ہیں آگاہ آ دلی شریک ہوئے۔ ہوئے۔ اور دوسری دند عقبہ ٹانیہ ہی حسس ہیں منٹر شریک سنے آ ب جنگب بشر وغیرہ ہیں مجی ماعز ہوئے۔ معر ت عشبر فارد قط کے زمانہ ہیں حکم سنے آ جا کا عقب معنور ملیالتلام نے آپ کو مدینہ منوزہ کا سردار یا کربھیا تھا۔ عقب اُدلی کے یارہ نقبار ہیں سے ایک نقیب آ ب مجی ہیں سنگرا جو ب ایک نقیب آ ب مجی ہیں سنگرا جو ب ایک نقیب آ ب مجی ہیں سنگرا جو ب ایک نقیب آ ب مجی ہیں سنگرا جو ب

ترجمہ: روایت ہے مفرت ابوسید فدری سے فرائے ہیں کہ نبی متی اللہ علیہ دستم بقرعیب دیا عیدالعظر ہیں عیدگاہ تشریعیت ہے گئے ہیں عورتوں کی جمات برگذرہے ۔ وَعَنُ إِنْ سَعِيْ لِهُ الْخُدُرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيُ اصْحَى آوُ فِطُرِ إِلَى الْمُصَلَّى فَمَ ذَعَلَى النِّسَاءِ

بحواسي ؛ مديث ياك من جاكه التشد في تطرفي عَضَال التَاسِين

يعنى صدقه الشرتعالى ك عفته كو مفتد اكرناسي توعقته رب زوالجلال وخول ناركا سبب سي

حب صدقہ ہوگا توہی صدقہ وُنولِ نارے مانع اور رُکاوٹ بن جائے گا فَلِهٰ اُا اُسُرُف بِصَدَدَ فَيْهَ عَسَدَ الْمُعَلَى اَسْرُ فِي اِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

١١٤ يد ارأت شب معراج مي جوتي -

٢١) المالة كشف من - ١٦) عن البعض وحي ك وربعا طلاع دى كنى -

۷۷ - عندالجہود کرملاۃ کسوٹ ہیں جب مجد ہیں فہت لہ کی جا نب دیواد ہیں آنخفرت کی گئر علیہ دسلم سے ساسف جنت ودوزج مبیثیں کی گئی تھی ۔ کذا فی ابی داؤ د مترکیب صلیحاے ا مائٹ صلاۃ الکٹوٹ ویا سُ کُنْ قاکَ اربعُ زکھا ہت ۔

قسونسهٔ و کنکفسرالفشسایر ، (اورخادندی ناستکری کرتی رمتی مود) کفر
سیمنی چیپا تا سیدی اس سے زارج دکا شت کار) کوکافرکها جاتا ہے کیونکہ وہ والد
کوزمین میں چیپا تا ہے ، اورشرعی عنی ہیں شراحیت بنوت ، وحدا نیت اور دین کا انکارکرنا
یہ بڑا کفرہے ، اورکوان نعمت نام ہے نامشکری کا یہ چیوناکوہے اور بہال میں مرادہے
اور اسی مناسبت سے اس مدیث کوکن ب الایمان میں لایا گیا ہے۔

فعولسنة اَلْفَتْسِينَ : عَشِيرُ بِمِنَى مِعَاشَرُ ورَفِيَ مِياسَ بِنِى زوجَ كَوَانِ عِشِر بِهِ مِي كُوْ بِين واخل ہے لسيسکن جيڙا كوّرہے - بِها نضعوى فور بِراُسس يے ذكرك كيا ہے كہ حدمث ماك بن آثا ہے :۔۔

كُوَّكُنْتُ أُصِرُّتُ آحَدًا انْ يَشَاجُكَ لِأَحَدِ لَاَ مُسْرَتُ الْعَرَاتُ الْمَسَرُّةِ انْ شَخِهُ لِسَزَوْجِلَسَا- درْتِجِ، اگرفرالتُركومجده في اجازمت دينا توحودت كومكم دينا كرخادند كومجده كيا كرسته -

مالانکه خرالٹرکومجدہ کرنا مسٹ کے جے اس سے معلوم ہوا کہ ٹوہر سے ما تھ نا شکری کرنا سخست گنا ہ ہے - نیز حبب میعقوق الزوج کی ا داشیسنگی ہیں۔ ستی کرتی ہے قودہ مقوق الٹر ہیں بھی کوتا ہی کر بنگی اسی وجہ سے اکٹر عورتوں کو دوئرخ ہیں دیکھاگیا۔

قولْهُ مَسَازُا يُبِثُ : اس كامغول مُعَدِّديهِ اى مَا رُأَيتُ احْدًا -

قدول کرنت : بہلا لام جارہ ہے دوسرائنس کلے کا اور لب نام ہے شا ثبہ ہواسے خالص مقل کا اور مقل اس توت کو کہتے ہی جس سے معانی کا اور اک ہوا در وہ ہو بڑے کا مول کے روسے اور وہ مؤمن سے قلب ہی الشرتعالی کا ایک نورسے لب خاص اور مقل عام ہے ۔

قَولْ مَ الْحَدَازِم . يه رَمِل كَي صَفَت سِيمِ بِي مِ مِسْيار ، مَعْمَد يه سِيمُ مُ الْعَمْمُ لُ والى مِورُمِ وَارانسان كوسَلِينِ مِال بِي مِيسَالِينَ بِي بِينِ مِبْت بِرُسِت مَروالى بِي " إِنَّ كَيْدُ كُنْ عَنِلْ مِسْرَةِ . :

قول و کا نعمت ان دِ نَیْنِ وَعَلِینَ ، اس سے معلوم مِراکبو بات مِک میں دائے اس کامتنم دد بارہ اسستا ذسعہ پوچہ سے اوران مورتوں سے ترتیب بدل دمی ک دین کومغل پرمغدم کردیا یا تو دین کی ایمینت کی دجہسے یا ناقصات مغل کا جوت دینے کیلئے۔ مسوال – منغف نسار کا برتعفل اختیاری نہیں بلکہ نظری ہے یہ ان سے دینی نعشان کاسیب کھے سیٹ ا

سى عوريس مردوں برمكوان بي بير كيے فرما ياكه ناقعات مقل ددين بير -بيواسب اقال ، مردوں كانسبت بدا فل تليل ہے انقليسل كالمعددم ولهذا دوستنى بير -

جُوآب دُوم : مسلامین کھتے ہیں " اِنَّ الْمُسَلَّعُ مِنْ اِنْ الْمُسَلَّعُ مِنْ اِنْ الْمُسَلِّعُ مِنْ اِنْ الْمُسَلِّعُ اِنْ اِنْ الْمُسَلِّعُ اِنْ اِنْ الْمُسَلِّعُ اِنْ اِنْ الْمُسَلِّعُ اِنْ الْمُسَلِّعُ اِنْ الْمُسَلِّعُ اِنْ الْمُسَلِّعُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اِنْ اللَّهُ اللَّ

معوال : بنی علیات لام نے تقصان دین کا سبیت میں ہوغیراختیاری اور عادی مون ہے اسس کو قرار دیا حالا تکہ دورری احادیث ہی مربین کوحالت مرب ہیں اس کی عادت سترہ کے مطابق اجر بغیر عمل کے سطنے رہنے کا ذکر ہے لہذا حاکفہ عورت کومی دو مرسے مربین سے زیادہ تواب ملنا چا ہے جہ ما شمیسکہ تعقال دین کا سبب سنے ۔

یچواسب ، درسری قر کے مرض میں نبت میا دست می جو کوعبادت کی طاقت نہیں ہوتی اسس میے اِنساالا عثمال بالنظات کی بنار پرا برکاستی ہوگا لیسکن ما لت بین میں نبت میادت میں نبیل لہذا تواب می مذکے کا اور نقصان دین کا سب می قرار پائے گا۔

### اسماستے رہال

آپ کانام سودین مالک بن سسنان خدری انعددی شیص

حضرست ابی سمی<u>ں خار رکا ک</u>ے حالات

کثیرانروایت صحابی بی - سفانوسدیث ملیار نفیلار و مقلار صحابی میں آب کنیت سے زیادہ شہر بی آب سے محابیہ اور تا نبین کی ایک جما حت سف روایت کی ہے - ستگری بی بور سم سال وفات ا یا کی اور بشت ایقیع میں مدوُن ہو سکے سا! تمریجمبر: حضرت الدهردة کهته بین که رسول الشرعلی ستم کا ارشا دست که الطرتعالی سفه فرما یا کدا بن آدم دانسان، مجعر سمو جعثمالا تأسیدا درید بایت اسس سکه شایان شمان نهسیس - وَعَنُ إِنْ هُ رَبُرُنَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ اللّهُ تَعَسَانَ كَذَ سَبِئَ إِبْنُ آدَمَ وَلَهُ مَكِنُ لَكَذَ سَبِئَ إِبْنُ آدَمَ وَلَهُ مَكِنُ لَكَذَ ذَالِكَ :

سب احادیث وی اللی بی اسیکن بین امادیث ایسی بی بین بین امی امادیث الی بین بین بی کریم فارند الی بین بین بین کریم فارند و الله علیه الله علیه الله علیه الله و قال الله و فیره که کرمراحة اس بات کی تعالی کی المرت کنسست می دری سب الله مدیث کومدیث قدسی سکت بین - قرآن کریم کی نسبت بین مراحظ می تعدید تعدید تعدید این اختراک سکه با وجود معدیث قدسی اور قرآن بین کمی وجوه سب فرق سب اور آن مین کمی وجوه سب فرق سب اور اس فرق کا اظهاران دیمسیول سب واضح جوجا تا سب -

# تفسيم أول\_\_\_اقسام وخي

وحی بمین طرح کی ہوتی ہے ۔۔ آقیل ۱ ہیرکہ انفاظ وصعانی الٹرتعالیٰ کی طرف سے وحی کیل کے ساتھ مؤستے ہیں اور اسس کی نسبت الٹرتعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو اسی کو کلام الٹر ای القرآن کہاجا تاہے ۔ دق م : اوراگرمعانی الٹرتعالیٰ کی طرف سے ہوں اور نسبت بھی اس کی طرف ہولیسین انفاظ معنورم کی الٹرعلیوسلم سے ہوں تو بہمدمیث قدسی ہے ۔ متوج م : اوراگر معانی ومعنون الٹرتعالیٰ کی طرف سے ہوں اورانفاظ معنورتی الشعلیٰ الشعلیٰ الشعلیٰ السیمی معنورہ کی طرف ہوت ہوں اورانفاظ معنورتی الشعلیٰ ا

| بيث فدى يس فرق | ربه<br>قراك اورجه                     | تقسيم <sub>دوم</sub> |
|----------------|---------------------------------------|----------------------|
|                | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |                      |

| مديث قدسي                                      | مُسْدَان پاک                                                   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 🕦 مدست قدس کے ہے مجز ہونا خرورتی کی            | ٠ قرآن پاکسبور ہے۔                                             |
| 🕜 مديث تدى براعف سه بدفرض ادام وكا-            | 🗨 نمازیس قرآت قرآن مزودی ہے۔                                   |
| 🕝 مدیث قدی کا به حکم نہیں                      | 🕝 قرآن تعدس كالمنتوكافر 🚗 -                                    |
| 🕝 مدیث قدی عام ہے بواسطر میریل مو              | <ul> <li>قرآن كرم من آنخعنره متى الشيطيطم</li> </ul>           |
| ما بلاوا مطربهب راری یا نبیند میں              | اور الترتعاني مح درميان جرمل علياسلام                          |
| القاركرديا جائے-                               | کا دا سطر صر دری ہے۔                                           |
| <ul> <li>مدیث تکرسی بی مزوری تبین -</li> </ul> | <ul> <li>قرآن کریم که انفاز کابنی شجانیاتی فر مرددی</li> </ul> |
| 🕥 مدست ندی کے بیدومومردری س                    | 🗨 قرآن كريم كرب وضوحيونا جائز نيس-                             |
| 🕜 مدیث قدسی تکے پھائی کا تواتر تک              | <ul> <li>قرآن کریم متواتیسے بدوں توار قرآنت</li> </ul>         |
| بہنچیا شرط نہیں خرواصرے ررجہ ہیں ہو            | مُّا بِستَ بَهِينَ ہِوتَى -                                    |
| توبقى اس كومديث تُدى كهديت بي-                 |                                                                |
|                                                |                                                                |

فَامَّنِا مَثَكِذِ بِبُدِهِ إِيَّاى فَعَنُ لُكُ لَنْ يَدِيدُ فِ كُمَا مِدَةً فِى ْ ارْجِم، اس كامجركو جعلاتا تو يه سبت كدوه كها سبت كجس طرح الشرسة مجدكو داس دنيا مي، بهني مرتبر پيداكيا اسحام ح ده د آخرت مي، مجدكو دوباره مركز بهدائهي كرست كا-

انكارِلِعِثنت سے لزُوم تكذبيب الهي

الكارسيات بعدالمات عد مكذب اللي دوميتيت عدالم آنى م

(۱) قرآن مفرس می رب دوالجلال سفه معقد دمقامات پرچشرونشراورلینت کا ذکرفرمایا اور قرآن مقدس کلام اللی موسف سے سابق صغت الله بھی ہے توصفت اللہتد کی تکدیب خود ذات باری تعالی کی تکذیب ہے۔

(۲) اگر حشر ونشر اور سما ب نه بهوتا توطا قتورا ورجا برنظلوم برطلم کرنا رمیتا تو به مب کارخا دیمیتی کمیل تمانا عبد اور بدیمکست موجا تا حالا نکد قرآن مقدس پی مبسث اور لعب کی نفی کی گئی ہے جیسا کدار شاور تا نی سبے ،۔

وَمَا خَلَقْتُ النَّمَ آءَ وَالْاَنْ صَى وَمَا بَيْنَهُمُ الْاَعِبِ بُنَ دِيْ) تومن كِرِمْ رُكُويا التُرتِعالى كم أس قرل كى تكذيب كرتاب اس بي فرايا ، تكذّب في إبْنُ ادَمَ :

سوال : حضومك الشيملية على ستع الغالم بين تَحَدُّ سَنِيُ إِبْنُ " دَمَ جب كم الشيّعالَى " كَنَدُّ نَسَفِ الْحِ نَسَانُ كِينَ نِهِينَ فراليا !

میگواکسپ ؛ رتب ذرا لجلال کامتعد کن بَنِی اِبْنُ اا کم سے تحقیر بیان کواکھی۔ که دیکھوبنی آ دم جس کا ما دہ لعبدہ مثی مبیسی مقیر جو ہے اور ما وہ قریبہ سکا ڈ سے بین ہے۔ بہ میری تکذیب کر تاہید میں افران کسی انسان کوعار دیائے سے طور پر مقیرخا ہوان کی طرف کمبست کی ۔ ا

قولَكَ وَكَيْسُ وَقُلُ الْعَلْقِ بِالصَّونَ عَلَى مَنْ اعَادَةُ (ترجم) مالانك دوباره بيداكرنا بهي مرتبه بيداكرسة سك مقابدين مشكل نبين سعد

یف و این ایواد سعاد : مدیث پاک سے اس جگرست محقیق معاد وا مکان اعاده کی طرف علی وجرا بلغ اشاره بیت بعنی اسس سے حیات بعد الماست شبوت کی طرف ابلغ طراقیر سے اثناره فر با یا کہ بوخالق کسی چیز کو عدم سے انکال کر وجود کا لیاس بہنا سکتا ہے ده اسی چیز کو عدم سے انکال کر وجود کا لیاس بہنا سکتا ہے ده اسی چیز کو میں بہنا سکتا ہے ده ای چیز کو میں بہنا سکتا ہے دہ فوق میں بیوٹ کو المان کی بیز کو دوبارہ قالب اور وجود علا کیون بس کرسکتا نو دمیرود قدرت رکھنے والا انسان کی بیز کو دوبارہ بنانے ہیں بہنے کی ما تندشکل نہیں سمعتا ہے۔ بہلی اور دوسری مرتبر بر معن انسان کو مجما نے سے وریز الشراعالی سے بیے سے میں انسان کو مجما نے سے وریز الشراعالی سے بیے

ابتدار وانتهادین اعاده دوان کسال بی کونکه وه قادرُ طلق سے - کما فی تعلی تعالی " وَهُوَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ يُسِينُ مَا فَا وَهُوَ الْمُنْ اللّٰهِ الْمَسْلُ اللّٰهِ وَهُوَ الْمُنْ اللّٰهِ اللّٰهُ الْمَسْلُ اللّٰهُ الْمَسْلُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ

حالانکہ ہیں تنہا اور بے نیاز ہوں۔
تعرفیت سنتم : کسی حقیراور میب دارجیز کوکسی کی طرف منسوب کونے کا نام شتم ہے۔
عدیث پاک ہیں ہے کہ اِنْھُندُ اللّٰهُ وَ لَکہ الربّ زوالجلال سے می ہی اِنْھُندُ اللّٰهُ وَ لَکہ الربّ زوالجلال سے می ہوات ہی تواسس کو گائی نہیں کہتے ہی ا اس کی دمناحت صروری ہے۔
صروری ہے۔

إِنْ الله المان اور من العالى المان المان المان المان المان كالمان كا خاصة المراكمة المراكمة

ترجمه ؛ حضرت ابوم ریزهٔ کیته بین که حضور متی الله علیوسلم سف فر ما یا که اطاله کاار شا د سے که ابن ادم مجھے تکلیف د تیا ہے د اس طرح که ) وہ زمانہ کو برا کہتا ہے۔ وَعَرِثِ أَبِنْ هُدَرِثِوَةً \* قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلِيُهِ وَسَلَمَهُ قَالَ الله تَعَالَىٰ بُوُ ذِ بِیْنِی اِبْنُ ادَمَ بَسُبِ اللهٔ هُرُرُ بوستی اس میں مردہ واست ما سرای باری بلد تو ترہے ۔ جواسب اول - بہے کربیاں ایڈائے تقیق معنی مراد نہیں بلکرمطلب یہ ہے کہ ایزاوالا

معامله كرنا -

جو اُسب سُوم اً ۔ ایزارسے فاست ذینجر مرادسے اور اور ایدادی فاست ناراض کرنا ہے۔ کربنی آدم الیا قال دفعل کوتے ہیں کرمس سے الترتعالیٰ الاص ہوجائے ہیں۔

قَوْلَهُ بَسُبُ الْدَكُ مِنْ : لِيسنى بِنَ آدم وَالْهُ كُمُّالِيالَ دِيقِي بَبُ الدَّهُرَ سے مراد بہب کر ابل جا بلیّت کیے سنے یا خبیب داللہ کھرفعک بیاکندا وکسک ا جیاکہ فی زما نہ بعض آیام کومنوس خیال کیا جا تا ہے توخوا تعالیٰ سکھ افعال کو دُھر کی طرف مند کے می دُنہ کا گلہ کہ میں میں

قول ا کاکا الم ذکھ وکھ جسکوی الاُ میرا قلب اللّبُ کَ وَاکْنَا الْمُدُورَةِ وَاکْنَا اللّبُ اللّبُ اللّبُ اللّبُ اللّبُ اللّبُ اللّبَ اللّبُ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبُ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبُ اللّبُ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبُ اللّبَ اللّبُ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَ اللّبَاللّبُ اللّبُ اللّبَ اللّبَاللّبُ اللّبَ اللّبَ اللّبُ اللّبُلْ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُ اللّبُلْ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُ اللّبُلْ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلّبُ اللّبُلّبُ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلّبُ اللّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلّبُ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلّبُلُولُلّبُلُلّبُلّبُلّبُلُلّبُلُلْ اللّبُلّبُلُلّبُلُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلّبُلّبُلّبُلّبُلّبُلّبُلّبُلّلِلْ اللّبُلّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّلْلِلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلْ اللّبُلّبُلّبُلْمُ اللّبُلّبُلْمُلّبُلُلْمُ اللّبُلّبُلّبُلْمُلّبُلُلْمُ اللّبُلّبُلّبُلْمُلّبُلُلْمُ اللّبُلّبُلْمُ اللّبُلّبُلْمُلّبُلُلْمُلْمُ اللّبُلّبُلُلْمُلْمُلُلُلّبُلُلُلْمُلْمُ اللّبُلْمُلْمُلّبُلُلْمُ

#### لغظ ٱنَّاالدَّهُدُ"كَ كَيْ بَحِث

مُحَدِّمِينٌ مِعْرَات سِنے بِحِث کی ہے کہ" اَنَا المدَّ هُدُ" سے کیا مرادہے اس کی مختلف توجیہاست بیان گئی ہیں ہے۔ مختلف توجیہاست بیان گئی ہیں ہے۔ اقال ، اہم راغب اصفہائی فراستے ہیں کہ انکا الدَّ حُدُّ سے مرادیہ ہے دحری طرون حس خیرو تشرکی نسسبت کی جاتی ہے اس خیرو شرکا فاعل ہیں ہی ہوں لیں جس کو تم فاعل اعتقاد كريت موسب اس كوكالى دين موتوكوبا مجد كوكالى دين مو -

وَوَم : "قامَى عياضٌ فراست بن كريبال معنا ون محذودت سب اى أنا مُقَرِّدِيث اللهَّ خُدِياً اَنَا مُصَرِّرِتُ اللهَّ خُدِ ابِمِعَىٰ يَهِ مِوْكَاكُ وَمَرْمِ**يَ َ تَعَرِف واختيارے** جاری ہے اس کو کوئی اختیار نہیں توزیا نہیں ہو غیر دیشر جاری وساری ہے وہ درا مل میر م تعترف سعب بذا بوشغس دسركوكالى دسيكاوه درامس محيكالي دسيكاكيونكراملا نا فع ضاریس ہی ہوں ۔ ے در صفیقت فاعل ہر شی خداست۔

وهر: عن دالبعض دُسراساتِ عني من سه أيك سعص كي محت قاموس سع

يفَسولُ السِوالاسعياد : اماءِ اللي توفيستى بوسف كى وبرست بلادليسل به نول مقرنس مین وجدسه كرعمت لا ضطابي سف اس كى ترديدكى ساسسى با وطع نظرازال بورست معنى ندارد - وكعاقاك المنتكية الدعلوثي في الشعبة اللمعات )

وزود بربه كتاسي كم تمام عالم كاخالق وتعرب وه أنكان وهد ر و فرقه ومبرید 📗 کربور دانیل پش کرت این کیت بن که اس سے معنی به بن کریں بی زبانه مون تعنی میں جو نعالق موں وہ اصل میں زمانہ ہی کا نام ہے۔

يقسول ابوالاسعاد : يروي مرامر فلط اورب بنيا درم كيونك أس ك بعد بِيسَدِ الْاَمْدِا قِلْبُ اللِّيسَلَ وَالنَّهُسُارِ الرَسِحَ لِعَلَان يرواضَح دلسيل سِع كَيَوْمَكُرُ أن نام ہے نسیسل ونہار کی گردسش کا اور گردش دینے والی رست دوالجلال کی واست پاک ہے۔ ميركبوكه به كردش كسيل ونهاريمي خود خداسه -

ترجمه : معضرت الدموسي الشعري سے مروى سبص كدرمول التُرمِلي السُّرعلية ملم سف فرما باكرتكليعت ده كلمات من كرخدانعالي -

وَعَرْبُ أَنَّى مُوْسَحُ ﴿ الْوَشُعُرِي قَالَ فَالْ دَسُولُ اللّه مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّعُ مَنَّا اَحَدُكُمُ ترجمہ : روایت ہے حضرت معادُ فراسقہ بیں کد را کے بین کہ دا کیس کے بینے کا استحداث میں استحداث میں استحداد ر منی الشرعلیہ دستم کے جیمجے بیٹھا تھا میرے ادر آنمضرت میں الشرعلیہ سلم سے درمیان بالان کی بیجھی مکار میں ماکن تھی ۔ وَعَنْ مُعَائَةٌ قَالَكُنُثُ بِدُفَ الشَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسُهِ وَصَلَّمَ عَلَى حَمَّا رِلْيَسَ بَينِي وَ وَبَينِكُ إِلَّا مُؤَيِّضًةٌ النَّرِحُسِلِ

قول فا على حسكار : تخدیم بر مناسط كما مه كموارو ل بی مناسط فرس كه مقابله بین موارو ل بی مناسط فرس كه مقابله بی محارم بنی كرها مقابله بین محارم بنی كرها منه به بین مواری مناسط محارم بنی كرها منه به بین بلایم بنی دراز گوش سے كرنا جا منظ -

تامنیا، عَلیْ حِمَارِ، سے شدّت تواضع کی طرف بھی اشارہ کرناہے چونکہ دراز گوش گھٹیا تیم کی مواری ہے اسس بے سیترالا ولین والا خوبن بعیسے عالی منقبت وات پاک کا دراز گوش برموار ہونا انتہائی توا منع بردال ہے۔

دراز گوش پرسوار مونا انتهائی توا منع بردال ہے ۔ قول کہ منو کھنے کا اللہ حلی : اس بی کی لغات ہیں (۱) باب افعال سے اسم فاعل سے وزن پر دم) باب تفعیل سے اسم فاعل سے دزن پر مور (۱) باب تفعیل سے اسم مفعول رمم) انورة الرحل بیلی اور آنوری لغت افعے ہیں اس کا معنیٰ کجاوہ کی پھیل کھوی لینی اکتور الکہ ی کے گون کھنے اللہ کہ :

سوال : تعفرت معادُمْ كوب بتائة كى كيا مزدرت مى كديس آب كى الشعلية سلم معن يهي المبين آب كى الشعلية سلم معن يهي تقاد در ميان بهت كم فاصله تقا-

 نہا بت اہم ہے تم مامعین غور دشوق <u>سے</u>س

عارمن بین سے إنداز سے مطابان جواب بہ ہے کرمعشری کی سرمیتیت ے رقوم 📗 کو بیان کرسے تلقّہ ہ معاصل کیا جاتا ہے۔ یہی مال حضرت معا ڈ تنسیمہ ما تو براب كه وه لمحكنا معادت مند بوگا كرجب ايك بخب اين محبوب سم اس قدر توریب میواکرسوال دجوا سب ، بیار دنیا به کاستسامیل نکلا - سنتی که دل کی بایت کهٔ دانی ، عاشق آستے رازافشاء كرف كا عمم ما بتا ہے كم معشوق نے برستوركوشد كنامى بي رسينے كى

فَقَالَ يَا مَعَاذُ هَلَ مَكَدُرِئ مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَ إِدِهِ وَمَا

حَقُّ الْعُبُدادِ عَلَى الله :

د ترج<sub>ه، ت</sub>عنومِنَى الشّرعليه وسُلم سنه فرما بإسلىمعاً ذُّ مِاسْطَ جو بندول پرالتّر كاحق كيا، اورالشرير مبدون كاكماحق ہے۔

#### حدست کے مجملہ مذکورہ ہے استدلال منعتز لهاورأس كارة

جمهُورعلها راطِ منتت واليما عت سكه نزديك زاست باري تعالى يركوني چيز وا عبب بين ده مِحَارُكُ مِن مَكِما فَي قُولِد تَهِ - فَقَالَ لِمَا يُويُدُونَ ، وَاللَّهُ عَالِبُ عَلَى اَصُرِهِ دِكِ، وَاللَّهُ الْعَرَى وَا مُسْتُعُوا لُغُنْفَ رَاءُولِكِ، لاَ يُسْتُلُ عَتَنَا يُغْمُلُ وَحُسْعِ لِيُسْتُكُونَ دَيْكِ، إِذَّ اللَّهُ يَفْعَلُ سَاكِيشَا وَرَبِّهِ، مُعتزله صنرات حق بمعنى وامب اورلازم قرار دسه كراس جمله عا مستدلال كميا جصكه اكشنع يليعيكاد يعنى مغيع كوميتست بيرا ومعامى كوناربير وإخل كدا الشرتعالى ير واحب بعد تو مدست بال مراس جدري مختلف توجيها بت بيان كي كي بي : إقول لفظ حق معانى مختلفه بيمستعل بصحى بعنى ثابت - واجتب ولازم- لاكن

شا آن شان ۔ ملک ۔ نصیب تومقام کا کا لاکرے الگ الگرمنی مرادیے جا کیں سے لینی بمقتفني مقام معنى كى تعبيب بن كى جائے كى سيحق الله على العباد ميں حق بعنيٰ وا حبيب ولا زم كے ہے اور حق العباد علی اللہ میں حق بمبنی لائق اور شایان شان کے سے کہذا حَقُّ الْحِیاد عَلی اللّٰہ اَن لاَ يَسُدِ بَ مَن لاَ يُشْرِكُ سِب شَنْيقًا كمعنى يه بي كه تنانِ خلاوندى ك لائن بي ہے کہ حن بندول نے کسی کوانٹر کا شرکیب مذرکھپرایا اسے عذاب مذوسے ۔ وْتُوْم عسلَة مرنووي فَرْماستِه بْيِن كەبچونكە مېدا كلە" يعنى حقّ الله على العباد " فرمايا اس بناء يراس مجومها مُشَاكِلةٌ حقّ العبَادعَليَ التُدفر ما ديا تأكدهما رست درمست ا دروزن برقرار سيبص ويم اگرىچە رىبت دُوالىلال بركىي طرون سىھ كچە دا جىسىنہيں تا ہم بطورا مىيان سايىخ ا دیردا جب کراریا ہے جس کو وجو ب تغفیلی یا احسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قىولىسى اَن لاَ يَعْسِدِ مِن اللهِ يُشْرِكِ بِهِ شَيْئًا ، *تَانِ ضَاوِندى سَحَاتُكُو* یمبی ہے کہ جن بندوں نے کسی کو انٹرکا شریک مذکھرایا ہواسے عذا ب نہ دے ۔ مدست معا ڈیسے ٹا بہت ہو تاہے کہ جس نے شرک نہیں کیا اور صدق ول سے توصيب دورميا لين كااقراركيا تواسس برعذاسب منه جوگا اسى طرح أتلي حديث میں ہے کہ " حَدَّرُ مَدُهُ اللَّهُ عَلَى النَّسَارِ " حالاتكة محاج سستہ كى متواتر لفوس سسے ثابت ہے کہ عصاۃ مؤمنین کے ایک طائعہ کو عذا ہے دیاجائے گا بھر شفاعیت بارحمیت خداوندی کے دریع اکا العبائے گاتو دونون قسم کی روایا ست میں تعارض معلوم موناسے -حضربت معاذً كي روا يبت كامقعد بدسير كم براجكم دحرمسة ناروالا) است شخص سے متعلّق ہیں کہ جس کے بوٹست ندام وتوبه کلمہ توسب کہا اور فکررت علیالعل سے تبسل ہی مرگیا اس سے بیلے لاَ یُعَسَدٌ بُ وَ حَسَرَيَهُ اللَّهُ عَلَى النَّهُ رِكَا مَكُوسِطِ يعني بِيمَكُم عُومي بَهِينِ بِلَكُرْخُصُوسِ بِيء - كما مِرقول البخاريُّ **ىچوا سىپ دۆرم** ، بىيان عذاب ئۆڭدۇ ئۆتىرى ئىي مرادىپ ئە كەعذاب ئۆتىت كى *كېمى*-بچوا ـ بستوم : نُسّاق وعصاة مؤمن بن كو دوزخ بين داخل كرنا بغرض تطهير بوگاندكر

بغرض تعند سيب ـ

قعول به فَعَدُلُتُ بَا رَسُنُولَ اللّهِ اَ فَلَا أَلْشِرُ سِدِ النّبَاسَ قَالَ لَا تُبَيِّرُهُمْ فَيَكُمُ اللّهِ اَ فَلَا أَلْبَشِرُ سِدِ النّبَاسَ قَالَ لَا تُبَيِّرُهُمُ فَيَ يَعْرَفُوا رَرَحِم بِي مِن سفة عرض كيا يارسول الله بي يغرض بخرى لوگول كوسنا دول -آب سفة ما يا لوگول كو به تؤكش خرى ندمسنا و كيونك وه اس بريم دسه كربيته مين كه داود على كرنا مجه وردي سكر )

قول فَ وَلَهُ فَيَسَكُولُوا - اى يَسْتَصِدُوا اوَ سَرَّكُوا لِأَجتِهَ ادِ فَ حَقِّ اللهِ تَعَالَى يَعْنَانَ كُوتَ بِنَانَا بِهِ وَلَمْ وَيَ سَكَا اور بِهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُم

#### اُسمائے ریبال

مع توفرايا بليهماذ! عرض كياما مزمون بارسول النثر! ا ورفرها نبرداری محصیصة تیآبرل به

وَعَنَ النَّيْ النَّالَةَ النَّيْرِينَ النَّالِيَّ النَّالَةَ النَّرِينَ النِّينَ النَّرِينَ النَّرِينَ النَّرِينَ النَّرِينَ النَّرِينَ النَّرِينَ النَّرِينَ النَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُنَالِقُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ الْمُنْ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ اللَّذِينَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِينِ اللِينِينِ اللِينِينِ اللِينِينِ اللِينِينِ اللِينِينِ اللْمُنِينِ اللِينِ اللِينِينِ الْمُنْ اللِينِينِ اللْمُنْ اللَّذِينِ اللْمُنْ الْمُنْ اللِينِينِ اللْمُنِينِ اللْمُنِينِ اللْمُنِينِ اللْمُنْ اللِينِينِ اللْمُلِيلِينِ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنِينِ الْمُنِينِ اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِيلِي اللِيلِي اللِيلِي اللِيلِيلِي رَد يُفْسُهُ عَلَى الرَّحُولِ قَالَ سَسَا | اور مفرست معازُ آب سُر جيمع بيمُع بيرت مَعَاذٌ فَأَلَ كَنَيْنُكَ يَارُسُولَ اللهِ وَسَمْ كُرْمِكُ

قولسہ رَدِ لِفُتُ : اس کی تشریح صدیث مابق میں گذر کی ہے۔ قوله كَتِيكَ : يه لَبُ بمنى أجَابُ سه تشيرها من الماجِبْتُ كَكُ إِجَائِثَةً بَعْدَ إِجَائِيَةٍ :

قولسهٔ وَسَنْدَ يُكَ : تَقَرِيرَعِبَادِت بِول سِهِ سَاعَدُ تُثُ طَاعَتُلْتُ مسَاعِدةً بَعَدُ مسَاعِدةٍ : لِلْيَكَ وَسَعَدُ يُكَ كَااردولِي مُحْتِعرِترِيْر بِ حَكمِي غدمست اقدم میں حاضر ہوں۔

قُولُمُ مُكُلُّكُ : اى وقع هـ داالنداء والجواب ثلاث مرّابٍ ـ سوال : ندائے نبری اور جواب معاذ میں تحرار کیوں ہے ؟

جواسب : آنخفرست ملى الشرعليه وملرسف معاتذ كويار بارار أسس بيا مخاطب فرمایا تاکران سے دل در ماغ بیر مضمون کی اسمیلت وعلمت ببیر حاستے اور وہ مان لیس کہ جو باست کہی جائے والی ہے وہ الی مہیں ہے کہ سرسری طور پرسن لی جائے بلکہ اس کی عقلت کا تقامنا بہ سے کہ اسس کولوڈی توجہ سے سنا جائے ۔

<u>قول مَ صِدْ قَا مِنْ قَلْبِ }</u> ، به ياتر يَشُهُ دُى مَمرِ سے تميز ہے يا مغول مطلق مخدوب كي مغيب جعدائ شكادُةً صكادِ قَدَةً مِنْ قَلْبِ مِهِ -

أسس مدميث كاحاصل يدسي كرحس سندمع ذنال حاصل حد بیث بعد ومدانیت درمالت کی گوا بی دی توانطرنوانی اسے آگ پر حوام کردیں سکے ۔ اس مضمون کی کئی روایا ست اسس با سبیں آ رہی ہیں مسشلاً (٣) صربت معافَّ بي سب مَفَا لِينْ عَ الْحَيْثَ فِي شَهَا دَهُ أَنُ لَا إِلَا إِلَا اللَّهُ اسْ قم كى تمام موايات سب بعور قدر مُشترك به بات تعلق سب كه بخات و وخول بنت محسب مرون اقرار الشهاديمين كانى سبع -

# مديث الباسي مُرجِيكا استدلال وراس محوابا

ان احادیث ٹلاش ندکورہ سے مرجبہ نے سلنے باطل مدعی پر است دلال کی ہے کی نوک ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے معنیت مُعنرنہیں ۔ حالانکہ احا دیث سے ٹا بت ہے کہ مہت سے فصاۃ مُوسنین ہی ایک مدمت سے فصاۃ مُوسنین ہی ایک مدمت سے بیا است ہے کہ مہت سے فصاۃ مُوسنین ہی ایک مدمت سے بیا وزخ میں جا کیں گے مہی مسلک ابل الشند والجا عز کا ہے تو اس سے متعدد جوایا ت و دیے گئے ہیں ۔

یا حضرت سعیدین السیب وغیره کی رائے یہ ہے کہ یہ مدست جواسب اول اللہ والرسول فرض تھا ،
دومرے اسکام نازل نہیں ہوئے سنتے ۔ بعد و نزول احکام سے یہ حکم مدیث مشوخ میں ا

بعواب دوم بحواب دوم کا و عدونہیں ، وخول آ ڈلی کا وعدہ اسی وقت ہے جب کرا عمال میں تھیک ہول -کا و عدونہیں ، وخول آ ڈلی کا وعدہ اسی وقت ہے جب کرا عمال میں تھیک ہول -جواب متوم جواب متوم

بيمعنى مهيس كه وخول فى السنار جى حرام بص - وخول فى المنار أمسس وقست حرام جوكا عبب كه م يقول ابوالا سعاد ، حبب الشيّعال كي ثان رحمت وكرم ب جہارم پر تخصرت میں ایٹر علید سلم کی نظر پڑی نوفر مایا بڑے مجرم بمى نقط ايمان سے جنب من واخل موجاكيں سكة ، أور حبب التَّرِيّوا في كَان انتقام بر المُن تعالىٰ كى شان انتقام بر نظر يرسى توفر ماديا چھو في چھو في سى ما فرماني بھي جہنيم ميں سام جا سكة كى - كما قال عليانت لام ؛ " لَا تَسَدُخُلُ الْحَبِّلَةَ قَسَّا مَسِى وَلاَ نَسَّاكُمْ الْمَ سَعِرُيُّ شِرَادَى سَعَ كَمَا تُوسِ فرايلهِ ے بہدیداگر برکشد تین حسُکم بما مند کرد بسُیاں صفح بہرہ کے ایک میں میں میں ہما ہوں ہے۔ دگر در دہر کیب صب لائے کرم عزازیل گوید نصیبے ہر م درجہ دصکانے سے لیے اگرانعات کی تلوار کینیے ۔ تومقرب فرشتے بہرے گونگے ہوجائیں۔ ا گر بخشش کا ایک اعلان کر دے ۔ توشیفان بول ایٹھے کہ میں نبی حقہ حاصل کروں کا قول رُفَا خُهِ وَهُا مُعادَ كُنُّ عِنْ لَدَمَ وَتِهِ تَأْثِمًا : رَرَجَم حَعْرِت مِعادُ الْمُ نے اپنی وفات سے وقت خود کو گنا ہستے بچانے کی خاطر مخصوص حاضرین کے سامنے اسس كا اظهاركوديا -حَضرت معازٌّ كي روا بيت بي جه " اَخْبَرُ بِهَا عِنْدَ مَوْتِهِ تأْبِمًا -تُ تُعَرَى المعنى عص سَجِنْكُ عِنْ إلا تُم يعني كُناه سي بينا ، كمانِ علم كَ كَناه سے بیجنے سے سے موت سے وقت حدیث مسائل سے اس پرسوال یہ ہے کہ لجب أسخصرت متلى الشرعليه وسلم سنه اس لشارت كو آسكه مبنجا سنه سيستخود منع فرمايا تعا توميع که ن علم کاگناه کیونکومون<sup>ا</sup> ، با لفاظ دیگرمیلی *حدیث مین به خوستس خبر*ی لوگول کوسنات مصامنع فراما یا واور اس حدیث میں ہے نرکھان علم سے گناہ مصنع تو ہوئے حدیث یہ ہے کہ حضریت معا زم کا یہ گمان تھاکہ یہ مما نعت فاص فالت کی وجہ سے سبے کہ لوگ فومسلم ہیں اور ایمی دین میں رموخ حاصل

نہیں ہوا تو اسس وقت بتانے سے لوگ طاہری معنی کے اعتبار سے عال جھوڑ دیں گے بهسأكه فيتشكِلوُاست معلوم موتاب يحرجب لوگو*ن كوعل*ي استفامت تعييب موگئي اورمشستي و الكال كا الدلشه دُور موكما أو آب سنه به حدمیث مساما دي .. ا میلے حضرت معانہ اس مما نعبت کومُثلق سی<u>صنے رہے ہیں</u> اسس بیا نہئیں بتایا بعد میں مجھرآئی کہ یہ مُمَا نعت عَامّة النّاس سے ماسطے بان کرنے ہیں ہے ، خواص سے ساسنے بیان کرنے ہیں کوئی مضائع نہیں ہیے ۔ ا<del>س س</del>ے موست سکے وقست خواص سکے سامنے اس کر بیان کردیا ۔ اسس خیال سے کراگر خواص کو بھی ىنە بتاۇر گاتوكتمان على كاڭداھ ہوگا۔ لَهُ مُرْسَبِيرًا حَدِيثُما فَي فَتِمُ اللَّهِ مِنْ فَرَا مِنْ بَيْنِ كُرْصَفْرِت مِعاذًا کا مقدرموت سے دقت کلمہ کٹیا دیت کی نضیلت حاصل کرتا آ س مدیث کے آخریس کارشادت بی سے - ایک عدیث میں ہے :-مَسنُ قَالَ لَا اللَّهُ الدَّا اللَّهُ وَحَسلَ الْيَحَسَدَةُ يه مدستْ آخروتت مِي اسْ سلے سنائی که بدنفیدست مجی ماصل موجا ئے اور آ نزی دُم کے تعلیم دلعل میاری سکھنے کی سعا دت بجی تعبیب ہوجائے - چنا بخر بہت سے صحابہ کرائم ادر اکا بڑا تمت نے بہو<del>ر پی</del> آبنوی وقست پس س مشبور مُحدّث الوزُرعه رازی احرالتر کمشخکی مجیمنقول ہے کہ حبیب ان سے انتفال کا وقت قرمیب موا توحا منرین سنے کلمہ کی تلقین سے سامے حدیث معادُ کا تذکرہ شریع ليا توحعرت ابوددَعَ خسف بيبل سليف سعد سل كرنبي كرم صلى التَّدعليةُ ملم تكرمسندمنا فَيُ معرصد ميث كامتن شرويع مخيا المجي الأولامة إلا الله يمسين عقد معديث كالكلاحقة با تی متعاکدرون برواز کر تمی گویا حنف که انبخت وجواب شرط کا علی مُظاہرہ ہوگیا۔ ر فتح الملهم مشه ج!) -

ہے یاس ہی اسس حال میں کہ آ ب ایک مفيدكيرا اورسع موسئه مورب ستقير مھرآپ سے یاس آیا اس حال میں کآپ بىيىدار بوي<u>ىكە تق</u> -

وعَنِ اَبِي دَرَّقَالَ اَ مَنْتُ النسبَ بِي صَلَى الله الله المروى بيم كديس بني كريم ملى الشرعلية الم عَلَيْهِ وَسَلَعَ وَعَلَيْهِ تَوْبِكُ آبُيَضُ وَهُوَنَا لِهُو الشُّعَرُ أتَكَيْتُكُ وَقَالُ السَّكَنُقَظَ:

قُولُهُ وَعَكَيْهِ تُوْبُ أَبْيَضُ : مَعَرَتُ يُرِسُهُ رَمُ المَّارِ سوال : یہ ہے کہ معترت ابی ذریع نے روایت میں کیہ تیورات کیوں ذکر فراً مِن بن مستلاً عليه تُوبِ أَبْهُ فِي لَا مُكُو وَبَعُدُهُ قَالَ اِسْتَهُ عَظَ بھواسب اول : ما نظر ابن مجرع فرماتے بین کدان تیوداست کے ذکر کرنے سے معقعیود قیصتہ سکے اسستحفدار و آلقان کی طرفت اشارہ کرنا ہو تاہیے تاکہ سا معین کو اطبیتان کلی هاصل ہوجائے اور سامع ،مسموع کر پورااعتماد کریں۔

بچوان و و مندالعادنین مالات مجبوب کے ذکراستلذاز می معصود ہوتا ہے۔ متعقد سے متعقد سے متعقد سے متعقد سے ۔ قوله قَالَ لاَ إِنَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَتُعَرِّمَاتَ عَلَىٰ ذَالِكَ إِلَّا دَخُلَ الْجُنَّةُ د ترجمه عن سنه صدق دل سے لاّ زنند اللّه الله كها بھرا نتقال ہوگیا تو وہ جنّست ہي منرور د اخل ہوگا۔

م**سوال : یه ہے ک**ه روایت حضرت! بی ذرا میسے معلوم مونا ہے که دخولِ جنت ے کیے افرار رسالت منروری نہیں ۔ فقط افرار توحیب مرکا فی ہے ۔ مالا نکہ افرار رسالت اسلام سك بنياً دى اصولول بن سه أيسامول ك - بني الا ملائم على حَميس النه بہ ہے کہ بہاں ذکر جز ومراد کل سے طور کی وجرسے دوسرا حملا وَكُوبَهِن كُما يَصَالِ قَلَ أَتَ قَلُ هُوَائِلَهُ مَعْمُود مرمِث الغظ قبل محدوالله نبيس بلكه يورى مورت موتى سب - اس جواب كا قرينه آينده معديث

كركة تهام تسم كه كنا بهول كي طرون ( نثاره كيا كقوله تعالي " - وَ لَهُ يُورِزُ وَيُهُدُّهُ فِيهُا أَيْكُمَّةً وَ عَشْيًا اس مع دوام مراد ب اكر جر دوكو ذكر كما لعني مبكرة اور عَشِي -یہ ہے کہ زِنْ زَنیٰ وَانِ سَرَقَ والى روایت اور لاَ بَرْنِي النَّ اِنْ حِنْ ل يَزُنِى وَهُوَمُؤُمِنَ ۗ وَلَا يَسُرِقُ السَّارِقُ حِيثَنَ يَسُرِقُ وَهُ وَ مُوُّ مِسِنَ الغِرِ مِثْكُوٰة شرلفِ مِنْ جَا بابِ الكِبائرُو عَلَماتِ النَّفاق) كم ما بين تعالِمُ ا ہے بہلی روایت ہیں زانی زنا کے یا وجود مؤمن ہے جب کہ دوسری رو ایت ہیں قعلِ زنا کی وہیہ ہے مؤمن نہیں ۔ حدیث ابی ہر برہ میں وہ مُوحدین مُزا دہیں جن کے یاس **ىجواپ اول** تېلىغ ا ئىكام آچكى جو - ا درحدىث معا د<sup>م</sup> ميں و ەموقىدىن مرا د ہیں جن کے باس تسب لمع احکام رزمہنمی ہو۔ وَإِنْ زَنْ وَإِنْ شَرَقَ مِينَ عِدِمَ كَلِيدِ فِي النَّارِمُوا دِسِے - اور قُولَىٰ عَلَى رَعْنِمِ الْفِ إِلَىٰ ذُرِّ ؛ رَعْنِم مَاْخُوْدُ مِنُ الْهَعَامِ اَئُ اَلتَّرُابِ يُفَالُ اَرُعْمُ اللَّهُ اَلْفَ أَلْ كَا ثُلُهُ مَا ثُلُهِ اللَّعْلِمِ الْحَالِمُوْاتِ : لاكر خاک آلورہ ہو۔ اب علی رَعْجِ اَلْفُ اَ بِیٰ کَدِرْ کے دومعنی ہیں را) کہ ان سمارادہ ورآ ے مخالف ہونے کی بنامیران کی ذکت سے ما وجود می*ں حکومیت -* رہ) یا ان کی کرا ہتیت ونا گواری سے با وجود میں حکم ہے چو فکر حضرست الودر فاسے بدالفاظ لیف محبوب سے سے يتھے ۔ اس بے حدیث روا ایت کرت وقت استلذاذًا یا تفاخرًا بیان کرت سکھ -سمائے رہال نضرت آبی ذریّے حالات | تبيد كى طرب منوب ب آب قديم الاسلام بين ﴾ بنچوی بنبرین ملام لائے ، 'ادک الدنیا ہے کہ دوسرسے دن کاما مان رکھتا جا کرنہ سیمعتے سکتے و بقیرا تکلیم فی

وَعَنْ عُبَادَةٌ بُرْنِ الصَّامِت قَالَ قَالَ دَسُوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ مَسَنُ شَهِدَ آنُ لاَّ اللهُ الدَّا اللهُ وَحَدَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاتَ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ عِشِلَى عَبُدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إبن امَتِهِ وَكَلِمَتُ اللهِ وَرَسُولُهُ إلى مَرْبَهُ وَرُثُوحٌ وَرُوحٌ مِّبِدُهُ!

اس مدیت میں منہادت کا ذکرہے اسس کی تشریح مابقدوا یوں میں کی ہے۔
یف ول ابوالا سعاد : نخف عرض ہے کہ مقد اصلی ہے ہے کہ تمام منروریار
دین پر اسس کا اعتقاد مو - اس بات کی حدیثوں میں مختلف تعبیریں ہیں کہیں مرف الالا
الآ ادلاہ کا ذکرہے ، کہیں عبد تیت میں حدیثوں میں مختلف تعبیریں ہیں کہیں مرف الالاہ التعبیری التعبیری میں میں مروریات دین کا اعتقاد مو - تعبیرکا یہ اختلات احوال مخاطب سے منا سب تعبیر کا تعبیر کی کئی مخاطب سے منا سب تعبیر ختاری کئی مخاطب میں مادوریات دین کا خصوص طوریر ذکر کر دیا جا تا ہے - اس تیل قال سے مناسب تعبیر ختاری کا اس تیل قال سے مناسب تعبیر ختاری کا میں قال سے مناسب تعبیر ختاری کا خصوص طوریر ذکر کر دیا جا تا ہے - اس تیل قال سے مناسب تعبیر کی مناسب تعبیر کا کا مناسب کی حالت دیکھ کر بعض صروریات دین کا خصوص طوریر ذکر کر دیا جا تا ہے - اس تیل قال سے

ینا پنداکٹرادقات اس مسئلہ برمحایہ کرام اسید بحث میا حدیمی ہوتا رہنا تھا۔ سٹکیھ میں بز لمانہ خان م عمّان ان مقام ربزہ میں دفات پائی ۔ آپ سیرمحابیہ ادرتا لبدین کی ایک جا عست کشبیر ، نے روایت کی ہے ۔

## حضرت على يركلِمَةُ اللهِ كَالطِلاق اوراس كى وجوبات

رد) یا حضرت عیسی علیه السّلام سع مجالت صغر سنّی ب وقت به کله را بِنْ عَبُدُ، ملّه مادر موا اس بیلے ان کو کله سعے تعبیر کیا۔

(۳) ان کی کلام سے بونکہ لوگوں کو زیادہ فائندہ بہنچا اسس لیے ان کو کلمہ کہا بعیسا کہ کوئی شخص تلوارسے زیادہ تا ہم بہنچا سکتا ہے تو اس کو مدیف انڈر کہا جا تا ہے یا جوشجا مست سے فائدہ بہنچا سے اس کو اسدا نڈرسے تعبیر کرتے ہیں۔

### حضرت عليلي التله برلفظ رُوح كا إطلاق

حضرت عیسی علیالسلام پرلفظ روح سے اطلاق کرنے کی دجویات مختلفہ بیان کرنے سے
قب ل عرض ہے کہ دُوشے قبیشنے کا مضاف محذوفت ہے ای ذی روح کا ثن صف یہ
یعنی آپ کی پھونک سے مُردہ آ دمی زندہ مہوجاتا تفاجیسا کہ رُوح سے زندگی آجاتی ہے۔ کھا
قال الله تعالی واُنٹی العبوقی بیا ڈن الله " والآیۃ پی

سوال - معرت عين عليالسلام برلفظ روح كا اطلاق كيونكر بواسم ؟ بحواسيب : اسس كى مختلف وجولات بس -

آول ، معزمت میسی علیالتلام کواس سیار روح کہا گیا کہ ان سے ذریوا موات میں روح آجاتی تی کہا گیا کہ ان سے ذریوا موات میں روح آجاتی تی کہ کو آخات کو زندہ کرتے تھے۔

دوم ، معرست عیلی علیه اسلام کو اسس میلے روح کہا گیاکہ وہ آخری زمانہ کک آسان یں افری مدت میں آسان یں افری مدح رہیں گئے۔

توم - حفرت عسلی علیالسلام برروح کا اطلاق اسس کیے سبے کرروح الاہن کے نفخ ہے بیٹ دا ہوئے ہیں۔ اً رم - ان کے ذریعہ مرُدہ قلوب ہیں روح آجا تی تھی لینی مردہ قلوب کوایمان وہوایت ے کرزاندہ کرتے جیساک عدل کرتے کرتے نریدعدل کہاجا تاہے۔ قَولَ لَهُ مِنْ لَهُ الفظ مِنْ ف سع خدا كى مخلوق اوراك كم مقرب بوسف كى طرف اشاره سيصليني وسن تبعيص مهس سع جزئيت ولعفيست بارى تعالى كا سشيدبو- كما في فوله تعالىٰ" وَ سَنَعَرُبُكُ وُ شَافِي الشَّسَاطُوبَ وَمَا فِي الْاَرُصِي جَعِينُعًا مِّنْ المَّ بِي بالاجماع مِن تبعيد نبي كيونكواس وقت جميع مخلوقات التُرتَعاليٰ کی جز بن جائسیسنگی ۔ نصارای کے بروں میں سے کسی برسے سند کسی قاری القرآن کو قولے تعالی فَأَ مِكُرُهُ ﴿ وَدُوحٌ مَّسُدُ يُرْحِطُ مِوسَدُ مُسُنَا لَوْكُهَا مِبِي لِعِينِ لِعَادُى كَادِينَ جِع كَد حضرت عيلى عليالت لام خدا كا جزر ولين سب توعلى بن حسيقٌ بن واقد سف جواب ديا كم ايك آييت بي تويو*ل مجي سعا و سَخَرُكُكُومُ* مَا فِي السَّطُؤبِ وَمُنا فِي الْاَرْضِ بَعَيْعًا حَتْدَهُ دِيْ آكُرِلفِظ حِبْدُ حِسِرُ لفظ سيستحضرت عليلى عليالسلام خداكا بحزم بونا ثا ببت بو تو جمع نخل<u>وق بھی جزء بن جائے</u> گئ*ے۔* تو وہ نصرانی مسلمان ہو گئا۔ فَوْلَهُ وَالْجُنَّةُ وَالنَّارَحُقُ : لِعَلْ كَنْ دِيكَ حَقٌّ مِفْتِ مِثْبِيمٍ بمعنى فأبيت عند البعض كلم حق مبالغة جنت اورنار يرمحول سه واس سعد فلاسغراورزادة کی تردید ہوگئ جوجنست اور دوزخ سے وجود سے مسنکر ہیں -ت و دوزخ الآن موحود الر سسيم تمتزله .. معتزله معزات كية بي كجنت ادر دوزج تيامت كمان



من انده ل یہ بیان ہے ماکا ۔ سن صدائی و فساد حسن اوقیع قلیل اوکشیر صغیراوکسی : جدید کا مطلب یہ ہے کہ کہا پُر کے بوجب اگر چرعذا ہے کا مطلب یہ ہے کہ کہا پُر کے بوجب اگر چرعذا ہے کا متن ہوتا ہم اہل ترصید جنت میں داخل ہوں گئے ۔ میں مرا دحدیث ابی ذرا میں بی ہے جو وَانْ ذَوْ اُ وَانْ سَرَقَ کہا گیا ۔ لہذا معزلہ برمراحة دو ہوگیا اور یہ اہل منت کا عین مسلک ہے ۔ کما مز مفتلا ۔ سوال : بعض جدیث سے تو مزمن موحد کے سیام معاصی کی بنا دیرعذا ب تا بت ہے ۔ مسس کے جوا بات تعفیل سے گذریعے ۔ مگر خاص جوا کہا گائ وسٹ اس سے جوا بات تعفیل سے گذریعے ۔ مگر خاص جوا کہا گائ وسٹ عکم ہوا بات تعفیل سے گذریعے ۔ مگر خاص جوا کال ہیں اس سے عکم ہوا میں درجہ کا علی ہے دہ اس درجہ کی جنت ہی موانی جنت ہیں داخل ہوں سے جس سے پاس جس درجہ کا عل ہے دہ اس درجہ کی جنت ہی داخل ہوں سے جوا مرا دہیں ۔

سرجیمیں: روایت ہے عمرد بن العائق سے فرانے ہیں کہ ہیں معنور کی خدمت میں حاصر ہوا عرمن کیا کہ اپنا استدر مطابعے تاکہ آی کی بیعت کروں۔ وَعَنُ عَمْرُوبُ الْعَاصِّ قَالَا تَيْتُ النَّبِيِّ صَلَّى الْمُعَلَيْهِ وَصَلَّعَ فَقُلْتُ الْنَصْطُ يِمِيْنَكَ فَهِ كُلِيَايِفُكَ -

یہ بیعت کی کیا کرسے متحابہ کرائم اسلام لات وقت مفتورے بیعت بھی کیا کرسے ہتھ ۔ معلُوم ہواکہ بیست کے وقت سننے کے الحقہ میں ابتد دینامسنون ہے ۔ بیعت پرمُفقَلا بحث قَدْمِ الْفَا ۔

قُولَ فَ تَنْتُ تَرُطُ مَا فَأَ ا بَ استغمام بِ أصلى عبارت في فَقَالَ مَاذَا اَى مَا الَّذِي ثُنُ تُشُتَرَطُ قِيسُلَ كَا مَنَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّع لِتُعلِينُ تَعْسَنُ مِسْهُ الإشْتَرَاطُ فِي الِايْمَانِ -

قَعِلَهُ قَالَ اكْمَاعِلِمْتَ يَاعَمْرُونَ (ترجم) معنورعلي لتلام سفرمايا اي عرق

بعوال ۔ بنی کریم صلی الشّرعلیہ دسلم نے احْتُ اعْلِمْتُ کا کلم کیوں فرایا ؟ صغربت عمروبن العاص سيعاقبول اسلام سيمآ سنكحآ سحفرست كمل الشيعلي وسلم کا ان کو اُمنًا عَلِمْت بحے ساتھ خطاب کرنا پدان کی حذاقت وجود سیٹ کمبع کی طرویت اشارہ سے بعنی آ ہیں بیصلے با کمال محص سکے پیلے اسلام سکے متعلق ہے باست تحفی نہیں رہنی جا ہیئے ۔ لہذا شرط لگانے کی منرورت ہی نہیں ہے۔ قوله إنَّ الْإِسْلَام يَهُد مَا كَانَ قَبْلَك : تَحَدِّين مََّارِس إِمَا لَان بِ كداملام لاتقسسه ما لِفركمنا ہوں ہیںسسے کون سسے گذا ہ معادیث ہوجائے ہیں۔ اسس ہیں ا قول - عسلامه تورکیشیتی سنفی ٌ فرمات بین که سلیلام سی سیستعرق انته دِ حقوق العباد اکبارُ دِ صغائر سب ہوما ہتے ہیں۔ لیسکن بھرت اور ج سے دومری احادیث کے بیش نظر حقوق العیس ار ما تعانبیں ہوستے۔ الرحقوق الشرعات ہوجاتے ہ*یں۔ یہی قول حا* نظابن بخرد کا بھی ہے۔ رُوع - على يَرْمُعَقَعِين فرمات مِين كرا ملام مصحفوق الترا ورحفوق العباد غير اليرمشلاً غيبت بتاك دغيره معامن بوجاست بيركيسكن فقوق العباد الماليمنشلاً دُين دغيره باتى رەجاستەب ا در اگر کوئی ذمِّی مُسلمان ہوتو حقوق العبا دم فلقًا معامنے نہیں ہو نے ۔خواہ بالیہ ہوں یا غیرمالیہ اور بجرست و ج سنع صرصنه صغا ترمعا مت مهرسته بین بسی قیم سیم عقوق العبا دمعا مت نہیں ہو سستے . سوال - ابن ماجه شرایف ملاای باب الدّعار بعرنة ، کتاب المنا سک میں مدیث مصر كر معنور على الشّر علية سلم سف عرفه كى شام كوا بني امت كى مغفرت سم يصحب دعاركى تومنظالم سيدعلاوه تمام گناه معادث كر ديد سكت ، بجرمز دلا كي صبح حبب دعار كي تومنطالم بحي معاون -موسق كى وجه سعه الليس كا بوزع فزع ديكه كر مصور ملى التسطير وسلم منس يديد معلوم وا كه ج سع جمع منعقات ختم جوجات ببر-بحوا سيب أوَّل له حضورتي الشرعلية سلم كي أس أمَّت معظالم ج سعمعات م بسئے جو حضور م سکے ساتھ اسس جے میں شر بک سکتے۔ کیو بحران ہیں کوئی بھی منصر علی المعاصی

**بحواسب دوم مه معانی ان منطالم کے منتقل متی جن کا تدارک کی شکل اور کسی شورت** بحوا**سب** ستوم ۔ مخدمین معزات سے نزدیک مدیث این ما جد کی سندمنیوے قَعُولَهُ وَإَنَّ الْهِجُوةَ تَهُدِمُ مَا كَانَ قَبُلُهَا وَانَّ الْحَدُّ لَهُ لِمُ مَا كَانَ قَيْلُكَةُ - رَرَّجِهِ، أورببجرت بِيلِي كُمُ ثَمَامٌ ثَنَا ہُو*ں كو ڈرھا ديتى سبھ - اور جج بھی ا*تبل کے تمام گناموں کو حتم کر دیتاہے۔ سليلام كى دولت ميمستفيض بوين ہے بدر بھی جو نکہ ایک مسلمان سے بٹھا مَیا بشربّت گنا ہ سرزد ہوسکتے ہیں ۔ امس سلے ان سے کفارہ سے سلے آسخفرت ملی الترعلیة سلم نے جج ا در ہجرت دوالیے عل بنا دیے کراگر یہ دونوں کام اپنی تمام شرا مُط کے ما بھے لورے کیے جائیں توان مصر مطالم کی ملافی ہوسسکتی ہے ببجرت اورجج كاماقبل بسيه زلط ما قیسل سعه اس کی مثا سبسته به سبعه که اسلام توکجا ایسس سے بعض عمال بھی بھا دم *ا ورُسِق*ط ذ اوب ہس پھے جمبول ہل سنّت والجماعت کا مذرسب یہ ہے کہ جج اور بجرست سے صرب معنا کم معا دن ہوئے ہیں یہ کہ کہائمرا در حقوق العبادیمی ، بلکہ کہائمر توبہ سے ادر حقوق العبا د توبہ اورا داتا حقوق ِ يا عفوِ حقوق سعموا من ہوستے ہیں - عندالبعض کبائر ہی معامت ہوما ستے ہیں تعلیم اَلِدِ سُلاَمُ مُاكَانَ قَبُلُهُ سے اسلام کا لجدم مِونا تا بست ہے مجر معوال ] ایک روابیت سے بیمبی معلوم ہوتا ہے کہ بُغُدًا لاسُلاَم آوّل وَآتَخَر

کافِ الرِّیَا وَ کُوافِکِنِو: یَا بدلف نشر مُرتَب ہے۔ بیلی مدیث باب الرّیامیں سے نظر کی ، دوسری مدیث باب الرّیامیں ایکونکہ بدو باں ہی سے مناسب ہیں - یہ نقیر اِنْ شَا وَالتّران حدیثوں کی شرح بھی وہی عرض کرے گا-



### ٱڭفىكدالتانى

ا بہت آمان ہی ہے۔ قول ن بعک آ ، عندالبعض عکر کی تؤین تعظیم کی ہے یعنی عکر کے خلیے مسلامہ تورلیشتی فرمات ہیں کہ یہ تؤین نوع کی ہے۔ معنی کہ خرردوم می کوخاص قیم کے عمل

کی جوشرع کے اندرمعتبراورمقبول ہو۔ قدولیڈ میکڈ جسکنی المجسکنڈ ویٹا عداری صن المشار: علام فضل التر توراث تی شارع معیاری سف لکھا ہے کہ یہ دونوں مرفوع ہیں اور عشک کی صفتیں بن رہی ہیں۔ گرعت البعض اسس موجور مربط جائے کیونکرام سے جواب ہیں ہے۔ غشیر

سوال مرسب ماك بر جدك كوئى شخص عمال ك ذريع جنت بين به المكار المكار مرب بين به المكار المراسب المراسب

أَوَّلُ : سبب ظاہری دہ اعمال صالحہ ہیں۔ '' وَتَوْهُم ؛ مُؤثِّر حقیقی یہ رحمتِ اللِّی ہے ربیث با سب بس سبب طا ہری کی طرمت اشارہ ہے ند کہ نز ترحقیقی کی طرمت ۔ يقول ابوالا سُعاد : ادخال في البخنة كي تسبت عمل كي طرف كرنا مجازًا ب کیونکه دخول جننت کی اصل علت تو رخمتِ خدا وندی سے اورا عمال تومن قبیل الاسنایر قولَىـهُ ا مُسْرِعَظِيْهِ . ` اى سَاكُنَئِيُ عَنُ شَدْيِي عَظِيْهِ مُشْكِلُ مُتَعَبِّرٍ سوال ؛ بنى كريم صلى الترعليد وسلم سف سائل مع بواب بين مستُولرشيئ كو امر عظيم نص ں تبیر فرمایا ہے ؟ -رأسب اول: عندالبعض عمل سے اعتبار سے عظیم ہے کہ دائماً اس ندادمت رأسب اول: عندالبعض عمل سے اعتبار سے عظیم ہے کہ دائماً اس ندادمت متعًا مت المِرْشكل ّے - اس بيع على بي اصالةُ استقامت مُرْط سب مُدَرَاحيانّا اداعٌ -بہوا سب قروم : تقول ابوالاسعاد : امرعظیراس نے فرایا کرمائل کا مقد ونول جننت سيمتعلن يوجهنا تعا رحب كرونول جنبت كأمعا لمامنيبات المهدي سيسسب وَلاَ يَعُلَمُهُ اللَّهُ اللَّهُ كُن كومعلوم نهيس كركون سعطل كى بدولت جسَّت لفييسب بوگى - ليكن جس ہے لیے الٹرا سان کر دیاہے اس سے لیع کوئی مشکل نہیں ۔ توجو بیز فی نفسٹسکل ہے الشرتعالي ك آسان كر ديف سه آسان موجاتي سه - لهذا المرعظيم اور كايته ليسايح مي كوتى تعارض مهي هي المروعظية في المعمَّل كوليت كُولِمِكَ فِي الْعَمَلِ كُولِيتُ كُولِمِكُ فَيَسَرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ولية تعبُسُدُ الله : بعن صرات ك زرك تعبدُ - تشرك - وتعمّ يرمفارع بمعنى امرسے وعندالبعض تَعَبْدُ سيميل هُومقدّرسے جو تعبد مُبتداءك ضربن را مع-سوال : تعبد الله يصخرن را مع كيونكه يرجد تعليه مع **جواب : نَعَبُنُدُ اللهُ سے پہلے اَنْ مقدرے - تومیرسوال ہڑگا کہ اَنْ سے مقد** نے کی چھ مبلیں ہیں ان ہیں بہ بھگہ ترنہیں ہے۔ بواسب : مشہور مبلیں توجہ ہیں غیرمتهور بھی بہت ہیں۔ بهغیرمشہور جگہ ہے۔ عندالبعض مضارع کو مضارع



بِالْجُوْعِ : لَهِذَا شَيطان کے مجاری مجوک وصوم سے ڈریعہ بندیجے جائیں توشیعان واخل ذہوگا۔ اورنا فرمانی کا سبب بھی یہ ہوگا۔ لِرَقُ هِم : قامنی عیاضٌ فرماسته بین کصُوم کو دُحال اسس بلیه قرار د یا که وه نوا بیشا ستِ بفس کا قَلِع قَمِع كُرِدِيَالْبِهِ - كُمَّا فِي قُولِهِ عَلَيْهِ الْتَكُومِ : مَا مَلَاُّ آدُمِيٌّ وِعَاءَ شَكَ مِنْ بَطُنِهِ بخلانت بجوک دیدانسس سے وہاں پنہیں سے ۔ لہذا صوم ما نع شہواست ہوکر ڈھائی ہے گا۔ قُولُهُ وَالْعَسَدُ فَيَهُ بَطُغِنِي الْخَطِينَةُ كُمَا يَطْفِئِي إِلْمَاءُ النَّادُ : ارْجِرِ، ور الترتعالي في راه من خرج كرناكناه كواسس طرح منا ديتاب صبي ي في آك كو بجعا ويتاب -سوال : مدیث یک بن خلید کونارے ساتھ کیوں تشبید دی ہے ، بچوا سیب : یه کرخولینه کونا دیک ماند اسس می تشبیددی سی کرجالب الی الناد ہے بيمراس ك يعيمها في بجائه اطفار كونا بت كباب به اصلاً استعاره مكن أورتخليه في طرن الثارة كيا ہے ایسکن اطفا مِستعل موافی سے معنیٰ میں ہے۔ نیز خطیئہ سے صفیرہ گنا ہ مراد ہیں۔ قوله: شَعَّرَقَالَ الدَّادُتُكَ بِرأُسِ الْهُ مُورِعُمُودِهِ وَذُرُوةُ سَنَا مِسلم فَلْتُ بَلِي يَادَسُولُ اللهِ وترجه عِرْ تخضرت ملى الشرطية سلم سف فرما يا كماميس اس جيز ردین ¿ کا مراور اسس کا ستوُن اور اس سے کو این کی بلندی منہ بتا 'دوں ۔ پس سنے عرض کیا اِس یا رسول الترضرور بنا دست<u>ے ک</u>ے ۔ قَولِهُ بِينَ سِ الْاَمْسِ: مَا أَسُ سَكِتْ إِن حَالاً وَجُودَا لِنَيْنَى بِدُونِهِ: يعنى جس سے بغیرشی کا وجود برقرار مرسعے محد جین حضرات سنے لکھاہے کہ نبی کریم ملی الشرعلیم کم ے رأمس اللرکہ کراس طرمن اشارہ کیا کہ اسلام لقبہ عمال کی برنسیت پمنز نہراً س سے ہے پرنسست بقیہ برن کے *کرمیساکہ بدن بدون رامس کسے ہاتی نہیں رہنا - ایلیہ ہی ب*قیبا عمال ہر<sup>یں</sup> اسلام بیکار ہیں - اور رأس الامرسے مراد دین کا سریعنی اسلام ہے اورا سلام سے مرادشہا تیکن ہیں کیونکان کے بغیراعمال کا اعتبار وبقارتہیں -<u>قُولْ لَمُ وَعَمُودُ وَ الْعَسَلُواةَ</u> : عَمود بِفِحْ الْعِينِ بِهِي سِوْن اور كميا مِعْلَب یہ ہے کہ حس طرح مکان کی مفتبوطی سنون سے ہوتی ہے یا خیمہ کا قیام سنون کی مر ٹھون منت بع اسى طرح دين كى بنياد واستوارى مى تمازيس بعد - كمايعنال عليدالسكام : العشكامة

عِمَادُ اللَّذِينِ - وَقِيْ مَقَامِ آخِرُ لاَ خُيْرِ فِي وِيْنِ لَيْسَ فِيْهِ رُكُوعٌ - رابوداؤوشرافِ

أُن پر عَلَ مزوری ہے۔ اس عَل کی بلندگی سے یہ جہاد صروری ہے تینی دین کی عارست کی عظمت وشوکت ورقعت اور اسس کی ترقی و کا میابی جہاد کے ذریعہ موسکتی ہے اور بہ جہاد عام ، عظمت وشوکت ورقعت اور اسس کی ترقی و کا میابی جہاد کے ذریعہ موسکتی ہے اور بہ جہاد عام ، عزاہ بالسیف مویا یا لمال او بالقلم او باللّسان ۔ کما قال انت بی صلی اللّه علیہ و سکت عَرَا حَالَ اللّهُ عَلَيْد وَسَدّ عَرَا حَاللّهُ عَلَيْد وَسَدٌ وَالْعَالَ اللّهُ عَلَيْد وَسَدٌ وَالْعَالَ اللّهُ عَلَيْد وَسَدٌ وَالْعَالَ اللّهُ عَلَيْد وَالْعَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْد وَالْعَالَ اللّهُ عَلَيْد وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْد وَالْعَالَ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْد وَالْعَالَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْد وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّ

قَعِلْمُ شُوَّقُالُ الْالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ عَلِيهِ وَرَجِم عِمِرَابِ خَنوا إِ

کیاتہیں ان تمام چیزوں کی جڑنہ بھا دوں ۔ قبولیکہ مِسَاد کے یا کبسر یا بغتج میم معنی سہارا ، ذریعہ ، بقلها در استحکام ۔

قعولی خالف کالمد و اس سے خرگورہ بالا عبادات کی طرف اشارہ ہے معلب ہے، کرمن درجہ بالا تمام امورہ عبادات کی مخستگی کا ذریعہ زبان کولایعنی امورسے بچانا ہے کیونکہ کھڑو شرک غیبست وہمتان مت کوشتہ کذب استہادہ الزور وغیرہ اکثر گنا ، زبان سے ہی صادر تعرب مائی دران میں اور النہ ہے میں میں اور اللہ میں اللہ اللہ میں میں اللہ میں کہ میں میں اللہ میں میں اللہ می

ہوئے ہیں۔ لبُدُا زیان کولالینی ہاتوں۔۔۔ بچانا تمام عبا دات کی بُوڑے۔ وی بر برکہ

قول فه فك خديد بليسا بنام ، ربان كوپروكرمهانا استام كسيا تقا اور فراديب كه الين بات يزكم كم يميل تولو بعد من بولو، زبان كولكام دو- رب سنة چعوس كسيا دولا تقادر يملن سك يا دويا وس مكون به يله دوآ تكميس، من شخ سك يا دُوكان دب مكر بولغ سك يا

زبان صرف ايك دى كد كلام كم كردكام زياده -

فَولَ أَنْكُلُتُكُ أَمُّكُ ، أس كامنى معتبرى ال يتجهد كم كردسد - يعنى تومرما ، كرالي عرب

اس کونے اصلی مغلی برا ستعال نہیں کرتے ہے بلکہ اس نفظ کو تعجیب وحیرمت اور عضیب کے وقت بولا کرتے ستھے جیسے ہم بھی <u>کہتے</u> ہیں کہ اتنی آسان باستنہیں <u>مجھتے</u> ہو آو زند گئے سے موست بہتر ہے ۔خلاصہ پکر ال تغطول سے بدر عا ومقصود تمہم بلک اس سے تبنید و تعتب مرا دے۔ قُولُنَ وَهُلِنُ يَكِبِ النَّاسِ فِي انتَّارِ عَلَى وُجُوْمِهِ وَاوْعَلَى مَنَا خِرِهِ فِي اِلاَّ حَصَبَ آبِسُد اَلْسِتَبِهِ هِ: د ترجم (برجان لوكم) لوگوں كوان سَے مستر سے بل يا بيشانی سے بل دوزخ میں گرانے والی اسی زبان کی دہری یا تیس ہونگی۔ قولى يُكُبُّ : اى سقط على وَجهد ؛ يعنى اوندها يا مذك بُل م قوللاً مُنكَاخِرِهِ مِنْ اللهُ مُنكَفِّرُ في جمع مع جوميم كانتجاور فارك كره إفتر مع م مِعنى تَقْسِمة الانف و ناك كا موداخ ) مراويبان تاك وينشا في سِع م قول مُ حَصًا بِسُلاَ : حَسَابِنْدُ جِع ہے حَسِينَدُ أَنَّ كَامِعَى كُولَ كُيتى ليكن مراد إست ِ ورا نتی ہے اور بسس میں تشبیہ ہے کو زبان مبنزلہ درا نتی سے ہے اُریہ استعارہ مکنیہ ہے اور کلام مبنز لہ كيتى مرياء تويداستعاره تصريحيه - مطلب يدب كرجس طرح درانتي رطب ويالس افرق بين كرتى منشك كعامس مويا تركاث دىتى ب مين حال زبان كاب كداكترزبان مويع وغلط كالمنياز نبیر کرتی - لبندا مالینی با تون سے زبان کی حفاظمت کرنا بہست عفروری ہے -وَعَنْ كِنْ أَمُا مَدُّةً قُالُ فَالُ تسرجمه وحفرت الوأمار مسع مروى كە تائىخفىرىت مىتى اللەعلىردستىرىنى فىرما ياكە*جىن* نىخ رَسُولُ الله صَدِيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكُ کسی ہے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے دوتی مَنْ أَحَتَ بِلَّهِ وَايُغَضَ بِلَّهِ وَمَنَّعَ بِلَّهِ فَقَدِهِ سُتَكُمُ لَهُ الْإِيْمُ الْ کی اور التُدی سے لے لغرت کی اور التُدی سے واستط عطاً کی اور اللہ ہی ہے د استطے کوئی جیزروئی تربلا مشبهاس ف ایمان کومکل کرلیا۔ اس مدسيث كاخلاصريه به كرحبب دواعي قلب اور خُلاصَتُ الحَديُث | - حركامت جوارح مسب بضاء اللي سك تابع بن جاثين تو به اسس باست کی جلامت ہوتی ہے کا ایسا ایمان اس سکن **ل**امرد باطن ہیں ریح چیکا ہے ۔ تعلیب فربان ا

میں بوری یک دنگ اور بوری معداقت پیدا ہوئی ہے اور اسس میں نفاق کے کسی شعبہ کی گنجائش باتی نہیں رہی صوفیار کرام اس کوفنا و بقائے نام سے تبیر کرنے ہیں اور میں نسست احسان کا خلا صربے۔ (قست) المحتذَّمينَ مُسند لكما سِيه كمعدسِتْ يأكَّ مِن عادفعل مذكور بهن مكران كا مغنول مُدُكورْ بين نوعلِ معاني والون

كے اصول كے تحت حذب معنولتيت بقعد تعيم موتى ہے كيونكر مندن معنولتيت تعيم كا فائدہ ديتى ہے تو ان كالمُغول تبيم سك يك مُعَدِّر نكاليس سكِّ اى شَيْتًا او شَخْسًا -

سوال: بى كريم تى الشرعلية متم سنة استكمال ايمان ميريعة ان جار بينروں كوكبول خاص كيابعب كم ايمان سكه بِنشِعٌ وَّمِينُوْنُ شَعْمَانُهُ أَلَى -

ببركرمارس دين مين ان يوار يراخلاص بهت شكل بدر توحضرت فرماياكرجو تتخص ان میاریک اخلاص کوحا مل کرنے گا تووہ باقیوں ہی بطریق اولی کرنے گا با قى المسس دوا ينت سبع اَلاِيْمَانُ يَزِيدُ وَ يَنْعَصُ يردلسيل كرنا مِيمِيْهِيں كيونكم مَزِيدُ وَ بَنْقُصُ

تعدق کی جز بہیں بلک خاربی جیرے۔

فَولِكُ إِسْتَنَكَّمُكُ : الله مِي مسين استغال براسك مُبالغرب - اَلْإِيْسَانُ بِي مَا عَلِيْت كَى بنار پر رفع اورمغولتیت کی بنار پرنصب و ونول جائز ہیں ۔

#### ائىمائے رجال

آپ کا نام مُندَی بن مجالان باحلی ہے آپ ای کنیسے نضریت ای اُما می کے حالات نور بہر ہی بیار مربر مقیم نے برخس بلا گئ

ا در د بین سنت به مراه سال دقات پائی - آپ کثیرالروایت محابی بین - آپ کی اکثر اما دیث آبی شام سے پاسس تعین ا آ ہیں مصرفاتی کثیر سفے روایت مدیث کی ہے۔ بغول سفیان بن عیمینہ آپ کی وفات سلیلام میں تمام محا برکام م سک بعد ہو کی سب سمن میمے قول یہ ہے کہ شام ہیں تمام معا برکڑھ کے بعد مضربت عبدالٹرین بشیر کی وفات ہوگی ہے۔

متوجیعت ۱ روایت بے حضرت ابی ذرمه سے فرائے ہیں فرایا رسول التُدمنی التُرجل دِمهم سند بهترین عمل التُرک سلید مُجتنت اور التُد سند بہترین عمل التُرک سلید مُجتنت اور التُد وَعَنْ إِنْ ذَرُّ فَالَ قَالَ قَالَ مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ وَسَلَّهُ اللهُ عَمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَاللهُ اللهُ مَا اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا

فَى وونون جَلَهو براجليداورتعليديه في الله كامعنى بوكا نويخسر الله ، نيز كله في تعليسل ك يف وونون جله في تعليسل ك يله مي آله عن الله عن مع الله عن مع الله عن ما طر . محمد الله عن ما طر . محمد الله عن ما طر . محمد الله عن ما طر .

خُولْمُ الْاَعْمَالَ : الْاَعْمَانُ كَ العن لام مبدى به است مُرادُ طلق اعال بنيس بكدا عال قليب مراديس -

سوال مه تم تخفرت من الشطيه وملم في مختلف عال مين منتلق افغل مونا ارشاد فرما ياسيد مشلاً ايمان بالله ، المعام الطعام ، نماز «الحب في الشروغير ذائك تويه تعارض موا-

بولسب آول - حنومی الترملیوسل نے بیندارشادات یں مخاطبین سے احوال کی رعابیت فرمائی ہے کیونکہ آپ روحانی طبیب نے - ترمیبا مریض دیکھتے دیبا ہی ننو جورز فرمادیتے -

بحوانب وتؤم ، افضل عمال ایک نوع بصص کے بہت سے افراد ہیں تو مفور نے فرایاکہ یہ تمام اعمال اس افرع سے سخت داخل ہیں۔

بچوائب ستوم - اعال کی افغلیت کی میشیات بمتلف بین منشانی ایمان با الله اس میشت است افغل ہے کہ وہ تمام اعمال کی بنیا دسہ - اورافعام العام اس میشیت سے کہ اس کومؤمن دکا فر نیک ویدسب ہی لیسند کرنے ہیں اور نماز اس میشیت سے کہ اس میں معبود برحق سے سلسے خابتہ درجہ کا انکسار اور تذکل پایاجا تاہے - اورانوٹ فی الشراس میشیت سے کہ وہ اعمال یا لمنیہ ایک ہے۔ توجیسات : معضرت ابومبریرهٔ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا کہ پیکا مؤمن و ہستے جس سے لوگ اپنی مبان و مال کے باسے میں بے خوت رہیں۔ وَعَنُ اَ فَ هُ رَبُرَةً أَنْ هُ رَبُرةً أَ فَالَ وَالْ رَهُمُ وَلَهُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِدِنُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِدِنُ مَنْ الْمِهُ النّاسُ عسَالًى وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِدُولَ النّاسُ عسَالًى وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَى وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَيْهِ وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَى وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَيْهِ وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَيْهِ وَمَا لِهُ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَيْهِ وَالْمُوا لِهِ عَلَيْهِ وَالْمُؤَا لِهُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُوا لِيَلْهُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤْمِلِقُ وَالْمُؤَالِقُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِل

قول مَا أَمِثُ أَنْ اللَّهِ مِهَالِ المن سعالين مجمنا اورب نون دم نامراد م ینی مؤمن کی اما نت، و یا نت، عدالت، صعاقت اوراخلاق و مُرُّ ق ت اس طرح ظاہر جوکہ نہ کسی کوسلینے مال سے ہو سیب کرسیا جائے کا نوف ہوا در نہ کسی کواپنی جان و آہر و پروست درازی کا خدشہ ہو۔

يق و ابوالاسداد: اس روايت ك دوجزيس بي اول من سبا عالم أون مرا على المؤلفة من المراكم المراكم والمن من المراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم من أحن والمناس على دما تهد والمواله و كام من المن والمراكم من المن والمراكم والمركم والمركم والمركم

مِرُواكِتَ فَضَالَةُ وَالْمُجَاهِدُ اللهِ الرَّحِمة ، اورفِضَالُ فَي روايت إلى يه مَنْ مَجَاهِدُه مِنْ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

جہاد دوقع ہے دا) اکبو نفس کے خلات جہاد کرنا رہ) احتیق فی سبیل اللہ قنال کرنا۔ مخد ٹین نے لکھا ہے کہ مجا مدفق وہ نہیں ہے جو کھا رہے اور تا رہے - بلکہ مجاہد وہ مجی ہے جو نفس جہاد کرے اس کو طاعت پر برانگیخت و مجبور کرے کیونکہ انسان کا نفس کفارے مجی اشتر عداد ہے ہے جباد کرے اس کو طاعت پر برانگیخت و مجبور کرے کیونکہ انسان کا نفس کفارے مجی اشتر عداد ہے ہے جبا کرمد بیش پاک میں ہے ۔ اِن اَعْدای عَدُولَ مَا فِن جَدَیْنِک اِ

 ادر نبردآز ما ہونا افغل اورا مل ہے۔ ثانیا کفار ہم سے دور ہیں جب کفس فی جند : ثانی کفار سے کبھی مقابلہ ہوتا ہے جب کہ نفس سے سائق توہر دقت ما است جنگ ہے۔ وابعث کفار فاہر ہیں جب کہ نفس بوسٹیدہ ہے ۔ مار آسستین ہے۔ خافیسٹا کفارسے آلات فاہر بیسے درید مقابلہ کیا جاتا ہے جب کفس آفارہ سے سائق فاہر استا مقابلہ ممکن نہیں۔ بنابری نفس سے جہا دکرے کو جہا داکر کھاگیا۔

<u> قىولىنَ اَلْمُهَا جِرُمَـنَ هَــَجَـرَالْخَطَايَا</u> : مشكوة شرلين بِيرٍ پربح*ت بويكى ہ*ــــ

مترجعت : حضرت الن فرلمت بيركد بني كريم ملى الشرعليدوسلم ف اليا خطيسه كم ديا موكاكرس بي يه فرما يا موكر أسس شخص مرياس ايمان مهين سك ياسس المانت نهيس ادراس كه الدركيد دين نهيس حس بي وفاً وعهدنهس . وَعَنْ اَلْسَنَّ قَالَ قَلْمِكَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ الِاَقَالَ لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ عَلَيْهِ لَاَ اَمَا نَهَ لَهُ وَلاَدٍ بْنَ لِمَنْ لَا عَهُ مَلْهُ

اما نت دریا نت ایفائے عصداعتی اوما ن بی جن کا ہر خصراعتی الصب بر بین المردری ہے۔ ان المسکو بیٹ کا المردری ہے۔ ان اوما ن کا اندازہ حدیث باب سے لگایا جا سکتا ہے۔ چنا پنج برحضرت ملی الشرعلیہ وسلم جب می خطبہ دیتے تو ان کی اہمیت کی طرف اشارہ کرنے۔

قول فَ فَلْمَا : قَلْمَا بِي مَا مَعدريه مِ اى قَلُ خُطْبَ مُّ خُطُبُنَا يَا مَا كَا نَهِ مِعنَى اى مَا وَعَطَدًا دونون مورتون بِي فايتِ قلت مقعد معرب كاما صل عدم اور ننى مه معنى اى مَا وَعَظَمًا دونون مورتون بي فايتِ قلت مقعد معرب كاما صل عدم اور ننى مه الما نت سع كيا مُراد مِي اس بي اما نت سع كيا مُراد مِي اس بي اما نت سع كيا مُراد مِي اس بي الما نت سع كيا مُراد مِي الله ما ن الما نت سع كيا مُراد من الله من

الفرائض: حتوَّم: وَقَالَ بِنَضُهُ عُوالاَ مَا نَدُ الْمُسَلِمِينَ الْجَنَابَةِ-چِهْ الْارْم: المائت سے مرادع براکشٹ برَیْکُ وَہے۔ کما فی قولِم تعالیٰ وَازُد اَخَدَ مَ بَكَ صِنْ لَبَئِیْ اَ دَمَ دِبْ بِنَجَدُ عِرایمان وَتُوسِد مرادہ صِنْدُ قَوْل النَّبِيّ صَلَّى المستَّدُ عَكَيْدِ وَسَلَّعُ لِا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا اَمَا مَنْذَ لَكُ -

قولة لا عَهْدَلَة اسم مقام براكرع بدس مراد وه عبد ب جو مخلاق م ساته ب توجع نظر المستحد المستح

فرق وَقَهُم \_ دعره كا ايغامُ تُعَبِ جه برخلان عهد كه كراسكا ايقار والبيتِ واِنَّ الْعَلْمَدُ كَانَ مُسُوُّةً مسوال : حديث نذكوره كه اس جمله (لاَ إِنْعَانَ لِمَنْ لاَ اَ مَا نَفَ لَهُ) سعمُ عَبْر له كا ندمِب ثابت بوتلہے كذا عمال صالح تقیقت ایمان میں واضل ہیں فَکْرُمَدٌ تَفْعِینُ لاَّ - پچواسپ اُوْل ۔ حدیث مذکورہ نے زجر دعیدا درتغلیظ مقعد دہے معنی حقیقی مرانین پچواسپ وَوَم ۔ لَا اِنْعَالَ مِن لَانَّی کال کے بیے ہے مبنس کے بیز ہمیسا کہ لاصلاۃ لِجَارِالْعَسُرِ ہِدِلاً فِی الْعَسُرِدِ مِن ہے۔ یا لاَعَیْشَ اِلاَّ عَیْشَ الاَّخِرَةِ مِن ہے ادر اس برقریز حضرت الوزم کی یہ حدیث ہے " وَاِنْ ذَنْ وَاِنْ سَرَقَ " ادر احادیث میں نَّی کمال دالا لاَ اسْمانیس جگہ مذکورہے۔

تجواسب متوم - اس مدیث کامطلب بیسب کرخیا نت اور نقف عبد به دونون انجام کارے طور پر کفر تک بنیجا دیتے ہیں -

#### يەتىيىرى فصل ہے۔

اَلْفَصُ لُ الشَّالِثُ

مترجمت ؛ روایت ہے عبارہ ابن مات سے فرماتے ہیں کہ ہی نے معنوصلی اللہ علیہ کم کوفر ماتے ہوئے سناکہ جوگوا ہی مصر کہ اللہ تا سے سواکو کی لاکتی عبادت نہیں اور لیفنیائ محد رصل اللہ علیوسلم اللہ سکے رسول ہیں - اللہ تا اسس بڑاگ حوام کرے گا۔ عَنْ عُبَادَةٌ بُنِ العَسَامِةِ قَالَ سَمِعُتُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّعَ لَيْتُولُ صَنْ شَهِدَ اَنُ لَّا اللهُ اللهُ وَاَنَّ مُعَمَّدُ ا رَسُولُ اللّهِ اللهُ وَاَنَّ مُعَمَّدُ ا رَسُولُ اللّهِ اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْدِ النَّارَةِ

( قست ) شرح مدیث اور فرق باطله که اعتراضات ادران که جوابات کافی تفعیل سے گذر یکے ہیں ۔ مگر مختعدًا ایک سوال کا جواب دیا جار ہے ۔

سوال - ابلُ السنّت والجماعت كم مقابلُ مي مُرحدُ اسس مدميث السندلال بروت استدلال بروت استدلال بروت استدلال بروت المنت كالم المرود المراب السان كافي معمل كي مرودت أبي هكذا في المعرف من من المركة المراب المائة عليم المنّارُ :

تبحواب أقول - اسس مع دوشنس مادب جرايان لاته بي فرت موجا ك-

جے اعال کاموتع ہی مذیلے اس کے یا اقرار شہاد سے کا فی ہے۔ پچواسب وقوم - تحریم نار دوقع ہے دا، تخریم نار مطلقاً ۲۷) تخریم نار مؤتدا۔ یہاں بر تحریم مؤہدی مراد ہے اور یہ متفقہ مسئلہ ہے کہ مؤمن غیر عل صالحہ نار میں جائے گالیسکن مجیشہ سسیلے نہیں الا ماشار اللہ بعدہ نجاست ملے گی۔ بخلات کام بہ مؤبدًا جہتم میں ہے گا۔

متوجعت : حضرت عثمان سے مروی سے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے فر ما یا کہ مجس شخص نے اکسس پنیتہ اعتماد پر دفات پائی کہ اللہ تعالیٰ سے سواکوئی دوسرامعبوریں تودہ جنتی ہے ۔ وَعَنَ عُمَّانٌ مَالَ قَالُ مَالُ قَالُ مَالُ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَكَيْدٍ وَسَلَمَ مَا صَنُ مَّاتَ وَهُو بَعُلُهُ أَنَّهُ لَا إِللهُ اللهُ الل

معوال مه به که معدیث خاکوره مین مرف علم کا ذکر به شهادت کا ذکر نبیس مالانکه دخول جنت کیلئے شہادت صروری ہے مذکر علم - کیو مکہ علم آو گفار کو بھی حاصل ہے - تو پھر کفار کے سائے مجی جنت لازم ہو -

میخواسی - بهان علم کامعنی مردن والسسان نهیں - صرف وانسنن نه توشرع کا نقط انظر سے اور مذاس کی کوئی اہمینت ہے اور مذاس پر دخول جسّت کی بشاریت ہے بلکہ معرفست ولغین سے معنی مراد ہیں جیسا کہ اس باب کی دوسری معدیث سے طاہرہے -

و مراح المستقرال المستقرال المستقرال المستقرال المستقرال المستقيدة حازم اور حملات المستقيدة حازم اور حملات المستقرال المستقرا

اسمائے ریوال

صالات مع آب من مرد من المارك الوريد المرد المرد

وَعَنَ جَا بُرُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى ثِنْتَانِ مُوْجِبَتَانِ ،

ترجعها - حضرت جابره روایت کرت بین که رسول التدعلی الته علیه وسلمه فرایا د وچیزین جنست و دوزخ کو واجب کرسفه والی بین -

فائده كاتعلَّى مُستفرعِنْتى اورُستقر جبنّى كەما ئۆسھە

فاریکرہ ایری مستقری طرورت ہے۔ دنیاس کا ابکری مستقرنہیں مرابدی مزورہ اس سے اس کو ایک ابدی مستقرنہیں مرف عارضی مستقرہ ۔ وکلکوٹی ابدی مستقرنہیں مرف عارضی مستقرہ ۔ وکلکوٹی الدی مستقرنہیں مرف عارضی مستقرب دوز رہنا وکلکوٹی الدی مستقرنہیں مدائی زمین پر مرف چند دوز رہنا ہے۔ ادر ایک وقت مقرر تک اس کی فعتوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس کا وائی مستقر جنت یا دوز خ بیں ۔ فادر ملل سند اس کی تقیم اچھے برسدا عال پہنیں کی بلکرا یمان وکفر پر کی ہے۔ اس کے مؤمن کتنا ہی برا وگن گارکیوں نہ ہو۔ گرامس کا ابدی مستقر جنت ہی رہے گا۔ اور

کافر خواه کنند بھی اچھے ایچھے کام کیوں مذکرے لیکن اس کا ابدی مستقر دوز خ ہی رہے گا۔ جیسا کہ مدیث باب ہی دوجیزیں موجیب جنت وموجیب ناربن رہی ہیں۔

سوال - بہ ہے کہ بہاں سوال تو دومعات وضعلتوں کے متعلق ہے لیکن جواب بیتے ہیں دوشخصوں سے بہل طرح میجے ہے لین بھا ہر سوال وجواب بین مطابقت نہیں -بین دوشخصوں سے بہل طرح میجے ہے لین بھا ہر سوال وجواب بین مطابقت نہیں -بیجوا سب اول - بہاں نعل یا صفت محذو منہ ہے لینی فَدَّلَ مَنْ اُمَّنَا کَ یہ نعل کرتا ہے اور مرجا تاہے -

ہے اور مرب ہہتے۔ **پرواسی دوڑم ۔** بسااد قامت شتق ذکر کر سکہ مبدأ اسشتقاق مراد لیاما تاہے ۔ یعنی اَیُ مَوتِ مَنْ یَشرِكِ ُ ہِلِ مِلْهِ ؛ فَ لَا اِشْكَالُ عَلَيْهِ ۔

اسمائے رجال

آپ کی کنیت ابوعبدالنُدانصاریُ کہے۔ دالد کا نام مجی عبدالنُّدہے۔ مدید لمینہ سے باسٹندے ہیں مشاہیرِ حالیا

معفرت جابرتيك حالات

توجه مدی : معزت الوهر پرخ سے مردی سے کہم رمول الشرصلی الشرعلیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تنے ، جارے ساتھ معزمت الوکر اور صعرت عرم ایک جماعت کے ساتھ سکتے۔ وَعَسَنُ اَلِى حُسُرَيْسِرَةَ ٧٠ قَالَ كُنَّ قَمُنُوگَا حَوْلَ رَسُنُولِ اللهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْسِهِ وَسَلَّعَ وَمَعَنَثَ اَبُوٰبُكِرُ اُو عُمَسَرٌ فِي نَعَيْرٍ : اَبُوٰبُكِرُ اُو عُمَسَرٌ فِي نَعَيْرٍ :

قُولَمُ لَفُنَرٍ : اى مَعَجُمَاعَةٍ -

قول مَ بَيْنَ اظهر مَا الله مَا يرشتق بعد ظهر سعمعنى لبنت - شُرَّح حفراً فرمات بيركم اظهر ما كاكلم زا مرجع مقصور تحسين كلام سع اصل بي صن بَيْنِ كا محا-

يقول ابوالاسعاد : حق بات به به كه من به نين اظهر كا اورمون بُنينا بي فرق به ، مِن بَيْنِ اَ خُلِهُ رِئا كا اطلاق اس بنگر بر موتاه جهال جما عست ملغه بناكر بميشي مج ادر آمنح خرسته ملى الشيطير و مرميان مين بيشجه مول جب كرمين بَنْنِ نَاكا اطلاق اس بنگر برمِوّا مراح و عدت عدد سان من بيشجه مع مد

ہے کرجا عست صنف بالدھ کر بیٹی ہو۔

قول نظا بھا تھا تھا تھا تھا۔

قول نظا بھا تھا تھا تھا تھا۔

قول نظا بھا تھا تھا تھا تھا۔

قول نظا ہے تھا تھا تھا تھا تھا۔

قول نظام ہے کہ تاکیہ ہیں۔ گرصیح قول ہے کہ دونوں مبدا ہیں اس ہے کہ خشبت کا تعلق قلب ایک دوسرے کی تاکیہ ہیں۔ گرصیح قول ہے ہے کہ دونوں مبدا ہیں اس ہے کہ خشبت کا تعلق قلب سے ما مقد ہے ہے کہ ہم خدمت اقد سی معاضر الدی معاضر مدین اور صفور کہ ہیں ایسے ہوں اور کوئی رخمن آب کو ایندا مہنجا کے ۔ کیونکر عرب ہی معنور ما کا تعلق تھا۔

علیوس اور صفور کہ ہیں اکیلے ہوں اور کوئی رخمن آب کو ایندا مہنجا کے ۔ کیونکر عرب ہی معنور ما کا میں معنور اللہ ہمیں معنور الدی میں ۔ یہ گھر ام میں اسباب سے کھا قاسے ہے ور دند اللہ ہمیں معنور اللہ میں معنور اللہ ہمیں معنور اللہ ہمیں معنور اللہ ہمیں اللہ ہمیں معنور اللہ ہمیں اللہ ہمیں اسباب سے کھا قاسے ہے ور دند اللہ ہمیں معنور اللہ میں معنور اللہ ہمیں الل

قوله حَالِيطاً : اصلي ما يَط ديوار كوكية بي اوريبان وه باغ مراد سب

ادر کثیرالردایة معابیًا میں سے بیں ۔غزہ بثرد دخیرہ اسٹارہ خزدات بیں شرکیب بھرکے - اخیر عربی نابینا ہو سکئے۔ سائند عیں بزمامة عبد الملک بن مردان بعر ۱۴ سال دمات پائی - آپ سے مُکُنُ کثیرسند ردایتِ حدیث کی ہے۔



هَولِهُ فَقَالُ ٱبُوْهُمُ إِيرَةٌ فَقُلْتُ نَعَهُ عِيَادُسُولِ اللهِ وترجم آبيمل الشَّرعلية ملم سف د اس حالت بیں مجھے ندر دیکھ کرسےرت سسے افرا یا ابو ہر بڑہ ہو! ہیں نے کہا ہاں یارمول لٹرا فقال الدسرية والااستفهام ياتقريرك يله سع ياتبي كيدي كدروازه بندسون ك با وجود توکیسے بہال آگیا ؟ ۔ کسٹن ملاعلی قاری ٌ فرماتے ہیں کہ پر تقیقت برمخول ہے کہ نبی علاکتلام المسس بشاريت سنے دفت بشرتيت سب نعارج جوكرمُستغرَّق فى كرّم النتْرسِنقے - كہذا معفرَت ابوہرمرة خ كومينجاني يس دبر موني -موال \_ حضرت الوهرريم كوكييه معلوم مواكه مركار دوعا لم مي دات بابركات باغ بي تجواسي اوّل ، يكاندازه سية لكاباك منوصل التعليد والمراس باغ ين بن . جواب ووم ، سنخ عدائق تحدث دلوی فرمات بن كراملاً معالمه برعكس ب والسيم جمال نے اور تے مجبو میں عاشق سے دماغ میں بینجائی جیسے اور کے اوسفی مصر سے کنعال بنے ئى - گُرْعِشَاق كەمال مختلف بوت بىر كېمى قېغى بېمنى لىعا -قولِسهٔ صَاشَا نُكِكَ : اى مَا سَبَبُ مَا تَاكَ وَاصْطَرَا بُكَ لِين يرليِّنان كيول مِ إنب كيوں رسنے بہو۔ قَعِولَ مَنْ فِعَا يُعِلَ أَتَ عَلَيْنَا ، اى تَأَخَّرتَ عَلَيْنَا يعنى والي أسف مين آب نے تاخیرفرمادی۔ قَولَ لَ تُقَتَّطُعُ: أَي يَقُطُعُكَ أَعُدَا وُكَ أَحْبُ ابكُ دِنودِباتُ خَارَكُ مُرسَدً آپ سک وس آب کو بھے سے جدا کردیں یا بلاک کردیں ۔ قُولِينُ ذُوْمَنَنَا : أَيُ مِنْ غُيُولِطِّلِهُ عِنَا: قول كمَّا يَعَنَفِ وَالْتُعلبُ : اى فِي تَعَيِّدُ لِ الْمُطْلَبِ يَهِال سع وجرَّشْبِيرً لابعيب لودوى مكارجا نوربلين مقعد وكعصول كسيك كاستسش كرتى سبصرا ورسلين موراخ بي داخل ہون سے میں این وجود کوسکی لیتی ہے ۔میرامال می تقریبا میں ہے ۔ قَولَ مُ وَهُنُولَةً مُوالِثَ أَسُ وَرَا لِئَ : عَلَدَا مُقْتَدِينَ مِنْ قُولِهِ تَعَالَ جَكَايَة عَنْ مُوسَى عَلَيُولَا مِ عَلَى الرِّي وَعَيِعِلْتُ إِلَيْكَ مَا نِيْ لِتَرْضَلَى دِيْ طُلِعَ )

تھ۔ مذتنبامن دریں میخارہ مستم \_\_ تھ ایک ہیں ہی نہیں عائم سے طلب گار تیرا قوله فقال إذهب بِنَعْمَلي هَاتينِ ورَجم حفوم لل التّرعلية المرت و د ونول نعلین مبارک <u>مجمع</u> عنایت فرماً میں ۔ سيوال - بنى كريم ملى التُدْعلية سلم سف صفرت الوبْر ريرُعُ كونْعَلَيْن مُمنوّريْن ومْبارَك كيوں عطا فرمائيں ؟ ، اُول ؛ مصرت ابوہر رہے کو نعلین مُبارک اس بے معارکیں تاکہ محابہ کام كوبيلقيين مبوجا سقه كدانبول سنضعفوصلى الترعلية سلم سنع ملاقاست كى ادرآ سيبصلى الشرعلية سلم سنع مور می آرہے ہیں اسیں سے پرانشانی دور موجانی جانہے ۔ بحواسب ووم ؛ به كرجوبشارت دى ده حعوملى الشعليسلم كى طرب سع سع بن ا بنی طرحت سسے نہیں کہ رہ اور حبّر لفین کا اظہارہے۔ كدلبطورعلامت كوئى اور بييز بجي فيص سننته ينقه بالوش مبارك كي مخضيصر ليوں ہے اسس كے مختلف وجوہ ہيں - اقل ؛ شايداس كے علادہ كوئى اورنشا في آن كے بالسس مذمتى اس يد يايش مبارك عنايت فرائيس- وقم : بالوش كدئين كريك لازم بي - جناسخير عرب بيں پاپوشس اور قَدَ بَيْن اتباع اور نقش قدم پر بيلف سے کنا يہ لينتے ہيں - جنا پخے اعط آر لعلین میں اشارہ ہے کہ دخول مبنت سے لیے میرے نفش درم برجانیا ہی اصل را و نجات ہے۔ متعمَّى: اعطاءِ تعلين سيعا شاره تها استقامت في الدِّين كي طرف مبهي وجرب كرحديثِ ياك بين حافي نعلين تعني سننك يا ورسطانه والمساكر ماشي ريعني بيدل) سعدا درادب نعلين رجوتي يمنين واين كوراكب سالتبيه دى سهد كما فى قول عليه السلام وَعَنْ جَابِرٌ قَالَ سَعِعْتُ رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَصَلَّا عَرُوا عَزُوهِ عَمَاكُ ا يَعْتُولُ ا سُسَتَكُثُرُوا مِسنَ المَتِّعَالِ فَإِنَّ الرَّحِبُلُ لاَ يَوْالُ دَاكِبًا مَا لِمُتَعَلَ رمشكاة شريعين إ بَابُ النِّعَالِ)



اجازت مددیں - اس میں آ بنجناب ملی الله علیہ سلم کی خدمت میں ایک متورہ کی بیش کش ہے نہ کہ عفود است مسلم کے حدمت میں ایک متورہ کی بیش کش ہے نہ کہ عفود است مسلم سے مسلم کے اس موقع پرعناب سے مسلم کے اس موقع پرعناب است مرایا- بلکہ آپ کا مشورہ قبول فرما لمیں ۔

سوال - حضوصلی الله علیوسلم نے بشیر کو بشارت دینے کا حکم فر مایا ۔ حب کر حضرت عرض من ا فرماتے ہیں لاَ تَقَدُّلُ توظا ہِرُّا آ پ سے ساتھ مقابلہ ہے ۔ اور آ پ سے عکم کی عکم عدولی ہوئی اور بیمسلمان کی شان نہیں - چہ جا سے کر صفرت عرش ایسا کریں ۔

عضرت الوسريرة المستخرات المرات المحارث الكمان تفاكد بد بشارت خصوصي ب اور صفرت الوسريرة المستخرات المراسي المر

متوجه مسه ، حضرت امعا ذبن جیل الدو المرادی المرادی الدول ال

وَعَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبُلُّ قَالَ قَالَ إِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا مِنْ مُعَا بَيْنُحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةً أَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ :

سوال - بیرے کر مُفارِیج مبتدارہ اور شہا دُونجرہے - قانون ہے کہ مُبتداُ دخریں مُطالِقت ضروری ہے ۔ جیب کریہاں مطالِقت مغقود ہے ۔ کیونکہ مُبتداور مغایجے ) جمع ہے اور خبر رشہادة ) مفرد ہے ۔ بیدا سے استال سر بھی کریا

بحواسب أتول مدك خُبادة مصدرب ادر صدر كامفرد وجع لاما برابر المناشكال عليه

چواسب دوم سیبان شهادت سیمبسشهادت مرادسه بوقلیسل دکشیردونوں کو شامل سے تو مرشعی کی شہادت ایک ایک مفتاح ہے۔

وَعَنْ عُثْمَانٌ قَالَا نَّ مِرْجَالاً مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ حِسَانُنَ تُوُفِى حَزَدُوْ اعْلَيْهِ حَتَّى كَادَبَهُ مُهُوْ بُوَسُوسُ فَالَ عُثْمَانٌ وَكُنْتُ مِنْهُ مُوْ

قعلت مِنجَالاً مَ رِجَالاً ان کااسم ہے حَرَنوا خرہے۔ قولت مِن اَصْنِحابِ انسَتِی ، مِن بیا نہہ کینی مِنجالاً کا بیان ہے۔ قولت حیات توفیق ، مُتعلق ہے حُرُن کے ، ادر کُون کے دو اِب آتے ہیں۔ لازی بین کسی کوفکین کرنا۔ مُتعدی بعنی مغیر کردن دیگررا استذکان النّبی اِذَا حَرُنه۔

قع لمف حتى كا دَ بَعْت كُوسُوسُ ، وسواس كامعنى ب حديث النفس اوريد المرخ اختى كا دَ بَعْت كُوسُوسُ ، وسواس كامعنى ب حديث النفس اوريد المرخ اختيارى ب اوراس سع مراد انعقدا ك دين ب كداسلام كيد با تى دب گا : است كا والى چلاگيا ، مالارتا المرز عدت بوگيا اب يد قافله كيد سنجه لنگار خيز حتى كا دُست معلوم بوتا ب مرك ترب ب دُنوس ب كار سند كر ب المرك المرك و منوس به مرك منون ب البعن دُنوس سع مراد وجون ب المين تريب به دُنوس ب مركز تا محفرت مجنون مى شوند-

يقدول ابوالا معاد : بى كريم ملى الشرعلية سلم سع انتقال سع بعد معاب كام يرختلف

حالات وکیفیّات طاری ہو سکھنے۔ لبض سے دل میں تو یہ وسوسہ پیدا ہوگیا تھا کہ حب معنور پر اور م کا انتقال ہوگیا تو یہ دین ختم ہوجا ہے گا ، اورلبض نے تو حضور کی موست سے الکار ہی کردیا ۔ چنا پنج صفرت عزیۃ بیلنے قری آ دی ہم سنسگی تلوار سے کرفر ہائے گئے کہ جو کہے گا کہ صفور کی وفاست ہوگئی تو اس کا سراسی تلوارسے افرا دول گا۔ اورلین ہو کسس با ختہ ہو کرفا موشس بیٹے ہوئے ستے ۔ جیسے حضرت عشمان وغیرہ ، حضرت صدیق اکبرہ عین وقبت پر ما صفر مذہبے ۔ بلکہ مدید موزہ ہے باہر مقام سنج پر تھے ۔ یہ خیرسنگر شراحیٰ لائے اورا ندرجا کر حضور میلی اللہ علیہ ملکی دولوں آ تکھوں سے درمیان چروً افرا قدس کو بومہ دسے کرفر مایا طبیت سے بیٹ اور کھیں۔

پیم صحابه کرام مع می حالات دیکه کرمسید مصیم بیری زادها الترشر فایس تشریف به کفه ادر سب کوم بدین جمع موسف کا علان کبا چنا پخرسب جمع موسف تو حمد و شناسکه بعد ایک تقریر فرانی سب کوم بدین جمع موسف کا علان کبا چنا پخرسب جمع موسف تو حمد و شناسکه بعد ایک تقریر خبیس بلکه احمیت محتری کششی کو ساحل پرانگانا ، ڈوسف جو کے دلوں کوم با را دینا تھا کیونکه به وقت انتہائی اہم مخا کیونکه مرآ دمی اس مست کریس مخاک اب اسلام کی کیا صورت ہوگی ؟ محتلف به وقت انتہائی اہم مخا کے دلوں میں آ جا رسے مخط کے حضرت مسید منا الو بگر متدلی معنور برخوہ افر در تہوتے میں ، اور در دمیں ڈونی آ واز سے خطاب فرمات بیس : -

اَلاَ مَنْ كَانَ يَعَيُسُدُ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهُ يَحَنَّ لَلَا يَمُوْمَتُ وَمَنْ كَانَ يَعَبُدُ مُحَمَّدٌ، فَعَسَدُ مَسَامَتَ : رَرَحِمِ مَم بِي سَعَ جَوَعُوا كَي يُرسَّسُّ كُرَّا مَعَا وه جان هَ كُرُوه خواز عرصب و كمي نهيں مُرسَّد كا اور جوشخص مُحَرِّ كَي يُرسِسْسُ كُرَّا مَعَا وه جان سِله كرمي ملى الشّرالية ملم كا انتقال جوگيا ہے - : اور درج ذیل آیات پرصی ہے۔

ا - و مَا مُحِيثُ لَيُ إِلَّا رَسُولَ قَدُ حَلْتُ مِنْ فَبُرِلِمِ الرُّسُلُ - (آل مران آيت ١١١)

٢- وَمَاجَعَلْنَ الْبَشِرِمَينَ قَبُلِكَ الْمُعُلَّدِ - دالانبياء آيت ٢٧)

٣- إِنَّكَ مَبَتِثُ قُ إِلَّهُ عُرِمَتِينَةُ وُنَ - (الزمرآب سَا)

توصحا به کوام ایم کو بخوش آگیا حتی کرمعفرت هر کا بخوش می ضفیم بهوگیا رصحا به کوام افر است ایس که به آیاست توسم جمیشه پورست سفته نگر پرایشانی کی بناپر ذبهول بوگی تغییں - صفرت ابو بجرمدین ماسک تلاوت کرنے سعیمعلوم بور با مقاکرانجی انجی نا زل بور سی بیس - پیمرانگ لویل واقع سب بهال اس



الُّدُسِّمُ مِن

ترجمه، وخرت مِقدارٌ اس مروى، که انبول نے عصورعلیات لام کو یہ فرمائے بوت مسناكنين باتى سيد كازين سکے پیمٹ پر ر

قولهٔ ظهرا لائه ضب : اسس مصمرًا و مزيرةُ العرب ادراس كا كردونواح مرا دہے جو قربیب قربیب محضور علیالسلام کے زمانہ میں اور مالبقی حضرت عرب کے زبانہ میں بالكل مغلوب اورمفتوح مربيكا تتمايه

خَسُولُكُ بَيْتُ مُكُدِ : یه صدرة كی جمع سبے بعنی خام اینٹ اورمُکی كا وُحیلا۔ اس سے مراد تہرادر دیبات سے مکا نامت ہیں کیوپی اکٹرنگرا بنٹ سے بنے ہوئے ہے۔ ہیں۔ قول وُ لَا وَبِهِر: يعني ا دنٹ دغيره كي ليشم أسس سے مراد صحوا اور عبنكل مے بيمے ہيں۔ کیونکھریب سے اکثر دہباتی آ دمی ٹیم سے گھر بنائے کتھے۔

نوحد بيث كالمطلب بدموا كهنواه شهرمو بإ دبيبات تمام خُلاصَتُ الْحَدِدِيث عرب الله كاكل داخل بوكرسه كالويا يعديث ستنبطيها من آيت معدّرس « هُوَالَّذِي فَي اَرْسُلُ رَسُولُهُ بِالْهُدَاى وَدِيْنِ الْعَبْقِ لِيُظْهِدُهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ:

قَوْلَهُ بِعَنْ عَرْبَيْنِ : ا دُخَلُهُ عَضيرِ عَمَال مِهِ كَانَ كَا وَمُولَ عَرِّتَ مَهُ مَا لَهُ مِهُ اللهِ مَالِيةِ مِهِ اللهِ مِنْ قَمَال كُمَا ، لِعَنْ عَبَارت مِهِ كُلُهُ الله مُلْلِسَنَّا بِعَنْ عَبَرْ يَنْ : مِنْ اللهُ مَالِدَ مِنْ اللهِ مَالِيةُ مِنْ قَمَال مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ الله

### بحث تعيين زمارة لأنيقي على ظهرالأرض بُيتُ مَدَرٍ ولا وَبُرِ

بحث يه ب كراس سعكونساز ماند مرادسه اسس ين مختلف تول مراديس اس

اقول: بعفر حفرات فرمات بین کداس سے بنی کریم ملی النه علیه ملم کا آخری زمان مرادید اور ظاف والائر منس سے صرف جزیرة العرب ادراس کے آس باس سے علاقے مراد ہیں کیونکر اسلام اس وقت اس سے با ہزئیس لکلا تھا۔ گرحد سیٹ کا آخر جزر اس سے مطابق نہیں ہوتا کیونکہ ذل ذلیس سے جزید مراد ہے کہ ذمی جزید ہے کر اسسلام سے تالع ہوئے۔ حالا نکہ جزیرة العرب میں جزر قبول نہیں موگا۔ و بال تو در می صورتیں ہیں۔ اسٹلام ۔ یا قبل ۔

و و م ؛ بعض نے کہا کہ ظافی الائموں سے مراد بوری روسے نیمن ہے۔ بہ حضرت الم مہدئ کی روسے نیمن ہے۔ بہ حضرت الم مہدئ کے زمان کی طرحت مشیرہے۔ اور بہت سے مراد بہت صاحب مدر لینی کئی سے بینے والی قوم بسس طرح امریکہ میں ایک قوم سے تھر کئی سے بینے ہیں اور وکا و توریسے مراد بہت ما حب د برہ لینی وہ قوم جن سے لیاس پیرط سے اور پر ندسے سے پُر ہوں بینے اسکیمونا می قوم ہو برت کی بستی بین و ندگی گذا بستہ بیں لیسکن اس بین بھی اشکال ہے کیونکہ زمانہ مہدی ہیں بھی جزید سن بول نہیں ہیں ہوزید سن بول نہیں رہدی ہیں ہی جزید سن بول

متعوم ؛ سب سے بہترین توجید بہ ہے کہ اس سے پورے عالم کا مسلمان ہونا مرادہیں، بلکداس سے مراداسلام کا غلبہ ہے تعنی اسلام ولائل و براہین سے ذربعہ تمام عالم پر تمالب ہوگا الد کا فراس سے تیت سے دلیسل و خوار رہے گا۔ یہ توجیدا شکال سے خالی ہے۔



 متر حصصہ : حعرت ومہب بن مُنبہٌ (نابی) سے مردی ہے کہ کسی سنے ان سے سوال کی کرکیا کل توجید حبّت کی کبی نہیں ہے ۔ وَعَرِثُ وَهُبِ ابِنِ مُنَدِّدُ وَهُبِ ابِنِ مُنَدِّدُ فِي الْمِن مُنَدِّدُ فِي الْمِن مُنَدِّدُ وَمِثْ الْمُنْسَدُ وَ الْمُنْسَدُ وَ الْمُنْسَدُ وَ الْمُنْسَدُ وَ الْمُنْسَدُ وَالْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

قولمة أستنان المستان ع من بيني دانت مرجابى دانت سعم دانت سعم دانت مع من بيني دانت مع مراداس

سوال م مدیث مسلک اہل سنت والجماعة محفلات ہے ۔ کیونکہ عال داسنان، کے بغیر ابواب جنت نہیں کھولے جائیں گے۔ حالانکہ مرتکب عال سینات مزور بالعزور جنت میں جار کر گئا۔

یں جائے گا۔ **جواسی اول ۔ مغ**ناح سے مراد اقرار بالنسان *اور انس*نان سے مراد تعدیق بالفلنج۔

ل*ان اگرا قرار کے مناعة تعدیق ح*موتی تو لسُو مُغِنَّتُهُ فَلُا إِشْرِکَانَ عَلَيْرٍ ۔ بچوا**سب رؤم :** نتج سے مراد مطلق فتح نہیں بلکہ نتج اُولی مراد ہے ۔ نکدیز تحقیقہ مُغتملاً ۔

متوجعت : روابت سے مفرت ابوبررٌه سيصه فرمائية بين كه فرمايا رسول التُدْصلي التُدْعِلية وسلم سف سبب نم ہیں سعے کو ٹی اپنا ا سلام تھیک کرے تو تو شیکی کرسے گا وہ دس گنا لکھی صاو بھی

وَعَنْ اَلِى هُنَ يُرَةً فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسلِّي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسلَّعَ إِذَا أَحْسَنَ احَدُكُو إِسْلاَ مُلَوَّ فَكُلُّ حَسَنَةِ يَعُمُلُكَا تَكُتُبُ لَهُ بِسُشُر أَمْثَالِهَا .

قولسة آحْسَنَ الْعَدُكُوُ السِّلُاصَاءُ: مرلِهُ مَاصَن يه بِعَكْمُام عَمَا مَدَا اللهمير كا دل سعه اعتقا درسکھا ورزبان سعه اقراد کرسے - کمانی تولهِ تعالیٰ ۲ کیلی مسک ا سُسلُعَ وَجِعَسسهُ بِلَّهِ وَهُومُومُحُسَدًا ؛

<u>قىدلىڭ بىكىتىئىرا مەشكىلىلىكى</u> : يىنى كمازكم دىسى گنازيادە مات سوگزامبىيىا ! خلاص ادر موقع ولیها تواہب۔ یہ تا نون ہے فضل کی حدثہیں ۔کسس حدمیث میں دوآ بتوں کی طرب اشارہ ہے ايَتُ مَنْ جَا ءُ مِا لُحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُا مُثَا لِهَانِ وَرَّمَرِى مُثَلُ الَّذِينُ يُنْ يُنْفِقُ وُرِئ أَمُوَا كَلِمُ وَفِي سَبِينِ لِ اللَّهِ : (بِّ البقرة)

اس حدمیش بر بیان کیا گیا ہے کہ اس امست کی خصوصیا خے لاصک من الحک دیشت | بہت ہیں - ان ہیں سے رومرفہرست ہیں : ـ

اقُول : حب كوئي مؤمن نيك عمل كرتاسه توالله تعالى اپني رحمت سے اجر صرف اسي ايک عمل سے برابر دسینے براکتفانہیں کرستے بلکہ اسس جیسے دس عمل کا ثواب اس کو دیاجہ تاسیے اوراسی پر بسرنہیں برہ نا ۔ بککہ جوں بول ایران ہیں صدتی بڑھتیا جا تاہیے توا جربھی بڑھتناجا تاہیے رعثی کرسا ت سو بک ایلکه لعض دفعه اضافه مهورسسینکو دل اور مزار دل تک چلاجا تا ہے جیسا کر حرم پاک میں عمل کیا جائے تو لاکھ کک اجرمیلاجا تا ہے۔ دیم ؛ اس مے برعکس اور مؤمن سے بتقاضا کے ابشر سیت کوئی برائی ہوجائے تواسس سے گنا ہ کا امنا ذنہیں ککھاجا تاجتنی برائی ہوتی ہے اتنی جزاد ہوتی ہے اس کا جتنا مشکر کیاجائے کہے۔

موجسس، عفرت أمام مرادی بی که ایک خص نے معزت امام مرادی بی که ایک خص نے مرکارد وعالم ملی اللہ علیہ مسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ! ایمان کی سلامتی کی نشان کی سہاری شرکا ہوئے میں کہ سے ادر تمہاری براتی تم کو پر لیشان کرے تو رسم ہوکہ تم مؤمن ہو۔ پر لیشان کرے تو رسم ہوکہ تم مؤمن ہو۔

وَعَنْ إِنْ أَمَا مَنْ آَكَ اَثَ اَمُنَا مَنْ اَكُ اَكُ اَمُنَا مَنْ اَكُ اَكُ اَكُ اللّٰهُ مَا مَنْ اَكُ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُلِّمُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ اللّٰ الْمُنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

قول مَمَا الْإِيْمَانُ مَ الْعَلَى وَمَت كله مُمَا مَقَيَّقَتِ مُوال سَكَ مِنْ وَ آمَاسِهِ - مُمَاسِ مَقَامِ ر علامتِ إيمان مُعَمِّقَ موال مِع نيني ايمان كي درستگي كي كيا نشاني سِع -

یہ مدست انسان کے ماسہ فطرت کی سلامتی بریسسنی سے حس طرح محت کی ایک نشانی مدیمی سے کہ زبان کا

خسك صنب المعكد بيث جهم الرحمت كى ايك نشانى به بحى به كروبان كا والقد درست بوسيطى جيز مينطى معلوم بهوا ادركا وى چيز كاوى - اسى طرح حاس فطرت كى صحت كى علامت به سه كدفلب كاماسه درست بوء اس بي حسندا درسيّد كا امتياز باتى بو- اگر به امتياد باتى درست توسم دلينا جاسينت كراب كى دُوحانى مرض نه اس كوگفير لياست و اب اس مديث

کی دو بخرا میں ہیں:۔ اقال: مَسَا اُلّا یَشَسَانُ به سوال اللّاسے اس کا مقصد بہ ہے کہ ایمان کی سلامتی بتادی جائے جس سے استقامت کا انداز و کیا جاستے۔ توآپ نے فرمایا وہ کیفیت بھس کرنے لگوکرئیکی

بردل ودماغ نوستس مو برائي برمغوم مو توده استقامت كي علامت بهد-

دوام ، فنساالد شعر بسوال دوم ب اس كامقصديه به كدروز مره كى زندكى بين مؤمن كو الميد موري مردد كار المراكم بين مؤمن كو الميد المورس ما مقد واسط پيرتاب كرس كى شرعى حيثيت معلوم بين اب وه كياكر سه - جواب دياكم

مُوَمَن كَى قليب لون ہے - اگرانس میں تردّد وشکہ ہوتوسچے لینا کدگٹاہ ہے اس کا ترک اولی ہے جس کو کلمت خمیر کۂ <u>سکتے ہیں کا تی تولہ علیال</u>تلام " انقیعا ضواسیتہ انسؤسن خاند بنظر بہنوں املا۔ قولیٹ وَاذَا حَالَ فِی نَفَسِکُ شَنْدَیْنَ کُونَ کُنْدَ تُعِدُ الْعِنی جب کوئی چیز تیرے دلیں کھٹے اور پھیمے تو اس کوچھوڑ وسے ۔

سوال - به به که اگرفرانش دواجهات پی کی کوکشکا موسف کے تو کیا الے بھی چھوڑ ہے۔ پتواسب - بہاں ایک تید محذوت ہے " ای اذا حالا فی غیر الفنص وص علیہ « پنی جس سے گذا و ہونے کی شرکعیت ہیں تصریح نہ ہو بلکہ دہ مشتبہ ہویا ترآن دحد بیث ادر اجماع سے معلوم نہ ہو بلکہ مختلف فیہ ہو۔

یف ول ابعد الاسماد : بیمعیاران لوگوں سے بیاہ ہے ہے ہوکا مل مؤمن ، ارباب باطن ادر اولیاء اللہ ہوستے ہیں کیونکہ وہ بلط خلب ورماغ کی صفائی وہاکیزگ کی بنام پر برائی کی کمکی خلش کو بھی بردا شت نہیں میں کوسکتے اور خدائی فرما نبرواری پر ہی ان کا دل مطمئن اور مردم ہوتا ہے -

وَعَرَّثُ عَمْرِوثِنِ عَبَسُّةً قَالَ اللّهِ مَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيهُ وَصَلْعَ فَقُلْتُ يَامَ سُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهِ صَلَّى مُعَكَ عَلَى هَلْذَ الْاَمْرِقَالَ حُلَّدُ وَعَبْدَتَ -

شوج مسه : حفرت عُرُدِ بن عبسَهُ فرمات بی که میں رسول اللّه ملی اللّه علیه وسلم کی حکمت میں حاصر ہوا اورع منگیا رسول اللّه السس دبنِ اسلام برآپ سے ساتھ کون کون ہیں آپ نے فرمایا ایک آزاد ایک خلام۔

قَولَ مُ هَالَ الْاَحْدِ : آيِ الْاِيْمَان وَالْمَدُّ هَبِ وَالْاِ اللهُ مِي اللهم بِي كُونُ فَامَ بندے داخل ہو میکتے ہیں یا عام داخلہ ہے -

۲ - مخرست حضرت الدبح صدق اورعب رست زيدٌ بن حارثه مراديس -٣- مخرست مراد حضرت الوبحرصديق فن ورعبدست حغرت بلالي مرادين مبسياكه صيح ملم كي أيكب ردايت بيسبع" وَمَعَدة يُومَنِينِ ابْوبكُرٌ وُبلال ﴿ \_ سوال - ابتدائے اسلام میں حضور کلیات لام سے سائھ حضرت علی ہ و بی بی خدیجہ بھی تعمیر ان کو بحواسب ، مد حفرت علی من کو کم سنی کی بنام برا در حفرت خدر بخ او کوستو رات می موسف کی بنار ير ذكرنبس كما أكرحه ومجي كهس وقت مُسلمان سقع -قولَ فَلْتُ مَا الاِسْلام قال طِينِ الكلام واطفام الطعام وترجر مي في كما اسلام كياسيع قرمايا خوسس كلاى اوركعا ناكهلا ناسع -سوال بربيه به مديث جريل بن اسلام مسمُتعكِّق أنْ تُؤُسِنَ بِا ملْهِ مع جواب ديا حبب كريبال طِيْتِ ٱلكَادُم وَالْمُلْعَامُ الطَّعَامِ فَتَعَارُمْتَ : معدیث جبر مل می سوال حقیقت ٔ سلام سے مختا کیونکہ وہ اِمرمِنِ ُعلیم بحواسب اول [ تشریف لائے مقے۔ اس بے جواب بر معیقت اسلام کو بیان فرمایا اورغرُوبن عبسة حقيقية إسلام سع واتعف يتع كيونكه وميهل سيرشساما ن سفير-ليني ان شيرسوا اكامقعه لوا زماستِ اسلام تق مذکه خودانسا جبريل عليات دم ايمان كي حقيقت كو كيف يرقا در يقير اس ب <u> بحواسب وتوم اس سے سوال میں حقیقت ایمان کو بیا</u>ن فرمایا۔ بخلات عمروبن عبشر مح كيونكرده حدسيث الععد ما لاسلام محقه يعقيقت ايمان مجعنه سمه يلحان مين استعداد بيدانهين بمنى مقی۔ کہس لیے جواب ہیں تھا دے کما گیا ۔ مچو**ا سب سوّم ۔** یہ ہواب ملی طراق اسلوب کی ہے۔ مینی عروبی عبشہ کو حقیقت ایان سے اعالِ ایمان سے مزورت زیادہ تنی اس سے اسے بیان کواگیا۔ قعلهُ قُلْتُ مَا الَّهِ يُعَانُ قَالَ العَتَ يُؤُوَّالْتُمَّاحُتُ وَرَجِمٍ مِن سَهُ عِمْنُ كِا ا بمان کی با ٹیس کیا ہیں فر ما یا صبرادر سخا وست ۔

ماراجائے اور د و خود بھی شہید ہوجا ئے ۔

قُولُهُ نَعُمَّ كُوادُهُ اى قَسُلَ فَرَسَهُ :

قول آهر آیق : اگاتی بُرین میں بین دقت منزه کوهام سے بدل دستے ہیں - سُراق یعربی - اور لیف اوقات منزه سے ساتھ عارزائدہ بڑھا دستے ہیں ادر احداق بڑھے ہیں توہبال بھی ھارزائدہ ہے - اس جہادیں چونکہ جاتی ومانی دونوں قسم کا نقصان مواہے - اس سامے الحسسے افضل الجماد کما گیاہے -

قول دُ جَوُون اللّيسَلَ الآجِرِ (آخرى دات كا درمياني صقد) ليني آخرى تها أي دات كا درمياني صقد اليني آخرى تها أي دات كي يعظ معقد من اللي وقست مع تين عص كرو السس ك درمياني سعظ مي تجدّ برُحوكو يا دات كي چيل معقد من اللي دنيا كي طرمن نداز برُحن وقت ديمت الهي دنيا كي طرمن منوج بهوتي ب اود اس وقت جاگذانفس برشاق سعد

ے بچھلی راتیس رحست رئب دی گُرگورکرے آوازہ سے موروازہ۔ سونے والورٹ رث کرنو کھلا ہے دروازہ۔

توجعه : روایت بے مفرت معادُ بُن جبل سعایخ با بخول نما زیں اور دمغیان کے روزسے ۔ وَعَنْ مُعَالِّذُ بُنِ جَبَ اللهُ وَيُصَلِّ الْحَسْسَ ويَصُّوحُ دَمَصَانَ

سوال مه محدیث مذکره میں زکاۃ اور جے کو ذکرنہیں فرایا ہے۔ یچواسب اول - یہ ہے کہ یہ در فرائض الداروں سے ساتھ خاص ہیں بینی یہ در حکم عری نہیں جگر تھوئی یچواسب ویوم - عندالبعض یہ در نون حکم اس وقت نرض نہیں ہم سکے متھے لینی ان کی فرضت نازل نہیں ہوئی تنی -

قولنهٔ قال دُ عُهِمُ فَدُ مُنَا لَهُ عَلَيْهِمُ لِلْمُ مَلُوا : فرما یا نہیں رہنے دد کو علی کرستے رہو۔ لینی عوام ہیں مجموعہ مست بھیلا وُکہ و و اس کا مطلب نہیں مجمعیں کے اور علی ہیں کوسٹسٹس جیوٹر دیں گئے۔ مسوال ۔ افکا کَا اُکٹِر کُره مُنٹو ، میں حالتو ضیرعوام الناس کی طریب بھرر اہمے۔ اگر مرجع خواص بنائیں توسوال ہوگا کہ جب محشور علیالعتماؤة والتمام فرمارہ ہیں خوسٹس خبری مد دبنا توآب کیول

بيان کر رہے ہيں ۔

میواسب - یہ ہے کہ صربت ملی الشرعلیة سلم نے عام آ دمیوں سے روکا تھا ندکہ واقعے خواص کو توشش خبر عی دے رہے ہیں -

مترجیسی : انہی سے روابت ہے کانہوں مذہبی کریم صلی التّرعلیہ سلم سے کا بل ایمان میں کمنتقب ہو ہو ایک ان میں کا میں اللّٰہ کے منتقب ہو جو کا میں اللّٰہ کے منتقب وعدا وست کرو۔ اور ابنی زبان کو اللّٰہ کے ذکر میں مشخول رکھو۔

وَعَنْ أُنَّذُ سَأَلُ النَّبِقُ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَرِثِ اَفْصَلِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تَخِسِيَ اللَّهِ وَتُبْنِضَ لِلْهِ وَتَعْمَلَ لِسَا نَلْكَ فِي ذِكْرِاللَّهِ

قولَنُ يَخِتَ وَتَبْنِض بِلَهِ : حَبَ وَتَبْنِعْن دون كامِنول مُقدِّرهِ " أَنْ غَبُّ اللهُ عَدُهُ فَعُلَلُهُ عَ احَدُهُ اللهُ وَتُبُنِعْن إَحَدُ اللهِ اللهِ " .

قولهٔ ومیاز ا و اصل پی تفا" میا که اصنع بندگذذادل " بین اس که بعد پیم کیاکی سوال : مدیت پاک کا جمله نیجت دلتاً س میا عیث لنظیدک میم نیس کونکدا پک شخصین بیک رکھتا ہے ، آیاس سے باس مکرست ہے وہ مکھے برداشت کرسکتا ہے کہ دومرا اس کو دیکھے اور س کی تمنا کرسے کمی افی واقع تم شکیمیان علیہ المستکام " مرتب جنب پی ممکنگا لاک بدنگی نی کینکہ ہے ۔ وسٹ گیگیدی - ویک س ص

بیواسی ، به کلام مُقیدٌ باللفاد فی ما ایکن شرقاب مینی جوبچیز شرنعیت بین مکن ب ایک آئی آئی آئی بیشتر باللفاد فی ما ایک شرقا اور به استسیاء زن ، زر ، ملک شرعی امکان ندارد -

حداالخُريابُ الايعَانِ بِتَوفِيقِ الْمَثَّانِ والْمُثَّانِ دَى الْجُوْدِ وَالإِحسَانِ : رَبِّ يَسَرُولَهُ تَعْشِرُ وَتَكِيْمُ إِلْحَكِيْرِ دَا مِنَ

عرجمادى الاولى \_\_\_ سلكي هي وبموا نقات ٢٩رجولائى \_\_\_سلت لم ع \_\_\_ \_\_\_ بروز اتوار \_\_\_

## باب الكبائر وعلامات النّفاق

اس ترجمۃ الباب سے دوصفے ہیں۔ حقد الّٰ لی بحث الکبائر: حقد تّانی علامات النفاق - کیکا ٹر پرکبیرہ کی جمع ہے بمعنی عظیمہ جومقا بل مخیرہ ہے ۔ یعنی گذاہ دوقعم ہیں کمیٹرہ ۔صفیرہ - اسس سکامتعلق بہاں میں جشیں ہوں گئ –

# بحث أوالتقسيم معامي

علمائے کرام میں اختلان ہے کہ گئ ہوں میں تقییم ہے یا نہیں اس میں دوطا کفہ ہیں ہے۔ طاکھ آولی در قاضی عیام ٹا درابؤاسحات ؓ اسغرائنی دغیرہ سے نزدیک ہر صینت کبیرہ ہی ہے۔ مرتبہ میں د

اس مِن مُونَى تَغْيَم بَهِي مِن مِن وليب لِ الحَلِّ عَنْدُ مَنْهُ مِن عَبْدَ ابنِ عَبْدًا مِنْ مُلَّ شَيْقٌ مَعْ اللَّهُ عَنْدُ مَنْهُ سُو كَبِيعِي اللَّهِ اللَّ يَدِينَ اللَّهِ اللَّ

میم بھی ۔ دلیب ل دوم مقلی ۔ حق تعالیٰ کی نافر مانی کا نام گناہ ہے۔ اور ظاہر ہے کرحق تعالیٰ کی ثنانِ منظمت دکبریائی سے اعتبار سے ان کی معولیٰ نافر مانی مجی سخت میسے چیز ہے۔

طَالُفَة ثَانيب ، وسر جمهُ وسلف وضلف كرديك معامى دونم بير - (١) صفيره (٢) كبيره اس طالغرك دلائل كثيره بين -

ولسب لْقَلَى إِوْلَى : وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَعَرَى الْمُنْسِرِمِسِيْنَ مُشَّفِقِ يُنَ مِصَّا فِي وَكُلِيَسَاءِ وَهُ ضِعَ الْكِتَابِ لاَ يُغَادِدُ مَسَفِيرَةً وَلَا كِسَعُونَةً الِدَّا يَعْطَعُا (رَضِ سَ كَفُعْنَ عَمَا) (مِثْ سَ كَفُعْنَ عَمَا)

لَقَلَى وَوَلَمَ - ٱلَّذِيْنَ بِيَجُ تَيْنِبُوْنَ كَبَا ٓ شِرَالِهِ شَعِرِ وَالْعَنَوَ حِشَى إِلَّهُ اللَّمَ عُر سُولَهُمَّ مِسَوَّمِ إِن خَبِينَانِهُ إِلَيَا يُوَمَا تُنْفَوْنَ عَسُدُ كُلَقِّ رُعَنَكُ وْسَتِفَاتِكُهُ النِسُاء ع ) **یمِیا کیا ترسے تب**یر**کیا اور دوسرے کوسسیٹٹان** سے جوصفا ترہیں ان جمیع نصو<del>ص</del> بِي ذنوب كي تايد موتى سعد أورميي وجرست كدامام غزالي اين كتاب البسيط في المدمب بي لْرَلْمُسْتَ إِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ المَعْنُونَةِ وَالْكَبِينُونَ وَالْكَبِينُونَ الْآيَانِينُ بِالْفِقْ اوريجي تفوص قرآني بهت ہم نیکن طوالت کی وجہ سے ترک کیا جار ہا<u>ہ</u>ے . عقل کا تفاخا مبی ہے کہ معامی میں تقیم ہوکونکہ تمام گنا ہو کے ہماً كسان نهس برر - تفاوت آثارك اعتبارس يدكونا يوك <u> برگناه کیره بس ادر کمی صغه و اس سے کرنفوص سے گنا ہوں سے آثار مخللف مجدیں آرہے ہیں ۔</u> بعض گناه ایسے ہیں کہ بختر تو بہ سے ان کی معافی کا وعدہ نہیں اور نبض ایسے ہیں کرحسٹات کے صفی میں می معاف موسقے رہتے ہیں ۔ اس میلاعقلا ما ننا پرسے کاکر تفاوت آثارے اعتبار سے مُعميّت بهالغسام ب كبيره ادرصفيره كيطرت -قباس كاتفاضابي سف كدمعامي يستقيم موكيونكر بعض ﴾ برهسيم عقبيت 💎 معامي سه مُرتكب كُوناسن مَردُود الشّهادة مُعَبِرا ياما تأهُ اور *نبض کونہیں ۔ منیز زنا* اور قبّلہ ، اسی <del>مل</del>رح قسنسل ، گالی دینا سرگز برا برنہیں - لہذا تقییم مُعاصی کا انکار کرنا قیاکس سے بھی خلاف ہے۔ تضرست ابن عباسش کی روابیت کاجمهُورکی ط

فریقِ اوّل سف صفرت ابن عباس شمی قول سے جوابست دلال کیلہے اس کا جواب ہے، کہ سیّدنا ابن عباس شسے تعییم کا قول می موجود ہے ۔ کما فی التعلیق - لہذا اس اصول سے سخست کر زِدَ ا تعکاد کَشَا قَسَا فَطَا کی وجہ سے ابنِ عباس شکے تول سے دلسیسل بکونا نا قابلِ استدلال ہے۔ انبول نه بوید ولسیا عقاقی کا الطراف کا بواب یه به و بدولسیا عقاقی پیش کی که الطرافالی کی نافرانی که دلسیا عقاقی کا بواب یه اعتبار سے سب بروگذاه موسفی پیش اس کا بواب یه به کمکن و دو میشیت بی دا) دات خواوندی کی طرف نبیت کرتے ہوئے اس چیشیت سے بد شک سب گنا و بور کی میشیت ایک دو مرس کی نبیت سے ہو توظا برہے کرمب گنا و برا برنین بلکر لیفن ، لیفن سے براست بین یہ کما یک لا تعکیف العکویت و الا قول فی البکارے عمن ابن مستفول بین میشیق کی بیال بقولی شقوا می کما یک لا تو کما می کا المولی یو ترم بهان تیم کما تا کو کما می کا کما می کا کری بیاست نبیل بیاست نبیل میں تا بین مستفول بین میں بیل سے نبیل ۔

## البحث الثاني في تعريفات كبيره وصنبيره

كِبائروصغائر كى مختلف تعريفات كي كي بي السي

اقول: عسدة ما اوحا مدا معزائ فراسة بين كركسيره وصفيرا موراضافيه بين سه بين -برك وليف المحت سكه اعتبارست كبيره سهداند البيف افرق سكه اعتباد سع معفيره مهد ليسكن اس براشكال برسيم كه ليف المخت كناه كى برنست مرجيو في مى باست برجى كبيوكا اطلاق موكالهذا وه مجى بلا تو برمعان مذ موكا، اوركيم و ليف ما فوق سكه اغتبار سع صغيره موسفى كى وجرست بلا توب

دو م دو م : عسلامه این قیم کیمنه بین که گنامون کا کبیره دصفیره مهونا باعتبار فامِل سے ہے۔ میا قبال انداعہ سے

كَلَكَاءُوالنَّجُلِ الصَّغِيْرِصَعْتَا شِلْ وَصَغَاءُوالنَّجُلِ الْكَبَرِيْرِكِهَا شِرُ وَمَا اَشْهَادَ قَولَهُ عَرِسِدَ حَسَنَا مِثَ الْعَبُوادِ سَيِّطَاتُ لِلْمُقَرَّدِينَ -

دكنيا فى التبذيب دعارج التالكين،

ستوم ، حسن بعری ، ابن بجبیر ، مجابر ، معاک وغیر م فراست بی کرمس گناه پرقرآن در مدیث بین کرمس گناه پرقرآن در مدیث بین اگریا جنم کی وعید بعراحت آئی موده کبیره سے ، اورض پراسس کی تعریح منقول نبی

تحض مما نیعت واردمونی مهو و همبغیره سصے.

تیم رم : عسلام العسن الواحدی نے کہاہے کہ جا ست یہ ہے کہ ہمرہ کی کوئی خاص تعرافی نہیں ہے - بلکہ شرکیت نے لبف معاصی کو کہا ٹرسے تعبیر کیا ، اور لبض کوصفا ٹرسے تعبیر کیا اور سبت سے گنا ہوں سے بارے ہیں کچھ نہیں کہا کہ کمیرہ ہیں یا صغیرہ بسیکن وہ می کمی ایک ہیں ضرور داخل ہیں - اور عدم بیان ہیں می مکست ہے کہ خالص بندہ اسی کو کمیرہ خوال کرتے ہر ہم نے کہدے اور مجی بہت سے اقوال ہیں طوالت کی وجہ سے فلا نذکرہ :

# البحث الثالث عددكب برّر

پیض احا دہشہ ہیں کہیرہ گنا ہوں کی خاص خاص تعداد کا ذکرہے مسٹنا ہمی یا ب کی تیری مدیشہ میں سے کم کا ذکرہے - بیض احادیث مدیشہ ہیں کس سے کم کا ذکرہے - بیض احادیث میں کس سے کم کا ذکرہے - بیض احادیث میں کس سے زیارہ کا ذکرہے - اس سلسلہ میں ہہ بات یا در کھنے کے قابل ہے کہ کہا ترکسی خاص میں اکس سے دیارہ کا ذکرہے وال می حصر فعوز ہیں - ایک عدد لیفے سے ما ذاد سے دیا فی نہیں ہوتا۔

سوال ۔ جب حصر قعبو زہیں تو بھرخاص خاص تعداد کا ذکرکیوں کیا گیا ؟ جواب ۔ بدکہ خاص نعاص گئاموں کی تعنیع شکی خصوصیّت احوال نخاطب بن یا خصوصیّت مقام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مخاطب بن سے حالات سے لحاظ سے یا سائلین کی رعابیت سے لحاظ عر سے ان کا تذکرہ کر دیاجا تاہے یا تی کی نفی مقدر نہیں ہوتی۔

یفول ابوالاسعاد : سینے ابوطالب کی گفتے ہیں کہ احادیث ہیں جن گنا موں کو بھراست کی بیارے احادیث ہیں جن گنا موں کو بھراست کبائرسے تعبیر کیا گیاہے ان کی تعداد متر ومعلوم ہوتی ہے متر تبب حسب فیل ہے مدار سیرک بالٹر ما اصراع کی المعینت می رحمتِ خدا وندی سے مایوں ہوجانا ما عذاب اللی سے بعضون مونا۔ ان جا رکا تعلق تعلی سے سے میں شہادة الزور - ملا تعذف محمونات می بین غرس - می سیرے - می شہادة الزور می اللی الی بیار کا تعلق زبان سے ہے - می شرب خر - مذا اکل مال بینیم -

الله اكل مال راوا - ان مين كالعلق لطن سعد عدا زنا - ما الواطن - ان دونون كالعلّق فرج سے ہے۔ ما قسل ناحق ۔ ما سرقہ - ان دونوں کا تعلّی انقسے ہے ۔ ملا فرارس الكفار يوم الزّحف اس كا تعلُّن يا وُل سبع سبط مديمًا عقوقُ الوالدين ما اس كا تعلُّن يورسه بدن سعسيه اورلیفسنے ملاقسن اولاد - بلا قطع طریق - منا خیاست در مال اما نت جو کا تھے۔ مناقق سے ان کا اضا فہ کرسکے ہوں شمار کیا ہے۔ شعر حکال صنب بہ کوکل بدن انسانی جوائم کیا ٹریس شاہل ہے بِهُ ول ابَوُ الإِسْعَاد صَاحَرَ اللَّهُ عَنِ السَّرِوا لَعْسَادِ : بنده عامى درخدمت أظري وفالحلين عرض كذاره بم رجند إلى من تعلق معهديات سے مصبين كرناميا متاہد - أميد ب كمنبط يتحسين ديكھي جائيت كئى اورجن كوعرائض تلاخه كے نام سے تعبير كمرر باموں -یہ ہے کو گذا ہ کرنے والے کی قلبی کیفیتٹ کا بھی شرکیت مُقارِم میں اعتبار ہے و المراق المراكز المركز واسف سے دل میں ندا مسنن وٹرمساری کی کیفیت یا تی جاتی ہے ہو سکتاہے کہ اس کی جلی کیفیت کی دہر سے برکیرہ اس کے حق میں کیرہ مذربے - اس طرح ایک گذاہ صغرہ سے لیکن کرنے والے سے ول میں بد بائ اور لایروا ہی کی کیفیت ہے۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی بیدلبی کیفیت اس سے حق میں اس صغيره كوكبرو بنا داء - بغول شخصه سه إِنَّ الْمِينَالُ اذَا صَفْرَتِ ثُدُلُوكُهُمْ عِنْدَهُ كَبُرَتْ عِسْنِ كَمَاللَّهُ وَإِذَا كُنُوكُتُ بِعِنْدَةَ صَغَرُبِتُ عِنسَدَ اللَّهِ وَإِذَا كُنُوكُتُ عِنسَدَ اللَّهِ وَالثُّرِي اس میں موٹی شکت نہیں کے علمی تعقیق سے مطابق تفاوت آثار سے اعتبار سے عن ذوهم کی کیوگذا وصغیرہ بیں اور کی کھیرہ ہیں لیکن عمل سے اعتبار سے دونوں قسموں سے ڈرز کرنے کا انتہام ہونا چاہیے - اسس سید کرمعیت کومٹل آگ سے مجھاجائے ۔ آگ کی چنگاری بڑی ہویا چھوٹی اکوئی تنخص اکس کو لینے کیڑول ہیں ر کھنے سے سیلے تیارنہیں ہے ۔ کوئی بیرجراً ست بہنیں کر تاکہ چونکہ یہ جینگاری چھوٹی ہے۔ اگر یہ کیڑوں ہیں صندوں میں بڑی بھی رہے تو کیا حرج ہے اس بید کہ علم سے کہ چیوٹی موسف سے یا وجود بہ آگ سے ۔جلدی یا دیرسے ا بنا اثر مزور کرے گی۔ اسی طرح صنعا ترکیم براست مذکرنا چاہیے، ان سے بارہ ہیں ہے باک مذہ مانا چاہیئے۔

بیسے گاہوں سے بارے ہیں ہے باک ہوجا نا ضط ناک ہے ایسے ہی مالیس ہو اللہ عصر سے ہیں ہو اللہ ہے اللہ ہی مہرت ضط ناک ہے اس سے بھی بختاجا ہیئے کسی صد تک بھی گنا ہیں ہو جا تیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ما یوس نہ ہوناچا ہیں ۔ اگر بار بار تو بہ کرے توٹر چکا ہے تو بھی مالیس نہ ہو ناچا ہیں ۔ اگر بار بار تو بہ کرے توٹر چکا ہے تو بھی مالیس نہ ہو ناچا ہیں ہے مقابل کی رحمت اور معفز مت فیرمحد دو میں ہو جا ہیں ہے محدود ہی ہیں ۔ جب کہ اس سے مقابل حق تعالیٰ کی رحمت اور معفز مت فیرمحد دو میں بار بار تو بہ کرے تو ہو ہے دور مار بار تو بہ کرے تا کہ یہ تو ہہ سے دور ہے دا دراسی حا اس ہے مالیس کو مالیس کرنے کی کوسٹسٹس کرتا ہے تا کہ یہ تو ہہ سے دور سے دا دراسی حا اس ہے مالیس ہے مالیس ہے مالیس ہے دور سے دور اس سے مالیس ہے مالیس ہے دور سے دور اس سے مالیس ہے مالیس ہے دور سے دربار ٹیرانوار سے ہر دقمت صدائیس آتی ہیں ۔

﴿ نَبِيُّ عِبَادٍ ئَ ٱلِْأَالْنَفُورُ الْزُّحِيْسِةُ ۞ بَكِ سَحِجْرٍ ﴾

﴿ عَنْ اَفِى هُرُنِيَّةُ اَنَّ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّعِ فَالْ مَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلّعِ فَالْ مَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا سَمَاءِ الدُّسُيَا حِسِيْنَ يَهُ عَفِينَ فَا سُتُحِيبُ يَهُ عَفِينَ فَا سُتُحِيبُ لَهُ مَنْ لَيْسُ لَهُ عَفِينَ فَا سُتُحِيبُ لَكُ مَنْ لَيْسُ عَفِيلَ فَا سُتُحِيبُ لَكُ مَنْ لَيْسُ لَهُ مَنْ لَيْسُ عَفِيلَ فَا عَفِيلَهُ :
لَهُ مَنْ لَيْسُ الْمِنْ فَا عَظِيمَ لَهُ مَنْ لَيْسُ نَفْفِر لِنَ فَا عَفِي لِلهُ :
رابوداؤد شرايف عِيلًا باباى اللّيل أنفسل)

قال الحافظ سم

گرکا فردگبر و ثبت پرستی باز آ گرصدبار توب سشکستی باز آ بازآباد آنهرآ پخرمستی باز آ این دُدگه ناامیسدی نیست

## بحث علامات التِّفاق

خواتی صدی ایم دفت پر مسلمان کو دعوکا دیتے دہنے ہیں۔ عندالبعض نفاق کا لغوی ہے۔ منافق بحی اہم دفت پر دھوکا دیے دہنے ہیں۔ عندالبعض نفاق کا لغوی معنی چوہے کا سوراخ پر کمجی داخل ہونا ادر کبی حارج ہوتا ہے۔ بھر بھی مناسبت ظاہرہ کر بھی چوا بھی پر لٹیانی کے دفت کبی داخل ہوتا ہے ادر کبھی خارج ۔ منافق کی بھی بھی مالت ہوت ہے ہر وقت میران دیر لٹیان دہ تاہے دیکھی خارج ۔ منافق کی بھی بھی مالت ہوت ہے ہر وقت میران دیر لٹیان دہ تاہے دیکھی کا حکمت بن عکد کو دھ کو المک دوق ا

نفاق كا نشرى واصفلاحى منى بعد ظاهر كا ياطن كەخلات بولا! نيمان بى مناسبت كام برسب كەم پىشە شاق كا كام بوياطن كاما بھا نىمىن دېتا ـ كانى قولىر تعالىٰ ﴿ إِذَا حِكَامُوكَ الْمُعْمَدُ وَقَلُونَ قَالْفُوا نَشْهُدُ وَلَدُّكُ كُوسُونَ اللّهِ وَاللّهُ ا

يَعْلَمُ إِنِّكَ لَمُ سُوْلَمُ وَا مَلْكُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَّا فِعِسِينَ مَكَا ذِ بُوُنَ - رَبُّ النانون يَعْلَمُ إِنِّكَ لَمُ سُولَمُ وَا مَلْكُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَّا فِعِسِينَ مَكَا ذِ بُونَ - رَبُّ النانون يَعْرِنُونَ تُوتِمِسِ - لا نَوْا قِ اعْتَقَادِى عَيْمَى رَبِ نَفَاقَ عَلَى مِجَازَى -

نِفاق أُعِنقادي حطينُقي أله يسب كا على مربي اسلام موادر بالني مربو ، يعني زبان س

سی مصلمت سے بیاے کلہ پڑھنا ہے نسب کن اس سے دل میں ترجیدورسالت کا عقیدہ مغیک نہیں۔ یہ نعاتی خالص کفر ہے۔ بلکہ اشدا قسام الکفر ہے۔ اسی لیے اعتقادی منافق کا محکمانا جہم سے طبقہ مفائی میں ہوگا۔

نفاق عملي مجازي

منافقین دانی صلتیں پائی جاتی ہیں - جیسا کرصریٹ پاک ہیں ہے : ۔ اِذَا حَسدٌ شَکَدَ کِ وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاذِا أَتَّهُونَ عَدَدُا وُخَانَ : یہ نفاق کفرتونہیں لیسکن فیس صرورہے اس پرخلود فی المشّار کی سزانہیں طے گی ، دخول فی النّار کا خطرہ ہے ۔

## لبض مخلص صحائبه كالينية اليب كومنانق بجھنے كى حقيقت

کبمی ایسابی ہوتا ہے کہ ایک آدی کا اعتقاد بی یا لکل تھیک ہے اعال بی بالکل درست ہیں القویٰ والی زندگی ہے بھربی اس کو کبھی کبی ہینے آپ پر نفاق کا مضید ہوجا تاہے ، پہلے آپ کو منا نن بھے گئی کہ جا تا ہے ۔ یہ بات محابہ کوام رضی الترقیالی عنہا جعین کو بی بلیش آئی رہی ہے۔

اس حالت مذکورہ کا مُعنشار اور بہاری تھیں ال بی پھرکی نظر آن لگ گئی ہے اور اس کی کو وہ نفاق سجمتاہے اور بیسشبہ کالی تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے ۔ سابک کی شان جمیش یہ ہوتی ہے برد اس کر اراس نم بوتی ہے کہی کو وہ نفاق سجمتاہے اور بیسشبہ کالی تقویٰ سے پیدا ہوتا ہے ۔ سابک کی شان جمیش یہ ہوتی ہے برد اس کے دل میں وہی کیفتات عود کر آتی ہیں تو بڑی توشی سے بیہ کہتا ہے سے باز آمد یار من ور کو کے من باز آمد آپ من ور کو کے من باز آمد آپ من ور کو کے من منال اس در کو الترق التحق اللہ کا باب ذکر الشری کی مال ہے الیہ کا باب ذکر الشری حضرت ابو بکر مدین سے دو پوچھا حنظ کہ کی مال ہے ؛

معقول ابوالاسعاد ، مثملان برادر صوصاً ذکروشفل کرنے والے پر دوتم کی کیفیا سے

پیدا ہوتی دہتی ہیں کہی تواعال مالح میں خوب نشاط ہوتاہے اور دل لگناہے ۔ اس مالت کو
صوفیار کی اصطلاح میں نبط دیعی خوشی دفراخی کہتے ہیں اور کھی طبعیت میں مفتن سی پیدا ہوجاتی
ہے اور ذکر وغیرہ میں وہ تشاط نہیں رہتا ۔ اس مالت کوعندالعوفیہ تبغی کہتے ہیں دلینی بندش ،
پیمسٹن والقیام بعض اوقات اتنا زیادہ ہوجاتا ہے کہ بندہ پینے آپ کو مردود کرمھنے گئا ہے ۔
پیمسٹن والبط میں سے کوئی مالت بھی مذموم نہیں ہے ۔ دونوں مالتیں عبولین پرآتی رہتی ہیں ۔
دونوں میں نوا تروحکم میں موتی ہیں ۔ اعمال مالے لیعنی ذکر دغیرہ کا تواب دونوں مالیوں میں بوا ملتا ہے ۔ بند بلامی دفعہ مالت میں گھرانا نہیں جا ہیے ۔ بند دفعہ کا تواب دونوں مالیوں میں بوا ملتا ہے ۔ بند بلامی دفعہ مالیت بعنی گھرانا نہیں جا ہیے ۔ بند دونوں مالیوں میں بوا میت ہوئے تا ہے ۔ بند دونوں مالیوں میں بوا ملتا ہوئے تا ہوئے ۔ بند کر دفعہ مالیت بھی گھرانا نہیں جا ہیے ۔ بند دونوں مالیوں میں بوا میت ہوئے تا ہوئے تا ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اور نہی ہوئی ہوئی ہوئی اس سے اور دہی ہروت تو بین بلامک ہوئی اس میں کوئر ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اور دہ ہی ہروت تو بین بلامک ہوئی اور نہی تبعیت تاریخی ہوئی ہے بلکہ دونوں کا کھی ہوئی ہے اور دہ میں ہوئی ہے بلکہ دونوں کا کھی ہوئی ہے بسامی کھی ہوئی ہے بلکہ دونوں کا کھی ہوئی ہے در بہی ہیں۔ در ہمی ہوئی ہے بلکہ دونوں کا کھی ہودگیرے آتے در ہنا ہی اس کا میں ہیں۔ اس کا بھی اس کھی ہوئی ہے بلکہ دونوں کا کھی ہودگیرے آتے در ہنا ہی اس کوئی ہے بھی دوگیرے آتے در ہنا ہی

مُناسب - بعد - فرآن مُغَدِّس مِن وَالمَصْلَحِي وَالكَيْسِ إِذَا سَبَعِي بِسَضَى اورلَيْسُ كَي قَيم كمعاف ستصمغضود بھی وحی کو دن کی روشنی اور فترست دحی ز زماندائقطاع ؛ کورا ست کی تاریکی سے تسٹن بید وسے کریہی ککٹر مجھانا ہے ہوانکہ قوائغ دنیا ہیں المیشسلسیات ۔

ترجيمس وحصرت عبدالتربن متعودة سے روایت ہے کہ ایک مخف نے رسول کنٹر صلی الترعلیہ دسلم سے پوچھاکہ الترتعالیٰ کے نزدیک سب ہے بڑاگنا ہ کون ساھے ۔ آپ نے فرما یا خدا کے ساتھ کسی کو شرنیب بنانا ہے ۔ حالانکہ اس نے بچھے پیدا کیا ہے۔

عَكُ عَبُدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٌ قَالَ قَالَ رَجُلُ كَارُسُولَ اللَّهُ اَتُّ الدَّ اُنْبِ أَكْ يَرُ عِنْدُ اللّهِ قَالَ أَنُ شَكُ عُوا بِلَّهِ مِنِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ

قَولْمُ بِنَكَّ إِلَا بِكُثْرِ وَالنَّدِيرِ مِثُلُ الْمُغْيِينِ الَّذِي يُفْعَادُه وَيُنَا وِسُهِ فِي الْمُودِةِ – اور شَدُعُوا مُتَعَمِّن جِمعَىٰ جَعَلُ كُو اى يَجْعَدُنُونَ بِلَهِ بِندَّا شَرِيكِ تشريف كالمطلب ذات دصغات ادرهبادت ميركس كوالتدتوالي كالممروجمتا بناناب مشلأ عبادت وہندگی سے بوطریقے اور جوا فعال صرف ذاست باری تعالی کی عبادست سے بلے مخصوص بي وهطر يقير ادرا فعال التُرتعالي مح سواكسي ادر سمه ليه يمي اختياركرنا ليعبس طرح الشر تعساني حاجتوں کو لوراکرینے والاسبے ۔ اس طرح کسی ادر کو بھی معاہمت روا مان کر بوں فریا درسی کرنا کہ الع فلال میری به حاجست بوری کرا میری مدوکر وغیره وغیره -

قوله أن تَقْتُ لُ وَلَدُكُ حُشْدَة أَنُ يُطَعِيعُ مَعَكَ رَرَيْم مِمَ إِنِي اولاد كو محض اس خیال سے مار فر او کہ کھا نے میں تمبارے ساتھ شرکے موجاتیں گی۔

مُطلقًا لنهر كاقتل كرنا كناه كبيره ب - مكرا ولا وكاذ كرخف وسيّت ك سائقه اس بنار يرب

کداکس پی چارگذا و پاستے جاستے ہیں را ، قتل را ، قبلے رحی را ، قسا دست قلب رہ ، فقروفا نہ کا اندلیشہ جورزا قیمت باری تعالی پرعدم ایمان کو تا بہت کرتا ہے۔

## قيت ل اولاد كى اقسام

<u>ىقىول ابوالاسعاد</u> : قىتىل ادلاد كى چىندمورتىن بى .-

اَوْلَ اسْ براسَهُ فون الغاق ؛ كَانَى قَلَّمَ تَعَالَىٰ " وَلَا تَعَشُّتُكُوْاَ اَوْلَادُكُمُ خَسَسُسَدَ اِمْكُ قِی مِ عَشَنُ نَرُسُ قَهُ وُواِیَّاکِمُوْ دیك بنی اسوائیل »

وَوَّم ؛ برائه معبودانِ بَاظله ؛ حِس طرع مشركين جانوروں كوآ مستان پر ذريح كرت اس طرح بچول كومى : درم كرست منتے - كانى تولې تعالى گوكذ اول ذَيِّنَ لِلكَثِيْرِ مِسِنَ الْمُسَتَّرِكِينَ حَسَّلَ اَوْلاَدِ جِسعُ شُسُرَكا فَلَسُوْ و بِ س انغال ،

ستوم ؛ ادلاد کوالیی تعلیم یا پیشرسکملایا جائے جس سے وہ دین اور اسلام سے دور ہوجا کے ۔ یہ بی اسکے دل سے اندر دین واسلام کی مجتب ختم ہوجائے ادر اللہ دالوں سے دور ہوجائے ۔ یہ بی قبل اولاد پس داخل ہے ۔ کافی زمننا - مقام ہذا پر قبال کی قیم اول مراد ہے لینی خشید المات - مقام مذا پر قبال کی قیم اول مراد ہے لینی خشید المات - سوال ۱ - حدیث باک بی بنی کریم ملی الله طیوسلم سفہ قبال اولاد سے ساتھ خششت الله اولاد تو مردف منوع اور غیر شرحی نعل ہے ۔ ادک بعل عرف کی قید کو مراح تا در غیر شرحی نعل ہے ۔ بی ویک احت ای اولاد تو مردف منوع اور غیر شرحی نعل ہے ۔ بی ویک احت سے بھوا یا دست تجا صت سے ہے ہے ۔

مجواسب ؛۔ بہ تبداحرازی نہیں بلکہ اتفاقی ہے جوزیا دت تباحت کے لیے ہے۔ یعنی فٹل کرنامطلقا حرام اور گناہ کہیرہ ہے ۔ لیکن اپنی اولا دکومحض انفاق کے فررسے قبل کرنا اکرالذنوب میں سے سے ۔

قول اُن تُرُفِ حَلِيد كَارنا - الراح الله المسائد كى بيوى سے زناكرنا - حكوليت كى بيوى سے زناكرنا - حكوليت كى بيوى سے زناكرنا - حكوليت كى بيوى سے سنتن ہے ہوئى شوہر كەكتر معاملات بى دخيل جوتى ہے يا حكيث كى حلال سے مشتق ہے باين معنى كہ بيوى سے تمام جم پرلفتر كونا شوہر كے سياد حلال ہے - زنا مطلقا كنا ه كبيرہ ہے ليكن پاؤدى كى بيوى سے زناكرنا اور بمى بھیے ہے کیونکہ اس ہیں دو قباحتین جمع ہوجاتی ہیں دن حقِ جوار کا ضیاع دی اور اما شت داری ہیں خیا شت کیونکہ ایک پر اور اما شت داری ہیں خیا شت کیونکہ ایک پڑوئی جان ومال اور خیا شت کیونکہ ایک پڑوئی جان ومال اور عزرت سے حق ہیں اہمین مجھتا ہے ۔ توجب اسس نے اس کی ہموی سے زناکیا تو اس نے حق ہوار اور آما شت واری میں خیا تست کی بنام پر حلیلہ جار کوخاص کر سے بیان کیا۔

قولماً فَأَ مُنْزَلَ اللَّهُ تَصَلَّدِ يُقَعَلَ (ترجم) تب التُرتعالى في اس كي تعديق مي يه آيت ا تاري -

بہ ہے کہ معتبرق تعدیق اس کی کرناہے جوم من کت موانق د برزبر ہو ہجب کہ سوال یہاں معالمہ برعکس ہے کرناہے جوم من کت وینی معتبرق ) خاص ہے کرنا اور دہ بھی جارتی معتبرق کی وجہ ہے ۔ حبب کہ آبت مبارکہ دینی معتبرق ) عام ہے کہ وکڈ یَڈیٹون کاس میں زنا عام ہے خواہ جارکی بیوی ہو یا غیرجارکی بیوی ہو یا غیرجارکی بیوی ۔

تفصیلاً قَدُمُرُ - مختصراً عرض ہے کہ بنی کریم میں التر علیہ سلم کا معصد تخصیص کے نا سنہیں علیا معارے ساتھ بلکہ مقصد زیادت قباست وزیادت تشینع بیان کرنا ہے کہ یہ بات کتنی قبیج ہے کرفسترل ولاد مولیسکن وہ می ززق کی خاطر، اور زنا مورہ بھی ہمساتے کی بیوی سے ساتھ۔

## اسمائے رِجال

ما لاست مضرمت عب التدرين منها بين الاسلام بين ، ذو بجرتين منها بين - نيز ذو بجرتين منها بين - نيز ذو بجرتين بين - كيونكه بجرت قبل و نيز سوّلُه ، مشرّاه ما و بدالعجرت بين سلانون كا قبله بيت المقدى مناآب عزده يثرا در اس كه بعد كه تمام غزوات بين شركيه جوئه يعفور علياتكام كه را زدار دم بقرب معابى بين - معزيرية تغفرت منى التُرعلية من مواك ، إيش مبارك ، اوروضوكا بإنى آب بحدا تعارق من - اس يد آب معزيرية تغفرت منى التُرعلية عليه من الله عليه من المناسبة المنا

متوجیمی : حفرت عبدالتدین عمرونست رواییت سبه کرآ مخفرت ملی التدعلیه دستم نه گذا بول سوسسلدی فرایا خداست ماینه کسی کوشر کیب تشیرانا اور مال باپ کی نافرانی کرنا وَعَنْ عَبْدِ اللَّهُ أَبْنِ عَمْرُو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسَلَّمُ الْكَبُ الْمِرُ الْاِشْرُاكُ عِلَيْهِ، وَسَلَّمُ الْكَبُ الْمِرُ الْاِشْرُاكُ بِاللّهِ وَعُقَّوُقُ الْوَالِدُ يُرْبِ

قِولَنُ إَلَّا شِرُاكُ مِا مَلْهِ : سشرك كى دَوْمَى بر : -

آقی مشرک اکبر ، به که الله کی ذات وصفات وعبادت می کوشر یک کرنا - به بغیرتوبه محدمعات نہیں ہوگا بلکہ مجدیدِ ایمان کی صرورت ہوگی -

قول کو عُفْوُق الْوَالِدَ يُرْبَ ، عُفَوُق مشق ہے عَق کے ہے اب نفرے اس سے ہو دی معنی ہیں قطع کرنا اور بھاڑنا - لیسکن بہاں عقوق سے مراد یہ ہے کوغیر عیست

ما حب السواد والسواک کے لغب سے مشہور ہمرے ، عا داست وفضاً ظرے ہمرے متورعلیالٹلام کے مشاب ہتے ۔ آ مخفرت سنے آپ کے بلے چار چیزوں کے متلق وعار فرنا ٹی تھی ما قرآن منا صربیث ما فقہ من سسیا دست واما دس - آپ نے وگارے مدے فرمایا کوتم یہ چارعلوم ان دید معاصل کرو۔ آپ ندم ہپ منتی کے اصطرائا مول ہیں - مربیز لمبتہ میں بھر ۱۲ سال سنتیجہ میں دفاعت یا ٹی ۔ معنرست شمان خریخ ہف نما زجنا زہ پڑھا ٹی اورجنست ابیتیں میں مدفون مورثہ - معنرست ایس موگ کی کلے مرویا ست ۱۲۵ ٹیرے - آپ سے خلفا ہو اربحہ نیز ویگرمی اکٹر اور ٹائبیوں کے سنے روایت معربیث کی ہے ۔

ا - اجداد وجدات دعم بھی والدین سے حکم میں ہیں یعنی کتناہم وعدم ایڈاررسانی میں یہ افراد کھی داخل ہیں۔

۲- والدین کوتکلیف مذہبنچانا وا بھیب ہے اور اسی طرح ان کی مائی وجانی خدمت کرنا جب کم والدین خدمت کرنا جب کم والدین خدمت کے متابع مول - نیز او لاد خدمت گذاری پر قا در بھی ہو - لیکن والدین سے کہنے پرمعیست کا ارتکاب لیمی فراکش وو اجبات کا ترک کرنا جا گزنہیں کما فی قولہ تعالیٰ « وَإِحِثُ جَا حَدُدَ الْنُ سَعَلَیْ اَنْ تَشْدِرِلُ فِی مَا لَیْسَنَ لَكُ بِ عِیلُوْ فِکُو تَعُلِیْ مَا :

كما فى قولِم عليه السّلام لاَ طلاعة لِمَحُلُوْقِ فِى مَعْصِيَةِ الْمُحَالِقِ : السِرْ مستجات كالمجهودِ المراسع ، اورسسنن مؤكّده مستبلاً جماعت ادرصوم عرفه دغيره كاا يكسآ دم دفع حجد و دنيا بي جائز سبط -

سوال : اس كى كيا وجهد كم بنى كريم على الته علية سلم منه اشراك بالشرس بعد متقللًا عقوق والدين كوذكر فرايا - حالانكه اور بمي بهت ما رسد گذاه بس - مثلاً تنل ناحق مدين مغير -يقول البوالا سعاد صامنه المله عند المشير وانعساد : مختفرًا

عرض ب کا اللہ تعالیٰ میں دخل ہے ۔ اگرجہ دونوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ مجیسے ایجا دمیں دخل ہے اسی طرح والدین کو بھی ایجا دمیں دخل ہے ۔ اگرجہ دونوں میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب تعقیقی ہیں جبکہ والدین سبب ظاہری ہیں توسیقت میں اشتراکیت کی بنار پر اشتراک باللہ سے بعد ہی کہائتر میں عقوق الوالدین کو دوسرے مرتبہ پررکھاگیا ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مُقدی ہیں جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ذکر کھاگیا :-

( وَاعْبُدُ وَاللَّهُ وَلَا لَشُهُ رِكُوا بِ شَيْعًا قُرَّ بِالْوَالْدِيْنِ إِجْسَانًا ورهانا

﴿ وَقَصْلِي رَبُّكَ اللَّهُ تَعْبُدُ أَوْ إِنَّا أَوْ إِنَّا أَوْ إِلَّا إِنَّا أَوْ إِلَّا أَلَا لَهُ الْعَالَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

﴿ وَإِذْ الْحَدُدُ كَا مِيْتُنَا قَ سَنِي إِسْرَآ مِيْتُنَا لَا تَعَبَّدُ وَنَ إِلاَّ اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَادَ اللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ الْحَسَادَ اللهُ وَاللهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ

## والدين كي حيثيت بيوى كوطلاق دين كي حيثيت

علمآر مصرات من بحث كى سے كه اگروالدين بيرى كوطلاق دين كاحكم ديں توآيا ان كى اطاعت كرنا واجب سے يا منہيں اس ميں دو آرام بيں :-

الول به که البی صورت مین طلاق دینا مزدری سے ۔

در قوم به که اس بات بس ان کی اطاعت مزوری نبین کیونکه موسکتا ہے کہ والدین غفتہ اور جذبات سے متأثر موکر الیاحکم دیدیں اور بنیاعل کر بیٹھے۔ لیسکن بوریس اس کے تمائج برد اشت کرنے کا تحق میں میں میں اس لیے الیسی صورت بیں طلاق دینا عزوری نہیں۔ بلکہ خود لینے حالات کا جا کڑہ سے کر دیکھ لینا چاہئے کہ طلاق دینا مناسب ہے یا نہیں۔ مزید بحث مع دلائل طلاق سے با نہیں۔ مزید بحث مع دلائل طلاق سے با میں آئے گئی۔

قولْسهٔ وَالْبِسُينُ الْنُصُوسُ \_ مِين كَيْنِ تَسْمِينِ بِي ما مِينِ لِنَ مَا يَعِينُ لِنَوْ مَا يَمِينُ مَعَدُ ومدد غامد

میر نمین غونس به

مین گفو ایست کو را جول - اس پرند کفاره ہے اور نزی گناه ایک میان کفو ایستی کو کہ بی کا کو ایستی کو کہ ایس پرند کفاره ہے اور نزی گناه ایک کو الله بالله فوق ایک ایک ایک کو اس پرند کفاره ہے اور نزی گناه ایک کو الله بالله فوق ایک ایک ایک کو اس برند کفاره ہے اور نزدیک لفوسے مراد وہ تم ہے جو بلا قصد ممند سے انکل جائے خواہ امنی کے کسی واقعہ پر جو یا مستقبل کے واقع پر ہو یا مستقبل کے واقع پر موست کو میں میں ما نش جونے کی صورت بی یا لا تفاق کفارہ ہے ۔ مسلل والٹرین سے کسی گذششند جو ٹی بات پر عمد المح اللہ اللہ میں عمول میں ما منائ میں ما منائ میں ما دو واقع میں وہ کام کیا تھا عند البعض بمین غوس کے موست سے مال لینے کے لیے جو ٹی قم کھا نا ، اُمنائ کے نزدیک اس بی فقط گناہ ہے ۔ اور شوا فع کے نزدیک کفارہ بھی ہے ۔

عُوسسس کی ویترسمییہ \_\_\_عُوس سے تفوی معنیٰ ہیں غوطہ دینے والی ۔ تو یہ تم بھی اپنے فاعل کو آؤل گنا ہ ہیں اور تی روزخ ہیں غوطہ دیتی ہے ۔ اپنے فاعل کو آؤل گنا ہ ہیں اور تی روزخ ہیں غوطہ دیتی ہے ۔ قول کی وقری ماریت المدیم جی فرد واریت المدیم ا

قولت وفى دواچة المسيئ – فى دواچة الشرختم اورشهادة الزود بستداء مؤخر - بدك من مكان شعوب بوج الزود بستداء مؤخر - بدك من مكان شعوب بوج الزين النوسس بردواع إب بطبطة جاكزي - استراب مكان شعوب الماري المناسك المراب مكانى سے - بار بجر اليكياتِ المناسك الله بست كرد

ستوال: اخت لان روايت كيون ع

سچوا ب آقل: در نوں روا بیتیں جدا میں اینی حضرت عمر خوکی روایت اور ہے اور حضرت الن خوکی روایت اور ہے۔

وَعَنْ إِنْ هُرَيُرُةٌ قَالَ قَالَ رَسُعُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ إِنَّ وَسَلَمَ اجْتَذِبُهُ وَاللَّهُ بِعَالُمُ لِيَّا فَالْوُلْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَسَاحُسَنُ قَالَ اَلشِّرُكُ بِاللَّهِ وَالشِّحُرُ

فَا يُده - بينط بن كريم ملى الشرعليدوسلم شد اجمالاً سوبف است كوبيان فرايا بعدة تغصيل بيان قرماتى - تاكد اوقع فى الذمس والنفس بو - كيونكدا قاله اجنال بعدة تفعيسل . توبائين سجويس آجاتى سے - r XX

توبيهحر بالإتفاق كغرب ء

وقیم : اپنی توست حاکہ کو یکسوکر لیاجا تاہے کہ بمیشہ ایک طرف دصیان ہو۔ اس کی اہم ٹرط پر ہے ۔ تغلیب طفام ۔ تقلیب مُنام ۔ تقلیب کلام ۔ تواکس میں اگر اسلام سے خلاف کغر کی تا تید مقصود ہوتو دیکفر ہے ۔ اوراگراسسلام کی تا شکرمقصود ہے توجا کز جلکہ ٹواب کی امید ہے اوراگر کچھ تھے دینہ ہو صرف جا دوسے اپنی حفاظت کرنا مقعود ہے توثیبات ہے ۔

ستوم ؛ سیر کی تیسری قسم بیهے کسی چیز کی تقیقت ہی تبکیل موجائے السان کو جا نوریا ہے السان کو جا نوریا ہے السان کو جا نوریا پہتھ بنا دیا ہوا ہے۔ امام داغیت اور ابو کم دجت اصلاح کی وغیرہ علماد سحری وجہ سے حقیقت کی تبدیلی نہیں مانے معترز کی دائے ہی ہی ہے ان کے نزدیک بیسب فریب نفراور خیال بندی ہے کہ افراد خیال بندی ہے کہ افراد خیال بندی ہے کہ افراد خیال ایک ہوٹ ہے کہ افراد خیال ایک ہوٹ ہے کہ افراد خیال ایک ہوئی تعالیٰ فی قصر خیالہ السلام می تعدیل ایک ہوئی ہے کہ افراد خیالہ المسلام می تعدیل ایک ہوئی ہے کہ می تعدیل ایک ہوئی ہے۔ دیالہ طاخہ ا

# امرستوم سحريس صروت خيال بندى بدي الغيرفس الأمرك

اس بات پر تواتفاق ہے کہ جا دو کا اثر ہو سکتہ ہے کسس میں علمان نے بحث کی ہے کہ محر میں صرف خیال بندی ہوتی ہے یا نفس الامر میں بھی کوئی تغییر ہوتا ہے ۔ اس میں ڈو قول ہیں ٹر سال شاخیہ میں سے الوجعفراس آبادی ، صنفیہ میں سے الو بکردازی ، اصحاب الحامر قول اول میں ہیں سے ابن حزم اور چند علمار کا قول یہ ہے کہ جا دو سے کسی چیزیں انقلاب نہیں آتا یہ محض تخیل اور نظر بندی ہوتی ہے۔

و، دليسل بيش كرت بي سامرين فرعون كرم كواس باده بي قرآن كيم المرس بي المنظم وعصيته المؤرد بي تعلق المرس بي تعلق المرس بي تعلق المرس المر





کا دعوٰی مهٔ ہو تو کرا مت ہے۔

## كمختصرا وراخت ثتامي طئا بطه

خشلاصک، بہرے کہ تھوندگندیں ، وظیفہ عزیمت ، جا دوہیں بیلے الفاؤکو دیکھاجاً اگرگفریۃ الفاظ ہیں خبیبت ارواح ، سنسباطین وجنّاست ، دلوی یا دیونا کوں ، سسناروں اددفرشوں سے مددحاصل کی جار ہی ہے توحرام اور کفرہے - جاہے غرض صحیبے ہویا غلط - لیکن اگر کلمات مبھے ہوں تو بچھردوسرے نمبر پرغرض اور تفعید کو دیکھا جائے گا - و ہ بھی اگر صبحے ہے تو ہر مسبب جیزیں جا نز ہونگی ، ورز نقصان مینجائے کی نیتت سے کی جا نینگی توناجائز ہوں گی ۔ تیمرے نئبر پر اگرا نفاظ نامعلوم کمعنی ہوں تو جو نئے ایس ہیں کفری منٹی کا احتمال ہے ۔ اس سامے ایلے الحیف وغیروسے بچنا بھی صروری ہے۔

فَإِنْ يَكُ صَوَّانًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ يَكُ خَطَأَ فَمِنَى وَمِنَ الشِّيْطَانِ وَاللَّهِ وَرَسُولُهُ مُرِيًّانِ: -- : رَبَّنَا تَفَيَّلُ مِنْ اَلْكَ اَنْتَ النَّهِيْعُ الْفَيْلُ مِنْ الْخَطَاءِ وَالزُّكُلِ وَمَالاَ شَرُضَى الْفَيْلِثُ مُن وَالنَّوْلِ وَمَالاَ شَرُضَى الْفَيْلِثُ مُن وَالنَّوْلِ وَمَالاَ شَرُضَى الْفَيْلِثُ مُن وَالنَّوْلِ وَمَالاَ شَرُضَى الْفَيْلِثُ مُن الْفَعَلَ مِن الْفَيْمُ لِ-الْمِلْنِ وَالنَّوْلِ وَمَالاَ سَرُضَى وَقَد فَر عَشَنَهُ مِن الْفَعَمَ لِ-الْمِلْنِ الْمَعْمَى وَقَد فَر عَشَنَهُ مِن هَذَا الْبَحْتِ فَي يَوْمِ الْجُمْعَة بُوقَتِ الضَّعَى وَقَد فَر عَشَنَهُ مِن هَذَا الْبَحْتِ فَي يَوْمِ الْجُمْعَة بُوقَتِ الضَّعَى وَقَد فَر عَشَدُ الْفَسُعَى اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ مِن هَذَا الْبَحْتِ فَي يَوْمِ الْجُمْعَة بُوقَتِ الضَّعَى وَقَد اللّهُ مِن هَذَا الْبَحْدِ فَى يَوْمِ الْجُمْعَة بُوقَتِ الْفَسُعَى وَقَدْ اللّهِ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

اور علاده الله منظم المستنظم ا

قول واکل الرفوا ... ای استعماله ینی ذکراکل مراد استعمال به بنا بر تب بمی نامائز بے، دیتا موتو تب بمی نامائز - کیونک بنش است یار الیی بھی بی جن کاتعلق اکل کے ساتھ نہیں مست لڈ لباس وغیرہ -

قولم وأكل مال الميكت يموع - بلوغ سقبل من الدفوت موجات - بلوغ

کی تیداسیے نگائی کہ لاکینی کیٹ کا البے لوّغ اگرہاں مُرجائے تویلیم نہ ہوگا۔ قولیک وَالشّولْ یُومُ الزّحُعنِ ۔۔۔۔ التّولّی ای الاد یا دلاف را رہی ہماگنا الزّحُف اُس سے ددُمنیٰ ہیں ہ۔

ا۔ اَلْوَحْفَ ؛ ای القنعت الاقل کیونکامعت اقل مرکدی مقام ہوتاہیں۔ اس سے بھلگ یں کئی قباحتیں ہیں ۔ ایک تو تعرباتِ جماعت کراس کو دیکھ کراور لوگ ہی فرار ہونے ہیں کوسٹش کو پیگے۔ دیشمنوں سے سلسنے مسلما نوں کی کمزوری ظاہر جوگی وغیرہ - اس سلے اس بارے ہیں سخست

وعِدِ ذرِ إِنِّي -٢ - اَلْزَحُ عِثُ : بمنىٰ بڑا لِشكر ہودِشن كى طرف بِبط الد بر ن حُعثُ العَيْبيِّ سع مَا خوذ ہے يبنى نبيح كا مُرِين سے بُل گمسٹشنا چونكہ بڑا لیشكر ہى ہہت آ مِسنۃ آ مِسنۃ آ مِسنۃ گھِسٹمنا ہوا بھلتاہے ۔

مبالغة اسس پرمعىدركا اطلاق كياگيا- يبإن مرا د مينگ ہے ۔

حاصل بحمد المرافقيارك و مديت ياك بن وشن عدمقلط بن را و فرارافقيارك و معلى المرافقيارك و المرافقيارك و المائل كرفين المرافع ال

جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے تو اس میں ملم یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان سے مسئلہ میں دا و فرار اختیار کا مسلمان سے مسئلہ میں دا و فرار اختیار کا مسئلہ میں دویا دوسے کم کا فرجوں تو ان کے مقابلہ میں دا و فرار اختیار کا گناہ کبیرہ ہے۔ ان اگر مقابلہ میں دوسے زیادہ تعداد جو تو مجے رہاگنا حرام نہیں بلکہ جا ترجہ

گراکس پیریمی ادبی اوربهتریمی ہے کہ وہ اکس مورست پیر پیٹھ نز دکھلائے - بلکرمقا بلیک<del>ی۔</del> یا غازی جویا شہدر کھا فی زمننا فکسیلین وعزیا شیسل -

قول فرق فرق فرد المن فضائات – درجی ادرتهمت لگانا پاک دامن ایماناد عور تول پرجوز است غافل ہیں ، شربیت که اندرمیسن مرد کا بھی بھی سے عورت کی متحقیق عادت اور آیت کی وجہ سے ہے۔ اسس ہیں انعق منات کی تیدا حرازی ہے بینی اگر غیر مؤمنات پرتہت لگائی جائے توگنا م کیرونہیں ہے غافیلات کی تیدا تفاقی ہے۔ خرجیسی : حفرت ابوم دیره فراست بی کرمفودعلیالت الم سف فرمایک الیانهیں موتا کدزانی زناکرسف کی ما است بیں مؤسن موت وَعَنُ إِنْ هُرُيُرُةً كَالُ قَالُ دَسُءُ لُ اللّهِ مَسَلَّى اللّهِ عَسَلَى اللّهِ عَسَلَى اللّهِ عَسَلَى اللّه عَلَيْهِ وَمَسَلَّعَ لاَ يَرُنِ السَّرَا فِينَ حِسِينَ يَرِْفِهُ وَهُوَهُ وَهُو المُؤْسِرِي .

سوال بین مرسم مدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا پوری وغیرہ کبائر غیزج عن لایمان موال میں میں سے معتزلہ و خوارج کی تا نید ہور ہی ہے ہو مرتکب کبائر کوفارج عن الایمان قرار دیتے ہیں ا درسا مقد ما معظا ہڑا اہل السنة والجماعة کی مخالفت بھی ہور ہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ مخرج عن الایمان نہیں ہے تواس کے مختلف جوا بات دید کھی ان کے نزدیک مرتکب کبیرہ مخرج عن الایمان نہیں ہے تواس کے مختلف جوا بات دید کھی سے جواب اللہ اسلام بخاری ہے کہ ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ زنا وغیرہ کے وقت کال ایمان اور فور ایمان باتی نہیں رمنا ۔ نفس ایمان کی نئی نہیں ، کمال ایمان کی نفی ہے ۔

کال ایمان اور فور ایمان باتی نہیں رمنا ۔ نفس ایمان کی نئی نہیں ، کمال ایمان کی نفی ہے ۔

قال ابن عبدا ہن شبیل رمنا ۔ نفس ایمان کی نفی ہیں ایمان کی نفی ہے ۔

ذکر کے خوا کو جو خور انعاز کی موٹ کے موٹ کے موٹ کے طور ٹیق مربحا ہے ڈعن ا بُن عبدا ہن میتا ہن کا موٹ کے موٹ کے موٹ کے طور ٹیق مربحا ہے ڈعن ا بُن عبدا ہن کا ایمان کا ایمان کا ایمان کی ایمان کا ایمان کا ایمان کی نفی ہو کا موٹ کے موٹ کے طور ٹیق مربحا ہے ڈعن ا بُن عبدا ہن عبدا ہن کا موٹ کے موٹ کی موٹ کے موٹ کے موٹ کے موٹ کی کر کوئی کا موٹ کے موٹ کی کر کوئی کا موٹ کے موٹ کی کر کوئی کا موٹ کے موٹ کے موٹ کی کر کوئی کوئی کی کوئی کی کوئی کا موٹ کے موٹ

سَوِعتُ النَّرِيتَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ لَيَّهُ وَلَ سَنُ زَلَى سَزَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللل

ئيزموَلعَتْ مَسْتَلُوْهُ مُراحِعِ ہِن اِر وَقَالَ ابُورعَبُدِ اللّٰہِ لاَ بِنِكُونُ هِلْذا اصُوْمِشًا تَنا شًّا وَلَا جِنْوَى لَهُ شُغُورُ الْاِنْعَانِ دِمِسْتُوْهُ شَرِلَتِ مِنْ ﴾ الْاِنْعَانِ دِمِسْتُوْهُ شَرِلَتِ مِنْ ﴾ اسس حدیث پاک بس نفی سے میسفے نہی ہے معنیٰ بیں بیں نفی اورنہی ایک جواب وقع میں ہیں نفی اورنہی ایک جواب وقع میں و مدیث پاک بھی ایک استعال ہوتے رہے ہیں ۔ حدیث کا معنیٰ یہ ہے کہ مؤ من کوحالت ایمان ہیں زنا وغیرہ ندکرناچا ہیں ۔ لینی اسس کی حالیت ایمان الیمی کرکات سے آبی اور ما نع ہے ۔ اس کا قریز یہ ہے کہ لیمن روایا ست ہیں نفی کی جگرنہی سے میسینے وار دہوئے ہیں ۔ و کھا فی فتع البداری ملاج ۱۲)

یہاں ایمان بول کراکس کا بڑا شعبہ مراد لیا ہے لینی صیار ۔ تومؤ من کامنیٰ ہوا سیب سقوم جواسیب سقوم وناد کرنے دالا اکس مال ہیں کہ دہ صیار والا ہوئے لینی حیا ہے ہوئے ہوئے یہ حرکا شانہیں ہم سکتیں ا یف ول ایوالا سعاد ، اس صدیت سے مین ارتکاب

رم الزامى كبيره ك وقت خروج ايان تا بت مور باب مالا نك

معتزله خروج دائمي مي قائل بي - فلا حُجَّمة لهنع ا

قُولَ وَلاَ يَنْتُهُ لِ نَهُبُكُ : اى اخذ مال قهرًا يعنى ظلمًا : كى المارات

عبس کو ڈاکھ زنی بھی کھتے ہیں ۔

قوللهٔ مَدُوفَعُ النّاس اَلِعَدَارُهُ وَ سريا توتَعِمُا ہے ان کی جزامت پرياان يح خوف کی وجرسے معدلام طبيعٌ معنی کرتے ہيں :-

وَهُنُوْ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَيُتَّضَرُّعُونَ وَيَنْكُونَ وَلَا يَشْدِرُهُ وَنَ مَلْ دَ فَيْهِ وَهِلْذَا ظُلُو عَظِيْهُ وَيَتَّضَرُّ لَا يَلِيْقُ بِعَالِ مَّنْ هُوَمُورُ وَنَ مَلْ

مواکر زنی میں بین بین بین میرم بیں دا) مال غیر برناجا تزقیضہ دا) طا برطبود دوسرے کا مال جیسین لینا دم) دل کی محتری کردگوں کی محرت اور آہ و پکار برترسس ند کھائے ۔ لہذا یہ گنا ہوں کا مجموعہ ہوا جومؤمن کی شان سے خلاف ہوست سے ساتھ ظلیم عظیم سے۔

فَولَنَ وَلَا يَفَلَنَ سِ عَلَ عَلُول سے بعد عَلُولَ اللَّهُ غَيْست بِي فعانت كرف كو كو تقولَ وَلَا يَفُلُ اللَ عَنْهُ مَا مَا عَلَى عَلَا عَلُول سے بعد اللہ علی ال

قولة قال عكى مسة الم عكرمد ابن ابى جدل نهي بي - بكدعبدالترابن عباس ا

ے آزاد کر دہ غلام آپ مے خادم اور کا تب ہیں۔

قولمة وَهُلَكُونَا سُبَتَكَ سَنِينَ اَصَالِبِهِ اللهِ الرابِي الكليول كود اعل كرديا الد يحرانكليول كونكالا-

سعفرت ابن عباسس نے نیج میں داخل کی شال کے ذریع داضے کیا ۔ انہوں نے پہلے۔ لیف ایک فہت کے بیجہ لیف ایک فہت کے بیجہ کو درسرے فہت بیجہ میں داخل کیا اور دکھا یاکہ یہ گویا اور اکا ب معیست سے تبل کی مالت ہے کہ فرایمان مؤمن کے قلب ہی جاگزیں ہے ۔ بھرانہوں نے دونوں بیجوں کو ایک دوسرے سے علیادہ کرکے بتا یا کہ جس طرح ایک بیجہ دوسرے بیجہ سے انگ ہو گیاہے ۔ اس طرح ارتکا ہے معیست کے دفت نورایمان مؤمن کے قلب سے علیادہ جوجا تاہے ۔ بھرانہوں نے دوبارہ بیجوں کو ایک دوسرے بی دوسرے بیجہ کے انہوں کے دوبارہ بیجوں کو ایک دوسرے بی داخل کردیا اور کہا کہ جس طرح سے بیجہ کی جبرایک دوسرے بی داخل ہوگئے اور کہا کہ جس طرح سے بیجہ کی ایک دوسرے بی داخل ہو یا اور کہا کہ جس طرح سے بیجہ کی ایک دوسرے بی داخل ہوگئے ایک بی جائے ہی داخل ہو بیک بید تو اس کا نور ایمان پہلے کی طرح این جگہوا ہے۔

قوله وقال ابْوَعَبْدِ اللَّهِ لَا يَكُونُ هَاذَا مُوْمِنُ المَامِّة وَرَجَهُ معرب ابده معرب ابده معرب ابده معرب ابده منظم المراح المرا

نوجعه ، معضرت الدمريرة فرات بيركم فرايا بنى كريم صلى الشرعلية سلم ف كر سنافق كى تين علامتين بير - وَعَلَّ أَنِي هُرَثِرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُنُولُ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْتُ مِ وَسَلَّعُوا سِيَةُ الْمُنَا فِقِ ثَلَاثُ :

قوله المية - يهان آيت معبن آيت مرادم اسى يع شَلاَثُ كَا أَس برحل من الماري من الماري من الماري من الماري من ال

قولية وَزَعَه مَ انْهُ مُسْلِعِ – آئ وَإِنْ عَدِلَ اعْمَالُ الْمُسْلِمِ الْعَسُلِمِ الْعَسُونِ الْعَسَوِمَ وَالْعَسَلُوةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْحِبَادَاتِ – قولْ فَوْلَ فَإِذَا وَعَدَّا كُفُلُفَ ۔ وَعَنَ كَالْفَا خِرِوشُر دونوں بي ستعل ہے جب كه ايعاد كالفائخ من شرك بيك سنعل ہے - بہاں پرلفظ و تَعَلَى بوانظا ہر دونوں كو عام ہوگا - گرقرائن سے معلوم ہوتا ہے كہ خركا وعدہ مرادہ كراس بي خلاف فكر سے بخلاف وعدہ شرك كرائ سك خلاف كرنا محددہ به بلك بعض جگر الله سك خلاف كرنا محددہ به بلك بعض جگر مثلاث كرنا واجب تلب عندالطار اگر نوقت وعدہ الفارئ نيت جو بهركوئى مانع در بيش ہوگيا تو دہ كمرون بيں اور ندائس بي قباصت ہے - كشافى دوا سيك في الله كائے دائد المتحافى والمشكر في داك دائد كائے من عتن قريد في المقدم مرفوع الله فكر نيا المتحافى والمسكرة في الله فكر والمتحافى والمسكرة في الله بي المتحافى والمتحافى المتحافى والمتحافى والمتح

ف المسلم من مختین مفرات فی کھا ہے کہ آن مفرت ملی الله علید سلم کا بہ فران ہوا الکلم سے ہے۔ کیونکہ انسان کی علی زندگی تین جزوں ہیں بندہے۔ (۱) تول (۷) فعل (۲) فیت ۔ بہ شیوں درست موجا کیس تو باتی کی تین درج ہیں ۔ ایک دل کا فعل، میٹوں درست موجا کیس تو باتی کی تین درج ہیں ۔ ایک دل کا فعل، دوشرا زبان کا ، تبیترا جوارے کا ۔ افدا احکد شد گذب تول کے ضاد پر دال ہے۔ وا ذا اوقعی خان فعل کے ضاد پر مینی ہے۔ وا ذا وقع کہ اخترات میں نیت کا فسا دہر دال ہے۔

مترجعه ، حعرت عبدالله بن عرام سعد دوا بيت سع قرات بي كدفرا إ بن كرم متى الشرعليدوستم ف كرجس بي جارعيوب موں وه يزا منافق سع - وَعَرِثُ عَبُدِ اللّهُ أَنِ عُمَّرُ فَالُ قَالُ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ الرَّبَعُ مِثَنَ كُنُّ فِيهِ كَا السَّ مُنَا فِقُ الْحَالِمِ اللهِ عَالِمَ اللّهِ مُنَا فِقَ الْحَالِمِ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَلَيْهِ مَا مَنَا فِقُ ا

قولما اُرْبَعِ - اس کی صفت خِصال محذون ہے - اصل عبارت تی ادیع خِصال محذون ہے - اصل عبارت تی ادیع خِصال محذون ہے - اصل عبارت تی ادیع خِصال قول فارد کا عکم اندا کا عکم کے کہ اندا کا عکم کے اندا کا عکم کے اندا کا محکم کے اندا کا محکم کے اندا کی محال میں اور دعدہ ایک طرف سے محرم میں معاہدہ محل منا ہدہ کا تعفی حرام ہے ۔ بخرطیکہ برمعاہدہ خلات شرع منہو۔ عمرم میں معاہدہ خلات شرع منہو۔

خولسهٔ فیکچسنز – ۱ی مشتقر بین گالیاں دینا بہ اتناقیع فعل ہے کیمسلما نوں کورد کاجارہا جِ*ے كەكافرون كوگا ليال مة دو*ر وَلاَ تَسَكْبُوا الَّهِ يَنْ بَيْنُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ رَبَّ الْعَامِ ، حصرت إبو مريزة كى روايت مي منانق كى تين علامتيں بيان كى تميّى ہم، دا، كذب دم، وعده خلافى رم، خيانت - حبب كر محضرت ابن عرم كل ردا بيت مي جارعلامت بي بيان كي كئي بي - ان جاري ووعلامتين توبيلي بي روا بيت كي بمرس يغى كذتبُ ا ورخيآ نّت - ا در دوعلامت بي زائد بي نيني عبيدشكني اور فجور، و عده نعلا في صرمنب

مہلی رواست میں ہے فَتَعَادُ صَاء کسی بھز کی ہیٹ می علامات ہوسکتی ہیں نہمی سب کو بیان کیا جا تا ہے ا ورجعی لبض کو اس سے ابک کے ذکر کرنے سے دوسرول کی نفی نہیں ہوتی کیونکہ عدد کامغیرم مخالف الاتفاق معتبرنہیں ہے ۔

بهرست كدنبى كريم متى الشرطية سلم كويسط يمين كى دحى آئى توتين كوبيان فرمايا -بعدين ايك ادركي وحي آئي توجار كوبيان فرمايا-

حدميث الومررة مي المصار قصوري كونكمسلم ترلف بن آية المنافق كمه بجائد من آية المنافق مِن تبعيضة يمدما تقدوار دم ونااسس برقرينه بع بيال بو چزيں علامتِ نفاق بنائي گئ بي - يەسب ليلى مؤمنين سے

الدريمي يانى ماتى بيرجن كدايان يركى فسمركا فكك وسنبرنبس ب بر منین منافق بی الآمن شارالله - تواس کے مختلعت جواب دیے

تکھ ہیں۔

عسلة مقرطبي اورعساة مه بيضاوي فرماسته بين كديبان منا فق على كابيان بم جومسلها نون مين مجي موسكة سبط مذكه منافق اعتفادي كاجو كافراور مخلد في النارّ عسقاد محقد افرشا بعما سيكثري فرات بي كه علامت وعلت بي فرق سے - علمت یا تے جانے سے معلول کا ہوتا ضروری سے - لیسکن

عُلامت سے موجود ہونے سے ذوالعلامت ہونا صردری نہیں ہے۔ لہذا ایک جیزی علامت دوسری جیزیں یائی جاتی ہے۔ مگر دوسری جیزیہی چیز نہیں ہوجاتی ۔ بنا بریں یہ چیزیں سنا فق کی علامت تو ہیں لیسکن کسی شلمان سے اندر رابعتی ذوالعلامة ، یا سنے جانے سے اس کا منافق ہونا کازم نہیں آتا ۔ کیو بکداصل ایمان دفعا تن کا تعلق قلب سے ساتھ ہے ۔

جوا سب سوم جوا سب سوم کرنے والانما فق حقیقی ہے کیونکرلفظ اِندا روام اور کرار پر وال ہے اور مسلمان فاسق سے اندر فیصلتین علی الدوام نہیں یا تی جا تیں ۔مثلاً اگرایک وفوز خیا نت کرے ہمی تو دوسری دفع امات واری کا جوست بھی دیتا ہے ۔

> وُعَنِ ابُن عُمَّلٌ صَّالَ صَّالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَلَّو مَشَلُ الْمُثَا فِقِ كَالشَّاةِ الْمَا الْرَةِ مِنْ لَا لَنَسَمُ يُنِ

متوجیمه : روایت ب ابن قرواست فرطت بین کدفرایا بی کریم صلی الله علیه وسلم نے منافق اسس بکری کی طرح ہے جو دو بکر اوں سے در میان کھو ہے رحیکر لگا کے ،

قول فا الله تعالى - () وَإِذَا لَهُ وَا الْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## الَفَصَلُ الشَّافِيْ \_\_\_\_ يه دوسرى فصل عد

مترجعت، معفوات بن عسال سے منفول ا جه وه فراستے بیں کہ ایک بہودی نے لیے ایک مائتی سے کہا کہ مجے اسس نی سے پاکس دیجلومنائمی نے کہا کہ بنی نہ کہوکہ اگر ان کو خبر ہوگئی کہ م مجی ان کو بنی کہتے ہیں تو ان کی جار آنکھیں ہوجا ہم گئی ۔ عَنْ صَفُوانٌ بُنِ عَثَالَ قَالَ قَالَ الْمِهُ وَدِئْ لِصَاحِبِ اذْهَب بِسَالِل حَلدًا النَّيِيَ فَقَالَ لَذُهَبُ مِسَالِل حَلدًا النَّيِيَ فَقَالَ لَذُ صَاحِبُ ذُكَتَ لَا تَقَدُّلُ مَنْ وَقَالَ

قول الأخصَبْ بِنَ آ – باتعربّت كى جەمقىدان كە آخەكا يەنما لِنسُفُ للەانسَسُد امِدِّحَانًا جيساكرب جااعتراض كرسنه كى ان كى فطرست وجهلست فبييترتمى -عبن كه البعض اكبرا فرق الِيسَاء بهمنى العُصَاحَبُةِ اكى كُنُّ دُوْنِقِى لَكُنَّ دِينْ بِعِلْدُا مُكَنَّ دو و

قول فول خان النبي سر مُحدَّمِنُ معزات ف كام مَحدَّمَة الله معامله كرجل مُحدَّرُه سع معلَّوم موتاً، كربهورى دل سع معزت كى مقانيت كى گواى وسيف تق - گرمحن مسدا ورمندست الكارى تق يَعْرِفَوْمَنَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْتَ اَ مَحْدَدُ :

اقل - اس مُجلاس خوش مون کی طرف کنا یہ ہے -کیونکرانسان حبب خوش ہوتاہے

تو آنگھیں بڑی ہوجاتی ہیں۔ تو گویا دو آنگھیں جار ہوجاتی ہیں ، پانوشی سے آنگھیں چیک انگھتی ہیں جیسا کہ غمرے عالم تاریک نظر آنا ہے تومطلب یہ ہوا کرحبیہ و مشنع کا کرتم نے بنی کۂ دیا تو وہ خوسش ہوجائے گاکہ مخالفین نے مجھے نبی کۂ دیا۔

دَوَّم – یاکن یہ ہے انتظار کرنے سے کیونکرانسان جب کی پیزگی انتظار کرتاہے ٹوآنکھیں بچاڑ بچاڑ کرد کمعتار ہتاہے - تومطلب یہ ہوا کرجب شیئے گاکرتم نے اسے بی کۂ ویا ہے تواننظار کرے گانتہاری کعنقریب یہ آ ہے کی آتباع ہی کرس سے ۔

فَوْلُهُ فَا مَنْ اَرْسُولَ اللّهِ مِسَلَى اللّهُ عَكَيْدُ و وَسَلَعُ فَسَنَعُلَا لَا عَنَ الهَا سِتَ بَيْنِنَا بِق - دِرْج، بِعِروه دونول حفوره لِلِتِلام كي خدمت بِي حاصر بوسق اور انبول سف كمل نشا بنول سكه بارسه بي يوجها .

قول فرائد ایکامت - این کی ج ہے بعنی احکام الله وج سے بہاں دونوئ من کا احتاج الله وج سے بہاں دونوئ من کا احتاج احتاج احتاج احتاج احتاج کے احتاج کی آبت سے وکھند المتین الموسلی فیشنع ایکات بین استان میں مغرب کی ایک جا عست سے دونوں معلی سے کا تعنیری ہے - ابا میت بین اس کی ایک جا عست سے دونوں معلی سے کا تعنیری ہے - ابا میت بین اس کی تعنیری دونول ہیں :-

بچواسب دو آم ۔ اب آب سند مجزات واحکام دونوں بنائے سنے۔ مگر بونکہ مجزات مشہورا در قرآن محقوس میں مذکور سکھے۔ اس سے رادی نے اختصارًا ان کو ذکر نہیں کیا۔ جنائی تریذی شریف کی روایت میں ہے کہ آب نے یہ اسکام میان فروائے سے بعد بطوراس تشہاد سے بہ آبت تلاویت فرمانی در و کفتک ۴ میکٹ اندوسلی قیشتے ایکاٹ بیتوٹ وہا ۱۲۶)

یفون ا بوالاسعاد : حافظ ابن کثیرج کیمة بی که ایات بَیْنَ به سے نہ معجزات مرادبی اور مذاسکام عام بلکہ تورات میں رسس وصایا لکھی موئی تقیس ان کے متعلق انہوں نے سوال کیا تھا کیونکہ ان کامقصد بھی بھی تھا کہی طرح حضرت کو ننگ کیا جائے دعیب کی چیز کا مول کرے ۔

سوال - تر مذی شرایف کی روایت به احکام یامجز و کی تا نید موتی به اوروه نو بین مجروصا با کیسے مراوم و سکتے بین -کیونکه دصایا تو کس بین -

بنواسب - اس روایت کے راوی عبداللہ بن سلم بن - اسوں نے بنے کی زیاد اللہ بن سلم بن - اسوں نے بنے کی زیاد اللہ کی ہے ان کاما فظر خری عمر میں خراب ہوگیا تھا۔ اسپ کن جمہور صرات نے پہلے دو قولوں کو ترجب دی ہے۔ ترجب می دی ہے۔

مل بہاں ، نخص نعل محذوت ہے خیاصت گاس کا مغول طلق ہے اور الیہ و دمغول ہے ۔ یعنی یہ امریس بہود کے ساتھ خاص کرتا ہوں ۔

عَلَى الْيُهَا وُدُ مُنصوب على الاختصاص بصليني يد أنفيني فعل مقدر كامغول بدب اورخاصة

## رفی السّبنتِ کی *تشریح*

اس کی تفصیل یہ ہے کہ حس طرح تمام قوموں سکے بیے ہفتہ ہیں ایک دن عبادت کے یہ مختہ ہیں ایک دن عبادت کے یہ مخصوص تھا اسی طرح ہیں و سکے بیے ہیں شنبہ کا دن عبادت سے بیے منعین کردیا گیا تھا ،اوران کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس دن خدا کی عبادت ہیں مشخول را کریس - ہو منح یہ قوم شکار کا خاص فرق کی رکھتی تھی ۔ اس بیے ان کواس دن سے شکارے ہیں منع کردیا گیا دیکن اس قوم نے اس حکم کو کئی اہمیت نہ دی اور مخت منما نعت کے باوجو داس دن مجھلی کا شکار کرنے گئے ۔ سخت منما نعت سے بعد آخر ان کو عذا ب میں مئیستلاکیا گیا ۔ بینا سی حضرت نے ان کو بطور تاکید دہ وہ قعہ یاد دلایا ۔

قُولَهُ وَقَالاً نَشْهُ لُ أَنَّكُ سَبِي ﴿ رَبِهِم اوربوك مَ مَرَاه بِي كُوآبُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سوال مدید مذکوره مصمعلوم براکدوه دونون بیمودی مسلمان بوسکه کیونکدوه نبوت کی شهادت دست میسودی مسلمان بوسکه کیونکدوه نبوت کی شهادت دست میسودی

لاَيَعُكُمُونَ رَبِّ مُ سَبِا،

بيواً سب دُوم – شهادت سه مراد تعديق نهيں بلكرموفت به ان كومعرفت حاصل بقي ذكر تصديق رحب كدا يمان معرفت كانام نهيں بلكرتعديق كانام بيد - كعا في قول تعالى " يَعُرِفُونَدُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ حَرُوْء صرف معرفت سه آدمي مؤمن نهيں بنتا -

سنوال - قرينه کيائے وه پؤمن نہيں -

جواب م حَضرت بى الرم لى التُرعَليْ والم في الله عَلَيْ الله الله عَمَنَ عَكُمُواَنْ تَعَبِّعُوْفِ الغ توجواب من كيت بين كم وَإِنَّا يَعْا فُ إِنْ تَبعثُ كَ أَنُ يَعْتُكُ الْيَهُودُ : قال يهرد كانون سعامان بين لارم -

قولی این کا وُک عَلیت السّدَدَم کُاک اَلی بنتا ہے کے حصرت داؤد علیات السّدَدَم کُاک کہ السّدَدَم کُاک اللّہ اللّٰہ الل

یقول ابوالا سعاد : ہمودیوں کی یہ بات ایک افترار اور بہتان تھا ۔ کیونکہ تورا ست اوران کی کتاب زبوریں یہ مکتوب ہے کہ تبدیلہ قرائیں سے خاتم النبیدین کی الترعلیوسلم پیدا ہوں گئے اوران کا دین تمام ادبان سابقہ سے لیے ناسخ ہوگا اسس پرمطلع ہونے سے با وجود داؤد علیالتلام اس کے برخلاف کیے دعار کرسکتے ہیں ۔ لہذا انہوں نے جو فَشَّهُ کہا تھا یہ بطور نفاق تھا اس کے برخلاف کیے اس واقد کو علامات نفاق کے باب ہیں لائے ہیں۔

یقول ابوالاسعاد تانیا ، اگریسی بی کرلیاجائے کہ داؤ دعلیسلام نے یہ دعار کی تی کہ نبویت مبری نسل سے منعلع نہ ہو تواس سے مختلف جواب دید گئے ہیں -

جوا سب آتول ۔ بیر مس دعا رسم متصدا در اس کی مرار آبی یَوْمِ الغِیبَا سُرِّ مَرْمِی مِلکسہ ابی معتب نی اخرالا میان تنی -

جواسب دوم ۔ یہ کہ ان کی اولاد میں سے معنرت عیلی علائتلام قیامت بمک سے بیے بی ا بیں ۔ وہ خاتم النبیین کے بعد امّتِ محری کا ایک فرد بن کرآ سمان سے نز دل فرماُ میں گے۔ هند اشکان علمہ میں۔ قستل سے بعد جہا دکی صرورت اور اس کا موقع نہیں رہے گا۔ کبونکہ اس کے بعد سب لوگ مسلمان ہم جا کیں گئے ، جہا دکس سے کویں گئے مچرا یک ایسا وقت آتے گا جب کد صروت کا فرہی وشیب ایس رہ جا کیں گئے توجہا دکون کرسے گا۔

قولسة لَدُ يَبْطِلْهُ جَوْرَجَا شِر - درَجه جهاد كوظالم كاظل باطل نبير كرسكتا. اس كا مطلب بدسه كدكوتى اصلامى مربرا ومنكت ظالم وجا برجوا كردهمنان دين سے خلات جهادكا اعلان كر دست تواس كو ماننا اور اس سك سائق جهاد بي خريب بونا نشرى طور برص ورى بوگا برنبي كراس سك ظلم وجركابها مذسك كرجها دبي شركت اور مدد كار بف سنت انكاركر ديا جلك -برنبي كراس سك ظلم وجركابها مذسك كرجها دبي شركت اور مدد كار بفت سنت انكاركر ديا جلك -قولسة ولا عدد أن عكود لي - عدل عادل كابى جهاد كوختم نهيس كرسك - اس ك دو

سیسب ہیں۔ اقول ،۔ نئی پمنی نہی ہے اورمقعدریہ ہے کہ ام کاعادل یا ظالم ہونا مانع جہا دنہ ہوناچاہیے۔ بکہ ہرقسم سے امام سے ساتھ مل کرجہا دکرنا چاہیئے۔ توامیرکا ظلم اورفسق ٹرکتِ جہا دسے مانع نہ ہو۔ شیخ عدا لست کی صورست ہیں بہ خیال نہ ہوکہ طک ہیں امن وسکون ہے ادرغینست کی ہمیرسے حرورست نہیں بلکہ اسس وقست ہی اطلام کلمۃ الٹریک سیار جہا دجاری رکھنا چاہیئے۔

دقوم - نقی لیفن کا ہر پریہ آورمقعد پیسیسے کوسلمانوں کا کوئی امام آورکوئی با دنتاہ بھی جہساد کوختم اور باطل نہیں کرسے گا۔ اس سے مشیئر تا دیان کا دُمِن مِی ظاہر ہوگیا ہو یہ کہتا ہے کہ میرسے آسف سکہ بعد جہا دکی فرخیست میشوخ موگئی ہے ۔

سوال - مفرت من فرایا جهاد کا باطل مونا جورجازسے یہ بان توصیح ہے کہ ہر کوئی اس سے تنگ موکا، اس کا سا تقدند دیں سے بلکہ عادل سے سا تقریر کوئی موللہے - اسس کو

کیوں بیان فرالی ؟ سچوا سب اوّل ۔ مقصور تسویۃ انحکم مُہا لغۃ ہے کہ جہا دکا حکم بکساں ہے چاہے ارشاً عادل ہو بانا کم ہو اسس سے ساتھ مل کرجہا دکونا اور تسویہ بیان کرتے وقت دونوں طرفیں بڑبر موتی ہیں ۔

تبحواسب ووقع - دونون مورتوس مين دمم مرتا تقاء ظالم مين ظلم كي وجهد وم تماء

\_\_\_\_\_

عا دل بی عدل کی وجهست دم تها اسس سیله دو نول کو ذکر کیا۔

قولى وَالْهِ يُعْسَانُ بِالْهُ قَسْدَادِ — ادرانقديروں پرايان دکھنا - يبنى يدامتفاد رکھ ك اَنَّ مَسَا يَجُورِئُ فِى الْعَسَالَةِ عِنْوَصِنُ قَعْسَاءِ اللّهِ وَقَسَدُهِ - يَصِديوں بَى بان كرسكة بِن ـ واَلْقَسَدُ دِحْسَيْرِعُ وَحَسْرَتَعُ صِنَ اللّهِ تَعَسَانُ " مُعَرَّلَهُ بِرَبِي اَبَسِقُم كارد ہے بوخلوق كر ي تذريب مُسْتقارِ عَدْ قابِل مِن ۔

یفول ُ ابوالاِ مشعباً د ۔ اس معدمیث کوبا ب انکہا کریں لانے کی غرض یہ ہے کہ کہا بڑے ۔ ارتکاب سے سلمان کا فرنہیں بنتا۔

متوجه مسله : حضرت الوہريرة سے
روایت ہے کہ بنی کریم صلی الشعلیہ وسسلم
نے فروایا کہ حجب بندہ زِنا کرنا ہے تو ایمان
رائس کے قلب سے انکل کرسر پرسا کبالنے
کی طرح معلق ہوجا تاہے ۔ حب وہ اسس
معصیت ہے وارغ ہوجا تاہے تو ایمان بھر
اسس کی طرف رفلب ہی ؛ لوٹ آتاہے۔

وَعَنُ إِنْ حُرَدُنِيَّ أَنَالَ اللهِ عَدَدُنِيَّ أَنَالَ \* فَكَلَ رَسُولُ اللهِ مِسَلَى الله هُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِذَا لَهُ الْعَبَسُدُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدَةُ الْحَدَةُ وَمَانُ فَكَامَتُ فَكُمْ الْحَدُةُ وَمَانُ فَكَامَتُ فَكَامَتُ فَكَامَتُ فَكَامَتُ فَكُمْ الْحَدُقُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ الْحَدُقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

قول کا لفائد کی اندازہ ہے کہ مثل سائبان کے ۔۔۔ عساق مرابن العربی نے تکھا ہے کہ کا لفائد کی العربی کا لفائد کی سے تک اس پراو پرے کا لفائد کی سے تسلید دنیا ہوا شارہ ہے کہ وہ اوپر باداوں ہیں بھلاجا تاہے تاکہ اس پراو پرے عذا ب ندا جائے۔

قولَدُ فَالْخَارَجُ ۔ ای فَرُغ مِن ُعَمْدِا لِزَناد۔ سوال ۔ اس مدیث سے معلوم ہوتاہے کہ مرکب کبیرہ ایمان سے خارج ہوجا تلہے تویہ معتزلہ کی دلیسل ہونے سے ساتھ مسلک اہل الشینہ والجماعۃ کے خلاف ہے ۔ جواسیب اقول ۔ بہ خروج عارضی ہوتاہے نہ کہ دائمی ۔ جواب دوم - بازجروتبدیداورتشدید پرمحول ہے -جواب سنوم - حدمیث کامقصدیہ ہے کہ کمان ایمانی اور حیائے ایمانی خارج ہوجاتی کہ اس پر گذمشت حدمیث لا منکفٹر بین نب قرمینہ ہے۔

بین کوایک گذار البوالاسعاد - حافظ ابن تیمیز نه اس موقع بر بهترین مثال دی ہے ۔ فرائی بین کوایک گذار البان کی شال البی ہے کہ ایک بیناشخص اپنی آنکھیں بندگر نے تر اسے کچھ نظر مہیں آتا تواس لحاظ سے بہ بیناشخص اورا یک نا بیناشخص ورنوں برابر ہیں ، نہ به دیکھنا ہے اور نہ وہ ۔ دہ اس طرح کہ نا بیناشخص فورنھارت وہ ۔ دہ اس طرح کہ نا بیناشخص فورنھارت سے سیمستقلاً محروم ہے اور بیناشخص فورنھارت تورکھنا ہے گر مجاب و غلان کی وجہ سے دیکھنے سے محروم ہے ۔ بہی حال مؤمن وکا فرکا ہے کہ مؤمن سے نورنھیرت پرخب معصنت کا محاب پڑتا ہے تو وہ محروم ہے ۔ بہی حال مؤمن وکا فرکا ہے کہ مؤمن سے نورنھیرت پرخب معصنت کا محاب پڑتا ہے تو وہ بی کا فرک طرح معصنت کا محاب پڑتا ہے تو وہ بی کا فرک طرح معصنت کے بعد مجرا بنی فیطرت وہ بی کا فرک طرح معصنت وطاعت کا فرق نہیں کرتا کہا سے سے دو بی معصنت سے بعد مجرا بنی فیطرت ورائیس آبھا تاہے ۔

### يةتيسرى فصل ہے۔

مترجس، : حصرت معا ذُخْ رات بي كرمضورعلالتلام في مجه دس يا تول كحد وميت فرمائى تقى - آب ف فرما يا الترتعالى كرما تذكسى كوشركب مذكرنا الكرچ تهبر قتل كرديا جائد يا آگ مين جُلْ ديا جاسك .

## اَكْفُصُ لُ الشَّالِّكُ الْكُ

عَنُ مُدَاذٌ فَالَ اَوْصَالِنُ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلِيْهِ وَسَلَى لِعَشْرِكُلِمَاتِ قَالَ لاَ تُشُرِكُ بِاللّهِ بَعَشْرِكُلِمَاتِ قَالَ لاَ تُشُرِكُ بِاللّهِ شَيْشًا وَإِنْ قُرِّلُتَ اَوْحُرِّ فَتَ

قولَهُ اَوْصَانِیْ - ان تغطوں سے مقصور تاکیدے - یہ مکم تاکیدًا دیا تھا - تغت عرب میں تاکیدی مکم کو دمیت کہاجا تا ہے - کما فی فولم تعانی « یُوصِیْکُوُو مِنْتُ فِرِ فِ

آوُلاَدِ كُنُفُرِ - ريك المنسآء ، <u> خول ان کامت ی</u> ۔ سوال ۔ کلیک ب کلد کی جمع ہے بعنی باتیں ۔ مالانکہ آسکہ بن کا بیان مور با سبط وه کلینهس بکند دس کلای*س بس بهرکیسے ک*لعندات فرمایا ؟ بچوا سب - با بدال دالا قانون مرا دسب*ے کہ کمبی کھی ہے* سراد کلام بی جاتی ہے۔ ایکزا فی مُقام قىولىمُ لَا تَشُرُكُ بِاللَّهِ - مَهِم إذَل كوتيديكَى بِونَى سِيعِ» إِنَّ ثُيِّلُتُكَ أَوْحُرِزُقَتَ -حكم دوم كوبجي مِسنُ الْحَلِكَ وَمَسَائِكَ اسىطرِح مَهُمُ سوم كوبجي -سعوال - به كه قبودات مذكوره قرآن مفترس كعضلات بين كيونكه مكرب كفتل كاحط مِو بإما لتِ إكراه مِوتوز بانسس*ت كلم كُوكا كب*ناً مَا تُرْسبت» الذَّ سَنُ ٱكْمُرًا وَقَلْبُتُ مُنْظ مَسسنَى بِا لَهِ بِهِ سَانِ رِيَّ اسى طرح أكر قصور سبع تو والدين سيم عم يرفلاق دينا دا حب سبط - ا درآگرجنگ يا مقابله ير، وشمن تلتين سع زائد مور، توجعاً كناما ترسع -جواب اقل به بیمزیمت کی علیم ہے کیونکہ اخذ بالعزیمتر برنسبت عمل بالرخصة کے اولی بچوا ہے د وم ۔ بر نیودات مفرت معا د غیصے خاص لوگوں سے بے ذکر فرائی ہیں ۔ کیو پیچہ حصرت معاذخ شربيست كسيح معامله مي انتهائي مختاط يحقه اوروه اسس يرعل كرستسيقة بهوا وبي وبهتر موتا تھا ۔ ان *سے مز*اج سے مطابق می**سک**ر فرمایا ۔ يفول ابوالاسماد ، جوكوكى مان ديب ادر كلم كغرم كوتوا جركاستي ب عان م دينا عزيميت به اورجان بيانا رخصت - اگرمدست كايمطلب بوتوصنورسيف مفرست معادمة عِلْمُ وَلَا تُعَقَّنَ وَالِدَيُكَ .....اى لا تُخَالِفتهما أواحدَ هُمَا فيمَالمُوكِكُ <u>قُولَـهُ وَانِّ امَرَاكَ ان تَحْرِج مِن اهلِكَ ومَالِكَ \_\_\_ اى امَرْتُلْكَ</u> بِالطَّلاَ قِ أَوِالْبِينَعُ وَالْيُشْقِ وَسَغَيُوعَا -- مقعد بيب كروالدين كى نافرانى مذكره -اكرج وه بيوى اورمال چهور ويف كامكم بحى دي - مكريكمي عزميت ادرا ولتيت پرمحول مد كيونكه والدين

سے حکم سے با وہود بیوی کونہ چیوٹرنے کی اور مال مہبہ نذکرنے کی بھی اجا زسنت ہے رکبونکہ بیعکم استحبابی ہے والدُنُن سے مکم پر بیوی کوطلاق دینامسخب ہے حضرت اسما عیل علالتلام نے حضرت ابرامیم کااشاره پاکرطلاق وی دی بهرستحب عل مقامه قَولَهُ وَلاَ سَتُمْ وَلَاَ سَتُمْ وَكُنَّ صَلُواةً مَكُنُّوبِيةً - ررَوم، مِان بوجِه كركونَى فرض مُما ذرة جھوڑنا کیونکہ ہوشخص تصدرًا نماز جھوٹر دیتا ہے۔ الترتعالیٰ اسس سے بری الذمتہ ہوجا تاہے اس کے د دمطنیب بَران کے جائے ہیں ۔ الآل - بيني تاركالصلاة عمدًا الشرِّلعالي كعبدوامان بينهس رستا - بلكروه دنيا مين تعزير كا ادر آخرت میں عذاب کاستی موجا تاہے ۔ بینا بنے ہوتنفس ایک نماز عمدُ ترک کر دے ۔ اسس مو ا مام الكتُّ المام شانعيٌّ سك نزديك حسدةً الدرالم التمرُّ سك نزديك إدْ شَدادًا - قَلْ كياجاسته كا ادرا مام اعتلم ابوحنيغة مسك نزديك مترة العرفي ركياجائية كالأبكرده ا داستيصلاة كاعبد كريب نوبھر جھوڑ دیاجائے گا۔ وقع ۔ بہ کربید نمازی اللہ تعالیٰ سے امکن ہیں نہیں رہتا، نما زکی برکت سے انسان و نیا میں آ فنوں کے مرتب وقت خرابی نما تمرسے قبر میں قبل موسف سے مشر میں مصیبتوں سے لفضلہ تم قُولَهُ وَلَا لَنَشُرِبَنُ خَدَمُ رَا لِسَاءَ مُسَاوَا اللَّهُ مَا خَاوِرُالعَقَدُ لِ تحیو ککہ نشہ سے مقل ہی بعاتی رہتی ہے ۔ شراب کی تفصیص اتم النبائٹ کی وجہ سے ہے ۔ مبسا کہ سُعِيْتُ العَسَى الحَ أُمُّ الْعِيسَادَا مِن تَنُعَلَى عَنِ الْفَيْحُشَاءِ وَالْمُسْتَكِرُ -قوله وَإِيَّانَ وَالْمُعَصِّينَةَ - نعداتُهاى ى نا فرمانى سے دور رمنا -كيونكه نا فرمانى كرنے سے منگراکا خفتہ انزناہے ۔ بقسول ابوا لا مسعدات : معقبت سے مراد صفائر ہیں اور بی کریم ملی الشرعليد سلم كامقعد بهبيع كرچھوٹے كئا ، كومچيوٹا مجھ كرمست كرد - نسيسكن چيوٹی منيكی كوفعقر مبال كرمت جیور و بیر اگیا و جنگاری کی طرح سے جوکبی مکان کو مبلا دیتی ہے معمولی نمیسکی تھوڑے یا نی کی طرح ہے ہوکہی جان بچالیتا ہے۔ شیطان پہلے چھوٹے گنا وکرا تاہے بھر بڑے۔ بہاں تک کہ

بهم معقیت برمینی موجانی ہے جو تا را فکی رہ والعلال کا سبب ہو تاہے ۔ اس یے حسن ستخطأ ملتب ك الفاظ استعال فرمائ ميس قوليط وَاسَّاكُ وَالْفِنرَارِ صِينَ الرَّبِحُفِ حِدِ اورجِيادِ سِيمَالُ مِلْتُسِير بچواگر میرنوگ ملاک موجائیں \_\_\_\_ یہ حکم بھی استحبابی ہے ۔ اگر کوئی نمازی ایسے موقع پر و الرسم اورشه بعد موجا کے تو تواسب مائے گا ، اور اگر بھاک جائے تو گئے گار مذہر گا۔ کسا ہی قول، تعالى " الأن خَفَعَ الله عَن الله عَن كَانُو"؛ الله كامل محث نصل ثاني بين في رواية معفوان بن عسّال گذر حکی ہے۔ <u>قىول</u>ىغ دَاذِدُا اصُبُ بِ النَّيَّاسُ مَوُرِثُى وَأَنْتَ فِينْ إِيرَا مَرْجِي فولِلهُ وَاذِدًا اصُبُ بِ النَّيَاسُ مَوُرِثَى وَأَنْتَ فِينْ إِيرَا وَأَنْتَ فَيْنَا عِرْفَا تَبْبُتُ \_ رَزِيم حب نوگول میں دُیا بھیلے اور تم ان میں موجو یہ ہوتو تا ہت قدم رہو اور بھا کومت ۔ <u> قبول نا مَسوُمتُ ۔ ﴿ مُوت سے مراد و بائی امراض ہیں بیسے طاعون یا دیگر مُہلکات.</u> سوال - طاعون زده مُقام وشهر بيب اتامت كالمكم كيون دياجار ما ہے ؟ جواسے ۔ اس میں ملت برسے کرمسلیا نوں کی ٹیوشش کو در ندسے کھا جائیں سگہ ادر ان كوكعن ا دفن كرين والاكوتى مذ جوكا -كبونك تمامي لوگ تو بجرت كرين مو س كه به سعوال - دوسری روایت می سه کهجهان وبار مروه علایه منوعه سه و بان مذجاناً. حالا نکه به نوتل مے خلاف ہے اور شرک اصفر ہے ۔ **بچواسیے ۔ یہ اصلاح عقیدہ سے بیے سرے کراگر ڈیادوالی جگہ برجائیں اور مُوت والع** ہوتو کہیں گئے کہ اگر میں مدیعا تا تو موست دا تع عد ہوتی ۔ حالانکہ اسس سے توعقید ہ خواب ہوجا تا " وَمَا مِتَنْ رِئْ نَفَسَى بِأَيِّ ٱرْضِ تَمِّوُمِثُ -ممسستنلم: مديب يك كاجله ﴿ إِذَا أَصَهَا بِ النَّاسَ مَوْ يَكِي ٱللَّهِ بِواسْتَعَامِتِ اورعزيمت يرمحول سبصه ورندمحل وبارست عنرورة يا احتباطًا خروج كي اجاز ستسبع - بإدر أكر بعدا كنه والا يعقيده ركع كربها ب رجون كاتو مرجا و ل كاب كغرب -<u> هُولُهُ وَأَنْفِقُ مِعَلَىٰ عَبَالِكَ مِنْ طَلُولِكَ - لِيضابل وعيال بِإِنِي رَمعت كم</u> مطابق فزيح كرسته دبور

قُولِكُ طَنُوْلِكَ \_ اعالغشل مثالمال كعا في قولهٍ تعالى ﴿ وَمَكُ لَّسَهُ

يَيْبُتَطِعُ مِسُكُوْ طَاوُلاً "لِيَن بِمانُ حَيْلَةُ مُرْد بِعَدُ وِالْوَسْعِ وَالطَّا فَلَمْ عَلَى طَر فُوِّي الْإِ قَسْفَكَ وسع معلوم مواكد زن وفرزند بإلية كمسايد كما في كرنامجي عبا وت سبع-أسلام

ترك مِنَ الدُّنيانهِ سيس سمعاناً بلك عرق في الدُّنياس منع مرتاب -

قَولَهُ وَلاَ مَتَرُقَعَ عَنُهُ مُوعَمَسَاكَ أَدَبُهَا - ادب كَمُاطِرانِنا وُنَرُاان سے رہ مٹا کا ۔ اَدَ بَّا مغول لاہے ای اضربُہ عرتاً دِیْبًا ۔ بینی بوی بجول سے مالاست پر نگا ه رکھو ،ان کی اصلاح کرستے رہو ، جھوسٹہ بچوں کو مارسے ادر پڑوں کو زبا نی ڈانٹ ڈ بیط سے۔ قولَ فَ وَأَخَفُهُ مِنْ فِي اللَّهِ - اور التُدتَعالى كمعاملين البين ورات ربور ای امَدْدَ دَعِمُ يُوفِی مُنحالفَ فِي اَصُوادلُهِ ۔ كيونك قياميت ہے معاملہ ميں تم سے اِن ہے متعلق بمى سوال كيامِ استه كما في قولم تعالى ﴿ لِمَا يَهُمُ اللَّهِ يُنَ اصَنُوا فَعُوا الْفَيْرَكُمُ وَ أَهْلِكُوْ فَأَمَّا \_

> وَعَنُ مُذَذَهُ لَقُلُهُ عَالَ إِنَّمَا الْبُنْعَا قُ كَانَ عَلَى عَلَى عَهِسُدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّعُ فَاكَتُاالْيَوْمَ فَإِنْكَاهُوَالْكُفُـُرُوَ الُّا يُمَسَانُ -

مترجيصيله ؛ روايت بيعضرت مُنرلفهُ سے فر المق بن كه نفاق حضومتى الشملية سلم کے زمانہ میں تھا۔لیسکن آج کفرسے یا ایمان به

خُدُلُ صَبِينًا لَحَدِيث : اس مديث كامطلب يديكم آ تحضرت ملى الله عليه وسلم سے زمان ديس ايک آ ومي سف بارسيدس بعيني طور برمعلوم مون سک بوجو د كريدمنانق سيسا-اس كومسلمان مجماجاتا مضا اوراس پرمسلمانوں واسد احكام مبارى بجه مباست تھے - چندهالح وطرور توں کی وجہسے الیکن زمانہ رسالت سے بعد بیعکم باتی نہیں رہا۔ لہذا اگر معلوم موجائے ئەنلان شخص دا قبى ملور يىر كا فر**ې** -ا دررا د نغاق لىپ آپ كومسلمان ظا سركرر ما**پ ت**و د ه مبارح م

ا ورمباح المال بوگا مصالح ادرصروریات مندرجه زیل ہیں ا۔ [ - ابكسمصلمت توميمتمي كه أكرانهين تستال كمياجا تا تومخالفين بيركهنا شروع كر دييته « انْ مُحَمَّدُهُ، يَقَمُّ لُ اصَّ حَدابَ مرية توسليف آ دميول كوقسشل كرد سيف بين راس افواه كي وحبرسع لوگ سلِلام سے قرمیب آسفسط فی رستے ۔ ۲ - روسری مصلحت بیمی کیمسلمانوں کی کشرت ظامر کرنی مقصود تھی ۔ اس کا تفاضا بیرتھا کہ مجتنی آ دمى مدعي اسلام بول إن كومسلمان بي قابركيا جائمه . ٣- تيسري مصلحت يريخي كربعض منافعين حبب ليفه نفاق كے بوجود اور آخصرت كے مسب محم محصنے سے با وجود اخلاق كرىماندكامشا دره كرتے تو دل دجان سے آب سك كرديده جو جانبے ، ا درسیتے دل سے مسلمان ہوجائے تو یہ ظرزعمل مبہت سے لوگوں کے شیعے مسلمان بغضه كا ذرئعه بن جاتا -بَاكِ فِي الْوَسُوسَةِ يقول الوالاسعاد \_ : ييان بين مباحث بي :-ٱلْبِحَتُ الْاَوْلُ \_ فِي ذِكْرِلْتَكُرُ لِيْتِ وَحُكْمِ الْوَسُوسَةِ وسوسسه کے دوعنی بس لغوی اورسشسرعی ۔ وسوست و د کا دران برہ برا می مجرد کا وسوسك كالغوى معنى مدرس اس كى جمع وساوس آقى مد دنت بى دساوى كامعنى موتاسيم أنصنون أنتحيق بعنى آمستد آمسته إثين كرنا-شرعى واصطلاحي معتى — أنوَ سُوسَتُ هِي حَدِيثُ النَّفْسُ وَالْأَفْكَارِ واخيالاتِ ا





مديث صحي سيصع إذا التقى المشليسان بسيغه خدا فانقابل وَالْمُفَتُونَ فِي الْمُنَادِ؟ صَعَابِعُ سَدْعُ مِنْ كَيَا يَارِسُولَ الشُرْمَا لَلْ سَفَ تَو ل كياليكن مُقتُّول كاكَّناه كياسيد - آب سفقها إس استُه كاك حسَر يُصِبُّ الحل فَعَضُلِ صب حيسبه - يعنى مفتول محميتى جدف كى وجريب كه اس كابعي تستسل كرف كا يختراداده تعارد د مشكؤة شريف بين باب فكشل المل الم في والتشعارة بالمفسار فعسل اول ے وقام - بعض علماء سے نزد بکسعزم سینہ میں بمی مولونزہ نہیں ہے ۔ معربيثِ بابِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَتُكَا وُنَ عَنُ أُمَّدِينَ مِنَا وَسُوسَتُ صُدُورهَا مَالَكُمْ تَعَمَلُ مِبِ اوَتُنكَكِلُ مِثَفَق عليه ومثارة مِرْا) ، حديث سعدمعلوم مواكرمب نك وموسرعل ا ورقول منشالاً قسل ورغيبت كى حد تكث وينيح معامنہے۔ تونا بت مواکر محض کری سے عزم پر بھی مؤاخدہ نہیں ملکہ وہ تھی معان ہے۔ بھمور حفرات نے اس کے مختلف جواب دیے ہیں۔ بحواسب اول - مديث عقريد سيهان وسوست سعمادهم كادرجه عدد بالجزم کا ۱۰ درحم سبیری میں عدم مؤاخذہ سے ہم بھی قائیل ہیں ۔ سب دوقع سر بچیا و زسے مراد بہسے کہ عزم سبینڈ میں تعل سینڈ جیسا مؤاخذہ نہ ہوگا بلکہ ہس سے کم گنا ہ ہوگا ۔ بخلامت بہلی اُمتوں سے کہ الناسکے وعذاب مقا.

بقول ابوالاسعاد ؛ بوصفرات عزم بدوشر برمُواُخذه ك فائل بین ان کا آلین بی افتالات مواسعه که اس مؤاخذه کی نوعیت کیا موگی - لبغی بید کنته بین کری تعالی ایل عزائم کی مزامصائب کی شکل بی دنیا بی بین دیدیت بین مین بین بین بین مورت بین کری خرست بین مؤاخذه موگانیکن عناب کی مورت بین بین اورلیخ مغالب که مورت بین بین اورلیخ مغالب که مورت بین بین اورلیخ مغالب که ان باخ بین کردا می موسکتا به مین شاعرت خیالات کی ان باخ قمول اوران کے مکموں کو تنام کردیا ہے ۔

قمول اوران کے مکموں کو تنام کردیا ہے ۔

مرکانی انتخاب فی انتخاب کا انتخاب کا انتخاب فی انتخاب کی انتخاب کا انتخاب کی کردند کی انتخاب کی انتخاب کی انتخاب کی کردند کی کردند کی انتخاب کردند کردند کی انتخاب کی کردند کی کردند کی کردند کردند

يَلِينُهِ مَسَعٌ فِعَنْمُ كُلُّهُمَا رُفِعَسَتْ \_\_\_ سِوَى الْآخِينُوفَفِيْهِ الْآخُذُ قُلُوتَعُا رما سشيرمبلا لين شرلف بنبر٢٢ مليّا ج١) ارتناد بارى تعالى سع " وَإِنْ شَيْدُ وَا مَسَا فِي ٓ اَنْعَسُكُوْ اَوْ تَنْخُفُوهُ يُحَاسِبُكُوْ مبيد المتدريبيال لفظ مساعام بصير مي مرقهم ك خفاست داخل مي حس كيك می سید تا بیت کیاگی معب که حد بیث الباب بیر بمی مساعام سط میں سے بیعے تجاوز لینی معافیے : ثَابِتَ كَلُّقُ فَنَعَا دُصْنَا ـ إمام قرطبي فرمات بي كرحديث الباب احكام ومناسط متعلق بصر لعنى يمع مهدا ورطلاق وغيره - مطلب بيه احكه مداحكا مات وغيره ول ميريه ارا ده كريليف سيدمنه وبياس موجات رسبب مك ان كوزبان اورعل سيدر كياجلت اورآيت ا معكام آ نوست معتقل ب مستسلاً عفيده سبتُسك اعفيده انكار عتم بتوست المسدا أبغض ا در کینه وغیره ان میں بلا تول وعل محص استغزار کی صورت میں محا سبداور عذا ب موگا-وسوسد دوقسم ہے ما اختیاریہ ما غیراختیاریہ - معدمیت ہی وساوی اور خیالات غیرا ختیاریه مرادین اور آست بی حس محاسبه کا ذکرہے اس سے مراد وہ الادے اور دساوس بی جوانسان لینے قصد اور انعتبارے لید ول میں جمالیتا ہے اور اسب سبعی مہتا کرلیتاہے ۔ اتفاقاً موا نع آسے سے علیٰ ہیں کرسکتا۔ مَا فِي ٱنْفُسُوكُ هُوْ بِن تَهَامِ خَطَالِت ووساوس واخل بِن تَكُوآ سِت لاُ يُكُلِّفُ اللَّهُ لَفَسًا إِلَّهُ و سُعَكَا عدد مُسْوح ب -رحاشير حلالين على هلاء الآين المسحن الشّالِث \_\_في ذكر عِلاَج لِدَفع الوَسَاوِس علمار مصارت ومشا تنخصوفيا بركام سندونع وساكس كمديدكي خريع بيان كينه بي - ان بن سے روعمدہ اور آ مان طریقے بدہیں ا۔

یعنی دساوس می طرنت دصیان ادر توجه ہی مذکرے بلکہ پانے کام میں نگارہے اوران کے دفع کرنے کا اہمام

<u>طرلقہ اولی عدم التفاست</u> ہی دکرسے ۔

یعنی به تصور کوسه کرمب شرکعیت سنه غیراختیاری وساوس بیرے

طرلقه دوم عدم مُواَخذه وأُميب اِكْجُر

مؤاخذہ نہیں رکھا تر پھر عمر محرف کی کیا ضرورت ہے۔ بلکدان وسا وس سے طبعیت بین کلفت وتشولش جوتی ہے تو اسس کلفت وتشویش کی ہرداشت ہیں اجروٹواب کی امیدہے۔

یقول ابوالاسعاد : دراصل مرشغوکا مزاع جدا موتاسے اس سے مزاجے برائے سے علاج ہی بدل جا تاہے ۔ ایے موقع پرمب سے بہترین طریق بلنے شیخ کی طریف دہوع کرنا چاہیے ۔ وہ صب مزاج علاج ہتم ہزکردیں گے ۔ اگر اس مُبارک طریق کا را ہی نہیں تو بھڑ تلادت قرآن پاک کثرت سے کرے ۔ کیونکہ اس مبارک و مُقدِس کلام کا نزول میسنی برشغا رہے ۔ کھا فی فولم تعالیٰ میں باگینکہ انتا می فیک کھا ء مشکوری میں عظامہ میں کر بیک فوق شِغا ہے رتما فی العث کہ وی ۔ رہ اللہ بولس )

## يريبل فصل ہے

# اَلْفُصُ لُ الْأَوْلُ

ترجمه : روایت مصرت ابوسریرهٔ سعد فرمات بین کدفرها با بی متلی الشیطیه ستم من یقینا الشرفعالی نه میرمی است سعد ان کے دتی خطرات میں درگذر فرما دی ۔ عَنَّ أَنْ حُكَرَثَرَةً فَكَالُ فَالُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ إِنَّ اللَّهُ يَخَا وَذَ عَرَّثُ اُمَّنَى مَا وَسُوَسَتْ بِهِ صُدُورُهَا مَاكَةُ تَعْصَلُ بِهِ أَوْ تَنْتَكُلُّعُ -

فولْمُ اُلَّيِّتِيُ : التِّتِ اجابِت مرادے۔

قولِن وَسْرَسَت ، به لازی بی آ تاجه ادر متعتری بی ر اگر این بی بنا و توصّهٔ پیکا بس كا فا عل سبنے گا اور بسبه كاخپيرمسكاكى طروت ہوگا تومعنى ہوگا كەمعا مت كرديا ميرى امترت سيے -ان خیالات کو جوخیال کرناہے سا مقران خیالاں ہے سیدان کا ۔ اگر مُسَّعَدِّی بنا کا تو بھر وَسُوسَتُ بمعنئ حَسدَ ثبَتَ مِوكاء تويع صندُ دُرَهَا منصُوب مِوكا اورهِي منير وَسُوسَتُ كا امّعت كي طرن بوكا معنیٰ ہوگا کمعان کردیا میری آمنت سے ان خیالات کو ہو بات کر تی ہے وہ امنت سابھ ان خيالات ك اليف دل من تو صَدَّرُ هَا بعن نفسهُ ا موكار قوله مَا أَوْنَدَمُكُ بِهِ أَوْ تُنْكُلُور - وسواس ووتم إلى ما فعلى ما تولى - مَا لَعُوْ نَعْمَـلُ كَالْعَلَقُ فَعَلَى مِهِ سَا يَوْسِهِ - ارد أَوْ نَتَكُلُّو كَا تَعَلَّقُ قُولِ مِنْ سَا يَوْسِهِ -يني اكرم صلى الشُّرعلية سلم في معديث بذا بن عزاتم فلبعيدكو سان فرایاہے ، عزائم قلبہ کی تمن تسمیں ہیں ا۔ د ه عز المرتلبية بن كا تعلق اعتقا داست منصب بيسيم ها مرحقه ، توحيد ورسالت ، نعتم نبوت ا درجید عفائد باطله، انکار توحیسر، انکار رسالت ، انکار عم بوّت - عزائم کی اس م میں سب کا اتفاق ہے۔ اگر عقا بُد حقہ ہیں تو ان پر اُنجر سلے گا ، اُگر عقا کد باطلہ ہیں تو ان پر عذاب م وه عزائم جن كا نعلَق كلكات اوراغلاتَ سيب م - ان مي كيم َلكات محوَّد مِن ، اور أخلاق تميده بي بيسے مبر، مشكر، نوامع ، نوتل اور كيے ملكات مذبومه اور اخلاق مذبلہ ہیں - بعید حربت دنیا ، حسد ، كبراس قسم ين مى سب علماركا اتفاق سے كداخلاق جميده يراجر ساور اخلاق روبله يرعذاب ب دل سے وہ عزائم جن کا تعلق افعال جوارج سے سے مسئلا کمی فعرم کیا کہیں سود ون كا يدعزم شرب اس يرائو اخذه موكا - بشرطيكاس كاار تكاب ومنا شرت مويا جن كا تعلق أقعال بوارج سے بعد مكر خيرسے مشلا نما زير منا احدة كرنا دغير اس برمي اجرب، بغرمًا شرت كاور وسَوسَت سے مراداً فعال جوارح شروالے مراد ہيں -

الترجميين جندمجائة باركا ورمالت من معاصر بوک اورعرض کیا یا رمول التر ہم سين داول برلعف البي باتيس روموسرم بات بی جن کو بیان کرنا بھی ہم براسیجے ہیں۔

وٌعَنْهُ قَالَجَارٌ نَا شُ مِنَّ ٱصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّعَ إِلَى المنتَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ فَسَا كُوْلُ إِنَّا يَجِسُدُ فِي ٱلْفُلُسِينَا صَا يَتَعَا ظَلِمُ احَدُ سُا اَنُ يُتَكُلُّمُ جِهِ

<u>قولبُ بَنَاشُ ۔ ای جَمَاعةُ مِنَ الصَّحَابَةُ ۔</u>

فَوَلَهُ مَا يَتَكَاظَرُ مَا أَيْ خَلُولَ قُلُوبِنَا اشِيارٌ قبيعة عُومِنَ حَلْقِ اللَّه وُكِيْتُ هُوَ وَعِيرُهُ مَّا مَيْنَا فَلَع بروزن تَفَاعُل بعينى المُبُ الغَدَ - جوزيادتي منى يروال ٢ يَنَى عَلِيمِ بِهِي عَلِيمٍ عَصَا " اى نَشَتَعَظِ غُرِعًا بِيادَ الإسْتِغُطَامِ -

. فَعُولَتُهُ الْحُسَدُ فَأَ ﴿ مِرَفِعِ الدَّالِ صَعَنَاةُ يَجَدَاحَدَنَا السَّكَلُورِ

فعلهٔ اَوَفَكَ بِهِ مِهِ كَاسْتَفْهَا مِ تَقْرِيرِي مِهِ - اور بِمِزْ و ك بِداورواوْس يبيغ مطوف لم مقدره اصلين تقاء حعبسل ذانك وقسد وجيد تصوة ادرة كاخمير يتعاظه وكاطرت والحجوك فأكره - وَجَدْ تُعُوهُ مِهُ فَا مَهِرِكَ مَرْجَعِ اور ذَالِكَ مَهُ مَشَادَ اليركون بِي المس بِي رَوْ

فول ہیں۔

بهرة ضميركا مربعع ادر دا دلك كامشارالير تعباط وينى ال وساوس كوگرال كصار قول الول اسمورت بين مطلب به بوكاك عضوملي الشعلية سلم سوال فرما يكد كياداتني تم ان دسا د*س کوگرال مجمع*ة مو به گران مجعنا توصریح ایران جصه اس بیند که اس گرا فی کا مُنشار التراور اسس سے رمول کی شدیدمحبست ہے کران کی شان سے ملا من غیراختیاری دسا دس بھی برد ا شست نہیں ۔

به كه ضمه كا حربع ا ور وَانك كا مشاراليه دساوس بي - اس مورست بي مطلب يه **فول دو**م ہے۔ ہوگاکہ داقعی تم کو وسا وس آنے گئے ہیں۔ یہ وسا دس آنا توصریح ایمان ہے۔ یعنی وماوس ایدان کی علامت بیں ان سے گھرانانہیں بیاسے ۔ اس لیے کہ دمیا دس شیعان لا تاسیعے۔

ا ورشیطان وشمن سبے دشمن دہیں تقب نگانا ہے - جہاں سرمایہ ہود ساوس آنے سے معلوم ہوا کہ تمہارا دل دولت ایمان سے ا

بنی کریم صلی الله علیدسل سنه وساوس کوابیان مصصری موسنه کی علامنت قرار دیا ہے سوال است کی معلامت قرار دیا ہے سوال استان میں کیا حکمت ہے ؟ کیونکہ بنظام وساوس اور ایمان میں تبقیدہے ۔

ترجمسى ؛ روایت ب انبى سے فرائے این سے می کہ استرعلی در این سے تو اس سے یہ کہتا ہے کہ فلال قلال چیز کوکس نے بیدا کیا یہاں تک کہ پھروہ این سے پوچھتا ہے کہ تیر در دگار کوکس نے بیدا کیا ۔ حب اس حد کوہ شیچے نو اسکوڈ با دلتہ پڑھو اوراس سے باور مو۔

وَعَنْدُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ سِنَا ﴿ لِسَاءُ فِى الشَّيْطُ الْ اَحَدَكُ كُهُ وَفَيَعَنُولِ مَنْ خَلْقَ كَدُا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَلَىٰ خَلْقَ كَدُا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَلَىٰ بَقَنُولُ مَنْ حَلَقَ رَبَّكَ فَسَادَا بَلْنَهُ وَالْمِسْنَدِلُ بِاللهِ وَالْمِسْنَدِ

قىولىدۇ ئىدا قى الىتىدىكسان - باتونودابلىي مرادىيە كىونكەدە تمام دىيا برلىغرىكىتانىيە ا ورسب علکہ میکر لگاتا رہتا ہے۔ یا قرین جو ہرا یک انسان کا انگ انگ شیطان ہے اور ہروفسند اسے سابقہ رمیناہے یا برا انسان ہوالیی باتیں برے لوگوں کوبیکائے۔ <u>قولىة فيكَفْرُقُ مَنْ خَلَقَ كَذَا - بيان سے تهيدكغ بے يخ كزكرانا معما</u> بوتوسیط تهیدیا معقا ہے کہ اس کوکس نے پیدا کیا - بہاں تک کر زامت باری تعالیٰ کی خلفت تک بہنچا دیتاہے۔ تونتیجہ انسان حیران دسرگردان ہوتروبجرد باری تعالیٰ کی خلفت ہیں موجنا شروع كر ديتاہے - مالانكه پيدا وہ جز كى ہے جو نا پيدى موسكے - رب تعانى دا جب الوجو دہي - ان كو مَّنَا مَيْهُ ؛ - إكرهَا لِق مصيفه مِي هَا لِق مِو توخلقت كالسئسل لازم آئدًا جو باطِل مع ما ور ستلزم باطل خود بالطلبء - لبدا يدموال مي غلطسه -سوال نه يہے کہ دونوں مقام پرآ تخفرت نے يُفَوُّلُ کہا ۔ حالانکہ وہ زبان۔ حقونہیں كبتها بلكه دل بي وسوسسه والتاسه بخوا سب ۔ بنی کریم ملی الشّیطیوسلم لَقُلُول کهٔ کرا ثنارہ فرما ناجا ہے ہیں کہ دل کی باست ر معنی وسوسه، برجمی قول کا اطلاق مو تا سص۔ فَولْمَ فَإِذَا بَكْنَسُهُ ﴿ ﴾ ﴾ مَيركام بع تول كى طرمت دا جع بيع -قولَهُ فَلَيْنَعُونُ بِاللَّهِ - تعود دوتم يرب دا) سان يني تولى دا) تعلى - تعود قولی واحب بہیں بلکمستمب ہے ۔ اور تعود تولی اواحب ہے ۔ خُولِهُ وَالْيَنْسُتُ بِ - يَنِي تَوْدِ كَ بِعِدَائِ فِسْ كُرْسِهُ ذِكَ مِنَا سُدُينِي اُسِ مُصُوالُكُا بحوا سب سوییصنه کی گوششش می مست کرد - کیونکه مرسوال کا جواب نهیں دیا جا تا- رست زوا محلال سنه شیعان سکه مجنره مذکرسته پراکس سکه دلائل کا جوا ب نه دیا بلکه فرمایا فیانیگرخ جنهک ا يقول ابوالاسماد: معالى حقيق ساله ليضغران بي وسادس سيين كه يه مِآرِطرسلِغ يَلسنُهُ بِس ـ - ما بك تعقیقی كی بنا ولینا - جواسس كی نیا ويس آنا ب اس كر بنا و مل جاتی ہے -- تنرلیسل خصم - ینی و بین فرک جانا ، اور بات کو آسکه نه برمصنه رینا -

ع بواب جا ہلاں یا شد خموشی -٣ ـــ وَكُوالِدُ - ارتَاديارى تعالى بع إنَّ الَّذِينَ اتَّقَوُ الذَا مَسَّهُ عُوطَ أَيُفُّ مِّسنَ النَّنْيُطُنِ تَدَنَّكُ وَا فَإِذَا حَلْمُ مُبْصِدُ وَنَ رَبِ الاعرابُ م - سيديد ايمان ، ايمان كي تحديدكرنا - يعط اور دومر عطر لقر كي طروف اسى معديث بي الثارصي مستثلاً طريق آول استعاده سے جوفَلْيْسَنْدَيدنُ بِاللِّي سَمِحاجار إب -وقع ، رك مانا والينت عرص محامار إب - سوم اليت نروره سيمستنبط - اورطر لقي جارم تجديد ايمان أكلى مدميث بن مذكوره جوفَلْتَقُلُ المَنْتُ بِاللَّهِ وَوُسُلِهِ سَعْمَا مِاراتِ . وَعَنُ إِنْ حُرَرُزُهُ لاَ يَزَالُ مَّن جيمس، بني اكرم صلّى الشّرطية ملّم سنة فراما كالوك ايك دومرت سعد يوطيعة النَّنَّاسُ بَلْسَاءَ لُوْنَ دہیں سگے۔ قولة لا مِنزَالُ النَّاسُ: اس مع مرادده لوك برين كاكام بي خلى خدا كوطرات عَمَّ ے ہٹاکرطران سشبہات ہیں ڈالناہے بعیساکہ آج کل دیود خدا کے مسئکرد ہر برکھتے ہیں۔ قولة فَكُيتَ فَكُن المَنتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، إِنَّ تُوبِغُونِ سَكَّى ادر دفع وسواس سع یہ الفاظ کے کے کالٹراور اس سے رسولوں ستے جو کھے واست وصفات باری تعالی سے معتنی بیان كيهه اس برايان لايا و وكا واكت حكد يشع واحدة يا بغور ايان ي تازى ويختل سکه به الغاظسکید رکیونکد اسیسه تمیالات سعد ایمان کمزور بوجا تاسید اور به وساوس میرکغرنک يقول الوالاست و بشيطان دوتم بي ايك وه بوآنكول سه لنفرآ سك. بهشیطان الانس بی - دوم جرآنکعوں سے نظرندآئیں به شیطان الیمن بیں - ہوآنکھو<del>ل س</del>ے نظراً ئيس، ان كه شرسه سفاطت كي صورت اعرامن اور درگذر كرناسه - دوسري قسم كا اس مدسیت میں شیدهان الطنس کی طرف اشارہ سے - ان دونوں صورتوں کو کمی شاع

فَعُنَاهُ وَالَّهُ الرِّسْتَعَاذَةَ صَارِعًا ﴿ الْوَالدُّ فِعَ بِالْحُسْتَى خَيْرِمُ طَلُوبِ ودال دوا والداءمن شرِّم حجوب

فهلنا دواءالداء من شرمايلي

حا فلاابن قیم م فرملت بین کداگرانسان کوخالق سکه با رسه بین وموسم پڑسے تواس کا علاج يه كلمات بير" هُوَالِاَ وَل وَالاَحْرُوالظَّاهِرُ وَالْبُسَاطِنُ وَهُوَلِكُلِّ شَيْئِي عَلِيْحُ دِيٍّ،

قرمجمس وروابيت بصعفرت ابن مسعورة سيصه فرملت بين كه فرمايا بني ملي الله عليه وسلم سفاتم ال سه ايسا كوئي نهين جس پرایک مانمی حن اور ایک مانعی فرمنسته مقرر نه ہو۔

وُعَرِيرِي ابْن مَسُحُدُو دُمُ عَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُّعُ مَا مِثْكُوُمِّينٌ اَحَدِ الاَّ وَقَدُ وُكِلَ بِهِ فَسُرِيْنِكُ

فُولِكَ وُيِّلُ ۔ يہ تَوْكِيشُل سے سِيمُعِنَى تسليعُ لينى مسلّط كردياجا تاہے۔ قولسة قردينه مين النجيق - اس كانام ابرس يا ومواس بع بويدي كا

قُولْمَ قَرِيثِنُهُ مِنَ الْمَلَا مَيْكَةِ - اسكانام مُلِعَمْ بِ بواس كواجِعاتى كاسم كر تأب ميكوا مًا كا تبين ك علاده ب.

بنخسك كصنتس ببكرحبب انسان بيدا بوتلهص ودوسامتي اس سكه مائمة ليكا دبيه جلسة ہیں واقل فرسشتہ ، دوشم جن ۔ نبیر ہر سائمتی اپنی اپنی فطرست سے مطابل انسان کو میلانے کی

قوله وللك الله أعًا سُنِي عَلَيْ عِلْ الله عَلَيْ عِلْ الله عَلَيْ مِ فَا الله عَلَيْ مِن مِن مِن م را أشكوُ دميم محضمة سعمغادع مُتكمِّ كاصيفه سَلاَ مَسَدُّ باب سيِّعة سع بين مِس اس ك شرادروسوسه سالم اور محفوظ رستا بول مد بدعه الدخطابي كا قول ب م نٹر جیسہ، دوا بہت ہے حضرت انسُّ سے فرماتے ہیں فرمایا بنی کریم صلی الشرعلی سلم سنے کہ فٹیطان السّان کے خون کے ٹھمکا نول ہی گردشش کرتاہے ۔ وَعَدِنُ اَنْسٌ فَالَ وَسَالَ اللهِ وَسَلَعُ اللهِ وَسَلَعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ الْفُلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُ الْفُلُهُ اللهُ الل

قولك مَجْرَى الْدَّمَ - مَجْرِى مِن دوا حَمَال إِي ار

 ازی مجدی مصدر میمی ہے - مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان سے جسم میں بڑی تیزی سے اور غیرمحس طریق سے مجل لیے ۔

۲ - دومرا احمال یہ ہے کہ متجری ظرف مکان ہے توصفلب یہ ہوگاکہ شیفان می انسان
 کی ہررگ میں انزانداز ہو تاہے جیساکہ خون جیم کے ہرصتہ ہی ہینچناہے ۔

سوال به مدیث یاک ی مراد کیاہے ؟ بچواسے - نمذیمیں مصرات نے اس سے دومطلب بیان کیے ہیں ب ا قرل - که به صدیث الین ظام ریرمحول ہے -مطلب یہ ہے کہ داتعی شیطان نون کی طرح رگول میں گردش کرتاہے۔ وَم ۔ ووسری رائے یہ ہے کہ حدیث کا حقیقی معنی مراز نہیں بلکہ ید کنا یہ ہے تسلُّط اور غلت یعنی حبل طرح منون سرونست جسم میں گروش کرتار ہنا ہے۔ اس طرح شیطان بھی مرونست انسان پرمستگؤرمِتاً ہے کیونکہ التریاک نے اس کو قباصت تکب اس تسکُّوکی طا نست عطار کردکھی ہے۔ رَفَالُ دَتِ ٱنْظِرْفِي إِلَى بَعْمِ مِبْعَتْقُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ وَيُسْحِي وَعَسَنُ أَبِيْ هُرَبُوةٍ ۖ فَسَالَ مترجعه ، روا يت سي مفرت الومرو مص فرمات بين كدفرايا رسولُ السُّرملي السُّرعلي قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسُر وَسَلُوَ مَا مِسْ كَابَئِيْ ادْمُ مَوْنُودٌ وسلّم سنة كوكي آ دمي زاده السانبين عصر يبداكش إلاَّ يَعَسُّنُهُ الشَّيُطِكَانُ حِبِينَ كُولَدُ . کے وقت شیطان جھوتا منہو۔ قولهٔ مَوْلُوُدُ مَوْلُودُ مِوْرِع ہے كيونك يہ فاعل ہے اور ظرف ہے ميث ابيری سوال ـ برندون اس دنستال كرتاب جب مهارا برس ـ <u> بچواسب ۔ بہان ظرت کا سہارا حریث ن</u>فی مک پرہے۔ روسرى تركبيب - مِتُ ابَنِي ادَمَ خِرْقدم بِصادر مَوْنُورَكُ مُبتدار مُؤَفِّر ب سوال ۔ تم مُبتدار ہا رہے ہو مئا کا علٰ کہاں جائے گا پرُشتہ بلُیسُ ہے اور عمل کرتا ہ بچواسے ۔ یہے کہ ترکیب برسف سے کاکاعل یافل ہوجا تاہے۔ اب اس مقام ير دونختين بي -بحدث إول - كمَّن مع كون مائش مُرادم عرض من مرادم عاكرتي ادر جيز مرادم اس ہی علماری وہ آرار ہیں جہ

ا قرل : عندالبعض مت سے مراد یامش کنابیہ وسوسہ سے کہ وسوسہ فوالناہیے۔ رُّوم : مندالِمُهورُسُ حِتِي مراوہ جِنا عِند قَيَسته ل مسّارخًا كه الفاظ الى ير وال بس ر تأنيا ١-بدائش سے وقت اکثر دہشر اس کا مشا ہدہ مواسے ۔ حساصبل حسد بيث ، به مه كر بوريد مي بيدا بوراس اس كوشيدان عزور چیر ناسبے نیکن روشخصهات کا ایمس سے امستثنار کیا گیاسے - ایک مرم عنیها التلام ، دوشرے ان کے منا رجزا دسے مستدنا عیسی علیالتلام- ان کو پیدائش سے وقت شیطان سے مئن نہیں کیا باجا ہت دُعار وَإِنَّ أُعِيدُ هَا بِكَ وَذُرِّ تَنْهُا مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيثِ وِلال عمران يِّ) بحسنت ووهم - علمار ف بحث في سبط كربني اكرم على الشرعلية سلم كوبني شيفا ن في مش كياسيم يا بنیں اسسیں مدورای ہیں۔ آوّل : عندالبعض آب كوشيغان سنه مُن نبيركيا -معوال ۔ برک اس مدیث پی صرف دو تخصیّات کا استثناء کیا گیاہے ۔ یجوا سیب - به ہے کہ چونکہ قرآن مُقلاس ہیں ان ہی دو کے بیے شیطان سے مفاظست کی دُعامِکا ذكرسه وكعا في قولم تعالى وَإِنِّي ٱلْحِيسُدُ هَا بِكَ وَذُرِّيتَهَا وَسَ انشَّيُظْنِ الرَّجِيعِ اس بے قبولتیت دعار بست لانے سے بیلے ووہی کا اسستثنا رکیا گیاہے ۔ حدیث ہی ستنیات كا احاط مقصورتين بكداما بت وعار بنا نامقصود الم وقوم ۔ ددمری رای بہسے کہ عکرمش صرمت مربی علیاالشیلام دعیہ ٹی علیالشلام سس پردوسوال بدا موستے ہیں۔ یہ ہے کہ اس سے معزرت عیلی علائت کام کی آبیہ بی الترعلیۃ سلم پرنینیلت لا زم آتی ہے۔ سبب کہ بنی اکرم متل اللہ علیہ دسلم کی ذات گرامی الفتل لاجیائی آ ان دونوں مُبارک بهستیوں کی تصیاحت بجُرٹی سُسے - حس سنے صورط اِلسّلام ى نصلت كلى يركونى حرج نهيس أنا اورمنعنول كاندرا يك بروى نفیلت کا ہونا افضل کی فضیلت گل سے منا فی نہیں۔<u> صبعی</u>ے کرمدیث یاک ہیںہے کہ ح*یں ماست* بر مضرت عرف المربيلة من مشيطان وه رائسة تيور كوبها كالباتاب كياكوتي اس معديم كما بسط كرحضرت عرعزا آنحضرت فبلكي الشرعليه وسلم سعدا نضل محقه كيونكه حضرت كميك سائحة بدفمعا مله

مصىمقصو وحضرت عمره كي ايك جزئي نضيلت بيان كرني تقي -المسس عمومي معنمون بيس أسخفرست صلى التشه عليه وسلم واخل بي نبيس بيس كيونك مَّ مَنْكُلِّمُ عَرُّفًا حَكُم مِستَعَارِجَ مِوْماسِهِ وَخِالِيْمِ إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُنِّ شَيْئًا أكرآ تخضرت صلى الترعلية سلم اور رومرس أنبسار أسس هنا بطره فيمنتنني نه هون تو کوئی مصنا کفرنهیں کیونکہ ہولوگ اس صفت پر ہوں وہ بھی عضوم إِن - لقولِم تُعَاكْ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُ مُوَّالُهُ خُلَصِينَ ۗ سوال وتوم - برے كمس شيطان توعظت سے منافی ہے -يقول أبوالاستعاد ؛ عصمت كالمعنى جدكمًا وسي محفوظ رمِنا - لبذا كناه توعمت سے منا فی ہے کوئی تکلیف ہوجا نا عصرت سے منافی نہیں ہے اور مُسَّرِ شیطان سے کوئی گن ہ لازمنیں آتا میرصرت ایک تکلیف ہے - کفار سف تحضرت کو ہمت ایڈ ایس دیں ان سے ت يركوني فرق نهين آيا -عصمت كوتوطيف والي معصيت بيره -قَولَهُ فَيُسَنَّتُهُ إِنَّ يُسُبُّهُ لِ إِهْلَالُ سِيسِهِ بَعِثَى رُفِعِ الْقُنُوبَ صَارِخًا بِعِمَعَى الصَّنُوبَ ، كِينَي بَيِهِ يَخِتَاجِهِ اور روَّناجِهِ ، إيبلِهِ كم روَّناجِهِ بَعِرشَدْتِ ٱلكليف في وجَبَّ ازباده رونا نثروع کردیتاہے ۔ وَعُنَـٰهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلِ اللهِ ترحمس: رواست ہے انہی سے صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّوُ صَبَّاحُ فرماسقه مبن فرماما بني صلى التسيعلية سلمرسف الْمَوْلُوْدِ حِيْنَ يَقَعُ مَنَزُعَتُ الْمُ زمین پر گرنے وقت بیمہ کی چینج شیطان کی مَبِينَ المُثَيِّعُانِ -پوک سے ہے۔ خُسلاً صَسَيْمًا لَحَسُد نُبِثْ : صديث كامطلب يهر ع كربيحه في ببدائش سے بعد شیغان بیچہ کی کو کھ میں انگلی مارتا ہے اور اس کی تکلیف سسے بچہ روتا ہے ۔ اس سیسے سُنّت ہے کہ بیچہ پیدا ہوئے ہی اس کوغسل دسے کر داہشے کان میں آ ذان اور بائیں کان میں تنہیر

كمى جائے تاكشيطان دفع موركيونكه آذان كى آدازست شيطان بھاگا ہے۔ كمُاجَاءَ في حَون رسولِ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْسَ وسلُّو ﴿ عَنْ آبِى هُرُيِّكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُرَفَالَ اذَا لُوْدِى مِا لَعَتَ لَوْةِ ادْ بَرَالِشَيْعَلَانُ رَابِدِدَاوَدِ ثَرُبِ مِيْرُ إِب رُفِعِ القَوْت

يقول ا بوالا سعاد : مزير اس مديث بن كرتى بحث بي به مديث بمبوركام تدل ينتى سع جن سے مرد كيكمس شيطان جتى ہے وسۇسى مرافهيں يكما يَدُن لفظ صياح المولود.

مرحمس ومفرت جابرة فرات بس نرايا بن ملى التُرعلية سلم سف كه ابليس إينا بخنت مكومت يانى وسندر، پردكمة س ميمرو إلى سے اپنی جماعتوں کو لوگوں کے ورمیان ممرای محیلانے سے کے لیے روا مذکرا

وُعَنُ جَايِرٌ فَالَ مَسَالًا دَسُوُلُ اللَّهِ صَرَقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِنَّ إِبُلِيشِنَ يَمْنَعُ عَرْبَتُكُ عَلَى الْمَاءِ تُعُرُ يَبِعَثُ سَرَايَاهُ يُغُتِنُونَ النَّاسَ

فِولِكَ يَعْسَعُ عَكُرِيشَكَ لَهُ \_ ومنع عُرضَ كه دومعنى بيان كَالسَّكَ بين اله ا تول ؛ به که حقیقت پرمجول ہے کہ وہ ظاہری طور پرعرمش اور شخت رکھتا ہے ۔ رہت ذوالجلال سفه استسلاد معر سله شیعان کو امس باست کی ندرت دی ہے تاکدوہ برسمے ک<sup>ر</sup>عرمش رجانی سے مقابلہ میں میرا عرش شیطانی مجی ہے ۔ بینا پخہ قرآن مُقَدِّس میں عرش رحمانی سے متعلِّق ارشاد جه " وكانَ عَنْ شُسُهُ عَلَى الْمَدَاءِ ديدًا،

وُوْم : برمجازے اور کمالِ تسلُط سے کنا یہ ہے۔ خوالے عکی الْعَالِ الْعَالِم - اس سے مراد مندرہے ۔ اپنی بہت بڑے یانی پرعرکش کھتا، كَمَاجَاءَ فِي رِوَايَةٍ عَلَى الْمِنْعُرِدُ

قوله سكرايا - سريه ي جمع بديمن جهوائي فرج جن كي تعداد يارخ افرادست چارس مكسب - أوريت شيعان كى مختلف جماعت بين إن سعد مام اوركام ألك إلك إير جائج وصنورين بميكاسف وتسف كامام ولعان سبعه اورنمازيس ورغلاسف واسكما نام فتزب سبيع

ایسے ہی مسجدوں ، با زار وں ہیں اسس کی الگ الگ فوجیس رہتی ہیں ۔ قولىك يَفُيْنِنُونَ المنتَّاسَ – بِغَنْهُ اليَادِوَكُمُ لِلنَّادِ اكُ يُعِرِلُونَهُ فُو قُولَتُ اَعَظُمُ هِ مُونِينَ لَهُ ﴿ اَيُ اكبرِهُ وَاحِنْدُولَا اَوُاسُدَّهُ مُوانِبَرُكُ مَا يَعَي ابلیس اپنی ذُرتیت میں سے اسے اپنا خصوص قرب بخشاہے جولوگوں میں بڑی گراہی یا فلندیجہ اکرآئے قع لمن حَالَ - اس ك قابل بي كرم على الشعلية سلم بير -فَوَلَهُ حَتَّى فَرَّ قَتْ بَدُنْكُ - تَوْلِل م مراد اللان معلين فياد بريا كرك ميال بیوی کی دانماً مدائی کرادی ہے۔ طلاق اگر بیے مباح میزے لیکن اکثر نسا د کی ہوڑ بن جاتی ہے۔ اس بيد الكيس اس برنوكش بوتاسه وفرمانِ نبوئ سيم " اَنْفُفُ الْعَلَانِ الطَّلَا فَ ﴿ حتى الامكان اس سيريخنا بهترسید-عندالبعض بيمطلب بمي سبسه كه بي سف خاد ند بيوي ميرمُلكُ كرادى كه خاوند ف عورت كومُعلَقه كرديا كه منه جيور سكماسه اور منربسا تاسه ما رشا دِر تابي سعد فتشذكها كالممتكقت سوال ۔ گنا ہوں میں سے اور گنا بھی ترمبت ہی تعزت بینُ الزُّومُئن کوکیوں ترجے دی؟ بحواسب به ایس گناه محدا فرات اور نها نیج بهت در رس بین مه فنامنیًا به زنا اور اولاد زنا کی کثرت کا سبب بنتاہے ۔ خبز لبااوقات اس سے پیلا ہونے والی عدا وتول سے خانداک سے خاندان تباہ ہومائے ہیں اس ملے رفیعل شیطان سے باں اسحبُ الاشعارہے۔ تَعُولُكُ يَعِثْدُوا مَنْتَ - اكر نِيتُوَيِرُمِين تُوقِعل مَدَح بِيمِمعَيٰ بِوكَا نِعْدُواتُولُدُ يا نِعْسَعَ العَونُ - اكنتَ لَعَسَعُ يُرُصِين ترحرتِ ايجاب سے ، يعِمِعنَى بِحَكَا نِفْعَ اَنْتَ صَنَعْتُ شَيْفًا عَظِيرًا بعن كام تو توسف كردكها باسم -قولم فالكالاعكس - أعمن بعني يوندها اس في الكهير اسطرام يوندها سواك ـ الشريك فرات بيس" وَلاَ شَنَا بَزُوْ إِبِالْاَ نُقَابِ " بُرُے القاب سے نه پکارد» یوندها توبرالقب ہے۔ بحواسب ۱۰ مخترینٌ حفزات مرزدیک بدانقاب توحین سے بیے نہیں بلکہ امتیاد

قدولی اُ وَا مَا مَ بِحُمُول ہے مِن اَ طَلْنَ معلوم ہوا کہ شیطان کا محبوب علی ہی ہے۔ نیز اُلاَ ہُ کی خمیر کا مرجع الوسفیان طلح ہیں جوسلیمان اعمش سے مشیخ اور حضرتِ جاہر ہے شاگروہیں۔ یا اس کا مرجع خود آسخص سمتی الشیعلی ہوسلم کی وات باک ہیں۔

قول فیک آؤمک مدید کے دادی اعش کے ہیں کرمرا خیال معفرت جابرہ نے بجائے فیصد نیب کے فیسل ترصہ دیس اہلیں اس کر کے لگا لیا ہے افاظ نقل کے ہیں۔ واکا اعلی بالمعتواب ۔!

مترجمسہ ، روایت ہے اہنی سے فرائے ہیں فرمایا بنی صلی الشرطلیوسلم نے کہ شیطان جزیرہ العرب سے مسلمالوں کے منعلق اکس کی پرستش کرنے سے ناائید موگیا ہے لیسکن انہیں آلیس ہیں بھڑ کانے میں مشغول ہے۔ وعَنُ أَى قَالَ فَالَ رَمُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ النَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آلِيسَ مِنْ آكَثُ الشَّيْطَانَ قَدْ آلِيسَ مِنْ آكَثُ يَسُرُدُ المُعَسَلُونَ فِي جَهِزِيْرَةِ الْعَرَّبِ وَلَكِنْ فِي الشَّعْرِيْشِ بَيْنَهُ مُوْ الْعَرَّبِ وَلَكِنْ فِي الشَّعْرِيْشِ بَيْنَهُ مُوْ

قُولَنُ اَلِينَ مِ اَلِينَ بَعَىٰ اَى صَامَ مَحَرُومًا لِعَى نَاانْمِيرِ مِهَا رَكُمَا فَى قَوْلَمُ اللهِ اللهِ فَا لَيْنَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

قول نیکنیده داد ای عبداد تناکه میری عبادت کریں - مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اس بات کی الم پر نہیں رہی کرجزیرہ عرب ہیں میری عبادت کی جائے گئے۔
سوال : شیطان کی عبارت سے کیا مُزاد ہے ہ اس کے مثلف جوابات دید سے ہیں : رہوا ہے اول : شیطان کی عبادت سے مُزاد دین سِلس سے مُزاد ہوئے ہیں اول ، شیطان کی عبادت سے مُزاد دین سِلس سے مُزاد ہوئے ہیں سیوال ، برکر جی اکرم کی الله علیات کے انتھال کے بعد مہت سے وکی مُزید ہوئے ہیں دکھا فی وَاقد قِد مُسیل سُلس کو اسکو دُر عَنسی دِ غیرہ ) تواس مطلب پر ہواس میں میش کے خطام گا

کی قرمت اورشوکت دیکھکرشیدهان ارتدادست ایوس بوگراست ادراست به اندازه بوگیا ہے کہ اسب کوئی پیخص دین سیسنہیں بھرسے گا ،کسی وجہ سے اوگول کا مرتد ہوجا تا اس کی مایوسی سنے بثواً سبب دُوُّم - عشدالبعض عبا دة الشّيطانست بت پرستی را دسے رہی شیطان جزیرة عرسبایں سبت پرسلتی سے مالوس موگیاہے ۔ اور واقعی جزیرہ عرب بیں بت پرستی کمجی نہیں ہوکی " کعافی قولِم تعالیٰ " ایا کہت لاکٹکٹیٹ الشّیک کمانی ۔ رہے شریکو) ىسوال - مديث ياك بن آ تابئے كەتيامىت سے قريب دُوش كى عورثير، دُوالخلعىد بُمت سے اِر دیگرد لحوا مشکریں گی ، دورانِ لحوا مث ان سے مُلاِین سِلتہ ہوں گئے ۔ اِسٹی معلیع ہواکہ عرسب بمن بمى بتول كى لِعِطا جوگى ومشكوة شرلعيث ملك عن الب لانفومُ النسَّاعَة الِهُ عشيل شَراَدِالشَّاسِ . **بحواً سیب ؛ یه تیامت سک قرب کی دجہ سے سے کہ قرب تیامت ب**ی ہر برائی عؤ د كرآئے كى - مديث بن جوننى ہے وہ قيامت سے يہلے كى ہے ۔ **بچواسپ منوم – شیعان کی عبادت سے مرادیا بلینٹ کا دور دویارہ لا ناسے اس** سے شعیاطان ما پوسس ہوچکا ہے ۔ دورِجا ہلندت ہیں گرا،ی ہی گرا ہی تھی ۔ ہزا بہت معدوم یا بالکل مغلوب بقي - اب البياد وركبي بين آسقه كا -قولْمَهُ ٱلْعُصَدَ لَكُونَ - مُصَدَكُونَ سنه مراد ٱلْرَصلمان بِي تَوجِز، كِهِ كُوكُل مُرَادِ لِينَا ؟ كعا فى قول على السّلام نَهُ يُنتُكُونُ عَنْ قَسُلِ الْمُصَدِيدِينَ عَدَالِبِهِ إِلَا يَمَانِ مرادِين بچرنماز انقل العبادات آددعا دالتینشدا درایان کی پڑی علامت سے ۔ اس بیے ہسے اختیار ولمن جَيزيْرَةُ ثَا لَعُرُبِ س اس كي تعيسين مي مُتعدّد قول بس: ر آوَّل : ا ام ماکث سے نزدیک مکہ ، مدینہ ، بمن ۔ دَوْم : مُلْاً عَلَى قَارَى فرمات بِي كَرْبِحِر مِنْداْ ورْبِحِرْشَام نِهْ حِينَ كَا اِحَاطْ كُرْر كَعَاجِه - وه سوكم: قاموسس بي بيد كرجزيرة العرب كي حدود به بي عدن سعد شام تك كولاً ، اور

(۲۳۲

جدّہ سے عراق نکب عرضا ہے۔

سوال - بجزيرة العرب وكس بنار برهام كياكيا ؟

جواب آول: بعزیرہ عرب کی خصوصیت اس سے ہے کہ اس وقت تک اسلام عرب سے باہر نہیں بھیلاتھا۔ صرف بعزیرہ عرب میں ہی اسلام تھا اس بنار پر تخفیص کی ہے۔ بحواسب وقوم ، عندالبعض تخفیص کی وجہ مہیط کچی اور دینِ اسلام کا مرکزہ ہے بخلاف دوسر سے علاقول کے وہال بیوٹورت نہیں ہے ۔

قول النّه وَلَكِنْ فِي النّهُ صَرِلَيْنِ - عَرَلِيْ بِمِعنى الاعزاء عَلَى النّهَ يَ كَمَ مَنَى كُوابِهِ إِلَّا اس كااطلاق دومِا لارول كوآلِي مِي الرّاف بِر موالہ عرص طرح كه مُرغ اور كَةَ آلِيس مِي الرائة جاتے ہیں ۔ گراس حدیث ہیں تحریش كامنی ہے كہ ایک كه قنال پر دومرے كواكسانا ۔ الكِن عَلَا بِد ومرے كواكسانا ۔ الكِن على الله على معترب اصل ہیں تعاہد فی المتحد لیش كر هُ و بُهن المبارات اور فِي النّهُ عُرِيْشِ خريب خريب الرا تارمتا ہوں يا لواكرة يا موں ۔ اس حدیث خریب میں الرا تارمتا ہوں يا لواكرة يا موں ۔ اس حدیث میں مشاجرات محالیہ كی ہمیں عرب الله الله میں مشاجرات محالیہ كی ہمیں علی كے گئی ہے۔

#### ىيە دوسرى فصل<u> ہے</u> .

مترجیسی، حضرت ابن عباس است بی مروی ہے کہ ایک محابی مدربارِ دسالمت بیں حاصر ہوئے ا درعرض کیا یا دسول الٹرم بیں سوچتا ہوں البی چیز دوموسہ کہ بیں تبل کرکوکلہ جوجا نابہتر جھتا ہوں نسیسکن زبان سے اسس کوفا ہرکرنانہیں جا ہتا ۔

#### اَلفُصُلَ التَّيَانِي

عَيْنِ ا بُنِ عَبِّ مِنْ اَنَّ النَّبِى مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ وَسَلَّعَ جَسَاءً وَ رَجُلُّ فَعَسَلَ إِنِّ الْحَيْرِ تُ مَسَيْ بِالشَّيْئُ فِعَلَى الْمُؤْنَ حَمَيَةً احَبُ إِلْنَشْيِئُ فِكَ آكُونَ حَمَيَةً احَبُ إِلْنَ مِنْ آنُ ا تَكَلَّمُ بِهِ

عَدولْ إِنَّى الْحَدِدِ مِنْ فَفُسِى - يعنى عَبَ دل مِين سوچِنا مول اور خيال كرتا بول -

اس کی ممکل بحث با ب الوسوسہ سکے ابتدار ہیں آ بیکی ہے۔ قعولَ أيسا كمنتيكي مد به لفظاً معرفه اودمعني نكره سبط ما وراكس مكه بعد والاجمال مميه لِدُنُ اَكُوْنُ الْمَعُ الْسَلِي صَفِيتِ سِيصِهِ شَالَعَ ﴿ وَلَعَسَدُ ا مِرْءُ عَلَى الْكَثِيمِ لَيُسُبِّنِي جَافِعَلِيهِ اللَّسُهِمِ كَلْمُعْتَسِبِ ر قعول مُحتَمَدة " - اس كامعنى كوئله تعيى ب كيونكه لكراي عَبل كرآگ بي كوئله بن جاتي ہے بالمعنیٰ انگاراممی ہے۔ مىوال - محابيُ رمول نے انگارا بن جانے كوكلام پركيوں ترجسيى دى ؟ بچوا سیب ۔ غایب قبا حست کی وجہ سے انگارا بننا لیسند کیا ۔ متحافی رسول کامقعد مبرتها كدمجكم عقائد إسلاميه اور ذات وصفات اللي سيمتعلق اليعه برُسة خيالات أستر مِن كرمجع ان کا قبول کرنا تودور کی باست ہے یا اتنا برہے کہ انگارابن جاؤں گرزبان پران کا ذکرنہ لاؤ ں۔ قوله أَلْحَمُ لُ لِلْهِ الَّذِي مَا ذَا أَمُن الْوَالْوَسَة درِّجم السخداك تولیٹ سیصی سنہ اس چزکوصرف وسومہ کی صریک محدود رکھا۔ خسك صسّبة المجكواب: بني كريم ملى الله عليه دسكم ف محابي المرتسلى ديق مرتب به کلمات ارتبا دفر استعین کا خلاصہ یہ سے کررتیان ہونے کی صرور ستنہیں یہ توالنٹرتعالیٰ کابڑا ففل بد كتبارا أباني احداس وشعور لودى طرح بيدارسه - ادراس برسخيال كوخودتبار دل و دما سخسنه قبول نبیس کیا اور وُسوسَرست آسکه نہیں بڑھے دیا ا در دِسوسَم پر شرکوتی مُوَاحَدُه سوال ۔ رَدُّ اَمُثِنَّ كَامْمِرُ الرَّحِعُ سُطرت ہے؟ برواب - اسسى ترداستال بى -ا ول ب بيمه اس كا مربط رجل ب حب كا ذكر مديث ياك بي ب اوراً مزمعي ثان مطلب بدہے کہ اس آ دمی کا معاملہ صرف وسا دس یک بہنچا ہے اور تول وعمل تک ا تبيس بنيجا - اگرغدا تعالى كى مدد شاط مال منه جوتى تواس برمل كريلية تواس برمزاخذه جوجا تا ا ورجهان تك وُسوسه كا تعلق سط وه تومعا من سط-وقام ۔ اس کا مرجع شیطانہے ادریہی تول اِصواب ہے۔

سوال - رمل کا ذکر توصد بیٹ پاک ہیں ہے - گرشیعان کا ذکر توصد بیٹ ہیں ہیں ۔ پھر مربع خمیر
اس کی طرف کید لوٹے گئ ؟ پخواسب - سنبطان کا ذکر صاحة مدست ہیں نہیں گروہ ضمنا سیاق کلام سے مجھا جا رہا ہے ۔
سوال - وہ تغیینی جلہ کونسا ہے جس سے شیعان کا ذکر مشرشخ ہوتا ہے ۔
پخواسب - وہ مجلد احدّ ف نفیری یا لیٹی ہے کہ میرے دل میں دموسر پیدا ہوتا ہے ۔ اور دموسر شیطان ہی ڈالنا ہے کیونکہ انسان سے دو قرین ہیں ایک فرسند اس سے ذہر الہام خیرہے ۔
اور دوسرا شیطان حس سے ذہر وموسر شرہے ۔ لہذا انحدّ نے نفشی با فشی سے ذہر وموسر شرہے ۔ لہذا انحد نے نفشی با فشی سے ذہر وموسر شراع کو فرط وہ دعوت دیتا تھا ۔ اب اس کو بغیر وموسسہ خواسے میں مکن اس سے نہیں مکتابے ۔

شریجیسی : حضرت ابن سودٌ فرمانے ہیں فرمایا بی ملی الشرعلیہ سلم سے کہ انسان ہیں شیطان کا بھی تعرفت سے اورفر کشنہ کا بھی ۔ وَعَرَبُ ابْنِ مَسْعُـُودٌ قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ مَلَيْهِ وَسَلْعَ انِ لِلشَّيْطُ انِ لَمَسَةً بِإِبْنِ ادْمُ وَلِلْمَلِكِ لَمَسَةً -

انٹر کا مطلب یہ ہے کہ وہنسے کی اسمتین ا در اس بربطن واسله اجردانعام کی کشش کل برکرتا سید. ا ور انسان سکه دل میں بہ باست فرا نتاہے کہ الترتعالیٰ کاسچا دین ہی انسائی ترقی کا ضامن ہے۔ اگراین فنسلاح و بخات چاہتے ہو تو ہرائی سے راستہ سے بچوا ورنسیکی سے راستہ کواختیا دکرو۔ سوال - بہے كر لغظ ايعاد عرامًا شرك ما تق مخصوص سے مجي كريواں فيرك ما يو تعلق بہجوا سید۔ - ایساد گوعرفًا شرکے ما تھ مخفوص ہے لیکن یا لنخسیٹوکے قرینہ کی بنار پر پہاں خے ستعال کیا گیا ہے کیو نکر قریدے بدائے سعمعنی میں تبدیلی موجاتی ہے۔ قولمُ فَكُنُ وَجَدَدَ ذَالِكَ - ذَالِكَ كَاشَارَالِيهِ لِمُسْرَالِيهِ لِمُسْرَالِيهِ لِمُسْرَالِيهِ لِمُسْرَال سوال - نَعَتْ ﴿ مُؤنث ٢٠ - ١٥ر ذا لِكَ مُرْرَبِ تُرْتَطِيقَ كِيمِ مِوكَى ؟ بوا سب - نَصَدَ الْحَرَ الْمُعَامَى تأويل مي كرين سكّه ا درقا اون سبت كرص المتغرِّي جس سرمانة مؤل ر تاویل) کری تومیراس کا مکر دی بن جا تا ہے تواب المام مزر سے تو اُعد و الامکم بھی قول خَ لَيْعَكُ عُ أَنَّتُهُ مِنَ اللَّهِ - لِينَ صِنْ فَعَى مَعَ دِل بِي اص فرسَّنة مَه وعده کا خیال بدرا ہوتومجھنا میلہصد کم بہ خدا تعالیٰ کی طرف سسے ہدا بہت سے اس بیے اسے پہلہمیے کہ وہ ا*س دنعت، پرخدا*کی تعرل*یٹ کر*۔ . فَوَلَهُ نَتُوٌ فَكُرُا اَلَشَيْطَانُ يَعِدُ كُوُالْفَقْرُوكَا أَمُرْكُوُ الْفَحْشَاءِ - ي بيانِ السستشهاديا بيانِ قرينرسے - يعنى بيشيعان برائيوں كوخوبياں اورنيكيوں كوٹمسيست بنا کر دکھا تاہے ، خیرات سے ادادہ پرفغرست فحرا تاہے ، تاجا کر ناجا کر اخراجات سے موقعہ برنامورى كالابح ديناسي بهبت وفع ديمعا كياسي كماكثر مسلمان بيج وخيارت كرسف سع تحرارته ای لیکن شادی بها و سکه حوام رسوم برخوب دل کلون کوخرے کرتے ہیں - یہ اس کا اثر ہے -وعَنْ أَبِنْ هُرَيْرُمْ عَنْ رُسُولِ اللَّهِ صَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَ السَّعَاءُ ومَنْ الرَّمِيلِ الرُّعليه وسلم سست

روایت کرتے ہیں فرمایا لوگ پوچھ گو جھ كرف رئيل سكوسي كريد كها حائ كالكر مخلوق كوخدات يبدأ كيا توخدا كوكس يبدأكبابه

قَىٰ اَنَ لَا يَزَالُ النَّاسِ يَشَا مَرُيَشَا مُنُونَ حَتَّى يُقَالَ هَادُ اخْلُقَ اللَّهُ الُخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهُ

عُولَـهُ لاَ يَرُالُ النَّاسُ \_ ناس سے مراد اگر امّتِ اجا بت نبے ترمیر موال ہے مرا د سوال وُسوسه کا جوگا جس برشرلعیت میں کوئی مواً خذہ نہیں۔ اگر ناس سے سراد اتنت دعو<sup>ت</sup> ے تربیرسوال سے مرادسوال اعتقادًا ہوگا یا بطریق تعربین سے مواکا عص بی شرایست

ے اندر مؤافزہ سبے -قولی فعمین خکی الله - یعنی سرم یود کاکوئی موجد با میے ، اور اللہ تعالی مجی موجودسے - لبذاکس کا موجدہی ہو ناچاہیے - یہ شیطانی وموسرسے - خیال رہے کہ شیطان عُلمارے دل میں عالمانہ وموسعے ، اورصوفیار سے دل میں عاشقان وسوسع عوام سے دل میں عامیانہ وموسع ڈواکٹا ہے ۔ جیسا شکار وہیا جال ۔ بسا اوقا ت انسان گنا ہ کوہی عبا دریم بھے لیتا ہے۔ قولِيهُ فَقَوْلُوا أَدَلْتُهُ احَدَا ﴿ بَيُ أَكُرُم مِلَى التَّرِعِلِيهِ المَ مَعْ النِ كَم بارسه مِن

خا تق سے وسوسہ کا بیان فرہا یاہے کہ اگرخالق کی خِلفٹ سے بارے ہیں وِسوسہ ہوتو کیا کرناچاہئے انس ك دوظا برعلاج تجويز في ائد بي - اقلاً سورة اخلاص كاورد ثاَّنيًا باني طرف مقوكنا-سورة اخلاص بين ما لهندٌ توحيد كي اور توحيد السي أسس كو بيرسي - يا فني علاج تفصيلاً بَابُ الوسوسر كى تىسرى معرميث ميں ذكركر ديا كاسے -

يقولُ ابوالاسعاد ، فَفُولُوا اللَّهُ الْعَلَاكِ مِنْ خَلَقَ اللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ واللَّهُ والله قول يرردُج سورة اخلاص كه اندرصفات فمسكا ذكرس - اورصفات خمسيكه ذكرست مقعدد الترتعاني كي ذات بابر کات سکه مخلوق جون کی نفی کرناسے جس کی تفعیل برسے :-

اكتد وه يكما ذات بيعجركا ذات وصفات بيركونى ثرك مد بور لبذا ذات بارى تعالى مخلوق نهيس وريد مخلوقيت

کی منعت میں مخلوق سے ساتھ نشرکت لازم آسئے گی جواحد تیت سے مُنافی ہے۔



ہوتا ہے ؛ درخدائی القاء دائیں طرمن سے ہوتاہے ۔

### اَلْفَصُلُ الْتُ الْحِثُ يتيري فعل ہے۔

مشرحیسس ، معفرت انسط سعدوا بیشب که فرایا دمول الترصلی التوالی و میشد اوگ که فرایا دمول الترصلی التوالی دمل نے کہ مہیشہ اوگ ایک دومرسسسے موال کیستے رکھی سکے ۔ عَنُ اَلْشُنُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مَا لَكُ مِنْ لِللَّهِ مَا لَكُ مِنْ لَكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِكُونِ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِلْكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِلْكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِلْكُمُ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِكُمْ مِنْ لِلْكُمْ مِنْ لِلْكُمِ مِنْ لِلْكُمْ مِنْ لِلْكُمْ مِنْ لِلْكُمْ مِنْ لِلْكُمْ مِنْ لْلْكُمْ مِنْ لِكُمْ لِلْكُمْ مِنْ لِلْكُمْ مُنْ لِلْكُمْ مِنْ لِلْكُمْ لِلْكُمُ لِلْكُمْ لِلْلِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمْ لِلْلِكُمْ لِلْكُمْ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمُ لِلْكُمْ لِلْ

قَولَ كُذَا يكنايه عِ كُرْستِ موال سع -قولَهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَلَّ وَجَلَ ، به صديتٍ تُدى كَى طرف ا شاره سع - مزيد صديث كَيْ كُلُ بحث تَذِيرُ الْفَاْ -

نترجست ؛ معنرت تمان بن ابی العافق سه مردی ہے کہ کی نے عرض کی یارمول لنٹر میرے اورمیری نمازے ورمیان شیوطان مائل ہوجا تاہے ا در پڑھے ہیں رکاوسف والتاہے۔ وكَ مَ عُشَّانٌ ثَنِ اَلِى الْعَامِ قَالَ قُلْتُ كَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّه الشَّبُطُنَّ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَسَيْنَ قِسَرًا عَلَىٰ يُلَبَّسُهَ اعَلَىٰ د

قولمه حَالَ بَيْنِي - ماكل كى ايك علّت دنول في القبلاة ہد كرفيطان نمازتو نمازري بلك نمازيس د اخل بہونے سے رد كتاب - وقع ماكل سے مراد قراً ت كاماكل ہے كرقراً ت سے اندر پڑھتے پڑھتے كئى وسواسس نظرات ہيں -

تَّ قَولَهُ يُلِيَّسُهَا عَلَى ؟ اَ يُ يَعُلِطُنِنَى وَ يُشَكِّكُنِنَى يَلْبِسَهَا كَاضِيرِ بَى صَلاة يا قِرُاة دولان كى طرف بِعِرْسكتى ہے ۔ 

# باب الايمانِ بالقدر

اس مقام پر آ طھ بحثیں ہیں لینی مُباحِث ثمّا نیر کا باب ہے۔ مرحد م

### البَعَثُ الأَوْل \_\_\_ ماقب ل سے رابط

مختفرًا عرص ہے کہ یہ بابت تفییص بعد از تھیم سے تبیل سے ہے سپہلے بتایا جا بھکاہے کہ ایمان تمام صروریا ہو دین سے عموم میں تقدیر بھی تی اسس عوم میں تقدیر کا ما ان بھی صروریا ہو دین سے عوم میں تقدیر کا ما ان بھی صروری ہے مدیث جریل میں ایمان کی تولیف میں تقدیر کا صراحہ فرکرتھا ۔ اب تعدید کا ما تا بھی صروری ہے مدیث جریل میں ایمان کی تولیف میں تقدیر کا صراحہ فرکرتھا ۔ اب تعدید کی حجہ سے بعد تقدیر کو بیان کر دیا جائے ۔ اس کی تفییص کی دجہ بیرہ کہ تقدیر کا مسلم میں فرکرت اسلامیتہ کا بہت انتظاف ہوا ہے جس کی وجہ سے بہا یہ ما دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ گراہی کی طرف بیلے گئے ایس ۔ اس لیے صاحب مشکوہ نے اس کو خفوصی ایمیت دی ہے ۔

## البَحْثُ النَّانِي \_\_\_ الهميِّت مُسَبِله تقرير

مستلة تقدير مرّلة الاقدام بين سعسه - سِرَّ قِسْنُ اسَسرَادِا مَلْهِ سِعِصِ كَي لِورى معقبقت كى الملاع مذكري مُقرّب فرسشة كو دى كئي اور مذكري بي ورسوَّل كواس بيله اسس بي

زیا ده غوروخوص کرنا جا گزنهیں ہے۔ بلکہ جہاں تک قرآن دھد بیٹ ہیں اجمالاً مذکورہے۔ اسی پراکتنا کرکے ایمان لانا چاہیئے کماحقۂ اس کوم جھنا انسانی طاقت مقل بہرہے جہنی سجٹ کی جائیگی اتنا ہی خطومیں واقع ہونے کا اندلیٹ ہے۔ بیٹا پنج ایک سائل سے حضرت علی سے تقریر سے بارے میں پوچھا تو آیے سے جواہًا ارتباد فرمایا :۔

ارسه میں پوچھا تو آپ نے جوابًا ارتنا وقر آیا:-قَالَ طَرِیْقَ مُفَلِدِی قَلَا تَسُلُکُهُ فَاعَادَ الْسَوَالَ فَقَالَ عَرْضَعِیْقَ فَلَا تَلْحِیْسَ وَاعَادَ الْسَوَالُ فَقَالَ مِسِدُّ اللّهِ فَسَدُ خَفِي عَکینَدے فلا تَفْتَشَدُهُ ویرتات ہ اصطلاع مترجعہ : معزب علی نے تواہی یہ اندھیرے والا راسندہ ہے - تواہی پر منبیل - بھراس نے موال دُمرا دیا تو پھر قرابا یہ گرامندرہ ہے - اس این غوار شار، بھراس نے موال کا اعادہ کی تو معزب علی ا نے قرابا یہ الترتعالی کا دا زہے بھر پر مخفی ہے تو اس کی کھوج یہ لگا۔

اس لیے بی بی عاکش کی دواہت ساستے آرہی ہے : ر حَنْ تَکَلَّعَ فِیْ شَیْعِیٰ مِسْنَ الْفَسَّدُ دِ سُسِسُلَ عَسَٰهُ یَوْمُ الْفِیْسَا حَسَٰهِ وَ حَنْ لَکُوْ یَشَکَلُّهُ وَبِیْدِ لَکُوْ لِیَسْشَلْ عَسَنْهُ ۔

# البَعَثُ الشَّالِث فِي عَلَيْ القَررِ وَالقَصَاء

لغظ قَدَّدَ، عندالبعض تحریک سے ما تقریب قدد کہ جب کہ بعض معذارت سے نزدیک تسکین سے ما تھ قدد کر بعثی اندازہ کرنا، تعربر کرنا۔ دنیا دہا فیہا ہیں بوکام ہورہے ایں یا ہو لنگ اس کا اندازہ ذائب باری تعالی پہلے لنگا چکے ہیں ۔ کھکا فی خونہ تعالیٰ " اِنگا نُمُل شَسَنِی ﷺ خَلَفَنَاهُ بِفَسَدَيِ رِبِي قدر كَا مَعَا بَلِ قَفَاءِ ہِنَ تَفَارِبِعِنَى فَيْصِلِ كَرِنَا - كَمَا فَ قولِم، تَعَالَىٰ « فَقَضَا هُنَّ سَنْبِعَ سَلَوْ بِ رَبِيٍّ )

يقولُ ابوالإسعاد : اس ي على الانسان به كرتها وتدرك البين كي فرق ب القضاء وتدرك البين كي فرق ب النهاس الترعله الدول الم فرق ب الرق القضاء حوالحكم الكلى فى الازل - والمقدرجُرسُات ذامك المحكو - جيد الشر باك فراق مي وأن أحِن شيئ الآعيث فاخذ كا منت فامك المحكو - جيد الشر باك فراق مي الوائ حيث شيئ الآعيث فاخذ كا منت فرك المعت المراور م المراور من المراور من المراور من المراور من المراور والمراور المراور المر

جس طرح ایک انجینیز یا معارمکان بنا نے سے قبل اس کا ایک انجینیز یا معارمکان بنا نے سے قبل اس کا ایک متنال نفش می بناتا ہے۔ اور بھرای نفشہ کے مطابق خارج بی مکان تبارکر تلہد ۔ اس طرح الشرتعائی نے اس کا کنا ت کا وجو دسے بیدے این عالمی اور پھر لوح محفوظ میں ایک نفشہ قائم فر مایا ہے۔ تو مکان بنا نے سے قبل اس کا اجمالی نفشہ ذھن میں آنا بہ قدرہ ہے اور اسی نفشہ کے مطابق ہو مکان تباریم کر موجود نی الخارج ہوا یہ بمنزلہ قضا رہے ۔ اصطلاح شرایعت بی الشرتعالی سے مکم کی اجمالی اکری کو تقدیر کہتے ہیں ۔

# البَحَثُ الْرَابِعِ \_\_فِي بَيان اقسام تقدير

تقدير دوقهم پرسېعه:-١ - مصبر کم يعني الل تقدير مرم توطعي طور پُرتعنين جو اور اس بي تغير و تبدّل کا ورا بمي حمال

ترجو-۷ - منتقلق وه به جه کرمنشلاً توج محفوظ میں لکھا ہوکہ اگرفلاں سفہ جج کیا تو بنیس سال زندہ رہے گا اور اگر جج مذکیا تو پندرہ سال زندہ رہے گا نی التحقیقت تقدیرُ علّی علم الہٰی تھے اعتبارے مُبرم ہی ہے اور بِتَعَلِق صرف اوع محفُّوظ کے اعتبارے ہے ، ورقرآن مُقدّس میں جوارشادہے کیف محسوا ملک مساکٹ آء کو کیٹیٹرٹ (بِیّا) تو بیمُواورا ٹبات بمی اوح محفوظ کے میں خاط ہے کا فاسے ۔ سے نماظ سے جے مذکر ملم المی سے لحاظ سے ۔

یف و آبوالا سعاد : بنده سے ال تعیم ٹانی ہی ہے کہ تقدیر بین ترمہے۔
ما مبرم ما مشا برمبرم ما مُعلَّن - بہل ترم بیں تبدیلی نامین ہے - دوسری قدم خاص مجبوبوں کی
و عارسے بدل جاتی ہے - اور تمیسری قسم عام دعاؤں اور نیک اعمال سے بدلتی رم بی ہے - دہتو
فر لمدتہ ہیں " یکٹ والملٹ کسایک آئے و کیٹیٹٹ و بیٹند کہ اُم المکیٹ پ معنرت ابراہیم کو قرم ہو ہو کا تھا۔
موزی تراب کا فیصلہ بہرم ہو ہو کا تھا۔
معنرت آدم علیالتلام کی دھا دسے معنرت واکو دعلیالتلام کی عربجائے ما تھے کے مومال ہوگئ ۔ وہ
قضاد مہرم تھی اور بیم تاتی ۔ بایصے مدیرٹ پاک میں میلد دھی کو تا خیراجل کا سبب قرار دیا گیا ہے۔
و حضاد میرم تی اور بیم تاتی ۔ بایصے مدیرٹ پاک میں میلد دھی کو تا خیراجل کا سبب قرار دیا گیا ہے۔

# البيعث العنامش \_ بنوت تقدير في الكتاب لحير

مستند تقدیر کو قرآن مُقلِس سفرمی مُتعدّد باروها حت سکه ما مقه بیان فرمایا ہے ۔ چند آیات مبارکہ ملاحظ فراکیس ۱-

ا - شورج ا درجا ندیکے متعلق فرایا اس

وَالشَّمْسُ تَجُوِىُ لِمُسُنَّقَةٍ لَهَا ذَالِكَ تَعَنْدِيُوُالْمَوْنُوالْمُلِيسُهِ وَالْعَنَمَرَقَةُ دُمَّاهُ مَسَاوِلَ حَلَى عَادَكَا لَمُرْجُونِ الْعَنْدِ بِيسُعِ لَاالشَّسُسُ يَكْبُونَ لَهَا آنَ شُدْءِكَ الْعَثَمَرَ وَلَاالْكَيْسُلُ سَسَا بِفُ النَّهَارِ (مِيْهُ مَا يَلْتَ)

ان آیا مندست معلوم ہواکہ سورج اورجا ندکی رفتا را در راستے متعلق ہیں۔ تعیزیدات ادر دن کی آمدود فیت بی تعالیٰ سے علم ازلی سے معالیٰ سے سے



۲ – زہین کی غذاؤں سے منتعلق فرمایا الہ وَقَدَّ زَفَهُ لَا أَقْوَاتَهُ الرَّكِيٰ

۳ به اورمُوت کیمُتعتق فر مایا در

غَنْ فَدَدُرُ مَا بَيْتَكُوُ الْمَوْتَ (بُنِّ)

م ۔ اورمصیبیت کے متعلق فرمایا :ر

حَا آصَتَابَ مِنْ مُتُصَيِّبَةِ فِي الْآمُونِ وَلَا فِيَّ ٱلْفُسِكُوُ الِدُّ فِي كِتَابِ بِسَنُ قَبَسُل أَنُّ سَيَعُواُ هَا - (يُنْ)

> ه مه ادر تمام چیزوں کے متعلق فرایا :۔ وَخَلَقُ كُلُّ شَيَئُ فَعَكَدُ رَهُ تَقَشُدِ يُوًّا - ديث،

### اَلْبَحُتُ السَّادِ سُ \_\_فوائدِاعتقادِ تقديرِ

تغديريرا عتقا دركعنا ضرور مايت دين من سعب - أس اعتقاد ع بغزاد في مسلمان نہیں ہوسکت ۔ تقدیر کو ما تنا حقیقت کوسی کرنا ہے ۔ اس عنوان کے استحت یہ بنانا ہے کہ تقدیرے اعتقادیں انسان سے بیے بہت نوائید ویرکات ہیں -مختصرا صرف چھ نوائید سے۔ بيان يراكتفا بكررما بهول -

یعنی نوح محفوظ سے نقشہ سے مطابق واقعات عالم کودیمہ كر فرشتوں سے اعتقاد دتصدیق میں ترتی ادر امنسا نہ

🕦 زیادتی اعتقاد 🕦

بعنى لوج محفوظ كم نقشه كو ديكه كر فرشقة فابل مكرح ادر قابل مذمَّست السَّان كي معرفت ما صل كريكت بين - ا ور معربرا یک کے مرتبہ کے مطابق اس کے بیاد دُعانو غیریا ڈیار غیرخبر کرنے ہیں۔

يعنى انسان إبنى ناكامى ا ورمصيببت بس ما يوسس ادر سكستدول ٣) إستقامت وصبر النهي موتا-بلكه اس مين مغدا مي مكت رئم لعت ال<u>صور</u>



يعنى تقدم كالمعتقد انسان ظاهرى اسسبا يب كى تتنبكى كرد يكه كرا پنى تدبير ا ورحب به بوئی ترکنهیس کرتا ، ا در پئوصله نهیس ارتا - کیونکه انسس کی نظرصرف ظا مری اسب برنبیں ملکهمسِیتُ الاسب ب ادر مؤ شرحقیقی پر بہوتی ہے۔ جیساکہ قرآنِ مُقَدِّى بِي بِ " كَوْ مِينُ فَوسَيةِ قَلِيبُلَةِ عَلَيْتُ فِسَةٌ كَيْشِيرَةٌ إِيرُونُ اللهِديِّ،

### مئسئله تقديريل امل الشنة والجماعة كالمؤقيف

ابلُ السّنة والجماعة كالقدير كيمتعكن به عقيده ب كرتمام حواد ت اور وا تعات محد وقوع م بسط می حق تعانی کر مبر باست کا علم ازند، تھا جق تعانی نے ایف اس علم از بی کی حکا بیت نوج محفوظ میں کرد ائی ہوگئ ج ليغي *جو كويعي ها لم بي* بهونا تصاسب **كه لوج** محفوظ من لكه أديا - موكيمه كمي ب بور است الشريح علم ازلى اورلوج تحفوظ کے منکھے ہوئے کے موانی مورا ہے۔

البحثُ السَّآبع \_\_\_ في ذكراز التراكث بهات

چندام مشبهات سے نقل کرنے پر اکتفار کیا ہا تا ہے۔

مبراق ۔ تقدیر کی مورت میں انسان مجبور من ہے۔ لہذا جزا دسزا ہنہیں ہوئی جاہیے الشريعاني ن انسان كوتوت واراده اوركسب واختيار بمي بخشاسي جرس تخت بنده سعا نعال تكليفيه صادر موت بين تو تكليف اور بيزار وسزا کی بنیاد اسی اراده اور قوتت پرسے - لہذا انسان مجبور محض نہیں کیونکہ حرکت اختیار یہ اور حرکت رعشه بیں فرق به کرنا اورانسان کو پتھر کی طرح مجبور محص مجھنا یہ بدا ہست کا انکارہے۔ شعبه وْتُوْم - تَقديرِس انسان مِينسستى كمهمّتى ادرب على بيدا بوم كى ہے -قرآن وحدسيت مي تقدير عما ترما تراسياب سے اخذا جيد کي مي مبت تاكيد فرما فی حمی بعد و مشلاً مُرض میں علاج استگاری اسلحہ ارزق میں مست وغیرہ - تو میر نقتر برمروسه كريمه بيه على كاسبق ب لينا إنسان كي ابني غلطي ہے - و نيز كسب معاش مي توانسان مجي مجي تغديرير بمبرورنبين كرما بلكداس سكسيلع دات دن اسسبا ب اختيار كراسيط توبيرا عال شرعيري تغديري بحرومه كرت ك كيامني بوسطة بي -مشبيرمتوم - حبب تمام معاصی تقديرا للىست دا قع بوستے ہيں اورمسلمانوں پرمغاربا نقط لا زم ہے توامس سے معامی پررامنی ہونا لازم آتاہے ۔ مالانکہ یہ ترلیت کے ملاحث ہے۔ معامی خود فعنا رئیس بلکه معامی میں فضار نام ہے الشریم علم معصیّت اور تخليق معصيّست كاتوخودمعامي تدروتضانبين بكدمحل تدروتضاربي -لهذا الشرتغالي سمه علىمعصيتيت اورتخليق معصيت برراضي موسف سيصنو ومعصيتيت برراصي مونا لازم نہیں آتا اور تخلیق محصیّدت پریف اسس یلے ہے کہ دہ باعث کمال ہے کیونکہ خلق وایجاد کمال یقول ۱ بوالا سعاد: اس مشبه کوپو*ن می مل ک*ا جا سکتاسے که ایک قغدار معنیٰ خلق داریجا دسیصوه الله تعالی کی صفت سے اس پررضا واحبب سے ، دوسرا تضار بمعنی مععول يعنى حبر كا فيعد كياكيا - به بنده كي صفيت سع اسس يردنها دا حبب ثير - اب رضا يا ليكز والعاين یں وہ تضار مراہ ہے بو بندہ کی صفت ہے مذکہ رہتے دوالجلال کی صفت! -

## عُلق اورکسبے مابین وُبحوهِ فُرق

علما بحضات نے مختلف و مجوو فرق بیان کے ہیں : ۔
فرق اتول : خلق ایجا دالفعل بغیر توسط آلہہ ، اورکسب آلدے ذریعہ ہوتا ہے ۔
فرق ورق م : حالفا این تیمیئے نے بیان فرمایلہ کر جوفعل قدرت کے ساتھ تائم ہووہ کسنج مثلاً اینکا نی الفکٹ یہ وکھٹوں بندہ کے ساتھ تائم ہے جو فدرت حادث کا محل ہے ، اوراگر فعل محل قدرت کے ساتھ تائم نہ ہوتو وہ فلق ہے۔

فرق ستوم : جونعل فدرت تدریه سعه صادر موده خلق سعه اور جوقدرت مادشه سع مادر مو وه کسب سے -

## الَبَحْتُ الثَّامِ نُ \_بِيان مَدَابِرِ فِي مَسَانَةُ لَقِ الْعِالِعِ بَادَ

مُحَدِّمُن حفرات سُن بِعث کی ہے کہ آیا بندوں میں کیفا نعال اختیار کیرکے کی قدر ا ہے یا نہیں ؟ سن دسے اچھا فعال سے خود خالق ہوسکتے ہیں یا نہیں ؟ اس ہی کئی مذمسی ہیں جن کا خلاصہ صب ذیل ہے اور قابل فرکہ مذامیب بیرہیں ، ر

تدريه كالذمب به بعصره لِلْعَبُ وقديةٌ مُوْتَرَةٌ فِي

ان کی مذمست کی ہے۔ان کومعتراد بھی کہتے ہیں ۔ سوال : تذریہ اورمُعترالہ کی دجہ تسمیۃ کیا ہے ؟ جواسیب ۔ اس نظریہ دالوں کو تدریہ کہنے کی ذر وجہس ہیں :۔

ا ۔ یہ بیٹے اندر قدرست تا تم مانے ہیں جس سے لینے انعال کا خودخلق کرسکیں - قدر ساکا معنی ہوگا کہ ملیضہ اندرالیس قدرست ماسنے واسے ہیں ۔ ۲ ۔ یہ لوگ مسسئلہ تغذیر میں زبارہ الب<u>صف تھے</u> اور مقلی خوض کرتے ہتھے ۔ اس بیے ان کا نام قدریہ ير كيا - منتزله عزل مع بيمبني جداجونا - بيونكه علما برابل سنّت دالجاعة مع يدعلنده اور جدام سکھٹے ہیں ۔ اسس بیسے ان کومعتز لد کہتے ہیں ۔ قدرىيە كى تردىدىس چىن نۇھوس فرآن مُقدِّس كى سىينكرون آيات منسب تدر بيكى ترويدكررسي بي -ا . قُلُ كُلُّ مِّينُ عِنْدِ اللّهِ : مب يه السُّرتعالي كابيد كرده ب خواه عرض مول ياجولبر ٧- الألكُ الْحَكْقُ وَالْاَصْرُ رِثِ، ٣- الاَ يَعُلَمُ مَنْ خَلَقَ رَبِّ ١ م. وَاللَّهُ خَلَقَكُ وُومًا تَكُمُ الْوُنَ رَبِّكَ، ٥ ـ وَرَثُكَ يَعُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَعَنَادُ (بِ) ٧- ذَالِكُهُ اللَّهُ رَيُّكُ مُرْخَالِقُ كُلِّ شَيْئٌ ريِّك، ٤ - وَمَا لَسُنَاءُونَ إِلاَّ أَنْ لِكُمَّاءَ اللَّهُ ريًّا، ان تنام آبات سعدوا ضع طور پرمعلوم مور البص كه مداميت وضلا لمت كا مالك و بي ب تمام مخلوقا ستدا ودان سے اعمال کاخائق و ہی سیصے ۔ جريت كية بس كالا لا قد درة ولعب أصلة مل هُو كَالْبُحِمَدَادِ: بنده بيمكى درجه كاكوتى انتشار نہیں ہے ۔ بندہ کیف ا نعال کا تکاسب سے سرخان سے اس سے ا فعال محض حق تعالی کی قدرت سے صا در ہورہے ہیں لینی بندہ مجبور کف ہے۔ سوال - جب رنه ی دجرتستیکای ۹

بچواسی ۔ پیونکہ جیریتے سے نزدیک انسان مجبور مصن ہے۔ پیقر کی طرح اس رحبطرف گرا دوگرهائے گا بہی حال انسان کا ہے کہ دہ نعوذ بالتدر ت ذوالجلال سے جرمیں ہے ۔ وَلِهٰذا جَبرییّه کی تردیدا *دراختیارعُب دمین* دلائل يقول ابوالاسعاد: جرية كالمرمب نهايت واجيات سه ، اس مي دو قباحت اول \_\_\_ يرمذمب وجدان صريح كے خلاف ہے انسان کا وجدان صراحةً اسس کو بتار با ہے کہ اس سے انعال اختیاریہ اس ہے اختیا<del>رے</del> ما در مورسه میں بلکہ انسان کے مخاار مرسف کا علم حیوانات کوسے۔ بعض جانور دن موحبب لاملی اری جاتی ہے تووہ لامی پرحکرنہیں کرستے الانمقى مارسفه و اسفه سكه تشخصه پيرونهاسته بين ، و ه مجمعية بين كر لانملي مجبور س

اگر جیت بیں سے لکڑی گرکری کے متر پرنگ جلئے توکمی کو خفتہ نہیں آتا مشال دوم و مجمعتا ہے کہا کی سے ملک بی سے بھی اختیار کا دخل نہیں تھا، دومری بیں اسس سے اختیار کا دخل ہے۔

قبا حست دَوْم \_\_ به مذہب نصوص قرآ نیر کے بھی خلافت ہے نیز یہ ذہب نصوص قرآ نیر کے بی ملاف ہے کھا فی قولیہ تعالی" لَا یُکلِّعْثُ اللّٰهُ نَفَسُّ اللَّهُ وُمُسْعَفَ الله بعني آدى مين ص قدر دست ادر امتيار موتا ب اس كم معابق اس كو مكف الله اس كو مكف بنايا جاتا ب سه ديگر د لاكل ست رآنيه كلا منظ فرأيس ،-

ا - فَعَنْ شَاكَ فَإِلْمُؤُومِنْ وَمَسَنْ شَاءَ فَلَيْكَفُرُ - دِبْ،

۴ - حَمَنُ شَاءَ الْخَنَدُ إِلَى رَبِيِّهِ سَبِيْدِكُ ﴿ بِينْ ﴾

نہیں تھیا۔

### مذبهب سوّم \_ ابلِ حق

ابل السنة والجاعة دجن كوابل تقسعة تعبير كياجا تاسع مذتو اليصفهاري كدوجهان ميمج اورنصوم حرس كا انكادكري مذا اليسب وين بنف سك يله تيار بي كدنعوص في تورموكر تأديق كري بلكه ان سك نزديك انسان كو ابيف افعال كا اختيارها صل سع نيكن به اختيار كامل اور مستقل بي بلكه ان سك نزديك انسان كو ابيف افعال كا وخت خالقة توحا من بي ليكن قرت كاسب ما صل ب ( ظهر كا الفقر في المنبر والمبتقر ومنا كشبت ايدى الناس، قرت خالق من ما صل ب ( ظهر كا الفقر في المنبر والمبتقر ومنا كشبت ايدى الناس، قرت خالة من خدار كر كر كامفت ب بد خرب متوقوا ودمع تراب كا كناب كوالشل تدرت وتقدير كراب كاس كام سائد سائد بنده كسي كام بكري ثابت كراب كاست من التياسان بنده كسي كسب كري ثابت كراب در التياس كاست التياسان المال كوالشرك المناسك التياسان التيا

ربنا تقبشل مشّا ذك انت الشعيبع العليع واعفرلنا سا وقع سن الخطاء والزّلل وصالا ترضی سبه من العصل العين

#### يەسىلى قىسىل سەھ ـ

الفصلُ الأول

متوجهصس، روایت سیصحفرت عبدالنده بن عمرو سعد فرما نے ہیں فرما یا رسول التُرمىلالِتُد عليدهم سنه كه الترتعالي في المان وزين كو بيدا كرسفسس كاس مزار برس يبط مخلوفات كى تقدىرول كولكهاست -

عَنُ عَبُدِ اللَّهِ كُنِ عَسُرِو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنُهِ وَسُلَّعَ كَتَبَ اللَّهُ مَعَّادِيْرَ الُّخَلَّا يُقِ قَبُلُ آنُ يَّحُلُقَ الشَّلُوجِ وَالْاَدُوْضَ بِخَنْمُسِيلِنَ ٱلْمُنْ سَنَدَةٍ

قوله كتب الله م يهان يرايك سوال بعد

سوال سات بت كالنبت دات بارى تعالى كى طرف كى كى سامالا لكدوه كما بت كرف س

یاک ہیں ۔ لہذا یہ نسبت کیے میم ہوسکتی ہے ؟

بحوا **سب اتول به ک**امت کی نسبت مرشوں کی طرب سے کہ فرشتوں کو ملکھنے کا حکم دیا ۔ جونکہ آم خد زات باری تعالی تی اس بی نست کمایت ان کی طرف کردی گئی - بعیم بناء الا میرهاند: ا نصصر اس شهر کو امیرے بنایا ہے ۔ ما لانکہ امیرنہ تو گارا اسما تاہے ا درنہ کوئی اور کام کرتا ہے ۔ گر چونکه آمر بوتاب، تونبست اس کی طرمت کردی جاتی ہے۔

بچو**ا سب دوّوم ۔** ککتبُ بمعنیٰ اُکاٰ دَ ہے بینی الشریاک سے صرب ا را د مکیا اور فی الغور*ادہ* 

بعَدول ابوالاسعاد : مديث باك سه اس جمله سعاس غرف اشاره سع كم تقدير از بی شِق ہے یا ازل ہیں ہو کی۔

قع لم مُعَدًا ديوَ الْعَدُلُ يُقِى - مُعَادِير بع ب مِعْدُار كَى اس م دومنى اين ا اقل اندازه كرسف كما آله، دوم خود اندازه - بهال پردومرامعنی داندازه، مرادست-قول خَسْسِينَ النَّ سُسَبَرَ - اس كامعنى سع يا ديح موصديال -

سوال ۔ فلاسٹرے نزدیک مرکت نلک کا نام زمانہ ہے اس وقت نلک توہ تھا بھر

بجاس بزارسال سے ساتھ اندازه کرناکس طرح میسے ہوا ؟

بچواسب اقول ۔ خسمسیان آلف سسته بی عدد تعدید میں بلکہ کمٹیر کیلئے ۔ سبے بینی مرت طوبل مرادسے ۔

جوا سب ورقم - ختمسین آنف سننبن کافرانا مخلوق کومجهان کسیدید ایست که این این می از کسید بیات می این این این این این کا اندازه کرتی - توان کی نسست سے بیاس مزار مال کی تدبت بوتی -

مجوا سب سنوم ۔ عندالبعض قیقت پر محمول ہے ، اور ممکن ہے کہ ملک کے دہود سے انسان مرکب کے دہود سے انسان مرکب کا نام زمان ہو۔

قسول کو کان عَرْشُ کَ عَلَی الْمَاءِ ۔ لِمَصْ مُحَدِّنَیْنَ مَصْرات نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ اس سے مُراد زمین وا سمان شقے ادرصرف بانی تھا۔ گریہ علاہے ۔ اس کی محمق تغییر وہی ہے جوجم ویسے منظر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مس طرح اس عرش ادربان کے درمیان بہت سی چیزیں مائل ہیں اس طرح ۔ اس وقت کوئی چیز مائل ندھی پھران کی می تردید موکئ جورہ سی چیزیں مائل ہی اس طرح ۔ اس وقت کوئی چیز مائل ندھی پھران کی می تردید موکئ ہورہ کی جورہ میں کا فی عدر شک عکل المماآء کا معنی ہے کہ عرش بانی پرمستقر تھا۔ ما فلا ابن جورہ فرات ہی کہ ایک تب کا بانی ہورہ مراد ہے۔

وَعَنِ ابْنِ عُمَدُّ فَ الْ قَ الْ اللهِ اللهِ عَمَدُ فَ اللهِ عَرَا اللهِ عَرَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ اللهِ اللهِ اللهِ عَرَا اللهِ عَرَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَعُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُ

قول العجز والكس مد عجز كامنى بيرتوفى ، كين تمنى داناتى - حتى العجر والكيس مين دوتركيبين بير ما حتى العجر والكيس مين دوتركيبين بير ما حتى عاطفه عن اس كاعطف كا پر فوالين سكة تو عجز اوركيس مرفوع مون سكة مد ملاحتى بماره بيدتواس كاعطف شيشى پر موگا اور اس كومجر در بره هين سكة مرفوع مون سكة ميان كيس اور عجز سك تعايل برا شكال بيد - كيفيت اشكال بيد بيدكم بحزى

مندكئين بيس آتى بكد تدرس آتى ہے اسى طرح كيس كى مند عربنيس آتى بكدامس كى مند بلادة ہے تودونوں ميں تقابل ميمونيس -

بحواب - اس عبارت کی دو ترجیبی کی گئی ہیں - اوّل عندالبعض بہا کیس کو قدرت کے معنیٰ میں نے لیں اس عبارت کی دو ترجیبی کی گئی ہیں - اور کا عندالبعض بہا کیس کو قدرت کے معنیٰ میں اس اس اس کا تقابل بجورے ساتھ درست ہوگا۔ یا بجور کو بلاوہ کے معنیٰ میں اس اس اس کا تقابل کیس سے درست ہوگا لیسکن یہ تکلف ہے - ورقوم - جمہور صفرات کے نزدیک بنی کریم ملی اللہ علیوسلم فرمانا چاہتے تھے حتی العجز والفلاس نے المسلادہ والکیس لیکن آپ سے بڑی ہوا میست ادر بلاغت کے ساتھ اختصار فرمایا کہ ہردو صندین میں سے ایک کو ذکر کرکے دوسرے کو ساجھ کی کان میارک میں شاکع وذاکع ہے ۔

یقون ابوالاسداد : کس مدین سے معترز پرزوشعبورہ کوب انعالِ عباد کامنتاه بی مقدرہ تو افعال بطراتی اولی مقدر بول سے یا اس سے انسان کے عموم صفاحت کی طرف اشارہ ہے اپنی تقدیر کو صرف بعنت و دوزخ تک محدود رکھنا خلطہ ہے - وہ انسانی حیات سے ہر ہر شعبہ کوجا وی ہے بنواہ اس کے قلقی ادمیا ف بھول پاکسبی اعمال اس سے مقعد قضار وقدر کی منظمت کا نقش قائم کرنا ہے ۔

وَعَنْ اَبِنُ حُسَرَةٍ وَأَفَالَ فَالَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْنِ وُسَلَّعُ الْحُتَّةِ الدَّمُّ وَمُوْسُوا عِنْنَ دَبِهِ كَا -

قول المعتبة كسراء تكابر الى مكب كل فيه مكار العكب من مساحب ب

### بحث الل \_\_\_ إحتماع سي كيام إدب ؟

جمهور تحد ثمين صفرات كااس بات براتفاق سب كه احتجاج سعم او ده احتجاج نبير - بو جدال يا معيب الى الجدال بوتا بي نكه الجيار كوام كى ذات با بركات ايل احتجابول سع باك بوست بيل معيب الى الجدال بوتا مجاج سع مراوطلب الدلسيل لينى قيل دقال پرولائل طلب كرنا، توموسى عليالتلام سنة آدم عليالتلام سنة آدم عليالتلام سنة آدم عليالتلام سنة واكل المعلب كي والكرائل عليالتلام في يا آدم عليالتلام سنة واكل المعلل من ابتداء كس فى باموسى عليالتلام في يا آدم عليالتلام سنة بي موال من المعلوم بواكد المتداء من القريل حضرت عسير كى دوايت به به يوان من المناز من المناز من المناز بي المناز المناز بي المناز بي المناز بي المناز بي المناز بي المناز بي المناز المناز بي المناز الم

### بحث روم ملم مناظره كونسامقام تها؟

محل مناظرہ کی تعیین میں دھوا حتمال ہیں :۔

ا عند البعض به مناظره دنیا میں ہوا ہے۔ بینی جمانی مکا اردمنا ظرہ ہوا ہے۔ استی جمانی مکا اردمنا ظرہ ہوا ہوا ہوا ارحتمال اول دہ اس طرح کر آدم علیالتلام کو مجتبہ دے کر موسی علیالتلام کے زمان میں زندہ محاگیا ، یا موسی علیالتلام کی دفات سے بعد در نوں کو زندہ کیا گیا۔

جمہور خطرات مے نزدیک بید مناظرہ عالم آرواح بیں ہواہے بہیا کہ عظمال دوم است کے نزدیک بید مناظرہ عالم آرواح بیں ہواہے بہیا کہ عظمال دوم است کا بیا ہے۔ سے الغاظرام پر دال ہیں عیشد کر تبعالہ

سوال اقل اس مناظره ی مکت کیامتی ؟

جوا سبب سبب سس الشرتعالى في المراسطة معلى التلام سعة ما يا تعاكد ميرى تمام باتون كوفرا موسش كرك كيول كوفرا موسش كرك كيول كيمون كري تعاد اس كرك كيول كيمون كريم وزارى تعاد اس ك

سوا ایک حرف تک منہ سے نہیں نکالا۔ اب ممکن تھا کسی ہے دل میں یہ وسوسہ گذرتا کہ ثناید آ دم م سے دل ہیں اس وقت جواب مذا سکا ہوگا - اسس سالے عالم غیب ہیں اس عقدہ سے عل سے سالے ا يك معفل مناظره مُرتّب فرماني - ع كفته آير در صديث ديگرال - ي مورت سع معاطري مقيقة وا فنے کردی گئی کرمراس یہ تقدیری مسئلہ ہے۔ سوال دوم - به به بری مناظره سه بیمتمام انبیارعلیم لتلام بی سیم مرسی علیلتلام ومنتخب كرنے ميں كما مكمت ہے ؟ جوا سب آول : حضرت آدم علیالشلام بنی آ دم سے بھے مصدر وجود ہیں ۔ لیس بی<sup>ہ</sup> ملامست ومناظره اليلے نبی سے ہونا چاہیے۔ حجن کو لکا لیعث شدیدہ بچھیلنے کا حکم ویا گیا ہو۔ موسى على بشلام وه اوّل بني بي حبن كو تكاليف شريده اورجبا دكا مكلف بنا يأكيا رماشير بخارى جواسب وأم - حضرت موسى عليالتلام فطرة تيزمزاج اورناز پرورده تخف لهذا ابوالبشر ك سائد مكالمركب مين خاكف بديون -قُولَهُ وَأَ شَجَدُ لَكَ مَلاَ فِكُتُهُ سَا يَوْلَلُهُ عِلَامِتُ لِعَبِاللَّهِ جَمِع اديان وازمان من سرام اورمشرک ہے - اس بیلی سجدہ سے تعری معنی بطور تعنظیم آ دم علیالسلام تواضع کونا مرا دہے · كيونكه سجده سيمعنى شرعى « اى وَضْيُعُ الْجَيَهُ الْجَيْهُ الْمُرَاعِثُ فِي الْآرُونِ يقصدالعبادةً مرا دہوتو بیرسو استے خدا تعالی سے جائز نہیں ہے۔ لہذا کہا جائے گا کہ مسجود لا حقیقہ عق تعالی ہی ہے ۔ آ دم علالتلام کی تفخیر شان سے میں صرف ان کو قب دہور بنایا گیا جیسا کہ قبلہ کی طرف منذكر كے سجد و كرتے ہيں - اصل سجد و خدا تعالى ہى سے ياہ سے - عندالبعض آدم عليالت لام كى شرييست بس سجدة تعظيم تعينى سجده تتحيير كاغير خدا مرح سيع جائز كما المرافى البيعندا وى دغيز ، قولِه مَنْعُوَّ أَهْبَطَتُ النَّاسَ مِخْطِينُتَةِكَ وَرْجِم ) يُعِرَّبِ فَ ابْنَ خَفَاسُ لَاكُون كُو نديمين برا تردا ديا۔ سوال ۔ آ دم علیالتلام سے صدور خطیعۂ عصمت انبیار کے منانی ہے۔ سچوا سب اقل ؛ بهان خطبئة 🛥 مراز تعيقي گذاه نهين كيونكه گذاه 🚅 يايه تصدوارا ده شرط بع حالانكرتراً ن مُقدِّس كابيان سبع " فنشيى وَلْعَوْ نَجِدُ لْعُ عَرْمًا ديثا ،



بعض محدثین مصالت کے نز دیک کتا ہت مقا دیر پیجاس سال قبل ہوئی۔ ا ورحیالیس مال کی به روایت آ دم علیالتلام کی تصویرا ور آفیخ روح سے أبين عدمت برمُحُول سِن ركعا تبُثَت في منسلِعانٌ بَيْنَ تَعْسُويُومٌ طِيسًا وَنَفَحَ الزُّوحِ فِيسُهِ كَانَ مُدَّةَ آرِبَعِيثُنَ سَسَئِعً قعولهٔ آفَتَ لُوْصَيَىٰ ۔ حفرت آدم عليائتلام كايەفرەا نا افتَكْوُصَىٰ اس كامطلىپ یہ سپیم کہ موٹی علیالتلام آ ہب ملا مرت شکے ا تدا زئیں گفستنگوکر رہے ہو۔ ور مزموسی علیالتلام آ ہے۔ کو الما مست نہ کرسکے ہے ۔ ا در کسی جیٹے کو با ہے۔ ہر، شاگردکو ا مستا ذیر ملامست کرسنے <u> قى ولى كە خىمىنى ئا دُم تىمۇ سىڭ \_ كەمىرت آ دەم موسى علىالتىلام برغالب رەسە ـ</u> ا بندا كے معد ميث ايس اِسْتَجَ الدُمُ مان وعوىٰ تھا۔ آخر بيس فَحَجُ الدُمُ مِن بيانِ نتيج ہے۔ حضرست آوم علیالتلام سف تغدیر کوبهار بنایا ہے حالانگ عتدار بالقدر جائن تہیں کیونکہ بھر توہر عاصی می بدک کر جرم کرسکتا ہے کہ جومعصیت مجدے مادر ہوتی ہے وہ تقدیری معالمہ ہے ، میرا کیا قصورہے - پیونکہ کوٹ محفوظ میں میرا بیر جرم لکھا ہو<del>ا آ</del> اس بیے مجھے یہ جرم کرنا چاہیے ۔ اس سے تو جُبْرِ نیرکا مذہب ثابت ہوتا ہے ۔ نیزُ ارمالِ رُسل ا درشب لينغ وغيره بهيكار معلوم مهو تي سيصه -عالم دنیا ا ور اس سمے بعد مے عالموں کے حکموں میں فرق ہے ۔ اعتدا بالقدر بونا ما تزسيه وه اس دنیا بین ناجا نزسید - دومرسه عالم کا بيعكم نهيں - آ دم علالتلام نے دنیا میں اعتذار ہالقدر نہیں کیا بلکہ بہاں تو بوں کہا ہ سَرَ بَنَا طُلَمْنَا تَعْسُنَا اللهُ اعْتَذَار بِالقَدْرَآبِ سنه دوسرت عالم بن تحياب مساكه مدسيت بن عيد یہ ہے کہ معفرت آ دم علیالتلام نے اپنی معقبت بر تقدیر پیش نہیں أ بلكه مصائب برنستي وسيف ك سياء تقدير بيش كي ركيو كوم صرت موسي نے عرص کیا کہ آپ کی خطام کی بناریرآی کی ذویات دنیا ہیں آ کرسکتنے مصا تعب جبیل رہے ہیں توحضرت آدم موسنف حضرت موسلیء كوتستی دینے مے سامے تقدیر پیش كی كه بیٹیا كیا كردگتے

منكرنا عابي - بس مرو نت بفل رقى كاطلك رب معلوم بين ما تمد بالخير موكايا مد -قعرانة المعتباد ق والمعَشدُون م عندالبعض معدوق صادق ي تأكيب ركعًا في شَاجِدٍ ومُشْهود) معنى بي سياميول كا -<u>یقول ابوا لا سعاد ، میم تول که مُطابق صادق اورمُصدُون میں فرق ہے۔ فروق اربِه</u> ا قُولَ : مِعَادِقَ كَاتَعَلَّتْ قَسِلَ الْمِنْتَ سِصَكُمْ آبِ اپنی لِثْتَ سِيقِبِلِ بمی سَ<u>مِّعَ بنی</u> اس بئے مشرکین مکہ آ یب کوا مین اور صارق سے لقب سے یاد کرتے <u>ہتے۔ اور م</u>صدُوق کا تعلقی بواز بعثت ہے۔ چنا پند علام عبدالی مُحدّث دہلوی ما دق اورمصدوق کا فرق بیان کرتے ہو کے مئیاد ق درفارسی را سیت گو مند ه الْعَعَشُدُ وْق رامت گفته شده به زاشعة اللمعات <del>مِيْ</del>ج ) بامِ الف*در* وَوَهِم ، مهادت وه حب سے سامعہ اتوال سیم ہوں ، مصدُوق وہ حب سے سارے اقال يع بون ريني العتبادق في افعاله والعَصْدُوق في اعْمَالِهِ . ىنتۇم : صادِقْ دەجو ہومشرمىنىمال *كريرى بوسە «ادر* مقسدٌ وْقْ دەجر<u>ىمىل</u>ە بىسسە سچا بو- چهارتم : صَادِ ق ده جودا تعریم معابق خردسه ۱ در میکسید وق وه جواین زبان مبارک مصرکبد کے واقعہ اس سے مطابق ہوہائے ۔حضور کی زات مبارک میں یہ سارے اومها مت جمع ہیں ۔ سىوال: اس مديث بي خفوصي فور مريخيله كيول لا ياكيا؟ بچواسب اقل : حصرت این مسعور شنه اس جدر کواپنی عقیدت سے الهار یک بیے فرمایا ، اور صدسیت یاک میں ایسے جملے شاکع و ذاکع ہیں۔ چواسیب دونم : عندالبعض بهاں جوم کم بیان ہور باسے دہ انگیاء کی اصطلاح سے خلاف سبع - لهذا توثيق وّما ميدسكه بيع اس كولاً يا اورا ها فه كيا كيا -



اس كا رزق الداس كا نيك ديرمونانكو ديتا ہے۔ فيكتب بيدار بع كلمات كى تشريح كابيات، حدیث باک سے معنوم ہو تاہے کر اربح کا کی کتابت ہرتی ہے لیکن کہاں ہوتی ہے ى مي مختلف قول بي حيندا يك ملاحظ فرمائين ا اوّل ، مجابدر وفرات بي كران مارييزون كواكيك كاغذير المحركراس بيد يحيط م لَهُ كَا وسيت بين وليكن وم كاغذ إنسانون كو تنظر تهين آتا - كما قال الله تعالى وكُلُ إنسُكَ إن اَكُذَ مُسْنَاهُ طِلَا يُورَهُ فِي عَنُقِسِهِ دِبني اسرائيل هِنْ بريَّدِي عُواه وه مُوَمَن مِويا كا فر اس كى قىست اس كى كردن بى اللكا دى جاتى سد اور يشا دى سرے -وَوَحَم ؛ مَا فَوَا بَنِ جُرِّ فَتَحَ البارَى بِسِ بَكِعِدَ بِسِ كِدان كَى كَنَا سِتَكَى مُتَعَلَّمَ وَفَرَ بِس وم : بعض روا باست سعى علوم جوتاسيم كريدا مور دونون آنكمون سكه درميان تكعے جاستے الى - دوريعا صريى ديكھا جا تا كسے كەلىبىن تخف پيتيانى بر اعقداد كر المسكه معتدر کہاکرستے ہیں ۔ مسوال ، بهاں مدیث بیں اد بع کمات بینی مادکا ذکرہے جب کہ بعض دوا یات یں پانچویں چنز مقام موٹ کابھی ذکرہے - اسس سے تو نفس کمات بن جاتے ہیں -جواسب اقل: بہاں اختصار کرتے ہوئے پانچویں کو حذوث کردیا گیاہے۔ اور منذب اختصارًا شأكّع دزارٌ مسح -سچواسیب وقوم ، سابعة قانون کی طریف اشاره ہے کدایک عدد سے ذکر سے دومسرسد عدوى تفي نبيل مولى -قَولِينَ شُغُو يُنْفَخُ فِينُسِهِ الرُّوْحُ - بِيرِرُدِح بِيونِي مِاتِي جِهِ -سبوال ۔ اس روابت سے معادم ہوتا ہے کہ نفخ رُوجے سے پہلے تقدر کھی ہواتی ہے جسب کیمینی کی روامیت سے معلوم موٹلسے کہ گنج روح سے بعدتقدیرالمبندگی جاتی ہے ۔ فَتَعَارَضُا ا جوانسب - حدیث الباب کوترجیج دیں گے مکیونکہ یہ روا پیٹینین سے منازم

بهم کی روابت می ترتمیب اخبارے اترتمیب والعزمیں \_

قول فیسنبق گذید الکت به ایکت سے مراد کتاب انشقاوة والسعادة به سوال : بابسق متعدی بلا واسط بوتاہے - بہاں پرمتعدی علیٰ کے ما توہے - بہواں پرمتعدی علیٰ کے ما توہے - بہواں پرمتعدی علیٰ کے ما توہے - بہواں پرمتعدی محالی بوتاہے - قول کی لیکھنٹ کی بعث علی کے ما تومتعدی ہوتا ہے - قول کی لیکھنٹ کی بعث بعثی غلب المنسار : حدیث پاک کے اس مجلسے معلوم ہواکہ یہ فیصلہ صرت تقدیری وجہ سے نہیں بلکہ اس سے ما تھ علی کا بھی دخل ہے ۔ حدیث کا ماصل بیہ کہمس کے طاح مربی الگا یاجا سکتا بلکہ بیضا کی مرفق میں کی اس کے طاح مربی کا باجا سکتا بلکہ بیضا کی مرفق میں گا باجا سکتا بلکہ بیضا کی مرفق میں گا باجا سکتا بلکہ بیضا گا ہے ۔ کیما قال ادا دھائی اللہ بھا پی حدیث بیں آتا ہے کہمس تعمل کی داوندا میں جا نبازی دیکھر بھی کو کی مربی کی کا موحد ایس جا نبازی دیکھر بھی کو کی تعمد نہیں کیا جا سکتا ۔ اوں لیسے اعمال سے مربی خاتم کی انہید اور برے اعمال سے سوء خاتم کا اندائی خاتم کی انہید اور برے اعمال سے سوء خاتم کا اندائی خاتم کے خاتم کا اندائی کا اندائی خاتم کا اندائی کا اندائی کا اندائی کے خاتم کی خاتم کا اندائی کی خاتم کا اندائی کا اندائی کا اندائی کا اندائی کا اندائی کی کا اندائی کا کا اندائی کا کا اندائی کا اندائی کا کا کا اندائی ک

جفول ابوالا سعاد : اسس حدمیث سفه اولیارا لندگانون یا بی بنارکھاہے - کیونکہ برخر کس کو ہے کہ اس کا خاتہ کیسے اعمال پر ہوگا اور اس خون سے آنخعرت صلی النہ علیہ ملم سکے جلیسل القدر صحابی بھی میہاں گرب وزاری ہیں مبسبتلا رہے ۔

ترجیسی: روایت ہے مفرت مہلٌ بن سعد سے فرملتے ہیں فرمایا رسول الڈوملی للہ عدوستم نے بے شک بندے عمل تو معاز فرونویوں والے کرتے ہیں۔ وَتَعَنَّ سَهُ لِ بُنِ سَعَسُ يُّ الْ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ مَسَلَى اللَّهِ مُ عَلَيْنُهِ وَسَلَّعُوانَ الْعَبَّدَ لِيَعَمُسُلُ عَلَيْنُهِ وَسَلَّعُوانَ الْعَبَّدَ لِيَعَمُسُلُ عَمَّلَ احْمُلِ الْنَّادِ-

مہل بن معدکا اصلی نام حزن متھا بمعنی غم مگرآ تخصرت علی انتُرعِلیہ ِ سلم کو ایسے نام لیسنڈییں ستھے ۔ جس پم کفنٹی برائی سکے ساتھ معنومی برائی بھی ہو۔ چنا بخدان کا نام گرامی حزن سسے تبدیل کر سے مہل رکھا۔

فُولَمُ لَيُعُمُلُ - بِهِال بِرَمِي ادَّلَا وظامِرًا مُقدِّدِكُرِي سُكِ ـ

قول أهُلُ الْجَنَّةِ - يبال في عِلْعِ الله مقرِّر لكاليركي -يقول ابوالا سعاد : اس مديث منه يلي مديث كي توثيل كردى - نيزاس مع مندرجه ذیل باتین تکلتی ہیں ور انسان بلیضا عال صالحہ پرمغہور مذہو، اور اعال سسیتنہ کی بنارپر مایکسس منہو۔ ۱ - اوركسي برجنتي اور دوزخي موسنه كاقتلى حكم بحي مة لكاؤ - س - مسى شريراً دمى كى تحقير بھى دركرسے - شايد اس كا خاتم اچھا ہو - شاعر نے كيا ہى نوب كبار. روجه فرعون موئی طا ہر ہ \_\_\_\_ المب لوط بنی موکا فرہ ترادآ ذرخليك في الله بو المساح الله على المراه بو م - الرگون كوما بين كه آخرى عرتك نيك كام كرت رئين كدكيا جوا على برباد ما جو-ہ ۔ چونکہ اعتبار خاتمہ بالخیر کا ہے ۔ ممکن ہے ہر کام آخری ہو۔ اسس سے ہر کام سے متعلق اہما کر نابیاہیئے۔ متوجيميد ، حضرت عائشةٌ فراتي بين كه وَعَنُ عَارِثُتُ لَهُ رَضِيَ اللَّهُ ا کے انصاری ہی سے بنازہ پر رسول صلحہ عَنْهَا قَالِكُتْ دُعِيَ رَسُوْلُ اللَّهِ . بلائے گئے ہیں نے کہا پارمول الشرامس بج صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللَّهَ حَسَّازَةٍ كوخ مستس خرى مويه توبهشتى يرويون ميست صَبِيّ مِنْ اَلْفُسَادِ فَعُكُسُتُ يادَسُوْلَ اللهُ ظُنُولِي لِلْهُ لَا أَعْصُفُونِ ایک بیزیا ہے کہ کوئی براعمل مذمما اور نہ اسس قين عصَبَ فِي إِلْجَنَّةِ لَوُيَيْمَلِ سمد نک پینجا۔ الشُّغُوَّةِ وَلَعَرُ بِيُدُ رِكْثُهُ –

قَوْلَهُ طُلُوبِی ۔ مُلُوبِی بروزن فَعُلِی اس کے معانی پی مختلف اتوال ہیں : ۔ ا مُلُوبِی بمغتلف اقوال ہیں : ۔ ا مُلُوبِی بمغنی فرح لینی فوشی ۔ یہ تول مفرت این عباس کا ہے۔ کعما فی قولیہ تعدال مُلُوبِی لَهُ مُوْرِ وَحَسُسَتُ مَا آبِ ۔ دبیّا س سَ عَد،

٢ - عندالبيض خَبُ وَكُواْ مَسَاقًا لَكُونُو ١ ٣- حكوف بعن المينيت خسيره بهرمال أس كامعنى خوش بي خوشى سعد قُولَهُ عُصُمُ مَنْ وَر - بمنى طَلِيرٌ صَنِبُ واللهِ العِن مُحَدِّثِينٌ حفرات خاكما ہے ك بماں عصُرُخہُ و سے مرا دمِتَست کا بچوڑا میا انسان سے رکبی ایک نخط بول کراس کا فردغیرمتعالِث مرادلياجا تلبصه ميساك كباباتاب اكفت كمواحدًا المسكاكين ، إمرعت ميرسة تشبيب ینی وہ جہاں میاہے گاچلہ بھرے گا ۔ سبوال : " يه فرمان أمّ المؤمنيُّن من تبيل التشبيه نبيس ہے كيونكہ جنت ميں بيرا يا ادريز ندے نہیں ہوں سکھ ۔ سچواسب : لیض ردایات مصمعلُوم ہوتاہے کہ جنّت میں پر ندے ہوں گے مثلاً ايك حدمث يك بي سبع" إنَّ في المُجِدَثَةِ طَلْبُوْاكَا مُثَالِ الْبُغْتِ بَنِي اونتُ كَاطرت پرندے ہوں تھے ، اور دومری مدمیث ہیں ہے" اِنْ اَرْوَاحَ الْمُعُوُّ مِنِينَ فِيْ اَجْوَا فِ طَلَيْرِخُصُّرِ، اور قرآن مُعَرَّس سے بھی اس کی تا تید ہوتی ہے ۔ کھا فَال ا مِلْدُ مَعُالْ ا وُلَحْمَعِ طَلِيْرِمِمَا يَشْتَكُونَ رَبِّ، قُولَهُ لَكُوْيُدُ دِكُهُ لِهِ الْحَالَةُ يَلَحُقَ عَمَلُ مِنَ الشُّؤُوِّ . غوله أوْغَارُو فَالِكَ - كله أوْ مِن جِندَ الله الله بي -ا - مميح روا بيت بي ميزه استغبام سے بيے ہے اور واؤمفتوحہ عا فرغهے ربعطوف عليہ ا محقوب جـ " اَى الْعَتُولِينَ عِلْدًا وَالنَّحَقُّ عَيْوُ ذَا اللَّهَ وَالدُّولَ مَا قُلْتُ وَا لَحَدَقُ عَيْدُ ذَايِكَ ؛ كِبِي لِيعِ عَاكَتُهُ اليا اعتقاد ركمتي جو-حق توبيسب كه اس بجد يرقع ي بنتنی ہونے کا حکم منت لگا ز۔ ٣- يا أَوْ بَعِنَى بَلْ سِصِ - كَمَارِقَ قُولِيرِهَا لَى الْ وَأَرُّ سَلْنَا اللَّهِ إِلَى مِأْ مَقِ أَلْفِ أَوْ يَزِينِيكُ وْنَ رَائِصَٰهُت ٢ يت ١٣٤٤ مَا كَا بَلُ يَزِيْدُ وْنَ لِينَ ده مَصْفُورَتِهِي بَكُهُ اسْ كاغير بِ **سوال: أُمَّ المُومنين بي مائشَه منسنه اس بيجه كومِنْتي قرار ديا ـ بني كرمِ متَى الشِّرعليُّهُمْ** 



ہوتا ہماری فاقت سے باہر ہے اس سے ہم مجا زنہیں کہ اس پر نوتل کر کے بیٹھے دہیں ۔ ہمارا ذفیعہ عمل کونا ہے ۔ اگر ہمیں نیک کام ویصے ملکتے ہیں تو بیٹیتی موسنے کی علامت ہے ۔ اوراگر فرزے اعمال کی طرف ہمارا رجمان ہے تو یہ دوزنی بنفنہ کی علامت ہے ۔

> وَعَنْ عَلِيٌّ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللهِ ] صَلَى اللهُ عَلَيْتُهِ وَسَلَّعُ حَاجِبُكُ مُنَكُ عُر مِنْ احَدِ إِلاَّ وَصَدُ كُيْبَ مَقْعَدُهُ مِنَ انتَادِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ الْجَسَّةِ

تمزجمه و مضرت علی فرمات بین فرمایا رسول لشر مهنی الشر علیوسلم نے کہ تم میں سے ایسا کوئی تہیں حین کا کیس تھ کاند دوزخ میں اورا کیس تھ کاند جنس میں نہ لکھاجا چکا ہو۔

سوال ، بظاہر صدیث کے الفاظ لیف مقدر پر واضح ہم کیونک معنی ہوتا ہے کہ ایک شخص سے سیار دو کھ کانے ہیں مقعد کہ است البَحَثَ قِدَ وَمَقَعَدُ اَ النَّادِ عَالاَ تَكْمِرِ آدی کا کھانہ توایک ہوگا۔

محواسب : بہ ہے کہ بہاں ہر واؤہمنی اُو جوکہ یا سے معنی بیں ہے ۔ اسمعنی یوں ہوگا کہ یا تو ٹھکار جنت میں ہوگا یا نار میں ہوگا۔

قوله أفك أفك أنتكل ما عن أفك نعتب معامله النا أفك نتركل مديم المراكب النا أفك نتركل مدير جزام الله المركد المركد

عَولَ عَلَى كَتُ ابْنُا - اس كي اضافت عبد كي سع الَّذِي عَا قَدَّ رُنَا -

قولله اعتملوا فكل ميسك - فراياعل عيمها، برايك كودى عال آمان الموسك ميدي على المال آمان الموسك ميديك المال أمان الموسك ميديك الماليك المع الموسك ميديك الموسك الموس

منبوری معادت وشقاوت کااصل دارد مدار بنده کے کسب<sup>د</sup>

سعی پرہے ۔ وہ نیک وبدے جس را وکو اضیار کرتا ہے اس سے مطابق اکس سے لیے اسباب وامور پیدائر دیں جاتے ہیں - لہذا تقدیرسے بجرا ورتعقل لازم نہیں ہا-

متوجه صداد ، حضرت ابی مررزهٔ نواسته بی فرایار مول الشعلی الشیعلی دسلم نه که تعدان انسان کی تقدیم بیس زنا کابتننا حصته ککار دیا ہے وہ حقتہ ضرور عمل ہیں آئے تکا - وَعَنُ إِنْ حَكُرُيْرَةً أَفَى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللهُ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِنَّ اللهُ كَنَبَ عَلَىٰ لِبِيْ ادَمُ حَضَّدهُ مِنَ الِزِّنَا اَدْرَ كَ الذَمُ حَضَّدهُ مِنَ الْإِنَّا اَدْرَ كَ الذَكُ لا مُعَالَةً -

قوللهٔ إِنَّ اللَّهُ كُنْبُ : مُحَرَّمِن مَضَرَات سَدُكَ مِت سَدُ وَمِعنَى بِيان فَرَاسَدُ بِي الْآل : كَتَب بِمعنَى ثَبِت اى شَبت فيسه المشهوات والمعيسل الما النساء -وقَعْم : كَتَب بِمعنَى قَدْر اى قَدْر فى الازل يعنى لوح محفظ مِن مُراك كا ارتكاب النِيْ اختيار سنة بِعد - لِهِذَا است مجود مِونَا لازم نبيس آستُ گا-

قلولْدُ اِ بُنِ۷ دُمَ : بهاں برانسان سے عام انسان مرادہے الرجس کو التُرْتعا لی بَعْضِعُ حَتْ نَیْشَاءُ بغضرللہ انبیا کرام کی واستیا برکات کس سے مستشیٰ ہیں ۔

حب کا ان پرفیصلہ ہو حکاہے ۔ اور حبر حجز کی تقابران ہیں گذر میکی ہے۔ ٱشَـُنِيُّ قُضِٰیُ عَلَيْهِ وُ وَمَضٰی فِيُهِ عُرِصِنُ قَدُرُ سَسَبَقَ ۔

قُولَةُ مَزْمِينَةً مِ إِمْسَعُرِلِلْقِيمِلَةِ مِ <u>قولـهُ اُرَائِیْتَ ۔</u> بمعنیٰ اخبرتی ۔ قولة مكاً - مِنَ العَسَيروالشرِّ-فَولَهُ الْنِيَوْمُ - يَوُوسِ مراد في الزناسِ مُكروفتِ محدُود -قوله يَكُدُ حُونَ - كدّع سه سعمعيٰ سعى كرنا، تكليف الهانا-قولعُ شَكِيْنِي - مُبتدائِئُرُون كَى جَرِبِ - اَ يُ هُوشُنِيْ فَعَلَى عَلَيْهِ قولَهُ أَوْفِيهُمُ الْمِارِمِرُورِ وَقَعَ كَمَعْلَ سِهِ ـ <u> قولغ كَيْسَتَعْبُ لُوْنَ</u> : به معرُدون ومجرُول دواؤل طرح سے لينى كيا عمال بينے سے ازل میں مُقدّر ہیں یا لوگ آئیندہ زمانے میں ان کی طرف مُنوّجہ ہوئے ہیں۔ · قولَتُهُ مِعْثَاً ـ إس بين مِنُ بيانِدِ بِسِهِ مَا يَعَمَلُ النَّاس كابيان سِے -قولًه فَوَالله فَوَال لا مركم على قارئ فرات بي كد لا تردُد ك يد ب محدث عبدالحق دملوی معنی فرات بین در نیست اُمرے متعبل، بمن كا تعلق تبسله مزييز ير لوگول ك سوال مصر ب سوال فعُلاصةُ الحكرميث البيرية كاربول التَّرْجين بيستاد وبيمن كدونيا بن لوكسيت ا عمال کرسته بین خوا ه وه اعمال خیر بهون یا بکر کیا به وی بین جوان سکه بیند از ل می مین مقدّر مو یجکے بھے ۔اوراب وقبت پر وقوع پذہر ہونے ہیں۔ یا بیو ہ چزیں ہیں جوازل ہی توان کیلے نوسشیۃ تقد پرنہیں بی تعیں۔ بلکہ ا ب حبب دمول آ کے توانہوں نے منداکی طرفت سے حیف شکے معجزات سے ذریعہ اپنی صداِ قست کا ا علان کیا تو بدا عمال دقرع پذیر م سف کھے والیب منكل مي كما كها مواسعة كا باركا ورسالت مع جواب ديا كمياكه بدا عال ويي بي جوازل مي مسه بندول سے مقذر میں لکھ دیے گئے گئے ۔ اوراب اسی نوسٹ ٹر تقدیر سے مطابق لینے لینے وتت يرصادر بوت رسيت بي " كمَّا في قولم تعالى: وَنَفْسُ وَمَا سَوَّا هَا فَا نَهُمَهُا فَجُوْرُهُا وَتَغُولِهُا - رَبِّ والنَّسِ اً لَهُ وَ مَا مَنى كَا صَيغَ سِيعَ بِسِيعِ بِسِيمِعِنُوم بِواك خيسكی اوربکری کا پیچهپیلے سعہ بو دیا گیلہ

متوجه ، حضرت الومربرية الوى بي كمي الميك كمي الميك كمي الميك كمي الميك الميك

وَعَنُ إِنْ هُرَبُرَةً ثَنَالَ قُلْتُ يَادَسُولَ اللّهِ إِنْ رَجُولٌ شَسَا اللّهِ وَا نَا احْمَا وَنُ عَلَى لَفَيْقُ الْمَنَسَ وَلَا اَجِدَدُ مَا اَ تَرَقَعُ بِهِ اللّهِ مَا اَ تَرَقَعُ بِهِ اللّهِ مَا اَ تَرَقَعُ بِهِ اللّهِ مَا اَ تَرَقَعُ مُ اللّهِ فَيْنِصَاءً كَا خَمُ يَسُنَا ذِئَهُ فِي اللّهِ خَيْصَاءً

قوللة إِنْ دَجُلَى شَابِ مِعَالِبِهِ شَابِ بِمَا يَكُ مَ عَدَالِبِهِ مَا اللّهِ بَعَىٰ غَرِثَادَى شَده لِلْكِن بِيصِيحَ بَهِ مَا يَكُن بِيصِحَ بَهِ اللّهِ مِعَالِمَ اللّهِ مِعْلَى اللّهِ مِعْلَى اللّهِ مِعْلَى اللّهِ مِعْلَى اللّهِ مِعْلَى اللّهِ مِعْلَى اللّهُ مِعْلَى اللّهُ مِعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مُعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قولِمُ وَلَا أَجِدُ - إى من المعال ؛

ه ولنه اَسَرُو مِنْ مِهِ النِسكَآءَ - عورتين دوتهم بن - آول مُرَّه اس كا نفقه وغيره زياده موتا ہے - دوئم مملوكه وه خربدكرنی برقی سهد بعنی جوی سے نان نفقه اور دئم ربعی تاویزین حیہ جائیكہ لونڈی خربدسكوں -

قوله كانته كيستان دخه في الإختراك : يقول ابوالا سعاد ، ية ول تليذ به لا تعاد ، ية ول تليذ به يعنى كن را دى كا تول به حضور انورم البنى كن را دى كا تول به حضور انورم الا بنى كن را دى كا تول به معضور انورم الا كوفقى موجان كى اجازت دے ديں تاكد زنا كا احتمال مى باتى مذر سے معايد كرام الا كا انتهائى تقوى بوك نے آب كونا قص دفا مد انتهائى تقوى به كم تفسيت بر تفسيد كونر جيج ديتے ہيں يحقنى موكر لين آب كونا قص دفا مد كرينا منظور ہے مگرفاستى بنا منظور نہيں ۔

قول مُ مُسَكَتَ عَنِى مُ - حفنومِ لَى الشّرعليةِ سَلّمِ سنة يُرْسننكر مِكوت فرمايا -سوال: یہ کرآت نے خاموشی کیوں اختیار فرائی ؟ مجواسب : یه باربارخاموشی یا تواسهام مستند که سیسیمتی تاکیر صنب ابوم ربرهٔ اس کا ہوا سے غورسے سنیں یا انہیں موال سے روکھنے سے بیعے ،لینی خفتی ہونا توکھا اس کا ذکر تمجی بند کرو۔ معوال: سبب آپ صلی التُه علیه سلم نین بارسکوت فرا گئے توحضرت ابوہرروہ آپ کو کیوں تنگ کررے ہیں ؟ مبحاسب : به سوال کرانهیں بلکه انتجار وزاری کرنا ا درجیت جا نا ہے کرمہر بابی کرے ہماری آئے کرائیں۔ قَولَمُ جُنْتُ الْقُلُمُ بِمَا اَنْتُ لاَقِق \_ جَفَّ يَالْغُرْجَفَ النُّوْبُ اى إِذَا أَ بُسَّلًا مَنْعُوَّ جَعِثَ سِعَ لَكُل سِعَ كُرِّ مِرْكُوا خَتْك بِوجائِ - اوراطلاق اللازم على الملزوم ك تبييل سع بعد اور عَين الْقَدَّلُو سع مراد تقرير كى كما بت مع فراغت ہے کیونکہ کتا ہت ہے فرا غیت کو قلم کا خشک ہونا لازم ہے ۔ یہاں لازم ذکر کرکے ملزوم مَعْمُ مِنْ مُعَلِّمُ مَا يَعْمُ اللهِ مَا يَكُ أَوْ فَأَنْ مَا رَخُواهُ البِحْمَى مِورَيَا رَبِيعَ ديه زَرْ بمعنى إنى اتوك الاختصاء -سوال - به دونوں رفاختُصِ اور ذَى امريس - ان سعمعلوم مواكدام (ياج ب اورا باسحت رخصت کی علامت سیصحب کرانسان که سیفضی مونا اور کرنا دُونوں ناجائز ہیں۔ **بحواسب ۔** اختین اور کُور بی امر تخیبرے بیے نہیں بلکہ تبدید سے بیے ہے۔ لیغی امرا باحی مرادنهیں عِکرتوبیخی ا مرمرا د سب*ے جیسے عرف*ت عام می*ں بحرم کو کہ*ا جا تا سب*ے جو کچھے کرنا ہ*ے بوهيرد كمها جاسته گار كما فى قولى نعابى « فَعَنْ شَيَاءَ فَلَيْنُوْمِينُ كُومَنْ شَيَاءَ فَلِيَكُعُ إ يعول ابوالاسعاد ، بى كريم مكى الشرعلية مكم ك قول مبارک کامتعد به سے کراگرتماری تغدیری زناتکها جا چکا ہے توضعتی موسنہ سے بعدہجی کرلوسکے ورید بغیرضعتی ہوسٹہ بھی پذکر یا ڈیکے ۔ تو اکسس کالم میں

خفتی ہونے کی اجازت نہیں دی جارہی بلکہ انچھ طریقہ کی طرف اشارہ کیا جارہ ہے کیونکہ انسان کا فعتی ہونا مُسٹسلہ ہے لینی بدن ابگاڑنا اور مُنلد کرنا ارسلام بیں حرام ہے ۔ لینی بیکارچیز کے لیے حرام کا ارتکاب کیوں کرتے ہو ۔

خوجسس ، رواست ہے عبدالتُدنِن عمروسے فرائے ہیں فرایا رمول التُرطال لُر علیہ سلم سف کہ لوگوں سے سارسے دل التُر کی انگلیوں ہیں سے دوانگلیوں سے درمیان ہیں۔ وَعَنُ عَبُدِ اللَّهِ ثَنِ عَمْدِهِ قَالَ قَالَ رَسُعُولُ اللَّهِ صَسَلَى اللَّهُ عَلَيْتُهِ وَسَلَّعَرَاثٌ قَلُوبُ بَنِي الدَّمُ عَلَيْتُهِ وَسَلَّعَرَاثٌ قَلُوبُ بَنِي الدَّمُ كُلُّهَا بَنِينَ اصِتْبَعَ بْنِ مِنْ امَسَالِهِ الرَّحْطُنِ :

قولل قَالُون بَيِنَ الدَم بِهِ آدَم بِي آدَم بِي البِيار واولياً ، مؤمنين ، كفارسبى واخل بِي ركوتى بي رب كوتب من البيار واخل بين ركوتى بي رب كوتب من البيار واخل بين ركوتى بين رب كوتب من البيار واخل بين ركوتى بين البيار واخل بين ركوتى بين البيار واخل بين ركوتى بين البيار والبيار والبيا

سوال ؛ حدمیتِ باکسی بنی آ دم کی تحقیع کمیون ہے مالانکہ قبعنہ و تدرمت نماوندی میں جمیع ارواح واجزاء واخل ہیں ۔

بچو اسب : چونکه عام اسکام شرعیه سے مکلف مرف انسان بی اسس یع معوصیت سعد انسان اس می اسب سے معصوصیت سعد انسانوں سے دل کا ذکرفرا یا - ورد فرشنوں اور بنات وغیر م سے دل کی د سب سے قبضہ بیں ہیں -

قول کفیلب واحد ، کین بصد تم ایک چیز که برن درم الید بی التانع تمام دلول کو بنیک دفت کی برفادریس - کشوله تعالی « ما حکف کمنو و که بخشک نو الهٔ کنفش قراحد ته به بندول کی عادیت وقدریت کی وجرست کفیل واچه نوایا ہے ورن کشریت وتعدد الشرد والجلال کے بیے موجب دشوارہیں بلکہ دونوں برابرہیں ۔ قول کی کیرف کر کینے کی کشاری ۔ ای بیقایش تقلیشا کیٹ شرائ

قولہ اَ اَلْهُ مُصَرِّر فَ الْعَلْمُ وَمِدًا اللهِ اَ اللهِ الله بی جه جوکهون کا وه برصورت ماندگا- عندالبعض اصبعین سے مرا دانڈ تعالی کی دوصفتیں بیں ساصفت جمالی سے صفت جلالی - جمالی سے الهام وتعولی وحسنات واقع ہوئے بیں اور مبلالی سے فسش وفجورکا القاء ہوتا ہے -

وَوَمْ : وَه مَسْتُنابِها سَرِّحِس كُلُوى مَعَىٰ كَسَى كُوبِى مَعَلُومَ بَہِيں - وَمَسْدَ حُرُووِتِ الْمُقَطَّعَا مِتِ الْعُسُلُ بِنِيسةٍ فِي إِبِشَدَاءِ الْمُشْوَدِ: اور اس پِراَتُفَاق ہے كَ وَاللّه اَعْسُكُو و

مترجعت، روایت ہے مضرت الوہ بریڈ سے فرمائے ہیں فرایا رسول النہ صلی النہ علیہ وسلم سف کہ ہر سجہ دین فطرت پر می پیدا ہوتا ہے ، پھر اسس کے مال باب سامے بہودی ، عیسائی یا مجومی بنا دینے ہیں ۔ وُعَنُ كَنِي هُرُيرةٌ حَبَّالَ قَالَ رَسُتُولُ الله صَلَى اللهُ عَليهِ وَسَلَّعُ مَا مِنْ مَوْلُودُ الِاَّ يُولِكُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَا بَوَاهُ يُهَوَّدُ الِاَّ يُولِكُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَا بَوَاهُ يُهَوَّدُ الإِسْهِ اَوْ يُمَوِّدَ وَاحْبِهِ اَوْ يُعَجِّسَا مِنْهِ

قول خسو گور سا مرود و سال المان کا بچرم اوست - به بساکه اسکه معرن مدمیت مساکه اسکه معرن مدمیت ساخا برست نه که مطلق مولودیس توجا نود مجی داخل چی - حب که تمکلفت مرود د انسانی مولود بیت - تا نیا حقولی د بحره نق سعه بعدست توفایده بموم کا دست گا- برمولود مذکر بوط مؤنث !

قول فراد على فيط رُوا و فطر باب نعر و طرب بعن بهاونا ، ايجاد كوا - الله سه كيا مراد ب اس بي مراد ب اس بي من است كا اضلاف ب ، اور مُتعدد اقوال متقول بي : و فيط رُوَّ بعني اسلام ب و بينا بي علام ابن عبدالبرُّ قرائ بي : و فيط رُوَّ بعني اسلام ب و بينا بي علام ابن عبدالبرُّ قرائ بي : و فيط رُوَّ و في عيد د عاش به المشكف ادر آبت فيط و الله كور و في من بي مراد ب و اور بعن احاد بيث سه بي اس كى تائيد موتى ب و بيساكه عياض ب بيمار كى حد بيت المرام المحد بي اس كى تائيد موتى ب و بيساكه عياض ب بيمار كى حد بيت اور امام المحد بي بيمار كى حد بيدالش اسلام يرموتى ب بيمار كى حد بيمار من بيمار الله ميرموتى ب مواكد مرانسان كى بيدالش اسلام يرموتى ب الرما و لى بيمار و كى ب الكرم كوا فرك مرانسان كى بيدالش اسلام يرموتى ب الكرم كوا فرك مرانسان كى بيدالش اسلام يرموتى ب الكرم كوا و كارما و ل



حديث الباب ك قريدسه عُلِيعَ بعني قَدَّ رَسِه لِعن الله بِحرك پیدائش سے دقت ہی بیمقدر موسیکا تھا کہ یہ بچر بڑا موکر کا فر ہوگا - لہذا اس سے قبول یمق کی استعداد کی نفی مرکی توگویا کہ کھلینے کا خِراً بعنی ڈیڈر کو جُبیِل کینی مُحرش بنمال كركافر جونااى كم مقدّرين أجكامها - لهذا يدحديث اس ك خلات نيس -قولتُ خَاكِواهُ يُهَوِّدُ اسِ. - جد مذكوره سے اثاره فرايكما حول اس استعاد كر ظاہر ہونے تہیں ویٹا ۔ سوال ، دالدين كي تفيص كيول عد ؟ اَبُوًا ﴾ كى تعميص قرب اور مؤثر ني احول كى وجرست سيص جو مكر زياده تأشر والدین کے ما تول کی موتی ہے ۔ ترب اور فطری تعلق کی وجرسے ۔ اس لیے خصوص فوديراكس كوذكركيا كياسيى وجرسط كدمال باب بيحه كمديسك استناد بي ان كالمحبت بچہ ک طبعیت سے سائے ہے۔ <u>قُولُهُ تنتج</u> ۔ ای تَلِدُ ۔ قولهُ مِعَقْعَاء - اى كامِلُ الاعضاء قُولَهُ خَالَ تَتُحِشُونَ - بِمِعَيٰ هَلُ يَخِدُونَ فَوَلَمُ جِسَدُ عَلَى ﴿ اللَّهُ وَالدُّذُنِ بعقول ابعالا شعّاد : بن كريم ملي الشّرعلية ملم ردما نبت كرجَما نيت سك ما يخ كشبير مت كراكيت شال بيان فرما رسيصين كراكيك كالل اورسالم الاعضار جا نوركا سيد بيدا جوتا سع اسى بي کوئی تعین ہونا مذکان کتا ہوا ہو تا ہے گر بعدیں لوگ بت سے نام بر میروسنے سے بھاس کاکان کاٹ دسینے ہیں تو بیدائش فور پریہ با لکل میرم سالم تھا بعد میں نوگوں کے حسب دار بنادیا اسى طرح انسان بيداكشي طور برسالم الاستعداد بوتاسه - مجروالدين كاماحول اسع بكافر ديتاج -وكتن آبي مُؤسِكًا حسّال متر جبعب : حفرت ابودومی فرات بین که را یک مرتبه، نبی علالتلام سف خطیبین قَامَ فِيثِنَا رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ یا سخ باتی*ن ارشادفر این کر نعین*یا استرتعالی مه وككتع ببخنشين كليتباميت للقبال

سوتا ہے اور رند سونا اس کے لاکن سعہ - کیلہ ترا زد کا بلند دلست کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهُ لَا يَتَنَاحُ وَلاَ يَنْبُغِي لَسَهُ ۗ آنٌ بَسَامُ وَيَخْفِضُ الْفِسْطُ وَتَرْفُعُنَّ

قولْمَهُ قَامَ فِينِسًا - اى لِلُو عُفِل وَكَانَ (ذَا وَعُظَاقًامُ ؛ مغرت الملم في عادت مبالك تھی مبسبھی وعظ کرستے توقیا م فرما نے۔ تاکہ لیسانی موتی سماصل کرسنے سکے سائنڈ مائڈ دیدارممہومپ بھی رہے اس سے وعظ دلھیمت اور دیگرخطبات وغرہ کھڑے ہوکرکہنا مُنتَت ہے ۔

قُولِكَ بِعِنْسَعْسِ كَلِمَا بِت - بِمَلْمَات الكلمة كَى جِمَع بِيرَبِينَ جِمَاءً المِغيدة بأكالمُ لُفيدٌ عندالبع*ن عنی خ*مس ایشیاء ، بعنی پایخ چیزی*ن خطب*ین ارشاد فراتیں ۔

قَولُنُهُ فَفَدًا لَ ﴾ إِنَّ اللَّهُ لَا يَسُنَامُ - جل ندكوره سي كلما شِنْصَهِ كَ تَشِرِيح فرارسِينِ اصل بي عبارت بقي ﴿ وَاحِدْدَى الكَلِمَاتِ جِنْهَا إِنَّ اللَّهُ لَا يَسَامُ - مطلَّعًا نينركَ نَغي مقعوْ نہیں بلکہ وقوع نیندی نفی مقصود ہے کہ نیند واقع بھی نہیں ہوسکتی ۔ کما فی قولی تعسُا ال و لاَ تَأْخُدُونُ فَي سِئَدَ فَى لَا مُورُعُ فَى الس كامقابل لعاس سع بولام خيف سعد يا مقدمة

النوم ہے۔ قولنًا وَلاَ يَلْبَغِي لَمُ أَنْ يَتُنَامُ - وَأَلثَّا نَهُمْ وَلاَ بِنَلِي أَنْ يَتَنَامُ : يَهُ كُوْنَا نِيب من من من الأرام كان لازمير اسسے امکان کی نفی مُعَصو دہے کیمکن بھی نہیں کہ نبیند آئے کیونکہ نغی وقوع کونٹی امکان لازنہیں یعنی به نهیں ہوسکتا کہ جر واقع نہ ہمو د ہمکن بھی نہ ہو جیسے آ سمان کا گرنا گو واقع نہیں ہوا نگرمکن تو ب يحما في قولم تعالى ، وَيُعْسِكُ السَّمَا وَ أَنْ تَعْتَعَ عَلَى الْوَرَّ صِ رَبِي سره ج ، سوال - كلماول رائ الله كذبك اسعنم كن في مركم كي معرد وباره فرانا ولا ينبنى لذ

ان بَنام كيونكر صبح بوسكتاب، يه تكرار كلام سعد

تجواب اتول ؛ كلما ولا اصولاً على الديم الديم النه ما ديًّا وعُرِّمًا بين عمر مع الفريد عديد بعد ب جواسب ذُوم : امالةً ترديدمقعودسي مشركين كى جربيكية بيركرالتُرتعالى دنيا بناكر تحك كياب ، اب لونيا كاكام بعارس بب جلا بيه من دمعا دانش كيونك بيندا كيه تسم كى موت ہے ۔ جب كه رت ِ زوالعلال كى ذاتِ پاك حَيُّ لَاّ يُمُوثتُ ہے اس ليے جنت و دوزخ ميل سندرنه جو گی۔ نا نیا نیند محکن انارست اور آرام سه سے جو تی ہے جب کہ برور دگارتھکن

سے پاک ہیں ، ارشاد فرائے ہیں یہ و صَاصَتَنَا مِن لَنُوْبِ دیا س تَن

ن قسط سے سراد میزان عمل ہے یمن کے میزان کو اونجا کر دیتا ہے اور کسی سے میزان کولیت لین کمی کو منیسکیوں کی توفیق دیتا ہے ، دور کسی کونیس دیتا اس معنیٰ کی نائیدا تکی حدمیث ابی ہر بریون کر رھی ہے کیونکہ اس میں خود لفظ میزان موجود سے ۔

کا یہ ہے کوئس کو زیادہ روزی دیتے ہیں اکسی کو کم ، یا ایک ہی شخص کبھی غربیب ہوتا ہے اور کبھی اور سکھ زال کو مدنان

امير ، تعبى غالب ، تجعي مغلوب -

قول فی میسک المنتود سے حباب دہ پیزہ ہورائی اورمرکی سے درمیان مائیل ہولیکن بہاں مراد اللہ تعالیٰ کی جلالت وکریائی سے الزارات ہیں ۔ یہ جاب مخلوق سے عجز کے اعتبار سے میساکہ پر نگا در اس عجز کی وجہ سے مورج

کونہیں دیکھ سکتا - مالانکہ مورج ظاہر ہے ۔ لہذا خدا کو مجو بنہیں کہ سکتے ۔ کیونکہ مجوب مغلوب ہم تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی شال تو وَاحدُدُ عَا لِمْنِ عَلَى اَحْدِدِ ہے ۔

قُولَ لَهُ لَاَحْرَفَتْ مسُبُحَاتُ وَجَهِبَ ۔ بَعْنَدُ السّین والباء جعع سبعۃ کفرفۃ وغرفات۔ سبعہ معنی تیسے اس سے مراد الواد تجلیّات الہٰیہ کی روسٹنیاں بیں۔ سبعات اس سے حاد الواد تجلیّات الہٰیہ کی روسٹنیاں بیں۔ سبعات اس سے کہا کہ انہیں دیکھ کر ملائکہ بھراختیارتسیع و تہلیل خروع کردستے ہیں۔ و بجھ بھر دج سے مراد وات باری تعالی سے۔ بعنی آگر الشّرِتعالی اپنی ذات کی عظمت وصفات کی حقیقت کھول دیں توماری کا کنات حدِنگاہ تک بیل کرخاکِتر ہوجا تیسگی۔

قریب سه : معنرت ابه برریزه فراسته بی قرایا بنی ملی الدّعلیهٔ سلم سنه که الدّیّعالی کا با تد بعرا مهواست - دارت دن بروقت خرچ کرسنه سنه بمی اس می کی پیدائبس بوتی -

وَعَنْ إِنْ حُرَدُيُّوَ أَفَ الْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّ اللَّهُ كَلَيْسِ وَسَلَمَ يَدُا اللهِ مَسَادًى لَا تَغِيضُهُ كَا نَفَعْتَ الْحُسَامُ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَا مَا لَا مَا لَا مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالُ

قولَهُ مِيدُ اللّهِ مَدُوكَى - اس سے مراد خزار سے بالثارہ مے كم الفرتعالى بڑا عنى مے - كمار فى قولم تعالى موائ مِن مُسَنِى اللّهُ عِنْدَ كَا حَزَا ثَانَهُ بِي نِيز يرمتشابها مع مدان كى بحث المالى الرحل بين بمنكى سے -

قولمُ لاَ تَقِينُنُهُمَا - اى لا مُنقَصَها صن النَّف ا ق :

قولهٔ سکعت است مکتا سکوسگا دباب نعر، اوپرسے بنیے کی طرف اتزاء لیسکن میہاں سکتا بعنی رواں دواں بر نفق ترکی صفت ہے۔ اس نفظ بی اثبارہ ہے کہ الشرتعالی کا صفیہ قوتیت دہلندی اور مہولت اور کثرت سے ساتھ متصف ہے۔
قولهٔ قال این منگر سے براہم مملم سے استا دہیں۔
قولهٔ حکال این منگری حضرات میک مزد کی میم روایت مکافری ہے۔

توسيجيمسها: معضرت الوهر مرةمسع روأية سبع كدرمول الشرمني الشرعلي ومكرست مشركين کی اولاد سے بارسے میں یوچھا گیا تو آپ ن فرمایا خدا ہی بہترجا نتاہے کہ وہ محیا اعمال كرية يستقيرية

وعَسَسُهُ قَالَ سُبِئِلَ دَمُهُولُ اللهمتك المله غليث وسكسع عَنْ ذُرُارِي الْمُشْرُرِكِينَ عَسَالُ اللهُ اعَلَمُ بِمَا كَاثُواعًا مِلِيْنَ

ٔ بعقولما بعالاسعداد : حدميث باب كى *دوبزئين بل - اقال* دواوى العشركين دَوْمَ اللَّهُ أَعِلُعُ بِمِا كَا نَوْا عَا مِيلِينَ : سِيطِ مِزُواْقِل كَ بِحَثْ مِولًا \_

# أطُفاًكُ الْمُشكِينِ كاحكم

المفال مُشْرِكِين كا حكم دوطرح كاسب ما ونيوى ما أخروى ـ

د نیا سے احکام سے اعتباریسے نا با نغ بچول کا حکم یہ ہے کہ خَسِيْرًا لَا بَوْيُنِ دِينًا كَ تابع موسق بن الربحة عمال

ا ب. دونون مسلمان مبول یا دونون میں سعه ایک مسلمان مونو بیچه کومسلمان نفتور محیاجات عظام تمام مسائل میں اس سے سابھ مسلما فرل والا برتا ڈکیا جائے گا مسٹسلاً اگرمرگیا تواس کی تمار جنازہ پڑھی جأسته حی - اس کومسلما نول سے فرمسستان میں دفن کیاجائے گا - ا دراگر بچر کے دونوں ماں باپ كافر ميون تواص سنع ما تقدكا فرول وا لا برتاؤك يجاشف كا - مكوميت ا سلامي اس كومسلمان تعتورُ نہیں کرسے تی ۔

اگرکوتی بیجدنایا نیع جوسنه کی حائست پس مرجاسته تواسس کا آخرت بی کیا حکم جوگا - سواطفال السلین سے بارہ میں تقریبا <u>اتفاق ہے کہ بیمنتی ہوں سکے ان کی نجابت ہوجائے گ</u>ی ۔ اطفال المشرکین اگریجین کی حا است ہی مُر ماست بی توان کا کیا سکرے - اسس یں اختلات سے مختعرًا صرف بین تول نقل کررہ ہوں ۔

قول اتول - بعض ملماری بدرت بے کرب شِعًا اِلْمِا کھے ودرزی ہوں سے ۔ امل فطرمت سے اعتبارسے فعقامینتی ہیں کیونکہ معنور علیاتسانام سنے شہیرے حراج قول دوم الله بنست من اولا دِ مشركين كوبى ابرا بهم علياتسلام ك سائق بنست من و كمها عقار بحبورابل سننت والجماعت كالمرمب بدميه كداري المشركين سكه بلسه مِنْ تَوْقَفُ كِيابِهِا كُمُهِ - إمام الإحتيفةِ "، إمام مالكَ"، المم ثنا فعي "، مغيان تُوريُّ مغیان ابن کمیبیزی، عبدالنربن مبارک<sup>ام ،</sup>اکمی بن را جوری اوربهست سے اکابرا مّست کا مسلک بہتے جناسخه على مرى ترمث عبدالحق والموئ فرمات بي : ـ زیراکہ جزم دریں باب سے وصول خر | حتوجعسه : بهتريه ب دشانِ أفعال کے باہدیس ترفف کیا جائے اورکی جانب ازما نب رمول التّرمى الشّرطية سلم نبقلِ حجح يأكمى تول رنقيس بذكه جائية كسوكاس باستريقيس قطعى دريست نبا شدوآل خوديا فتركشده رسول الشرم في جأنب تصنقل متح قطعي منتف سيلغر ومدسينے قطبی درس باب ورود نیا نسب ورسست نبس جعدا ورب بأت خوماني نبس كئ اور دمري كفته انربرائ ثياس خودگفت راند مدید تعلی اورود می اس اب بن نیش ایا گیا که و درود سب مفرات نه جو کور کهاست وه این رای اور قیال سن مهلست با احاد بث فنعیف دا مدر و نیام عدیس بااز اغبارهنعيغروا بهيدگراندليس واجسب شُدِيَّوَقِّف - راشعة اللمعات مـ 1 على معوال – ثراب ادرعذاب کا مدارعل مهو تاہے -اورعلان لوگوں سفے کیا ہی نہیں توان ہے عِقاب الدِنُواب كا كمامني ؟ المجات ياعداب مصيعه واتعى عل مدار بنتاب اليماكن على الدار بننا صرف ان لوگوں سکے سیعے رجہوں نے علی کا زمانہ یا اسبے ہیمن بچوں سنے امجى على كا زامة يا يا بى نبيس ان ك يا على منابطه اور مداريس بعد ان كامنا بط اور مدار بخات وعذاب أمك من وه بيكران سك اندراستعدادكيس سعدا وروه الشري علم ميس سعد يَعُونُ الْحُوالِ سَعَاد ١١ إلى السنة والجاعة سك نزد كيب عليها لح دخول مِتَنت كا موجب

نہیں ۔ مرون وخولِ بنت کی امارت ہے۔ ایسے بی علی فاسد دخولِ نار کا موجب نہیں بلکھرف امارت ہے۔ حب علی کی معقیقات امارت ہونے کی ہی ہے تو بھر یہ علی والا اعترام کیول : دخولِ جنت کا موجب حقیقی لطف ریائی ہے اور دخولِ نار کا موجب حقیقی عدلِ ریائی ہے ۔ ہو بھی دوزخ میں جائے گا۔ وہ النڈ تعالی سے عدل سے جائے گا۔ اس سے خراب عمل حرف امارت ہے ایسے ہی جو بھی جندت میں جائے گا وہ النڈ کے فقل سے ہی جائے گا۔ اصل موجب دخولِ جندت کا

فضل ال<u>لى س</u>ے -عمل صابح صرصت المارست ہيں -

قعولت المله التحليم الموات المدائد التحليم الموات المدائد الموات المدائد الله التحديد المرائد الموات الله التحديد المرائد الموات الموا

## یہ دوسری فصل ہے۔

اَلغَصُلُ النَّانِيُّ

متوسیس، صفرت عباد ته بن ما مست فراسته بین ما مست فرایا رسول الشمیلی الشرطیوسلم منه کررب نے جو چیز پہلے پیدائی وہ تلم منت کہا یا الشر کیا کھوں جو اب ملا تقدیم کھی !

عَنُ عُسَادَةَ بُنِّ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَعَ إِنَّ اَوَّلَ مَسَاحُكَوَّ اللّٰهُ الْعَثَلَعَ فَقَالَ لَهُ ٱلْكَثِبُ فَقَالَ مَا ٱكْنَبُ قَالَ لَهُ ٱكْتُبِ الْعَشَدَ رَ-

ربِ زوالبلال اورقلم کے درمیان جوسکا لمرمور اہے یہ ان معوال اول کی شایانِ شان سے بعید ہے کیونکہ الشرتعالی کی ذات بابر کات کلام سے پاک بین اور قلم کے اندر قوت کو یائی نہیں ہے۔

مديث ياك كى يه عبارت كى تأويل كى مُحَمّاج نهيس كيونكه الشرِّعانى ف برجيز ج<u>حواسب</u> کے اندر اپنی ثنان کے مُطابق عرض مُعُرُوم کرنے کی طاقب رکھی ہے۔ كما فى قولِم تعالى" وَإِنْ صِّنْ شَيْحُ إِلاَّ يُسَيِّعُ بِحَمْدِهِ - بِ بن الرائيل، اسس روا بیت سے معاثوم ہوتاہے کہ شخلیق اوّل علم کی ہو تی رحب کہ لعض روايات مصدملوم موتاب كرتخليق الول فرمختري كي موكى ب إنَّ أولاً مَا مَعَلَقَ اللَّهُ لُودِي م لله الماس روايات لي عرسش ب ان بي حقيقتًا تخليق اولكس كي ب حعنرت محترا نورثا جعها حب كثميريٌ فزمات بن كه آتخفرت متى التيطيوسلم کے نور دانی حدمیث راج ہے ۔ لہزا آس میں ا دلیت عقیقی ہے ادر باتی تمام ا صَافی ہے ۔ ترتیب یوں ہے کرسب سے پہلے آنخفرت ملی الٹیولیوسلم سے نور کو، بھرعرش تھر کانی، بھر ہوا، اور اوچ محفوظ کی بیدائش سے بعد جو چیز سب سیسیط پیدا ہوئی وہ تلہ ہے بعرآ تخضر سندمتی الشرطیه سلم سے نور نمبارک سعہ مرا دانپ کی رورح نمبارک اقدمس الورہ سے کیاد نگ ترذى شرليث كى دوابيت سيله " أوَّلُ مُسَاخَعَلَقُ اللَّهُ وُوْبِيُّ « تو ذرى بعني روحي كيونكم " خياتً الْكُرُواحَ لُوُدُا بِنِيَّةً ﴿ رَمُوقِاءً مِنْكًا ﴾ قوله فكتب مساكان - ترسف ال بيزون كونكعا بواب تك بريكي بن-سوال: - إجسبيدي قلمو بيراكياً كما تمهر قلم سيبط كياتها بعد قلم في بيط لكما-بحواسب اقآل ، انس سے پینے اللّٰیّہ کی صفات دوات آ شخفہ ستامتی الطّرطید دستر کا نورعرش یانی دغره موبودستے۔ بیسب سساکا ن ستے۔ بچواسیب دقیم ؛ عندالبعض سکا کان *آ مخترست می انشرطی سام سک ز*ا درمبارک س*ک* اعتباد سے ہے جس کوما کا ان سے تبیر کیا گیاسے۔ قولت وَمُنا عَنُوكَا يُنْ؟ إِنْ الْخَابِيَةِ -- قب اس سن بوكيم بريكا ادرج بميشر تكب ہوگا نکھ دیا ۔ نسوال ۔ یہ کہ ایک متعبّل غیرمتنا ہی کا نام ہے ۔ پیرغیرمتنا ہی کو کیسے مکھا گیا کیونکہ غیرتنا ؟ فارع عن الاماط موتا بصر حبب كه كمتوسي محدود مواكر السع -ہوا سے اتّول ۔ غیرمتنا ہی کو اجمالاً کھاجا سکتا ہو۔

مع البرسة مرادیهاں زمان فویل سے این جہاں کے ختم ہوست تک یا ہے اسے وقع ہوست تک یا ہے اسے وقع ہوست تک یا ہے اسے وقع میں اور دوزخیوں کے دوزخ بی داخل ہونے تک کا زمان مرادسید - بینا پنچ حاکم اور پہنچی کی روایت ہیں ایل فیوّم الْفِیْ مَسَبِرَ اور ایک اَنْ تَعَوْمَ الْسَدَّ عَدَّمَ کے لفظ بی آستہ ہیں ۔ اور ایل آن تَعَوْمَ الْسَدُ عَدَّمَ کے لفظ بی آستہ ہیں ۔

مترجسه : مُسلُم بن بسار ماوی بین کرخفر عمر فاردق نسسه وَإِذْ أَخَدْ كُرُبُكُ الغودالی آیت سخت معلق سوال محاکی بس انہوں سے کہاکہ حبب اس آیت سے باعد بین رسول التہ ملی الشاعلی مسلم سعسوال کیا گیا تھا تو بیں نے آپ کوفر مات ہوئے سسنا۔ وَعَنْ مُسُدِّةٍ بِنْ يَسَادِ عَنْ صَلَا لَا يَهُ مُرُّنُ الْحَطَّابِ عَنْ صَلَا لِا الْآيِسِةِ وَإِذْ اَحَدَث رُبُّكَ مِنْ مَسِئ الدَم مسِنُ ظَهُ وُرِهِ عَدُ ذُرِّيَتِهَ مُو الْآيِةِ قَالَ عُمَرُ سَعِعْتُ رُسُولُ اللّٰهِ مَلَى اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْكُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ مِنْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مِلْ اللهِ مِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلَى اللهِ مَلْ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلْ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَلْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِلْ اللهِ اللّهِ مِلْ اللّهِ مَلْ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلْ اللّهُ اللّهُ

قول دشتر مسكح ظهرة - محتين معرات نه اس معتدد معانى بيان فركم يس - اقل ، بهال مس را عذبيرنا كرسف والى الشر تبارك وتعالى كى ذات بإكس عليم مع من باب التعوير والتنتيل ب -

دوَّم ، مُع كرسف والا فرسشة سعاص سد زمته بين تصويرا وربيحه كم نعش و نكاركر سف كاكام سيت - ليكن التُدتي الله تعالى كي طرف لسبست المتشرافيف والتعنايم به -

سُوَيِّمَ ، مُرَح مَا خُودَ مِنَ الْمُسَاحِةُ بِمِعَنَى الْتَطُدُدِرِ مِعَنَى مَسَعِ الْحَقَةِ، مَا فَى ظَهِيءُ مِن المَدَرِيَّةِ -

آبت مقدسه مدانفاظ میں بنی آدم کی لیشت سے ذرایت نکا لین کا ذکرہ سوال اور مدسٹ پاک میں آدم علیالتنام کی پیٹےست نکا سن کا ذکرہ - بنظا ہر قرآن کر میں وصد میٹ بی تعارض ہے۔

ا خراج کی کیفتت بدئتی که بیل حضرت آ دم علیات کام کی کیشت سے - چند درّات مستلاً هایل و ما بل کو نکالا گیا ، میران مسترتیب خارجی ہے اعتیارسے تیا مت تک آنے والی اولا د نکالی گئی - توقرآن کریم میں ترتیب خارجی سے اعتبار سے بیان کیا گیا اور معدمیت یں اصل سے اعتبار سے بیان کیا گیا گیونکہ بالوا سطومب کی اصل آ دم علیانسلام ہیں ۔ بیلے حضرت آدم علالِسّلام کی نشِت سصہ چند ذرّ یا ت نکا لی *گنیں بھ*ے ور انبی کی نیشت پرایک دوسرے سے تیا مت تک آنے وال دریا نكان كنيس - بير معزرت آوم عليات ام كى نشت سد ايك سائة مب كو نكال وياهيا - توآيت میں اِخراج اولی کو بیان کیا اور صدیت میں اخراج تانی کو بیان کاگیا ۔ فعاد تعارضها - . ا بل مِنتَ سے بارے میں فرا یا ﴿ مَشَعَرُ مَسَعَهِ طَلْفَسَ مِبْعِدبِ بِنِي بَمِين كا لفظ لَهُ <u>سنواک اسکونکہ خرمین کی طرف منٹوب سے - حب کا ابل نار سے ح</u>ن میں جیکہ یہ کا لفظ استعال فرما إ - حبب كر تقابل كا تفاضا به تفاكد شمال كو ذكركرسته -شمّال کا ذکر اسس سید نبیس فرا یا که اس پس من وجه موبر ادب سید كَمَا وَمَكَ فِي الْحَدِيثُ" كِلْتُنَا بَيْدَى الرَّحَمَٰنَ بَعَسِينٌ \* ـ شمال سے اطلاق سے کمروری کی نسبت ہوگی کیونکروہ واتھ نسبتنا کمزدر موتا ہے مبسب کر کمزوری واستِ یاری تعالیٰ کی شان سے خلاف ہے۔ سَنَخْرَجَ مِسْتُهُ ذُرِّ مَيْكَ فِي مِيال بردوكمين إلى الم بعنى مغرست آ دم علیالسّلام سکوجیم سک کون سیص لِبْحْدَاجِ 📗 معتبه 🗕 اخراج نحائلًا اس بارسه مي مُدَّيِّنٌ كے كئ قول ہيں۔ اوّل ، ستيني عبد الو اب شعراني سے نزديك آدم عليالتلام كى بيجه ميں شكاف كرسك ثكا لأكيا- كمَا جَاءَ فِي الاَحَادِ ثيثِ فَاحْرِج مِنْ صُلْبِهِ -دَوْم : حسند البعض وم عليالتلام مع مكرك بال في بيو سي جوسورا خب اي تكالاكيار مَوْم : بواقرب الى القواب سِن - كمّا خالمه المشيعة ابوطا عرائق وينَّى معزمت آدم مليانتلام كى بيني مي جربال الماك كى بجريس جومورا خسب اس سع تكالا كي جيساكاس

ا*س بن مجي متعدّد ا قوال بين* ست دوم مقام اخراج کون سی جگہ ہے ؟ ا أوَّل: عالم أرواح مِن لكالْكِيا دوم : حصرت آدم علیانشلام کو دنیا میں ب<u>صف</u>ے سے بعد لکالا گیا۔ سوم : جمہور *حضرات سے* نزديك وادي نعان موميد إن عرفات سك قريب سه وال نكالاكيا - كماجاء ف حديث ابن عبايِنٌ قَالَ اخَذَ اللَّهُ العِيْشَاقَ مِنْ كَلَهُمِ الدَمَ مِنْعُمَانَ ومشكؤة شريبُ حَسِّرُ كَا) اس میں م<sup>ی</sup> قول ہیں ہے قامنی بیضادی فرات میں کدآیت ومدمیث کا مطلب به بصرکه الترتعالی سف تمام بنی آ دم کوعقل دی ، بھرا بنی معرفت سے دلائل کا مشاہرہ کوایا جس کی وجہسے ان میں اللہ تعالیٰ کی معبور 'بیت کوسمھنے کی اہلیت پیدا ہو گئی۔ گویا بزیانِ حال موال ہوا ا ورہوا ہب دیا گیا دگرنہ حقیقت میں کوئی سوال دہوا ہے نہیں ہما -معتزلہ کامجی ہی عقیدہ ہے ۔ ہم و محتر میں حضرات کے نزد کم حق تعالیٰ نے جمع انسانوں کے روہوں روم 📗 کو نکال کران سے تولاً وعدہ ربوبتیت لیا ہے - لہذا بہ عہد حقیقتا ہے لامجازًا ولا تنظيلًا - كما قالمه البيعندا وتى أس كى مؤتير مديث ابنِ عباس سع: ر " إمنَّهُ مَسَّالُ اخذ الله المعيشاق مسن ظهـرَّادم فـاخـرة مسن مشكبسبكل وديتة فنشره عربين ميدديد شغرككم كمكشعر قَبُرُوَّ دَا صَرَاحِتِ صَدَالَ اَلَسُتُ مِرَبِيكُوْفَالُوَّا بَالَى شَهِدُ مَا اللَّهِ (أخرجه الشبائى فى صحيب سب سوال - اس مبدینے کا مقصد کیا تھا ؟ چونکه الشّه آمالی کی ربوبتیت اور سنی کا عقیده پوری کا تناست کی بنیا د ہے اس عفیده کوا بتدار می سعه انسان کی فطرست پس د دیعت کیاگیا - تاکهاس

فعلری اثرکی وجهسسے انسان اسس مقیرے ہ کوجلدی قبول کرلیں رمہی دیجہ ہے کہ اکثر ندا مہیب التُدَّتم کی د بوبتیت عامریکی دکسی درجہیں مربمتنق ہیں ۔ اگراکسی مسئلہ کوصرت عفی رسصے دیاجا تا تو لَوَجَدْتُ فِينِ إِخْتِلَةِ فَاكْتُهُوا -سوال - دەعهديادتونبى سەپىراسە يھىلىيمكى ؟ ہرچند یا دنہیں گراس سے افرات صرورموجو دہیں <u>جس</u>ے کسی عالم فاضل مو ب یا رنہیں ہوتا کہ میں نے الف ، بار تارکس وقت کہاں اورکس کیفیت ہیں شروع کی تھی ، نسیسکن اتنا اس کونقیین ہوتاہہ کیضرورکس نے مجھ کو ابتدار میں بہ الفاظ سکھلائے ہیں ، اور یبی سیکعنا میرسه آگ بڑھنے کی بنیاد بناہے ایسے ہی اکثرابل مزاسب کا التُرتعانیٰ کی ربوہتیت ہیں۔ متغق ہونا اسی عہد سے اشر کی وجہ سے سے - اور لبض اہل بھیرے کو وہ عبد اب مجی یا د ہے ۔ مه ، اکشت ازازل بمینان شان بگرمش بفرای قالوا بلی در خرد مستر ، كماقال علوءة إر ا نی لاذکوالعہدالَّذی عہدائیُّ ربّی واعرف من کان حذا ك عن يميني وعن شمالي ـ ادرایا ہی مہل بن عبد دانشالنستری سنے کہاکہ مجعے وہ عہدیا د ہے۔ ذ والنون معِرِي َّسف فرا يأكد بدعهد إليها بإ دسيط كو بإلى وتحسَّس و له بهول -سوال - جب سب ن ازار کیا تو دنیا می آگر بین ن انکار کیون کی ؟ یہ کہ کا فروں بررعب وہمیست طاری محکمیٰ تھی اکس سیے انہوں سف خومت کی وجہ سے بکی کئر ویا اورمسلمانوں بررحمت کی تجلی دوائی کی ۔ انہوں نے فوشی مديث باكين بي خَلَفْتُ لِلنَّا رُوخَلَقْتُ لِلْبَعِينَ بَهِ أَس معلوم مواكد تعفل تغليق مبنتي سعداود تعف نارى سعد سبب كراصالة سب كي تخليق مِهَادِت سِمَهُ سِيْعِ سِمِهِ وَمَا خَلَقَتُ الْجِينَ وَالَّهِ نُسَ لِلَّهُ لِيَعَبُّدُونَ وَإِنَّ ﴾

عرص تخلیق دوقم ہے: اوّل تشریعی : جس کا تعلق رمنائے اللی کے مائی میں است جواب ہے۔ اوّل تشریعی : جس کا تعلق رمنائے اللی کے مائی مورد است عیادت کی توصف عطافر التم بی و وقع میں کا تعلق ادادہ اللی وشیت اللی کے ساتھ ہے ۔ بیاں پریکو پی غرض فراد ہے۔ اور آ بت مُقدّ سین تشریعی غرض مراد ہے۔ اللّٰہ تَعَارَضَا۔

ترجمها ، عفرت عبدالله بن عمروسه مردی ہے کہ ایک مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم با سرتشرلیت لائے اس حال میں کرآپ سے اعقول میں دو کتا ہیں تعیس اور فرمایا جائے موکہ مید دو لوں کتا ہیں کیا ہیں عرض کیا بارسول اللہ جمیں کیا معلوم آپ ہی بنا دیجئے۔

وَعَنُ عَبُدِاللَّهِ أَنِ عَمْدِو قَالَ حَرَبَحُ رَسُولُ اللْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ وَفِي بَدَيْهِ كِتُسَابَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ وَفِي بَدَيْهِ كِتُسَابَانِ فَقَالَ آتَٰذُ رُونَ مَسَاطِهُ ذَارِنِ الْكِتَابَانِ قُلْتَ لَايَارَسُولَ اللَّه الْكِتَابَانِ قُلْتَ لَايَارَسُولَ اللَّه الدَّانَ تَخُرُبِرَ فَا-

قول ، یک حتی اور قیقی کتا بین نہیں تھیں بلکہ ریکا اول سے بارے این افرات کی دوآراد ہیں ہر اقل ، یہ کہ حتی اور قیقی کتا بین نہیں تھیں بلکہ ریکام بطور تشیل وفر من سے ہے ۔ اصل میں یہ بنانا ہم سکتی ۔ بعید کمی منفی یا مشیل مسئلہ کو مجھائے سے سید اس قسم کی مثال دی جاتی ہے ۔ یا بعید کوئی استا ذکمی صاب کو ذہم ن نشین کرانے سکہ بیے اپنے کا غذوالم سے ایک تھے سے اشار سے سے مہما تا ا

دولم : اہل باطن اور آرباب ممکاشفر کا قول یہ ہے کہ یہ دوشقیقی کنا بین تمیں جو عالم غیب سے
آئی تھیں۔ اور اسی وقت والمیں کردی گئٹ یں تھیں۔ اس کے اندرکوئی استحالہ نہیں جب کہ بنی کا
تعلق عالم غیب سے اتنازیادہ ہوتا ہے کہ الترتعالیٰ کے حکم سے اگروہ جاہے تو جنت کے
باغول میں سے انگورکا نوشہ توڑلا کے اور ہم کو دیدسہ ۔ اس سے بھی بولید مبجزات بیش آئے
ہیں ۔ چندا بجا ام غزائی شنے کی میائے سعادت میں لکھا ہے کہ نواص کا استیاز عوام سے ووطرح
ہیں۔ اقل یہ کہ عوام کو جو عُلوم کسب وتعلم سے حاصل ہوتے ہیں وہ نواص کو بدرکسب د تعلم کے

ة يِعاصِل بِمِستِيةِ بِمِرْجِسِ كوعلمادكي اصطلاح بيم عَلِمُكَّرِبِي كما جا تا جِعد-كمَا خَالَ اللهُ وَعَلَّمْتُنَا هُ بیتیدالمرسلین، فخرالاولین و الآخرین الم الا تبیایسلیم سے الم تقدمبارک میں اگر مجیب وغرسیب کتا ب آجا ہے۔ كولنجتب واسسستبعا دكياسي بنكة للاسرمدسيت مين توب سيدكه وه كتباب صحابة كرام أن كوحضرت سنه دكعاك بهى تقي ـ كمّا في حديث صحيح وَ فِي يَكِهِ عَلَيْهِ السّلامَ كِتَابَانِ مَطْعِيّانِ وَهُوَقَا بِحَلْ بِيكِهِ عَلَىٰ كِينَابِ اللّهِ - يه طى اورتَبعِن حتى كماب بردال بع-فَولَهُ فَكُنَالاً - اس كابد مِنْدُدِي مُقدّرهِ خولت فقسَالَ لِلَّذِى فِي لِيْ يَسِدِهِ الْيُمْسَىٰ - ام كَى دوتركيس بِس ا-اقَل: الام بمنى في ب ادر ألِّذي سيع يبيط مضاف مُقدّر ب ساى في حف الذي الخ اور قال بعنی اَشَارُ کیونکه قال کا اِستعال عموم ہر شکی پرہے -ں مہر مرابہ ہے۔ دوم ، لام بمنی الی اور اَلَّذِی سے مراد کی ب ہے۔ قعد لی در و د . مشعَّوا حَسُمِسلَ عَلَى الْجِرِهِ وْ - بِهِ آخِيرٍ جَع بندى كردى كُنُّ -لبذا اسس ميركسي نام كا اصافه اوركمي نبيس موسكتي - المجتمسل به اجتمال سي سي يعني مجوعي مزا د فو ممل اورجع بندی کر دینا۔ قولَهُ حَلَةَ بُزَادُ فِيهِ عَ وَلَا يَنُقَصُ مِنْهُ عَ إَبَدًا – لَهَذَا الْ يُركِي زيادتَى کی نہیں ہوسکتی ۔ یہ کہ اسس میں کمی یا زیا دتی نہیں ہو گی ۔ عبیب کد قرآن یاک ہیں ہے ،۔ ا يَمُ مُحُوا اللَّهُ مَا لِكَثَاءُ وَيُلَيِّنُ وَعِنْدَ هُ أُمُّ ٱلْكُنِثَا بِابْ جَهِمِ بِمُعْمِيث ، من ہے۔ تقدیر دوتیم ہے ، اقول مُسرَم ، جوعکم فیصلہ مہرّا ہے اس می تعنیق نہیں گئے درّوم مُحلّق ، جرکسی کے ساتھ تعلق ہم ۔مسٹلاً زید ملاں دواتی استعال کر مگا توشِفًا مُركَى - مُبرم تقدير مُحُواثبات كوقبول نبين كرتى - حب كرمُعَلَق مِن مُحُود اثبات موتا ب-- تو يب محول ب لقدير مرم برحب كم بيت قرآني من تقدير ملتى استند سه مكر بنفيم مندالنا ہے عندالتہ جمیع تقدر مرمرم ہے کیونکہ ان سے علم میں ہے کہ میکام موگا یا نہیں۔

4.6

قول، سَدِد دُوا وَقَارِ بُوا سِين الوحق كے مطابق سيد سے بطخ رموعل كو خوب مفتوطی سے كرو، اور اللہ تعالى كا تقرب حاصل كرت رہو - مطلب ہے ہے كہ لیضاصل مقصد لین عبادت میں گئے رہو - جراور قدر كی بحث بیں مت پڑو - برجكیما نہ جواب ہے - خوادر قدر كی بحث بیں مت پڑو - برجكیما نہ جواب ہے - قول فول فَ فَنَبَ دُو هُمَ الله وَ الله فَنَبَ دُو هُمَ الله الله علم الله على الله

قولِه فَي يُقَ فَى الْجَسْنَةِ وَكُورِيْقَ فِي السَّيدِيْرِ - يه قرآن باك كى آيت سے اقتباس سے اوربندوں سے مادِ انسان ميں كيونكہ مبتست ميں تواب سے يعد انسانوں سے سوا كوئى نہ جائے گا ۔ يہ وم عليالتلام كى ميراث انہى كى اولادكو لے گى ۔

فل جمعه و الوخزامة بين والدس نقل كرت بي كوانبول في رسول الترميل عليدسم سه بوجها بارسول التربي بو عمار بينونك مم د شفاد كسيد، پرهوات بي با دواني استقال كرت بي با بجاؤ كس جيزي رفهال زره وغيره است مفاظت كرست بين كه بي جيزين تفدير كوبدل دي بي فرايانهيس يرمب تقدير بي سيم مطابق بي . وُعَنُ اَنِي خُنَا مَسِيرٌ عَنَ ابَينِ قَالَ قُلْتُ يَادَسُولَ اللّٰهِ اَدَائِنَ رُقَ نَسُكَرٌ قِبْهِسَا وَدَوَاءًا سُسَدا لَى وَ تُقَاةٌ نَبَيْهَا هَلُ شَرَدٌ مِنْ قَسَدُ رِاللّٰهِ شَيْتُا قَالَ هِنَ مِنْ قَسَدُ رِاللّٰهِ شَيْتُ قَالَ هِنَ مِنْ قَسَدُ رِاللّٰهِ سَ

قولت رُقِیً - بر رُقیکَه کی جع ہے بینی تعید دمنتر - بہاں اس سے مراد وہ تعید است بین است مراد وہ تعید است بین عن سے الفانو میاح ہوں - مشالاً اسمار الہدوغیر و ادران کو مؤثر إلذات شمجعا جائے اور وہ کسی جائز غرض سے سیاح ہوں ور مذہ ام ہیں - قول کی تحک الله است بیا کی چیز - مشالاً زرّہ و حال دعیرہ -



وَعَنَ آبِ هُرَبُوَةٌ فَالَ خَرَجٌ عَلَيْ أَلِى هُرَبُوةٌ فَالَ خَرَجٌ عَلَيْ نَا دَسُولُ اللّهِ مَسَلَّعُ وَعَسُنُ مَسَلَّعُ وَعَسُنُ مَسَلَّعُ وَعَسُنُ مَسَلَّعُ وَعَسُنُ مَسَلَّعُ وَعَسُنُ خَفَ مَسَلِّعُ وَعَسَلَا مُسَلِّعُ وَجَعَلُمُ خَفَى كَالْمُسَلِّعُ فَعَ مَسَلِّعُ وَجَعَلُمُ خَفَى كَالْمُسَلِّعُ فَعَلَى مَا لَمُ مَسَلِحُ فَلَى الْمُسَلِّعُ وَجَعَلُمُ خَفْ الرَّمُنَانِ - فَقِيقَ وَجَعَلَتُ مَعِ حَبُّ الرُّمُنَانِ - فَقِيقً وَجَعَلَتُ مَعْ حَبُّ الرُّمُنَانِ - وَمَعَلَى مَا لَمُسَلِّعُ وَجَعَلُمُ وَمَعْ الرَّمُنَانِ المَسْلَقِ وَالْمَعْلَى المُسَلِّعُ وَالْمُعَلِيْ المُسْلِحُونُ المُسْلِحُ وَالْمُسْلِحُونُ المُسْلِحُونُ المُسْلِحُونُ المُسْلِحُونُ المُسْلَحُونُ المُسْلِحُونُ المُسْلِحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُونُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحِينُ المُسْلَحُ المُسْلَحِينُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلِحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلِحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحُ المُسْلَحِ المُسْلَحُ الْمُ المُسْلَحُ المُسْلِحُ الْمُسْلِحُ المُسْلِحُ الْ

قول مُ وَحَدُنُ مُنَّتُ الْرَحِ لِهِ تنازع دوقم ہے۔ اوّل تنازع بدلائل یا کس ہے۔ وَوَم تَنَازُع بِغِرَادِلاَئل یہ تیسے ہے اور حیّری آ دی کا کام ہے معابہ کرام سے درمیان تَنَازَع بُدُلائل تما۔

سوال - تنازع برلائلسيكيمردب ؟

تنازع بدلائل سے مراد یہ ہے کہ صحاب کراً م آپس بی تقدیر کے مسئلہ پر بحث میں است مراد یہ ہے کہ صحاب کراً م آپس بی تقدیر کے مسئلہ پر بحث میں میں استرائی کی جا نیب سے وصف تہ تقدیر ہیں تو پہر عذاب و تواب کا ترتب کی سیاسے سے سیسے کہ کہ سس میں خدائی کئت وصف سے کہ کہ اس میں خدائی کئت وصف سے دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔

قول آش آش آری که تقدیرا معالمه خدا وندی داز ہے - اور دان خدا وندی کی ظلب منع ہے - نیز ہواس میں واقع ہوگا تو کا الی احتیاط سے کام لینا پڑے گا - جو ہرایک کا کام نہیں ابذا خوف ہے کہ اکل بقدریۃ وجریۃ نہ ہوجا کے اور بندہ کو مکم یہ ہے کہ اوا مر پر عمل کرے ، نوا ہی سعسنی کے ۔ اس کے تصفور طبیالت لام نا مان ہوئے گرم شبطین کے دفع اعتراض سے سے یا نفرت دین کی خاطر کلام کرنا منع نہیں ۔ گرم شبطین کے دفع اعتراض سے سے یا نفرت دین کی خاطر کلام کرنا منع نہیں ۔ قول کی فیقی ۔ بھی بغتر الحمول ای عموس کریس می خوزنا۔

قولَلَهُ وَجَعَنْتُ يُلِهِ .. اى خذيه يني رضارمبارك ليكن كنايه سعيم وسعا-

فی اسماء الرّبعال منظ مین س کی دجه تکمی سے جو دال دیکھی ماسکتی ہے ۔ مزیداس کی دصاحت

یحث سکہ اندربھی آ رہی ہے۔ا ہب اس سندیں ودصمیریں ہیں ۔ اقرابعت اُ بیٹیدِ اکسس ہی

اتفاق بسعكم أبينيا كاخمير عروكي طرف راجع ب اور البينيا كا رصراق شعيب بي ليني عمره النظاق بسعكم أبينيا كان محمد المرابي عن عرف النظال النظيم والتشعيب عروا بيت كرسته بي - دوّم عن جَدابه - جَدَبه كاخمير بي دواحمال أي - الآل اس خمير كا مرجع عمره بي ، اور اس سه معدان محد بي - ليني شعيب عروس وادا محد سع روا بيت مرسل جوكى - سع روا بيت مرسل جوكى - سع روا بيت مرسل جوكى - ورقم جَدِبه كاخمير كا مرجع البينيا بي - اب جَدكا معداق عبدالله بن عروبهول ك- بوكه مشعيب سع دادا عبدالله بن عروا بيت كرت بي تويه دادا عبدالله سع دادا بهدائه بي تويه تويه تويه دادا عبدالله سع دادا بي منظل بي بي تويه تويه دادا عبدالله سع مرابا بنا بين المويه تا است نبيل - بلكان كو مرمل منه جوكى بلكم منظل مي يونكم شعيب كولين دادا عبدالله سعاع ثا بت نبيل - بلكان كو المنظل دادا عبدالله سعاع ثا بت نبيل - بلكان كو المنظل دادا كالتحديد بي - المنظل كيا تما اس سعاد دا بيت نقل كرت بين -

## بحث ید کان و واحتمالول میں سے کونسا اِحتمال راجے ہے ؟

عام طور پراکس اندازی مسندول پی ایسینو ادر جکیه دونول ضمیرون کامریح بیلارادی موناسم بیست عن بکلاری بیلارادی مین دونون فیول مین مین به دونون فیول کا مربع بهزست لیکن دیر بیمث مسندی عندا به بور دوسرا احتمال رائع ہے ۔ اس احتمال که راجع بور نے سے کئی قرائن بی رسیست واضح قرینہ یہ ہے کہ ابوداؤ دخرایف مین باب باب اومنوم ثلا تا تا گائی الطہارة اور نسائی شریف دبجالہ ندر باللای مین کی روایات بی باب اومنوم ثلاثاً تلک تا میں الطہارة اور نسائی شریف دبجالہ ندر باللای مین کی روایات بی باب اومنوم شکا تا تا میں مشکیب عن اکسید عن جسل با عبد الله تا دکا نی الارس مین ایسید عن جسل با عبد الله تا دکا نی الارس مین اسوال بری شعیب کومیدالشریف مماع حاصل نہیں۔

مجواسی ۔ یہ ہے کوشعیب کو لیضے دا داسے یعنی عبد النہ سے سماع عاصل ہے اسے کشعیب ابھی بچے ہی نے کہ ان سے والد محدّ کا انتقال ہوگیا ان کی پروٹیس ان سے دا دا عبدالٹر نے کی ان سے شغیب نے علمی استفا دہ بھی کیا ۔

سوال - اگراحتال تاتی را جے بے تو پیرالم بخاری بیسے بلیل القدر محد نے کیوں اس سند کو اپنی مجے بیں نقل بیں ان کا نقل مذکرنا بین دلسیال ہے کہ اس احتمال بیں انفاق بیں جواسب - الم بخاری شن ابنی مجے بیں حدیث لانے کے بید کوی شراکط مُعَرِّرُكُرُكُى بِينَ السَّسِيَةِ اسَسِندَى كُونَى صَدِيثَ ابِنَ ضِيح بِينَ نِهِينَ لاَسُهُ اسَ عَهِ بِمُطَلاف برُّست برُّست محدّرت اس سندكوذكرفراسته بِين - كما في نضب المابيّة جِهِ اللهِ اللهُ وَكَابُسَتُ احصدُّ بن حنبل وعلیٌ بن المد ب بی والهُ میسددی واسعی گن راهو سیسه بحت جون بعصروً بن شعیب عن ابید عن جدّ ۴ ی بربی مین سه که ام بخاری کا حدیث کون لیناکی اور وجہ سے جو۔

مترجمه ، روابت ہے حضرت الدموسی فیسے فرمات ہیں کہ ہیں سنے بی صلی الشیعلی سلم کو قرمات ہوئے سسنا کہ الشیعالی نے آدم علیالتلام کوایک معمی دشی سے بیدا کیا ہوتمام روکے زبین سے لی گئی - لہندا اولا دِ آدم زبین سے اندازہ پرآئی ۔ وَعَنْ إِنْ مُوسَى اَنْ صَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَفُولُ إِنَّ اللهُ عَلَقَ ادَمُ مِنْ قَبُضَةٍ قَبَصَهَا مِنْ جَمِينِع الْاَرْضِ فَجَسَاءً مِنْ جَمِينِع الْاَرْضِ فَجَسَاءً مِنْ جَمِينِع الْاَرْضِ فَجَسَاءً مَنْ جَمِينِع الْاَرْضِ فَجَسَاءً

قُولَهُ قَيُّضَتَ \_ بالضَّرِ مِلْ ء الكفَّ يَا تَبْضَ بَعِنِي النَّخَذَ بَجِمِيمِ الكَفِّ مَنْمَى بَعِرَى مِم ثَى -

عامل یہ ہے کہ اس مدیث بیں بنی کریم میں اللہ اللہ علیہ میں اللہ کیا ہے کہ اس مدیث بیں بنی کریم میں اللہ کیا ہے کہ اس مدیث بیں بنی کریم میں اللہ کیا ہے کہ انسان برادری بیں اکران کا اختلاف، فطرت کا اختلاف مناوی مادہ کی وجہ سے ہے جس سے مفرت آ دم ملیات اللہ کی تجلیق کی گئی ہے۔

سوال میمنفین کی نبست زات باری تعالیٰ کی طریت کی گئی ہے - مالانکر قبض و کبط سوال کے میں مفات سے پاک ہیں۔ معالیٰ این صفات سے پاک ہیں۔

قبند کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف آمر ہونے کی وجہ سے ہے۔

حدیث پاک ہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرستہ کومکم دیا کہ ہرجگہ کئی اکھی

می جائے۔ ابعض مخد ثمین نے فکھا ہے کہ حضرت عزراً کیل علیٰ لسلام نے ہرتسم کی زمین سے تقوی ی

مغوری میں حاصل کی ، اور اسس کو ہرتس کے پانی سے گوندھا۔ چونکہ حضرت عزراً کیل سنے ہی ہونہ کا مخدی ہے ہونہ کی این سے گوندھا۔ چونکہ حضرت عزراً کیل سنے ہی ہونہ کی اپنی سے کی دکھیا۔ تاکہ زمین کی اما نت دہی والیس کی ۔ اسس سے جان نکا لئے کا کہ م مجی اپنی سے کیٹر دکھیا۔ تاکہ زمین کی اما نت دہی والیس کی ۔

معوال - اس می برقیفه کا اطلاق درست نہیں کیونکہ ہرجنس سیدکٹی اکٹمی کی جائے تو اُنسِار مشکس جائیں برمیر تبصہ کیسے کہا ؟

بواسب أول ، ي منشابهات سرم والله أعلم بمراده -

جُواْبِ دَوْم : يَهِالِ مُفَانِ مُقَارِبُ مِنْ فَبَصْهَا مِن جَيِيعَ ٱلْوَانِ الاَرْضِ

تر أنوان سعد اتن امني بن جاتى سعك كسر يرقيف كا اطلاق بوسك -

قُولَهُ مِنْهِ ثُوالْاَحْمَدِ وَالْاَبْيَضِ - صفات دوتم بِن - الْآل ظاہرة مِنْهُ مُو الْاَحْمَدُ "عد صفات ظاہره کا بيان ہے - دويّم صفات با لحذ" وَالسُّه ل وَالْمُحُدُّن سَد صفاتِ باطن کا بيان ہے ۔

موجعه : حفرت عبدالتربن عرفور الم این کدیس نے آخفرت عبدالتر الم کوفرات موسکے سنا کہ التر تعالی سند اپنی مخلوق دین وانس ، کو اندھیرسے میں پیدا کیا اور پچران براسیط نور کا پُرتو ڈالاجس کو اسس نور کی روشنی میشرا کئی وہ را و راست پرنگ گیا اور جواس سے محروم را وہ گرا ہی میں پڑارہ - اسس سالے میں کہنا ہوں کہ تقدیرالی پرفارہ - اسس سالے میں کہنا ہوں کہ تقدیرالی پرفارہ - اسس سالے میں کہنا ہوں کہ تقدیرالی

وَعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمُرِو قَالُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ بْنِ عَمُرِو عَلِينَهِ وَمَسَلَّمَ لَيَقُولُ إِنَّ اللّهِ عَلِينَهِ وَمَسَلَّمَ لَيَقُولُ إِنَّ اللّهِ عَلِيْهِ مَ مِنْ نُوْرِهِ فَمَنْ آصَابَهُ عَلِيْهِ مَ مِنْ نُوْرِهِ فَمَنْ آصَابَهُ مِنْ ذَالِكَ المَنُّورُ إِحْسَلاى وَمَنُ احْطَاءً كُو مَسَلٌ فَلِدَ اللّهِ احْطَاءً كُو مَسَلٌ فَلِدَ اللّهِ جَعَتَ الْعَسَلَةُ مَلْ عِلْمِ اللّهِ

جو اس نفس کے فریب ہیں بھینس گیا وہ لور ایمان سے محروم راہ۔ \* اس نفس کے فریب ہیں بھینس گیا وہ لور ایمان سے محروم راہ۔

قولمَنَ، فَأَ لُقَىٰعَلَمُهُ عُرِينَ نُوُرِعٍ ۔ نور کے مراد ذاتی نودہیں بلکہ بخلیہ کم میونکہ ذاتی نودہیں بلکہ بخلیہ کم میونکہ ذاتی نورکا پُرُوء توا جُیار کرائم بھی بردا شہت نہ کرسکے کجا عام مؤمن ۔ ککما فی خواہد خدالی اس فَلَمَّنَا بَعَنَیْ دَرِیْتُ بِلْحَجَبَہِلْ جَعَد لکهٔ ذَکُاءً ۔ عندالبعض لورسے مراد طواہد و دلا ہِل قدرت اور مُنزَل آیات ہیں ۔ اور ظلمات سے مراد حرص ، صد ، کروغیرہ سے ۔

سوال ً- یہ مدیث نظرت سکیفلان ہے ۔

میخواسی : دراصل به حدیث فطرت کے خلاف نہیں بکداس کی شرح ہے کیونکر یہاں فلست ہے مراد فلست نفس امارہ ہے اور فلست قوتت بہم تیرہے - اور نورسے و نائل مقل و فیطرت اور فوتیت کیک مراد ہے میں

و فیطرت اور قوّت کملکید مرادسے۔ قول کر مجمعت المفت کے ۔ طرون اشارہ کردیا ہے کہ خلفت سے دقت جس کی فطرت ہداست والی تھی۔ اس کو ہدایت

معرف اسارہ ترویا ہے دسکات کے دست بن کا طریق ہمائیت والی منی ۔ اس کو ہدایت نصیب ہوئی ۔ اور میں کی قطرت تعلقت سے دفت ضلالت والی منی اسے محرا ہی کے سوائم کھے ند ملا ۔ لسیسکن اس سے انسان کے سیام حکیرلازم نہیں آنا ۔ کیونکہ دار میں مکھاجا چکا ہے کہ یہ

بنده اینی خوشی به کام کرست کا اکام مجی تخریر سک اندر آچکے اور اس کا اراده اورخوشی بھی ۔

سرجعس : معفرت السُّ سے مروی ہے کہ رسول الشّر ملی الشّر علیہ السّر علیہ السّر علیہ السّر علی السّر عم آب پرایمان للتّر المرابعة بوستة دین وشر لعیت پر

وَعَنْ اَنَيْنُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ يَكُ ثُرُّانَ يَقْتُولَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلْقَ شَيِّتُ صَلْمَى عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ ثَبِّتُ صَلْمَ عَلَى دِينِكَ فَقُلْتُ يَا شِينَ اللّهُ الْمَثَا يِكَ وَبِمِسَا جَمْثَ بِهِ فَهَلْ تَعَا مِنْ عَلَيْسُنَا

حضرت الن سكسوال كاخلاصه بيه كرة پ تومعسوم بين لهذا به دعا دجاسه

تحضرست انس محسوال كالخلاصير

کیے ہی کرتے ہوں سے کیا ہم آپ سے محابہ ہوسند سے بوبو و گراہ ہونے سے خدشہ میں ہیں است محد شدہیں ہیں است محابہ موسند سے بوبو و گراہ ہوسند میں ہے وہ جرطرح جابتا ہے ان کو بھی الشرطان سے ان کو بھی تاریخ اس کے اس سے دیار ما تکنی میا ہے ہے۔

سوال - ما بقرمدمیت میں مِنْ امکر برمالزَّ عُمْن بصا ورمدیث الباب میں مِنْ امکر برمالزَّ عُمْن بصا ورمدیث الباب میں مِنْ امکر بعد اس میں کیا لکہ بسے ۔ ا

قوجعب، حضرت الى موسى فرائة بي كوفر اليا رسول النوصلي التدعلية سلسف دل كى مثال اليى بصبعب كوئى يُركى مفط ميدان مين برواجوا بواور بواكي اسس كو ميدان مين برواجوا مواور بواكي اسس كو ميدان مين بيش اور بيش سه بينجو كي طرف مير تى ربتى بين - وَعَنَ إِنْ مِوْمِلَيْ وَسَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ مَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْعُ مَسَلُ الْقَلْبِ كِي الشِسَهِ بِأَرْضِ فُلَاةٍ يُقِلِبُهُ الرِّيَاحُ مَلَهُ وَ الْبَعَلْنِ -

قول کرد کیشکی - ریش به ی گریا بمنی شاخ - بی کریم ملی الله علیه سم سندنی کریا بمنی شاخ - بی کریم ملی الله علیه سم کریم ملی الله علیه مسلم که که که اس کی صفت ادم بیان کی اس بی مکست به سعت کرج دلیش یا شاخ درخست برگی م کی اس کی تقلیب خوسب کی تقلیب خوسب می توب تر به گی -

تَعُولَدُ وَكَ لَا يَهُ مِهِ مَا مَا مَا مَا مَا مِهِ مَا اللهِ مِهِ اللهِ مَهِ مَا بِعَمُ مِهِ اللهِ مَهِ الله زين پر جوسقه بي گراس پر درخت بوسقه بين جن كی دجرست بُوا بومبيب تقليت که كر آتی سے - بخلاف فلاۃ دخائی میدان ، سے كه اسس بي جواكا دخول وخودي ارجے طرایق پر جوآن

اس سے حسلاَ ہ کوارمن کیصغت بنایا ہے ۔

قَولَمُ ظَهْرًا لِبَعْلِيْ - يَ يُقَلِّبُهُ كَا كَامْرِكُ بِللَّهِ وَاتْعَ بُوا بِعَ اودلام بمعنى النهد اصلى عبارت بنى « اى من ظهر إلى بعلن - كفوله تعالى مُتَ ادِيًا يُنَادِى بِلَايْمَانِ - عن البعض مفول طلق بِع اى تَقْلِيْبًا ظَهْرَ الْبَعْنِ - يامال مُقدّره بعد اى يُقَلِّهُ مَا مُخْدَلِفَ الله -

اس مدست بی نی کریم طیابسلام نے مغت عجیۃ الثا خے کا صک تر الحر بیث بیاری کیا ہے کہ رئیس کو ہوائیں کہ جی توبیث سے کل معمی عیرہ سے کہ کہ میں ایس میں میں ان کی است میں مالی سے کہ وہ کہی برائی سے مجلاتی کی طرف دخ کر لیتے ہیں اور کمی مجلاتی سے برائی سے راست پر جا گھتے ہیں ۔

یقول ابوالاسعاد : مونیاد کام فراست بی کددل گویا پتاہے، دنیا فلاۃ ہے ادراجی دہری محبشیں تیز ہوائیں ہیں۔ آثر یہ پتاکس بھاری پتھرے جیچے آجائے توجواؤں کی زدسے محفوظ رہتا ہے اس طرح انسان آگر کسی ابھی مجست و اسے سیننے کی پناہ یں آجا سنے نوب ویٹی سے محفوظ رہتا ہے۔ چنا بخہ ہیعتِ مرشد کا بھی بھی منشاد ہوتا ہے۔

الرجعسة ، حضرت على المراسة بل قرائد بل وقت رسول التُرملي التُرعلية سلم سنة كه اس وقت يك بنده مؤمن نبي موتا رجب تك ميار إتول پرايان نه لاسة - گواچی صب كه الطريك مواكوتی معود نبيس ، اور پس التُركا رسول جول مجعد التُرتعالی نه محت بعدا مطف معجا اور مرسف اور مرسف سعه بعدا مطف اور تقدير برايمان لاسته - وَعَنْ عَلِيْ قَالُ قَالُ زُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ رَصَلَعَ الدَّيُ وَسِنَهُ عَبْثُ ذَا حَسَىٰ يُؤْ مِنَ بِأَرُبسَع يَشْهَدُ أَنْ لَا اللهِ اللهُ وَأَلِّثُ رَسُولُ اللهِ بَعَثَيْنُ بِالْحَقِقَ وَيُؤْمِنُ بِالْعَوْتِ وَالْمِعْثِ بَعْدُ الْمَوْمِةِ بِالْعَوْتِ وَالْمِعْثِ بَعْدُ الْمَوْمِةِ

قولم يَشْهَدُ : يَشَهْدُ كورون يرمونو يداري في تفصيل موكى رجاري بي



ج و منه عسنایت کردنیه و بخدر میادی و با با نی تعاطیه تفصیریٔ ایمان کی جحت میں گذرمیکی سبط مگر [ ا جماعٌ رو باره پ<sup>رش</sup>ن شدیت سے یہ مهاواهني الأبياسة مشتق مصاكبولك بياعهان كوورجاعتمار إ العرابقينب مُرحِيبَ الله المستعمرة أو التقطيع والمنطق لأما كه أيهان في الكول فنزورت بي تهلم المرائد كالبرية مبهداني مصاكر بنده كوكسي تموكوا فتتنايا تبلي وومجوم يحض بصرا الارقرجير والتحارية مصوبه أووه فالأسبط يوكفر وكالمستشكرسط أورالكل ۔ بھمڑ<mark>تیجنب ف</mark>ہرر ہیں ۔ ''تھدیریں ہست بحث کانے ڈیک اور کینے کیں کہ شاقی ہے۔ ساراؤكو استدا ألمال كمصطلق كي لارنا قر وساعد في المستعدية - بتربيه اورقدر به شکامتفق سعت البرن دو آر رائي جعش سف ازيا لي تُعفر کي ينمث أن البصيمونية ميان بالفارر وبن سائد بنيادي اصولوب إن سصه سبط ليكن حافظ ا إلى توت حصره كالدائيين بلغرفاحق دفاجراه ركه هير رعسية وقابشين فياست بين كذال في للتغير الميخلت وكرفئ حياستطعار عكن انتاءه ونوانيه اتوان يدمون جوسط بينايا وأنبران في تشغير في جائد فعاه بالدابض عشائت كو تول سعد توموال يوسيفونه سوالیا آقال 📗 مدیث یک این ان کوعنو یعنینندم کی آمندی مصرفرار دیا کیا ہے۔ الانترفايل فيسأهاني بملل أتقلينني وي أَنَا ﴾ النَّمت كي الوقعين إن عنه أخرت وعوات الما أخمت إجابيت بإدر مع <u> حواسب الوليد</u> [ من راد الأنت دعوت قريد بالبيعين أمّت دعوت <u>ميم المتياب ميم</u> . موجل سعیت و فرور به سخت افزار سنته بزوگیساز سام بهیشه فی بخشت پر کلام مصحبها که آروسیور به . ﴿ أَكْرُوانَ يُوعُو وَمُنْ لَا مِنْ مِعَاجِرًا وَيَعْمِينُهِ عِنْ أَبِياً عِنا سَفِي تُومُوالَ بِير بينص كمر رواليدي. سواليا دوم است به وداراً با بعده ليش فه ما في شهم نعيشك -م المرابعة المعلوم موالا سينع لديمة لوك والروع العلام سينعه فعاريق أي -



المستى خشف ومسترح وذالك ندمن ميں وهنس مانا اورچنورتوں كامسىخ بموجانا نمجی ہوگا اور سہ عذا سب ان لوگوں میر ہوگا جو فِي الْمُكَذِّ بِيْنَ بِالْفَكْدُرِ -تفدر کے مثن کہ ہیں۔ قُولَ مُ خَسُفِ ﴿ وَكَنَّ مِنْ مُوالِقَيْدُومَ لِهِ فِي الْأَرْضِ : لِبَنْ رَبِّن مِي فَاكْبُ ہونا یا زبین میں رصنس مانا ۔ قولهٔ مَسُتِحُوهِ وَانْمَسِة عَويل صُورةِ المَامَاعِوَا فَبُحَمِنُهِا -مِخِ سَ معنیٰ ہیں اپنی اصل متُورت وشکل کو بدترین شکل دمٹورست میں تبدیل کر دینا ر <u> يقول ا بوالا سعياد : ب عزاب مكذبين تقديرسكه بيع برزامن مبلس لعل سك طورس م</u> اس سیے کہ یہ لوگ تمام افعال کوغیرالشر کی طروب مسوب کرتے ہیں تو گو یا انہوں نے افعال ثمو جوالتُرتِعانی کی مخلوق مِیں مِثما دیا ، ا در اس کی صورت کو بنگارُ دیا تو انتُدتعا بی نجی ان کو زمین سے نیجے دُباکرمِٹا دسینے ہیں اور ان کیصورت بگاڑ دسیقے ہیں ۔ معوال: کرنبی کرم میل الشرعلیة سلم سنه دُعا و کی کر لیسه الشرمری اُمّنت کوخسفت میخ سے بچانا بید فرایاکد دعا. تبول مجی ہوگئی سے گراسس مدسیث ہیں اس کے خلاف سے ۔ تعضوصلي الشيطية سلمركي دعاست ظاهري وصوري خسعت مسخ جواسب اول ترائد گیا۔ بیاں جرانا ست ہے پاکیا گیا ہے رہمنوی حت ومسخ سبصلینی با عتبارولوب سکه سبے ۔ وسکلا تعبّا دحشیّا ۔ جواسب دوم : ننی کامدسٹ اصل سے ادر یہ مدست زجر و تعدید پر محول ہے عمومي الورمضيف ومنخ امت محتربه برينه بوكار بالخصوصًا منكرين تغدير يرترب قيامست بس خعف دمسخ بهوگا-عندالبعض حديبيث باب بطورشرط وجزارت بسط - لينى أكرميرى أتمست بينضف وسُنع بوتاتواس فرقه معكدين تغدير برموتا - بعب إن يرمنين بهوا توسمي يرمين بهوگا-

الترجيصين والرابيت سنداني سيها متاه صنتي بتناعات وشنشب والفراسة الماويون بيرسل المعلاملم سغ كرقدريد لأفرمس المنبث بشبه نجومس تَهُ هُسَاعَهُ أَنْ هَارِ طَلُوا فَعَرَ المُؤَدُّ فِي هُلُوا . . . . جي السرا أمروه بهما رجول تو أن كي عميارت - تھے ہیں مذہباؤ ، در گروہ سرجا کیل تو ہ ن ڪيونياڙه" آمي بذهاؤ -

وعمله فالأقال رشول مكتاب وشام فالعجب من هسيارتها و ف بنتا نُوْرُ عَلَيْهُ مُنْ <u>مُنْ فِي</u>رُوْ وَعَلَيْهُ مِنْ اللهِ

وُ حَالَمُهُ مِنْ مُعَانَ وَهِ إِذْ مِنْ اللهِ أَسِنَا اللهِ أَمِنَا مِلا فِي وَفِيا "مِنْ مِلْطَقِين ر تنع جوب کے انجو سرو کیسا گرا پرست تومر سے جو د و فید مائتی ہے ایک وہ فیدا جونیکی ہور ا جعافها فاليعا ترسفاه عاسيط بمساكويناه بالكفقائية ودمه وعلد جويرتي وربدي كالمهدأ كيك ا والماسطة الرأو ما أو مع في مشعف ا<u>ركين الم</u>

معوال مه جوس شعاسا بقر ندريه كرس ؛ ستاين مشاجهت مصريني وج تشهدي المهاري مجموناً سبب - المحري منه من منه وجانش بياتعةً رايه اين سبط مُدِّس عمرة مجوس مَدَّرُو وأنه ے لا اُل زیبا کہ خوالی خیبہ ریخالی شر ورسند سر اسی حرح تا تغییر تیز ژب کیو لکہ وہ جی ہے انتہار مفایقیاں منفاقة بن الله والسمارية كران كالم الزوك مر بنده عيضا فعال كافائن سيعار بنا بندسك الدورة بورتفيعة أيريا منطق وتابي ستندير عنظ والهن سكدار والهلين بقائل لقيدونية مجوين

و وحضراً من جورس جما حمث كو كا فرون كم بفهورجيت لأه وعياديت كأحكم المرمزة بي شمار كرسقاي وه اي مدميق آو فا تاریز فواری مقولای د دو به تیمدسکه دور دینی و دخوی مصابع کرسند ایل و فهنا میارت ومعتود بنا زونهی کی جنب بعض حضراً شت کا فرنهیں ، اکا قاسق مله برر کھے ایک ، وہ ، مماجد سیاپی کی و الماه الإيكر خيراً () - أوَّل به تعديث نرتبر ولقديد يرمحول سيعه - وَتَوْمِ بِيكُ بِهِي عدميث كما اء اغتدال اما است. في كم إلى وغيواستيد بيان كرا سبط - يقول الوالاستعمال ومفقين مضامت كالزدكب عنبود كالي سه كاعدم عادت وعدم جعنور جنازه يرعل كيابيا سنف كيونكه نثر بعيت نقدمه كالمرهنوس ومقصود جي اس ايس سيصرك ال من برقس كا مقاطعة مكوله زبرقي كا بالنيكات فوساكه وه الكسائر توبيكرنس - إلميكات برا و التركونه الم المنطب من العالى الفران ليو ول مع مُعلق فراست المين - وَالْتُركُونهُ فَ فِي الفَصَاجِع والبرمجي ايكت للغركي لفيحست كاياشيت اسبطائ المسائد المسائد المسائد المسائد المسائد المسائد المسائد المسائد المسائد

فلرجعته والروابيت بنطعطرت عطا سيعط فرنأ بأرسوال التوصلي التشرعلية سخدسستي تُدريول كے ساتھ نشست درخا مسنت نہ ر کھوا مذا ان سے کا م کی ایٹ ڈر کرو۔

وَعَنُ عُمَرٌ قَالَ فَالَ دَيْنُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْمُ وَسُنَّوَ الاَنْجَا لِسُنُوا اَهُلَ الْفَتَالِمِ ۗ وَلاَ الكُفَا يَحُوُ هِنُهُ

قولَتُهُ وَلاَ تَفُ إِيَّعُواْهُ وَ سِرِ السَّرِ جَارِ حَكَنَىٰ مِنانَ كِيرَ كُلُوْ إِسْ السَّرِيِّ مَا : بِ فَشَاحُة لِ بُمُرَةِ وَيَغَيِّنَ مِعِنَّى فَيصله لِمُعَافِّي قُولُم تَعَالَى ﴿ وَشُرَا ا فُتَأَجُ ٣ الجنيال عد باس فیصله کے بلے ممت جاؤک بیقہارسے ما فر ہوں۔

المنظر وان سعرا بتعام بالشكام اور إنتذار بالكلام مركرو-

یں : جوزیادہ را بچ ہے کہ ان سے مُناظرہ نہ کرد -کیونکہ بحث مُباس شہرے عام طور پر دِفست اُنّی ۔ موتاہے اور فائدہ مست کم موتاہے۔ بھر مرآ دمی ساظرہ سے قابل بھی مہیں موتا۔ موسکتاہے ا مرب خود باطل سعد مُناً مر موجا في - اسس سليدعوام النّاس كه يعيي حكم سع كه باطل سع بحث مْيا حِدْ يَهُرُسُ بَكِرِ كِيدِسُ مُحُقِّقٌ عَلَمَا ويُصِّهِ بِلِينَصْ لِيضِ مُنْ اللَّهِ عَلَيْ ﴾. وَلاَ تَقَلُمُ لَهُ مَدُ الْيَاقَرَاى مَعَ الْقَقُومِ الْعَلَى لِمِيانَ ﴿ إِنِّ

وَعَنْ عَائِسَتَ لَهُ فِي اللَّهُ 📊 توجمه ، روابيت بصحفرت عاكشةُ 📗 📴 قَسَالَ رَسُنُونُ اللّهِ حَسَلَ اللّهُ عَلَيْهُ 📗 -عد لهُ مَا فَي مِن كَدَمُوا فِارسوالُ اللّهُ ملى اللّه عليهُ لم ب مله جعداً دمي بير عن يرش ب الداور التبيق

المُوْسَلُوَ سِنَّةٌ لَعَنْتُهُ مُسَلِّعُ لَا مُنْتُهُمُ مِنْ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

427

لعنت کی ۱۰ درسر نبی مقبُولُ الدُّعا رسط -اللّٰر کی کتا سیس زیادتی کرسنه والا ۱۰ اللّٰه کی تقدیر کا انکارکرسنه والا- وَلَمَنَهُ مُواللَّهُ وَكُلُّ سَبِيّ يُجَابِ الذَّاشِدُ فِى كِتَ بِ اللَّهِ وَالْكَذِبُ إِخْدُ رِاللَّهِ.

قول کا نکٹی کھنٹی میں ۔ شریعت مقدمہ سے اندرواضے کفر پر لعنت کرنے کی اجازت ہے یا جس کی لعنت شرگا منعول ہو۔ یہاں شرگا لعنت منعول ہے کر کر اللہ تعالی لعنت فرا رہے ہیں۔

" مَعْوَلْتُهُ لَعَنَهَا عُولِ اللَّهُ ۔ به مُبله یا توبد دمائیہ ہے کہ النُّرباک بمی لعنت کرے۔ یا میر جادشتاً نغرجے اور تمانون ہے کہ جادشتاً نغرسوال مُقدِّر کا جواب ہوتا ہے۔

معوال : يہ ہے كمآپ نے لعنت كوں كى ؟ حالانكه آب نرمائے ہيں" إِنِي لَا اَلْهُ اَ اَلَّهُ اَ اَلَّهُ اَ اَلَّهُ ك لَمَّانَ : حِواس : يه كه لَمُنْهُ مُواللهُ وَمُحَلُّ سَبِيّ يُجَابُ كهم التّب لعنت كى الحر بني نے آين كہى - اورآين دُعا ہے اور سربى كى دعار قبول موتى ہے اس سے ميں لَعَلَمَهُ مُو

كدركم محال -

قول الآلؤد في كتاب الله - ان جه تفعول بن سه بهاتمع كتاب الله التابي أفي كتاب الله في كتاب الله في كتاب الله في من المائة الله الله في كتاب الله في من مودي الله في كتاب الله في من مودي الله في كتاب الله في من مودي الله الله في من مودي الله الله في من الله الله في الله ف

و المسيدة والمسكنة من يقت والله - دومرا شخص تقدير في تكذيب كرف والا-كيونكة قدير كالقدير الله كيونكة قدير كالقدير كالتحاري والا - كيونكة قدير كالتحاري الله عنه وركانكا ركرتا ب و و

لعنت مِي *کامسجن ہے۔* 

عَنولَهُ وَالْمُتَسَدِّطِهُ بِالْمُحَبَرُونُ سِن - اس كامعني زُورى زُورهكومست كريف والا-

خوا ہ وہ لینے تہروغلبہ سے حکومت حاصل کرسے ، یا با سرکی طاقت کے ذریع حکومت پر قابین موه دونوں مرا د ہیں ۔ لینی لوگوں کی مرحنی سے خلافت ان سے حاکم بیننے والیے ۔ جیساکہ آج - کل على لع<u>م مود إسے .</u> خولسة لِيسُدِن لَا مَسَنُ اَعَرَّبُهُ اللَّهُ \_ يِسَلَّطُ وَجَبَرُوسَ كَى عِلْمَت سِص رَهِجِب ان مُعَولْسة لِيسُدِن لَا مَسَنُ اَعَرَّبُهُ اللَّهُ \_ يِسَلِّطُ وَجَبَرُوسَ كَى عِلْمَت سِص رَهِجِب ان نوگول کی معا مُبیّت قبرا ورظلم پرتبسسنی مہوگی تولازگا ان سینے افعال بھی ایسے سرز د مہول سے کہ الیے آ دمیول کومعترز بنائیں سکے عن کو اللہ تعالی نے ولسسل کردکھا ہوگا ، اور مُعرِّز کو ولسسل کرمی سکے ا ورب ذكست ا وُرعرٌ سنت والا مُعا لمد وبنى ا عتبا رسسے به كاركہ دہ ظالم حاكم سليف ا غراض ومقاصد کی بنار پر مکومست و د دلست سکه نشر میں خدا سکه ان مها بھے بہنسد دن اُ درمسلما نوں کو ذکسیل وخوار ے گا۔ ہوخدلسکے نزد یکب بڑی عزّ ست وعَنَفَتْت سکے مالک ہوں سگے ا ور ایلیے کا فروں ،جابلِل اوربدکا ردل کو عزیز رکھے گا جوخدا کی نظر ہیں شخست دلسیل وہدکا رہوں سکے ۔ قوله والمستنجل إحكرم الله - بوتها ومتنص بوان بيزون كوملال محقاب بوخدا فی جانب سے حرام کردی گئی ہیں مسٹ لا ہیں ٹ الٹرشریف ریکہ کرتر ہیں جن با توں کوخد کئے ممنوًع قرار دیا ہصبیسے تھی جا نور کا شکا رکزنا ، درخست دغیرہ کا کالٹنا ، یا بغیرا موام کے مکہ مکرمہ میں د اخل ہونا ، ان کو رہ حلال <mark>مجھتا ہو۔</mark> قولِهُ وَالْمُسْتَحِلُ مِنْ عِنْ عِنْ إِنْ مَا حَدَّجَ الله : عِرْبَت عَ مرادقهي رمشينة دارييني؛ ولا دٍ فاظهرُ مَعِن كوسادا ست كهاجا تأسيص أمسس جمله سكه د ومطلب بوسيكته بيس بى كريم مىلى الله عليه ملم سعه باره بين جن چيزون كوخدا في حرام كياب ان كوملال بعانتا بهو، يعني أسخفرست صلى الشيطية سلم كى اولا دكى تغطيم كريا صروري سيصليكن كوئى شخص مذكرسف كوميا كزميمه ياان كولىكليف مهنجانا حرام قرار ديأكيلهصال كالكليف مبنجانا ملال ما نے تواسس برجی لعنت فرمائی گئی۔ د وسرا مطلب به سے کد کوئی سمص میری اولادسے موسف سے با وجود ان ا فعال كوهلال جان كركرتا بيصعبن كوالشُرتعالي خصرام قرار دیا ہے۔ اس کمرح مطلب تانی کا مقصد بستبدوں کو تتبیہ کرنا ہے کہ یہ لوگ سرکا پر دوعالم صلى الترعلية سلم كى اولاد جوسف سك ناطه كناه ومعقيةت سيسة يجت ربي - اس ياي كه دوسرى

ا قرمون با شکنه منقا بلد این اشتن قوس آن حشیست از یاده نما این کا با عست سیست کردی برد انجام بردگی برداند. حمتی دنشهٔ علیهٔ سنم سنت منا متی سیست به بهیت به علی به نظریت نظر بسیست در بینج رخوان کفته برد نیز داند کارد به نادهٔ میشان نی

قولسه والنش والنش وكالمستان من بالمنافق معنى الأن المائلة المرائلة المرائل

متوجهه من دروا بیت به منظرین دندشی معد فراسته به روا بیت به منظرین دنده به آم منه کرمیب انترانه ال کمی شدسه سرکه تعلق می از بین (بر) می رفع کافیه عمله فرا و بیته بین گواسس سکه بیله و فازه فنروری کام واز ایست وَبِعَنُ مَعْرِيْنِ عُكَامِبِنَّ اللهِ عَكَامِبِنَّ اللهِ فَالَ وَمُنُوْنُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

قولَتُهُ إِذَا قَصْمَى اللَّهُ السِمُ العَثْقَ عَندالْ بعل إِنْ الْمِي مِن الْحَالِيَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فى الا ذَلْ - عندالبعض دنيا مِن أسس وقمت حب اس كومادنا مقعود موتا مبعد - به حد مين خلاصه مع يا أس مِن النّارة مبعد قرآن بأل كى إلى آبيت فى هرف الوالما متَدْمِن فَعَدُن كُما تَحَدِيد اللّهُ الْحَدِيد اللّهُ وَلَمُنَا مَتَدُمِن فَعَدُن كُما تُحَدِيد اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

فولسهٔ خکیمیس – بیشندهان و کشوالهستیو ۱۱ ناکاشمارگزین برد برتا بهدان سعه صرف یجا مدمیث ایک می متفقل بهته آندان سکه سیاق بوسف بیمایی آفتین شده د و نهز مدمیث پرکام به کی – .

ءُ عَنْ غَالِّنَا لَأَ قَالَتُنَا قُلْتُ ﴿ يَاجِسَا رَسُولَ اللَّهُ مِنْ فِي الدُّرُ عَنْهُ مُو سَدِّي اللَّهِ عَنْهُ مُو سَدِّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ إِنَّ أَنَّا عَنِي مُنا عَنِهِ عَلَى مَنْ بِرَحُولَ الْمُعِيمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ رِيَّ الْمُنْوُ مِينِمِينَ " ( مَعَلَى اللهِ مَعَلَى اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ ال - المُنْوُ مِينِمِينَ " ( مَعَلَى اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ ال المربى خلاصف في يمثّل مخت معتكواة التراهية منه مها التيان التيان العندين والمعدمية عمالية ف و المن عن منعوه الربعة الله المناه المان المان المان المان المان المان المان المربية المان المان المان المان الكريبان المك عوال المهامة المان العديث بأك في منزوا فال الورجة وثاني من المان الما لين المؤفِي تنه - مكريهان ايك عوال تبيعا ." سيوال الما أول مِن قزايا أفلوال مُؤمِّنهُ من ورأه مغال تركين سيقة المسيط تابع منهون أسيام البحريه الى مين غرايا التأكم معاهد المترتعاني أن جاست إي كوتي نيسي إست نبيل بما تي كلي -معزم أول المحكام وتراكب تنفلون المضاعر المنشق البراث فتلوة فيجارة وغرو - و المسيكن ومغيرت من الشرعيد مناه سية منسيت مناطق نهيل قرمايا المن العالم المن المايا المن المايا المن المايا عاكثه المرسوال معلا الوائد كما البرقل عطوم إلى الكان عول تحيرات المستان الما الموافقة الله المُوافِعَين اللهِ مَسْتَعُودٌ عِنْ أَسْتَعُودٌ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قَالَ وَمُنْفُولُ اللّهِ مَسْلَى اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلُوا أَلُوا لَا مُوا لَا مُوا لَمُنَا فِي اللَّهِ اللَّهِ مِنْ لِيَا مِلْنِهِ مِنْ لِيَا مِنْ لِيرَا فَا ال ن السيطيع عمر معان المائة المعنى كرمينه والى المنظم المنظم المنظم المنظمة المعنى كرمينه والى المنظمة محرماً مُعَمَّدُ مَا مُعَمَّدُ وَالدَّهُ مِنْ إِذَا مُوكَدَهُ مُسْطِعَ مَرْكُ وَكُنَّهُ وَرَكُمْ مَا عَلَيْمَ و أَهُمَ تُوكِسُنِ مَوْرَسْتِ فِي مُوالدُهُ كَا دُورِ فِي مِوانا تَوْمَا مُرْسِعِهِ مِنْ وَالْمَاعِلُ وَمُعْمَا أَنِّمَ الْإَمْ طَلْهُمْ مُصْلِعِهِ مِنْ اللهِ مَا دُورِ فِي مِوانا تَوْمَا مُرْسِعِهِ مِنْ وَالْمَاعِلُ وَمُ معوال اور یا که اسه آگ میں کیون فرایا جانہ شرکا کا کا آب کے دوجوا ہے ہیں ۔

یخواسی : موؤده بین و الدین سے تابع مورزادیں جائے گی ۔ یقون ابوالاست د: جن علمار سے نزدیک مشرکین کی اولاد روزخ ہیں جا تسبگی ان سے ندمہب پرتوکوئی اشکال نہیں ۔ البنہ جن صفرات سے نزدیک اولاد مشرکین کی مجی بخات مرگی توان سے مذہب پراشکال ہے اور یہ جواب ان سے خلاف ہے توعلما رصفرات نے اس سے مختلف جواہب و سیلہ ہیں ۔

بحواب الوَّلُ : مَرْدُرُهُ من بارس بن به مد بشه نسوخ بهد المن وه مدیث بست الوال الم وه مدیث بست من و الموال الم

می ایس و ایس و ایس می ایس می است می می است می می ایس الدی ایس الدی ایس کیا ہے کہ وا نکرہ سے مراد قابلہ دینی دائی ہے اور المور و کا عبلہ محذوت ہے لینی اکس و کا وک ہ فیا دالدہ ہینی وہ عورت مراد تابلہ دولوں آگ ہیں وہ عورت مراد ہے میں کہنا ہے ۔ مطلب یہ مواکزی کی والدہ اور قابلہ دولوں آگ ہیں جا کی سے کیونکہ فلا سے کام میں معاون موئی تی ۔ عرب میں رواج تھاکہ ولادت سے وقت عورت کوایک کو اسے میں بیٹھا دیتے تھے۔ اگر ہی ہوتا تواسے دکھ یہنے ، اگر ہی ہوتی تواسے کوسے میں پھینک کوا و برسے مئی وال دیتے تو ہو لکہ فابلہ برابری شریک ہوتی تی اس لیے اسس کوہی عذا یہ ہوگا۔

## يەتىسى فصل ہے۔

مترجم : روابت مصعض الوالدول سے فرانے بین فرایارسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کہ یقینا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق بیں مبر بندہ سے متعلق یا بنج چیزوں سے فارخ ہو چیکا ہے کہ اس کی موست سے ملا اس کے عل سے ملا اس کی موست سے ملا اس کے اس کی والبی کی مبکرے مصال الاس کردق ہے۔

## الفصّلُ التَّالِثُ

عَنْ اَبِي الدَّرُدَآءِ فَسَالَ قَالَ رَسُونُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَعَ إِلْ كُلِّ عَبَيْدٍ مِّنْ خَلْقِهِ وَسِنُ خَصْسٍ مِّنْ اَجُلِهِ وَعَصَلِهِ وَ مَضْجَعِم، وَاثْرُةٍ وَرِزُ قِسَهِ :

قولَىٰهُ فَرَعَ كِالْ - اس مقام بِرابُ موال موتاسِه -سوال ؛ بهر فرئغ كاباب لام شرساته متعدّى بوتا ب مسال . كَكُوْ آيَعُنَا لِنْفَسَادُنِ : جِنكريها الله سعد بحواسب اقرل ، بدسر ان معنیٰ لام ہے۔ مجواب وقوم : إلى مويينامني يرر كموا ورفراع مُتفقِن سِيمعني اته بہ ہے کہ فارغ موج کا ہے مربندے کی پیدائش سے۔ قولهٔ مِنْ خُلِقِه، يه بدل ہے عيد سے. قولم مِنْ خَمُس ، يہ برل ہے خلقم سے۔ قُولُهُ مِنْ آجُلِهِ : يه بدل م خَمُسِ سے يابيان مے خمس كا ـ فعلل مضجعي المبعثي سكون وقرار قولتُ احشرة — : نجعتُ حركت ولشّانِ تدم - اورمرا دكل حركات وسكنات بي ا وربيمي احتمال ہے كه مكف جديد سه مرا رجائے فرا دراً شرة سے مُراد ثواب وعذاب ا درجنت د نارسے ۔ به امشام حسان می بیدائش سے قبل ازل ہیں لکھ دی گئی تھیں گویا یہ تقديرى مستنهب - يرتشبيهاس آيت قرآني سے مائة دى لا إنَّ اللّٰهُ عِنْدَ ، عِلْتُ وَ السَّاعَةِ وَمِهُ أَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْوَرْحَامِ الْحُ رَبِّ لُعْمَانٍ ) اسماستے رجال

متوجعت ، رو بت سے بی فی اکترام سعد آبائی ایل اس سف ای کرد علی انترامی کم کو تمرا سقه جوش مستا که جومستنبه تقدیر جی اعتشام سع کا اس سع قیا میت جی اس کی باز پرکس جرگی ، اور جو ایس میں بحث دا کرنگا اس سعد باز پرکس نه جوگی ، وَعَنَى مَا لَدَتُ اللّهُ عَالَمُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

> وَعَنِ الْمِنِ اللهُ يُلْمِئُ قَالَ اَشِتُ أَلِى بُنِ كَمَنِ فَقُلْتُ لِسَهُ قَدُ وَقُعْ فِي نَفْشِي شَنِيْ مِنْ مِنْ لَقَدُم، فَحَدَ شَنِي لَفَنَ المَلَهُ الْفَدُم، فَحَدَ شَنِي لَفَنَ المَلَهُ اَنْ بِنَدُ هَبِهُ مِنْ قَسَلِمِيْ مَ

متوجعه المائ الله في فريسته إلى رئي المعرف الله المائة الله المعرف الله المائة المعرف الله المائة ا

قول أوقيع فِي لَفَيْسِي بِ اى عُقَلَةً لاَ مَقَلَةً اكْرَبَهُ الكُومَةِي الْمَكَالِيشِي سَكِمَ ا

تقلأ تنهس محبب كيلفانه كفديرة ساكلام كوسف سيعدروك وماكما سيعامه قبورنسبغا ک<sup>ا</sup> میشانا هنگ به این منصمعلگور جواکه علماروصانعین کی فدرمت میں جدانا اور آ ان سع مسأبي يومين الارسينغ منشكوك وقع كرا كستبت هما ليُّ سيع نا كعا في قونلا بَدُ في ا فَاسْتُنْوَا هُنَا لَهُ لَوْ إِنْ كُنْنَاتُوا لِيَ تَعْلَمُونَ ﴿ فعائدة وكها غاير فلك لسيوب الميزها لم كل وجراب سيته كدوه والت ياك ما عن جدان کی بایک سف د در دیک سیفے بلک بین حمیافرح جاسے تعزّف کرمکیاہے ۔ هُ وَنَّهُ كَا نَكُ دُبِحُ هَدَّتُ لَهُ حَبِّينًا لَكُهُ وَ رَمَّت كُونِيرًا مَا يَلِع كَمَاكَ : قَالَ مَبِي بهن يخونه فيبقي نبس ، مؤته حقيقي مرتمت انبي مسيديه قُولِهُ أَنَّ مَا اصَابُكَ لَهُ يَكُنَّ لِيُخْطَئُّكَ مِنْ اصَابُكَ لَهُ يَكُنَّ لِيُخْطَئُّكَ مِنْ اصَاءَ الس غنہیں جو کچھ جا عس موار من ہے ہارہ میں میا مذکبو کہ اسے ہیں سفے اپنی معی مکوسٹسٹس سند جا عمل ا کیا ہے اورائز کوئی چیاتمہیں شاملے تو ہیر منت کہو کہ اگر ہیر کومشنش دجہ وجہد کرتا تو صرور الے خاصل کرنشا بسس سلے کہ بچو بھے تم تک ساہنچاہیں اس میں قباری سمی وکوشسٹر کو دخل میں بلکہ قه نوسشننز تقدر سهه - ۱ ، غرجیزمهب می نو ده تمهارسه مُقدّ مِ*ین قی جونهی* می دهمها رسه مُقدّر میں نہھی میر مسب تغیر براللی میں ر ب صد مست سنع معلوم جوا كدمسار أول كوجتمري إوركفاركوجنت فسنساكيكره المسين واخل كرناعظاتا مكن معاتن اورتحت الفدرت بيد- أوفيقرت عَلَى عَلَيْتُومِ مِنْ مَنْ نَفُونَ نِهِ هُوْ فَوَالْمُهُ عُرِعَهُ لَذُكُ وَوَى نَعْفِيلَ لَهُ مُ فَإِنَّكُ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْمُعَكِيمُ وَيُهِ السَّهِ بِي المَا فَي لَا مَيْدِ فِي سِيدَلِيمِنْ شَرِهَا لِكَ كَا عِلْوَجُ المِمْنَ ويكونكه انتدعال اس محدخلات إطلاع الاروعده مست بيجكه إلى مرا در فلات وعده والخيارا فمكن يهي مستندا وكان كزسيد كاعداصل عيص جو دائص عموم تعروبت كامسيعتن سيعان والم وُعَيْنَ نَا فِيهُ إِنَّ يُجُدُّ لَلَى ﴿ لِيَعِيمِ إِنَّا يَتِهِ بِمُعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْمُعَالِ إِنْ بِعُمِدَ وَعَالَ إِنَّ فَكُنَّا لِفُرا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الله الله عَلِيْكَ الْمُكَادُّعُ مِعْمَالِ وَمُعْمِينًا فَيْ الْمُلْكِلِينَ اللَّهُ الْمُلْكِلِينَ الْمُعْمِينِ مِن الْم

میں نے سنا ہے کہ وہ بدعتی ہو گیا ہے اگر واقعی وہ بدعتی ہوگیا ہے تواسے میراسلام مذکہنا ۔ اَشَّهُ فَدُ اَحْدَدُ مِثْ فَيَانُ كَاتَ قَدْ اَحْدُدِثَ فَدُ تَعَشَّرِمِثُ لُهُ مِدِتِی الشَّلاُمَ۔

قولَهُ فَسُدُ النَّسَدُ منَ - عندالبعض حُدرث مع مُطلق برعت مراد ہے مگرمیم قول سے مُعَالِق تِقدیرے انکار کی برعیت مُرادیسے یعنی وہ تقدیرکا مُسٹ کے ہے اور تکررہ بن تمیا ہے۔معلوم ہواکہ قدر یہ عرمیب بڑا پرا ناہے مصابدرامین سے زائدیں پیدا ہوجیکا تھا۔ قَولِهُ فُسُلُكُ نَقُيرِيتُ كُومِنِي السَّسُلُامَ \_ اسْكَالْيَسِمِعَنُ تُوبِ سِي كَمِي مُلام قبو*ل نہیں کرنا اگر میں قبول کر*اول تو وہ برعتی ہے بھر <u>مجھے</u> جوا سب دینا پڑے گا۔ عندالبعض عنیٰ ہوگا کہ مطلق میرا سلام نہ کہنا۔ محدثمین سف لکھا ہے کہ حصرت ابن عمرہ کو کس طراق سے معلوم ہوا ہوگاک ہے تخص تقدیمیں بدعات کا موجد ہے۔ اس لیے ان لوگول سے میسل جول در تعلَّقات وغيره خائم كرسنه سيعضرت سنه روك دياہے - چناغ ملاحضات نه اسس حدمیث کی بنا ریرامل بایت کا مکم لگائے ہیں کہ فاسق فاجرا دراہل بدعت پراولاً سلام ہی <sup>۔</sup> نه پڑھاجا کے۔ اگراہل بدعات غور بخورسلام پڑھیں توان سے سلام کا بواب دنیا و احبہب بلكر مسنت بھی نہیں ہے۔ کیونکرسلام اور جواب سلام ایک قسم سے دعائبہ کھات ہی جو صرف ۔ مؤمن مخلص کے سیلے خاص ہی مذکہ منافق اور میتر عین کے سلط ، اوران دعا تیہ کلمات میں رئیب ذرا لملال سف مؤمن مخلص کی تعظیم اور محبّست کا میلونجی تر نظر رکھا سے تو تعظیم سک آمایل ایل ایمان بیب نه که ایل بدعاست - بیبی ولچه سیصی بنی کریم صنی الشّه علیق سلم فراست بیب کمه جريسف برعتي كي تغليم كي كو يا اس سف معداكونا راص كو ديا - يا فرما يام فَقَدُ هَلِمَ الدِّينَ یعنی اس نے میرے دین کو گرا دیا۔

جَعَعَ مَبَيْنَ نَقِي ذَالِكَ القَصُّوْدَ وَإِشُّا بِسَهِ -

صنحبيخ كهنا بحاموكك

خوج سه : روایت سے مصرت عی شد فرائے ہیں کہ بی فدسج بنسنے بی صلی النّہ علیوستم سے سلینے بچوں سے متعلق ہوچھا ہو زمانہ جا ہلیت میں توت ہو پیکے ستھے معفور گ سنے فرمایا کہ دہ دونوں آگ میں ہیں۔ وَمَعَنُ عَلِيٌّ فَأَلَّ سَأَ لَسَّ خَدِيُجَتُ النَّبِى صَلَىٰ اللَّعَلَيْر وَسَلَّمُ عَنُ وَلَدَ يَنِ مَا تَا لَهَسَا فِى الْجَاحِلِيَّةِ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّمَ عَلَيْدِ وَسَلَّعَ حُمَّا فِى النَّادِ: صَلَى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّعَ حُمْمًا فِى النَّادِ:

والمن في الراب والمال الأجملك والمتراث والمتراث والمتراث الم المراكز والمساور المنافي المراجعة المدا عصاريات إرازي ماردان و المعكولة المستعلق الما الما المستديد والقريصة كالجميلة التاكي وإبدأ أوا فايتها أعربين كبلوع فالمتبيئة يبدونونهن جنونية ل فيهدونه فساه له عمل فالمسوه كل شايدا ا **جُوَخَالِفِهُ ا**مِنَ أَنْ تَسْرِيهُ فِي نِيهِ هِ الأراكي فهنت المنتعود والنام علام أبلاح من Land of the state of the state of the 💝 🔑 🖦 المحالي المراقع المراقع المراجع والمراكز المرازي وزان والمراجع المراز معتبر المعتبر و الله المعالم المعالم الله المعالم ال مراها الرواح كيد بالمان يتعالما أن تناسب والمرب وَأَنْ إِنَّ الْعُولَيْدُ الْأَصِيعُونِي مِنْ إِنَّا يَهُمُ لِنَّا وَيُمَّا مِنْ السَّامُ وَاللَّهُ وألم والاستعان فامري ورنيتي فطرة مليمكا تورجيز أودار مواء الله الفولية فوا في دُجِّية مِنْهِلُنْهُ فَأَعَلَمُهِمُ اللهِ أَن بِن سِيدِ أَيُسْتَمْسُ بُودَيُحِهُ تُوال أَن ة محاولها حكه ورميان فرنهكمسانيبين. في - ٣٠ زيا أنوال جنعك يرفيل سنع مرا ومستهدد هم المنظمة المرابعة المنظمة ا المعلولات بالمعلى المراحمة المراحمة المؤرخ أو المؤرن أبياء المثن توريا وعلياً مثلوه في لفسدر وارائ با المتيبية أسامته في بعثير بمن أما ومامًا من يست معاصلاً الإسار ه بنوان نم زاد است. « بنوان نم زاد است. درسید به می واقع با است می افروم برای نعاق سد تعاری آن بی استفادی تری می واقع بردند برا فاس کند این از 

آ دم علیٰ اسلام سندا پنی عمر میں سندان کو سا کھ سال و بید یرد قال یا دب خَارِق کَ فَدُجعد لمست کَن ا من عدری سنتین سندن ، لیکن حدیث باب میں اس سے برعکس ہے کہ داؤدعلیٰ لیام کی اپنی ع<sub>ر</sub> ۱۶ سال تقی ۔ پھر معرصرت آ دم علیٰ لیستلام سندان کو ، ہم سال عطاویکے ۔ لہذا دونول ہی تعارض ہے ۔

حضرت آدم علیانسلام سنه ادّن بیس سال ادر بهر مزیر عالیس سال کل ۴۰ حضرت آدم علیانسلام که اینی اصلی عربی الیس سال تحی و نقص سال می اینی اصلی عربی سال دارد مرد قری سب و و آدم علیالسلام سکه عطاعی موسکه بیس سال سست یس بواصلی عمر ۴۰ سال دارد مرد قری سب و و آدم علیالسلام سکه عطاعی موسکه بیس سال سست سے د فا مند فع المتداد ض د

ترجیم، دوابت بے مضرت الوالدوار سعد کر حضور ملی الترعلیہ وسلم نے فرما یک تعب التر تعالی نے آدم علیات الام کو بیدا کیا توان کے دام سنے کندھے پر دستِ قدر ست لگایا جس سعے سفیدرنگ کی اولا دچیونٹیوں کی طرح نکالی ، اوران کے باتیں کندھے بروستِ قدرت مارا توکالی اولا دکو کلم کی طرح انکالی -

وَعَنُ أَبِي الدَّرُدَاْءُ عَسَنِ النَّبِيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْكَخَلَقَ اللَّهُ الدَمَ حِيْنَ حَلَفَهُ فَفَرَبَ كَنَفَهُ الْهُ مَٰ فَاحْرَجَ ذُرِّبَةً بَيْعَمَاءً كَا لَهُ مُوالدَّ مُوَ ضَرَبَ كَنَفَهُ الْيُسُرِي فَاخْرَجَ ضَرَبَ كَنَعَنَهُ الْيُسُرِي فَاخْرَجَ ذُرِّبَةً سَفُوذَاء كَا نَهُ مُوالدَّمُهُ

قىولىئە حىيىنىڭ خَلْقىكە - يەخرىن بە اورنخىڭ دالكە بىمىتىلى بەر رەرىي اشاره بعد معضرت محمدم علم في طرف كسم على ينا نهيس كانخلوق كب بيدا موقى - روشم : ا حِينَ خَلَفَ مُتَعَلَق بِ فَضَرَ بِ وَقَرِ عَد سوال ، به که فاری ابعد اتبل *ین علن بین کرتا یہاں پر کیے عمل کر* رہا ہے۔ میخواسیب ، حیدیْن خَلَقَسه طرف سے اور ظروف بن وسعت موتی ہے» اُنظرُوفُ يتوشيع فيسه مالا يستوفى غيره : قولهٔ کتف والبعنی ، به از قبیل متشابهات ہے۔ کیونکه رب تعالی مٹھی سے ظاہری قوله ذربة بتفساء - اى نودانية : اس مى تومنين مُرادبي: كما في قوله تعالى" يَوْمَ تَبُيَضُ وُجُولًا-قع لمن كَا نَهُ مُومُ الْمَدُّ لِيُ - وال كوفت كم ما تهر عند البعض وَرَبعني صفا والنحسل و عندالبعض نمل - ممرّتشبیرمبامت وصغر لینی حیوثا ہم نے میں ہے کیونکہ ہمئیت توانسانی تھی کیجیفرآ نے لون میں مجی تشبیہ دی ہے۔ قُولُهُ سَوُكُ آءَ - اى انظلمة أس سع كافرمُ إدبي م كمّا في قولِم تعالى « قولهُ كَا مَهُمُ عُوالِمُ حَمَّهُ : بمعنى جره لعنى الكارا بوزياده جُل كرمسياه برحيكا بمرجيع كوتله موتله بنشبيه بجي رنگت بن سه حضرست ابوہ ریڑھ کی سابق روا بیت ہیں ہے '' وَ جَعَلَ جَایْنَ عَیْنَیُ کُیلً المِشْهَانِ وَبَيْضَتُ مِنْ مُؤْرِ: اسْتُ معلوم بِوناسِط كمنمام بني آدمٌ خواه دائيں مونڈرھے سے نکارنے گئے یا باتیں مونٹرھے سیر، سب سکے چرے کے مباسے چک بخی ۔ اس مدسيث مصمعوم موتاب كرباتين موندر المص مع ونكا المائية ووسسا وستقد لبذا دونون روا تنيس متعارض بس. م ہیں تطبیق یوں ہے کہ میلی روا سیٹ می*ں فطرستہ سلیمہ کی طرف ا* شاروج بحس بيركما فرمسلم سب بمشترك بين رعبب كعند يبقي بالب بين تُحَرِّيَةُ بَيْغَ

مترسیس ، روایت مصحفرت ای نفره سے کرمضور علالتلام سیم محابیہ میں سے ایک ماس بین بین ابر عب واللہ کہا جاتا تھا ان کی بیمار پرک کے لیے ان کے فال گئے وہ رور ہے سکتے ۔ تو بیر عفرات بولے کیوں تو ہو کیا تم سے مصفور علائے تالام سے یہ تذفرا یا متاکدا پنی موتم بیں کٹوائ ، کھر اس سے یا بند ریمو۔ بیمال تک کہ تم مجھے ملووہ بوسے یاں۔ وَعَنُ آبِ النَّفُسُرُّةَ آتَ النَّ النَّفُسُرُّةَ آتَ النَّ النَّفُسُرُّةَ آتَ النَّ النَّفِ النَّ ا

مخت المعرب الأصلة المحسل من المحت المعرب المعرب المعرب المعرب المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المعربي المحسل من المعربي المعر

آپ کوجنت میں سرکایہ دوعالم ملی اللہ علیہ سلم سے ملاقات کی بشارت دی گئی ہے اورظا ہرہے کہ جنت میں داخل ہونا اور اسس عظیم سعادت سے بہرہ در ہونا افیراسلام سے نہیں ہوسکتا تو معلوم ہواکہ آپ کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور آپ ایمان واسلام کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کریں گے ۔ لہذا مجرد تا کیوں ہے ، اور بیون کر وغرکیا ۔ اس کا بتواب مردی آگاہ سفے یہ دیا کہ تمہارا کہنا صح و بجلہ اور اس بشارت کی صدافت کا اعتقادیمی ہے ۔ لیکن پرورڈ گارِعالم سے نیا نہے وہ جوچا ہتا ہے کرتا ہے ۔ اس کی مُرضی میں کسی کا دُخل نہیں ہے ۔ اور پھر خواتھ ای سف خود بیفرا الیا ہے کہ میں بصد کرتا ہے ۔ اس کی مُرضی میں کسی کا دُخل نہیں ہے ۔ اور پھر خواتھ الی سف خود بیفرا الیا کہ دول داور ہے اس کی مُرضی میں کسی کا دُخل نہیں ہے ۔ اور پھر خواتھ الی سف خود بیفرا الیا کہ دول داور میں ہوں دوز خ سے موالہ کر دول داور مسلم کی بروا ہوں کی بروا ہوں کی بروا ہوں کے میں خوت کھا نے جا رہا ہے کہ نا معلوم میا کیا کہ شرجوا وردل س

بھے اس کی پرواہ دیں ہے وہتے ہے ہوئ کا تنظیم ارائیں کہ معادم میں معادم میں کیا سر ہو اور دن ک خون سے لرزاں اور آنکھیں ڈرسے اکشک بار ہیں کہ مدجانے معدا تعالیٰ نے میرسے مُقدّ ہیں۔ رسر سر

مَعْ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ مِنْ مَا مَعُ مِنْ مَعْ مِنْ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْرِينِ اللَّهِ الللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّا اللَّهِ اللللللَّالِيلَّا اللل

نواسے دورہے تنے ۔ بمیساکہ انظے مضرب صدیث سے ظاہرہے ۔ اس وقت برمالست اور در اور در

الله تعالى كى خاص رجمت سے -

قول کرنے فرص مشاریک سے معری کھانے کی بحث فطرت والے اموری سے کی بحث فطرت والے اموری سے گئی۔ اثنا عرض ہے کہ قص کروانا امام عظری شکے نزدیک سنت کو کدہ ہے۔ یا تی مقدار یہ ہے کہ اوریک ہو ندی ہو ندی کا سارا کنامہ کھل جائے اوری ات لظر آنے سکے۔ اس سے معلوم ہواکہ اتباع سنت بھتے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ اتباع سنت بھتے تھے۔ اس سے معلوم ہواکہ اتباع سنت کی اور مقد کے اوری واقعد کا سبب سے۔ اکا اوری ہے جبیا کہ ترک سنت کی عادت معنور طال الله مسے دوری واقعد کا سبب سے۔ اکا اوری ہے۔ بنیان اوری مقد کے سنت کے معنور طال الله مسے دوری واقعد کا سبب سے۔ اکا اوری ہے بیٹ نا میں ہے۔

قولهُ شُعُواً وَتُرَةً . بفتح اللمزة وكسرالقات وتشديد الزاء:اي دم عليه-

بعی بیرا<u>س قعس ام تخصیل کاستین</u>ے) برمواظیت کوا دیستفل رہنا ۔

قُولِمَهُ حَتَى مَلَقَائِقِ مَا على العوض ، اب اس مقام پرسوال ہوتاہے۔ سوال ، بدکاس معابی شول کوتیامت کے دن مقوم کی الشّطیوسلم سے ساتھ مل جانے کی بشارت بھی مِل گئی تھی ۔ اس کے باوجود وہ رورہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ؟ سچوا سب آول ۔ خود معدمیث یاک ہی ہے کہ اِنّ اطلع عَزْ وَجَلَا قَبْصَ بِی بِیْنَ بْنِهِ فَهُمُنَةً کہ مجھے اس بشارت کی صداقت کا اعتقاد سے تیکن پروردگار سے نیاز ہے وہ ہوجا ہتاہے کرتا، اس کی مرضی بیرکسی کو دخل نہیں جاہے تو دوز خ میں فرال دیے ، چاہے توجشت میں ماخل کرے۔ نہ جانے خدا نے میرے مُفقر میں کیا لکھ دکھا سے ۔

متوجعت ؛ حضرت ابن عبائ سے روایت ہے وہ مُردی ہیں بی کریم حلی الشر علیہ وسلم سے فر ماتے ہیں کہ الشر تعالیٰ سف بشت آ دم سے نعان بعنی عرفاست میں عبد لما۔ وَعَنِ ابْنِ عَبْسَاسٌ عَسَنِ الشَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّهُ قَانَ انْحَذَ اللَّهُ الْمِيشَّاقَ مِسِنْ ظَهْرِا دَمَ مِنْعُمَانَ يَعْنِى عَرُفَةَ فَاخْرَجَ مِنْ صُلِيهِ كُلُّ ذُرِّبَةٍ ذَرَا هَا فَنَشَرَهُ مُعْرَبَيْنَ مِينَ عَيْدِهِ كَالذَّرِ

قولمۂ نعُمَان کے نعان پہاڑ کہ معظم اور طاکف سے درمیان سے شروع ہو کرع زات کسب پنچناہے اس بہاڑ پر یہ واقع ہوا۔ لہذا بیصد میٹ می درمیت سے کرع زفات ہیں عہد لیا گیا۔ اور طاکف سے قریب لیا گیا۔

قعولَهُ قَبِّكَةً - يعنى بلا واسط ملائكه مُشا فعةً روبروان سے بات جيبت كي اور قبسُلاً

بعثمين سه اوراس مي جار أفات اوريى بس جو بروزان عِنْبِ ، قَفْل م صَرَدَ حَبْدل الم میں اس مدسیت کی ممل محت مشکوة شرایف مالاج ا باب الایمان بالقدر فعل الی میں موملی ہے

مگريبان ايک فائده ملا عظافرا وي -اس معدمیث سے اندربی کریم حتی النٹرعلیہ سٹم شنے اس طرف اشارہ کیاہے ا تعرب الله المرب الله الله التربيك التربيك من مشركون الركم فرون كو خبر دارك يا ب کرتم قیامت پی بہ دلسیل نہیں صب سکتے کریج نگہ ہارسے بایب دا دائے پشرک کیا بھا است

ہم بھی ان سے سامخد ہے۔ یا ہم لیفے با ہب وا دوں سے تا بع ہیں جیسے انہوں سے مذہب فقیار

کیا ہم بھی وہی کرینے سے یا بندسکتے ۔ اسس سلے ہم عذا ب دوزخ کے متحق نہیں ہوسکتے ۔ پس سلے کا فرومیان ہو تمیا مست سے دن بہ مجسّت تمہا رسے سیے کا رآ مدنہیں ہوسکے گئی کیونگ

تم سے ہم سنے توصید کا افرار کرائیاسے ، ا درامی افرار کومعنبوط کوسنے سکہ سابے ا نبیار کرا م<sup>ی</sup> تشريب لاست تاكره براسة عبدكو ياد دلائيس-

معواً ل : مديث ياك معموم موتاسه كرميشا ق يسط لها ، بعد بي مخلوق كونكالا مالا فك مِيثَاقَ بِعِدِينِ تَمَامُ الْحَسَدُ اللَّهُ الْمِيكَ عَلَى مِنْ ظَهْرِهِ الْحُمُّ بِنَعْمَانَ فَأَخَرَجَ مِنْ صُلِّيبٌ جواسب : مقام بنا من میشاق ما عهدمرا دنیس بلکه میشاق کا اراده مرادس به

ترجعس اردايت بصعفرت أي بن کعیے سے رہ تعالی کے اس فران محمنعتن جب آب محدب فاولادِ آ دم کی نیشت میدان کی اولاد نکالی نرایا انهيس جمع محماء انبيس جوزست بنايا بهرانبين صورمت دگو یائی دی توده بوسیے رمچران منصة عهد ميثماق لياءا ورانبس خودان كي ذات يركواه بناياكوكميا بس تمهارا رسينيس مول

. وَ عَنْ أَبِيِّ بُنِ كَعَبُ فِي أَقْ فَوْلِواللَّهِ عَزُّ وَسَجِيلٌ وَإِذْ احَدَدُ رَثُكُ مِنْ ابَيْنِ الْدَمُ مِنْ طُهُوُرِهِ وَ ذُرِّ يَنَهُ سُدُ فَالَ جَمَّعَهُمُ فَجَعَلَهُ أَنْ وَإِحَّا | يُرْصَوَّرُهُ وَ فَاسْتَنْطَعَهُ مِسْوَ فَتَكُلُّمُوا لِنُعُ لَخَلَ عَلَيْهِ وَالْعَهِ لَدَ وَالْمِينِثَاقَ وَاَشْهَدَ حُسُوْعَسُلُ اَنْفُنِيهِ وَ السَّنْتُ بِرَبِّكُوْفَا لُوَّا بَلَلَّ \* |

قع لمن فِي قَوْلِ اللهِ - يه اصلى من الله في تغصير لقولِ اللهِ عزّوجَلَّ -قول جَمَعَه في ما اس سيط افتغار النف ك طوريري الغالا لكالي سك قولل - فَا سُتَنَطَقُهُ عُو - "اى خلق فيه والعقل وطلب منه والنطق" لعنى عقل وسك كرنكل كروايا -قولسً المستلمؤيث المتينع - ليني آسمان وزين كي كلوق كوس عاعل المشلطات وَالاَ دُمِنِ " يَا نُورًا مِمان وزين كو دُوسرسه معنى زياده توى بي -عُولْ أَنْ تَعَوُّلُولًا . يه ما قبل كه يعالمت نبين بن سكتار اصل بن لِشَادُّ أَنْ نَعَوْلُهُ تنا - گرمیم بہ ہے کہ اس سے قبل کا حیتہ کالفظ مُفرّد کریں گے۔ <u> هُولِسَرُ وَٱنْزُلَ عَلَيْكُ وَكُنْتِينَ - رَبّ سنه ابنا به دعده پودا فراياكه از آدم عليتهم</u> تأردز قیامت دنیا ایک آن بوست سے خالی مذر ہی ۔خیال رہے کرزار بی اورسے زار بوت مجھ اور بی<u>ف</u>یر کی ظاہری زندگی کا زائد زمانہ نبی ہے اوران سے دین کی بقار کا زمانہ زمانہ نبوت ہے جناميد فيامت تك بمار يصفورها لاسلام كانمان سهد قول شکید کا مهان شهادت بمن علرست بنی مرست این به سند مشابره سے تری ربوبتیت ا در معبور تبت جان بیخان بی یا شهادت معنی گوا ہی تعنی ہم ایک دوسرے سے اس اقرار توحیہ د يرگوا و بن سگفته م فول قَالَ إِنَّ أَحْبَيْتُ الْمُ الشُّكُم م مولت مندى كا وجهد مشكر كرد ال اورفقير لمراغت اور في مال سع بخات پرشكر كرسه كا-على غزانوب صورت سليف من پراور بديس فتنز حمن سعد بحاست پرسٹ کربجا لاسے حا۔ دراصل برآ دم حلالِستلام کربوا سب دیا مبار المبسع میں کا خلاصه بيسه كدان بي فرق بداكريد كى حكست وصلحت بيسيم كراكر بي مب كويكسال بداكرتا توب مشکرادا بذکریتے - اور حبیب ایک آنسان ہیں وہصفاست وخصائل پیداکر دیے جائیں نگے ۔ جود وسرس انسانول بی تبین مول سے تودہ ایک دوسرے کو دیک کرشکراد اکریں سے وادر جنت سےمستق بن جامیں تھے۔ معوال - ٣ دم عليانتلام كوكيا حق تقا كانهوں خدموال كيا ـ

**سجواس اول ، اولاد کی مجتت بی آ**کر سوا*ل کیا کہ بی ترمیر سے بیٹے نگر یہ فر*ق محصے لیسندہیں ۔ ى دۇم : موال بغوراغزائنىس بىكەبغوراستىندارى سەيىن كى سىيە موال کررسیص ہیں ۔ قولية عَلِيهِ عَلِيهِ عَرَالِتُور - تما م روحوں يرفطرت والانورتها - نكرا نبيا ، كام يردونور تنے - فطرت والا نداورنیوست والانور-قولية خضوا بعيث قاخراء انبياركام سنعوصت بحماية خاص عهد دیمان بیے کئے تعنی مزیدا متمام سے بیے عام میٹاق سے بعدا نبیا *رک*ام سے تبییغ رمالت پی نابت قدم رسط اوربابهی ایک دوسرے کی ندر کرسند اور محمل الته علیه وسلم خاتم النبیتن بیم وغیرہ سے متعلق خاص میثاق مجی لیا گیا ۔ بیرمیثماق توسیب مبضروں سے لیا اورا حزا ب کی آیت ا ہیں پانچ مپینبروں کے نام جونصلومینیت سے ذکر کیئے سکٹے اس کی وجہ رہستے کہ اولوالعیزم قُولَهُ شَبَّا رَكَ وَتُعَالِمُا مِ نَبَّا رَكَ اور نَعَا لَا جِهَالَ بِي مِهُمَّا مَالَ سِنْ كَامِعْت نہیں جنے گاکیونکہ اضمارے مومونت ہوتے ہیں اورے صفحت - دوسرا بیکہ تعالیٰ اور تبارک جمله بي اورجيله نكرو سي حكم مين جو تاسب اورضمه بن معرفه بي اسس بيسه مال نبيل تيم غينير قُولُهُ كَأَنَّ فِي يَبِلُكَ الْآزُوَاحِ فَأَرْسَلَكُ إِلَىٰ مَرْدِيدَ ؛ التَّرْتِعَالَ فَ مِعْرِتُ مِم عیها انتلام کی طردت بھیج دمی رحضرست اُ کی ہمال کرتے ہیں کہ یہ روح معفرت مربطیبا التباد سیمندی طرمن سے ان سے مہم میں داخل ہوگئی ، یعنی اُرواح انبیار سے خاص میٹ آلی سے کر ان ارواح کولیشت آدم میں والیں ہوٹا دی کئیں۔ لیکن روح عبلی کو باتی رکھا گیا حتی کے جب الى مريم بيدا بوكى توان كم مندي رُوح بيونك ديا كياكيدنك آب كى واوت بغروالد قول لهُ مَسَنُ فِيهُ أَ سِهِ إِن فَيْهِا فِينِهِ اشَارَةِ النَّ مَولَهِ تَعَالَىٰ \* فَنَفَخُذَا فِيْهِ مِنُ رُوجِمُنا ۔

مترجس، دوابت به حضرت الوالوالو سه فرماسته به كرم حضوه في الته عليه ستم كى بارگاه بير سته ، اور جو كچه به تا ب اس كا تذكره كررسه ست تو تورسول الته ميل الله عليه سلم نه فرما يا كه اگر تم مسئوكه بهام ابنی بعگه سه طل گيا نومان لو، اور اگر بيرسنوكه كوئى آ دمى جبلى عادت سه بدل گيا تو به مانو و ه پيمراسى طرف لوسط جائد گاجس پر پيسدا جوا -

وُعَنُ إِنِ الدَّرُدَاءِ مَّ فَسَالُ اللَّهِ مَسَلُ اللَّهِ مَسَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو اللَّهِ مَسَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو اللَّهِ مَسَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو اللَّهِ مَا يَكُونُ إِذْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْعَ إِذَا سَمِعَلُورُ مَسَلَّ اللَّهِ فَصَدَدُونُ اللَّهِ مَسَلَّ اللَّهُ فَصَدَدُونُ مَلَا بِهِ فَصَدَدُونُ اللَّهِ فَصَدَدُونُ وَمَا يَعْهُ وَصَدَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا يَعْهُ وَصَدَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْهُ وَصَدَدُونُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا يَعْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لَكُولُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

جو تبديل نبي موسكة مديث باك بي جوفر ايا جبل مكن الزوال مع - عا دات وصفات مكن الزوال نبي وه عا مات وصفات

<u>ا قُول صفات بُئِرمهِ |</u> مردد

وَقُومَ عَا رَضِهِ ، يه صفات تبديل بومات بي مشالاً کسى بری صُحبت بي پارگرچوربن گيسا مچر بزرگول کی صحبست بي آ کرنيکس بن گيا-

معوال : به ہے کہ اس حدیث میں بنایا گیاہے کہ انسان کی عادیت تبدیل نہیں ہوتی پھر تہذریب اخلاق کا حکم کیوں دیا گیا یہ تو تکلیف مالا بطاق ہے۔

مجواب اسلام اخلاق کا معنی از الداخلاق رو بلیم کی لیاجات مالانک کا بیمنی نرسم کی وجہ سے بیدام واست اصلاح اخلاق کا بیمغین بیم کی از الداخلاق رو بلیم کی لیاجاتا ہے۔ حالانک اصلاح اخلاق کا بیمغین بیم کی سے معنی بیک اضلاح اخلاق کا معنی ہے کسی کے فطری خوش کو بلک اصلاح اخلاق کا معنی ہے کسی کے فطری خوش کو تبدیل کرتے بالکل ختم کر دیاجائے ۔ یہ نامین ہے اور نہ ہی اسس کا حکم ہے ۔ البعة امالہ اخلاق کا حکم ہے جوصوفیا مرکز مرسمت ہیں ۔ امالہ کا مطلب یہ ہے کہ ان خصلت کا حکم ہے۔ بیسے بین اسلام سے جوصوفیا مرکز میں اسلام سے بیلے غضب تھا اسلام لانے سے یہ بینے عصلت ناحق تھا اسلام لانے سے یہ بیسے ۔

مترج حسر: روایت سے بی بی اتم الله سے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ !آپ کو ہرمال اس زہر لی بکری کی تمکیع ہوتی ہے جوآپ نے رضیبر میں کھائی تی فرایا مجھے اس سے سواکوئی فٹی نہیں بہتی جومیرے مقدر میں اس وقت لکھ دی گئی سبب حضرمت آ دم البیغ خمیر میں ہے۔ وَعَنْ أُمْ سَلَمَتَةٌ قَالَتُ يَادَسُهُ وَاللّهُ اللّهِ لَا يَزَالُ الْمُعِينُهُكَ اللّهُ الْمُعِينُهُكَ الْمُسْتُمُ وَجُعْ مِنَ الشّبَاةِ الْمُسْتُمُ وُمَةِ الْمَقِي الْمُلْتَ قَالَ الْمُسْتُمُ وُمَةِ الْمَقِي الْمُلْتَ قَالَ الْمُسْتُمُ وَمُ مِنْ الشّبَاةِ مُنْ الشّبَاتِ مَا الْمُسْتَمِينَ الشّبَاتِ مِن الشّبَاتِ مِن الشّبَاتِ مِن الشّبَاتِ مِن الشّبَاتِ مِن الشّبَاتِ مِن اللّهُ وَالْمُ فِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ ولَا لَهُ وَلَا لَا لَا مُعْلِمُ وَلّهُ ولَا لَا لَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَالمُعْلَمُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا لَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّه

اس مدید کی مکل بحث مشکوا قشراف مایده جه با بی المبورات فیسل ناتی میں دمین جاسکتی ہے۔ المبورات فیسل ناتی میں دمین جاسکتی ہے۔ المبار ہے۔ کہ تقدیر کی طرف اشار ہ ہے کہ تقدیر کی طرف اشار ہ ہے کہ تقدیر کے مسئلہ ہیں بنی غیر بنی برابر ہیں ان میں کوتی فرق نہیں ۔ لہذا بینہیں کہا جا سکتا کہ بنی کریم صلّی الشّر علام خیبر منزجات تو تو رسر نہ کھا ستے ۔ خیبر موانا اول ان رس آلود کو شست کھانا سب کچھ لکھا جا بچکا تھا۔ شاخیہ بیر حدیث قرآن باک کی اس آست کی نشر سے ہے :۔

مَّ آامَسَابَ مِنْ كُمُّ صِيدُبَ تَهِ فِي الْاَرْضِ وَلاَ فِي الْفُسِيكُوْ الدُّفِي كِنَابِ





باب ہذا میں مُصنِّعت علیہ الرحمت عذاب قریکے ثبوت \_\_\_\_\_ پراکعا دیث وکرفراکیں گئے \_\_\_\_

قرین جس طرح عذاب موتاست اس طرح تواب موتاست اس طرح تواب بی موتاست است مفرت موتاست است موتاب القبر کا بی ذکر کمیست به ترتیب ذکری کیون اختیار فرانی ؟

مَعَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِى الشَّكُونَ آوَادِ كَا فَرِيا فَا سَنْ بِينَ لَا قَلِيْتُ لَى مِنْ عِبَادِى الشَّكُونَ آو حِوالسِبِ اللَّهِ فَلَى اللَّهِ عَدَاب كَا وَقِعَ أُواب عَدَ وَقَوعَ عَدَ إِدَه مِوَاسِهِ - اسْ يَهِ ترجمةُ البَاتِ بِي عذاب مع لفظ كوزياده المجتب دى ہے -

عَدَ ابُ القبوكا لفظ يول كرمُرادمُ على اسوال قبرين خوا يُكليت وأسب دوم المراب دوم المال العبر كرم المراب العبر كرم المياب القبر كرم والمياب المالياب

تائيدى فورروالدملامظاري

سُبِعًى عَدَابُ العَبْرِ وَذِيمُ ذُ وَإِنَّهُ رَوْمَنَ ثُوَّ اَوْحُفُرَهُ نَارِبُإِعْشَارِ غَانِ الْعَلَى - دِكَابُ الرَّدَى منا ، مِنى مِثْلُ جَمِ)

برواب سوم برواب سوم باکرمزور موق سے برمی ایک قم کا عذاب ہی ہے۔ مقام آزار میار باز بین محادث ورم وق سے برمی ایک قم کا عذاب ہی ہے۔ مقام آزار میار

ملاشابي للاحقاصندا وي ـ

# اَلْبَحُثُ اللَّوَّلُ \_\_ في إثباتِ عذابِ القبرِ

واضح ہوکہ جموی طور پر عالم تین ہیں ، ۔

اسس عائم برزخ بن عذاب وراحت كاتعتق اقلاً بلا واسطه وراحت كاتعتق اقلاً بلا واسطه ووم عالم برزخ است من عالم برزخ المن المن من عالم من عالم

ہو قیامت سے شروع ہوگانسیکن اس کی انتہار نہیں کہ سے شروع ہوگانسیکن اس کی انتہار نہیں کہ سوم عالم م اخرست بعث بعد الموت سے شروع ہوگرلاائی نہایہ زبار کانام ہے۔ وہاں عذاب دراحت بدن دروح ہیں سے ہرایک پر بلا داسط جاری ہوگا۔

بقول ابوالاسعاد : پونکه برعائم سے احکام انگ انگ بی - بنار بری ایک عالم کو و در سے عالم پر قیاس کرنا ہے جہ نہ ہوگا - عالم آخرت میں احکام کا تعلق ہوجہ و دوح سے ساتھ ہوگا - اس کی شآل یوں مجھ کہ دوآ دمیوں نے ایک در نوست سے بھل چوری کرنے کا ارادہ کیا - گرایک ال بی سے لسنگر اسے اور دوسرا اندھا ہے دونوں نے بہمشورہ کیا کہ اندہ ہے کہ کندھ پرلسنگر اسوار ہوا ہدہ اس کو درخت سے یہے ہے جائے اور دہ دیکھ کرجل قورتا رہے تو ہارا کام بن جائے - چنا پیدائیا ہی کیا تو مالک سے آگردونوں کو پکڑ لیا اور سزادی کیونکہ دونوں سبب ہو سکے - جنا پیدائیا ہی کیا تو مالک سے آگردونوں سبب ہو سکے - اس طرح آخرت میں جم وروح کو برابر سزا ہوگی -

تمام صحابہ کوائم و تا بعین عظام اورجمہورا السُّنة والجماعة عالم برزخ سے عذا ب و نعمت سے قائل ہیں ۔ گرفر قدمبتد عدیں سے خوارج واکثر معتزلہ ولعض روا نفس نے عزاب قبر کا بالکلیتہ انکار کمیاسے و کسی طرح بھی عذاب قبر سے قائل نہیں ہیں۔معتزلہ میں انکار

عذاب قبر بس زیاده میش بیش و تغم بی مرارین عمرو اور بشر برایس -دلائِل فِرُق مُبتدِعُه در لفي عذاب و نعمه . اختعارًا چندولائل ماكتفاركيا جا تاست -فِرق مبتدعه برزخی احوال کا انکارکرسته بیس اوراس کی بنار صرف ان کا مم ومقل مه و م كف بي كه أكر عذاب قبر مو الوميس نظراً ما الا الله مُرِدوں کی قبرکھودکر ہم دیکھنتے ہیں گرکھ تطرنہیں آتا بلکہ مردہ ویلسکا دکیا ہی دیکھتے ې مېغناچلا نامچونطرنېي آتا مة ما نب مه بچه وغيرو ادراس طرح منهم کې رامحت و آرام ا بل سننت والجماعت في طرف سعة اس كا اجمالي جواب بيدد ماجاً ما سبعه كرحبب قرآن كريم وحدميش عميمود ومبساكرمسنكسأ بل المسنة والجاخ معه وه بل سع بيان بن آئے گا است اسس كاشوت موجود ب تواس سعد مقابله بن قياس آرائي كرنا خود عفیر سلیم سیم خلات ہے اور نہ اس کا کوئی احتیار ہے۔ بدكه بم بيط بت لا يفك بين كه عالم برزخ كو عالم ونيا يرقياس كرنا درمت نہیں ،اور بھردنیائی آ نکوسے اُس عالم کے احوال کو دیجھنامکن نہیں۔ عبي، كرفرق مبتدعه دنيا كى أكريس وومرسه عالم كانفاره كرنا بالبطة بي سيميد بوسكناجه بعدة أيك جزكا مذويمهنا اور تظرمتها نا اسس كعدم وجودكي وليسانين خود دنياس بمست سے نظائر ہیں جومیں نظر نہیں آئے گرد اتع میں وہ مب سے نز دیک سلم ہیں چند تطا زملا عظر رت سے وقت فرشتہ آستہ ہیں اور قرمیب الوری کے ارد گردیکھتے بب حتى كەسلام مى كرستە بى ا درىغض دفعەرە تىخىس سلام كا جوا سېمى دىيىلەپ مگریاس بیشفنه دانون کو محدا صانسنهیں ہوتا۔

حضرت جبريل عليالت لام بني كريم متلي الشرعلية ستم سحه بإس وحي سع محديث ق <u>نظیر دو م</u> <u>نظیر دو م</u> ریستان کرام کر کچه پتانهیں چلتا تھا۔ بیں ،اورلیف او قات قرآن کریم کا تکوار کرتے سلمنے حالا نکہ قربیب بیٹھنے بخنات كسى برموار بوت بي اوراسه دوالا رسط موت بي مكر نظر نبس آ امى طرح عذاب نبركوا كرجهم نهيس ويكعقه مكراصُدَقُ الصَّا وَمِدْنِ السُّورِيولُ لن *کبول بنه مبو ۱ اور اس میراسشبه کبون کرین* -بعض مردون كوئيلا كرراكه بناكرافرا دياجا تاسط بالبعض كومثيروغيره كها البتاب حتى كدامس كاجزوبن جاتلب يعراس كوعذاب ديا جائے تو شیر وغیرہ کو تکلیط<sup>ی</sup> ہوتی اور وہ دوٹر تا ہماگا ۔ گریماں دکھا تینہیں دیتا لہذا آئی بدیہی بات کے خلامت عالم برزخ سے احوال کی تصدیق کیسے کی جائے ؟ بناء بریں معلوم ہواکہ سواستے عالم آخ سے ورمیان میں کوئی عالم نہیں ہے تمہارا یہ کہنا کہ گ سے عُل کردا کہ محصالے یا شیرکھاکواس کا جزر بن جا توعذاب بس طرح ہوگا ؟ تواکس کا جواب بہ ہے کہ مرد ہ سے اجزار جهاں کہیں بھی ہوں روح کا تعتَقُ ان سے مابھ ہوگا اور روح پراصل عذا ہب ہو تاہے اور اس کے واسط سے سُر سُرجزر پرعذا سب ہوگا۔ باتی شیروغیرہ کوان کے واسطہ سے عذاب نہیں ہوگا کیونکہ شیر تو اسس کا جزیز نہیں ہے اور دنیا میں اس کی تظیر موجود ہے کئے گوشت سے اندر جزر لا یفک سے اعتبارسے کیرے موجائیں تو۔ دواے دربعان کو ماراجا تاہے جس *سے کیڑ* دں کو تو ہمت کلیف ہم تی ہے گھرا *س تنفس کو کھی* نیّانہیں میلتا۔ اسی *طرح شیرے* اندر مرُوه ہے ابوزار کو عذا ب ہوگا گرشیر کو تیانہیں جلتا - لاُذا اب عالم برزخ سے عذاب ونعمت کے تبوت ہی کئی تم کا شکب دسشیہ یا تی نہیں رہا۔ سورة ٰلبُستن ساّبًا مِن ربت ذوالجلال كاا رثنا دسب*ے كە كافرول كوجب* تبرد لست المما بالبلت كاتوكيس تقدم فالفوا يُع مُلِنَا مستن لْمُنْتُنَا مِنْ مَنْدُوفَكِهِ نَا الغُ حبب كرمُ قد آرام كاه يا آرام كى جَكْد كوكِت بين تومعلوم بواك || كافرآرام ميں ہوں گے مذکہ عذا ہے میں ۔ قیا مت کامنظرالیا ہولناک اور دہشت انگیز ہوگاکہ گفار قبروں کے عذاب حوالی میں اس کے حوالی کے میں اس کے حوالی کے دہوں ہے اس کے اور مجھیں سے کہ ہم اب مک سوئے رہے ہیں اس کے حب قبروں سے انظیں سے توایک دوسرے سے پوچیس سے کہ ہمیں نیندے کس نے جگایا ہے۔ یہ مطلب نہیں کر قبر کے اندر عذا ہے تہیں ہوا ۔

بین عرص فرادی میں است آئ ہوں ہے۔ ہو حضرت شیخ جا جردی رہ القوی نے جواب میں عرص فرادی ہے۔ اس سے تالب میں و حال رہا ہے۔ مین آئر قد کا کا نفظ اس سے اولیں سے کہ اس و قت انہیں ہے اصاس نہ ہوگا کہ دہ مرجع ہے اوراب ایک گذت درازے بعد ددبارہ زندہ کرسے اسے اصاس نہ ہوگا وہ اس خیال میں رہیں گے کہ اس و قت انہیں ہے کہ اس خیال میں رہیں گے کہ میم سوئے پڑے ۔ اب بہ کا یک بی نوفناک حادثہ کی وجہ سے ہم حاگ اپنے ہیں اور بھا کے جا دہ ہیں۔ گرمن ہم ہو کہ اس نے کہ ان کی برزخی زندگی سے ہم حاگ اپنے ہیں اور بھا کے جا رہے ہیں۔ گرمن ہم ہوگی ہوگی رکا الم ہور) بھر اسس کو مرقد اور آرام مگا ہوگا ، قرمی ہوگی رکا اسے جا تو کا وار کرے زخوی رویا جائے تو بحرور ایک آ می کوجیو نظی سے کا طبخے سے طرح سے نیند و آرام گا ہم حکوم ہوگی ، شال سے طور پر ایک آ و کی کوجیو نظی سے کا طبخے سے در د ہو مقا اسے جا تو کا وار کرے زخوی کر دیا جائے تو مجرور و جا تو و اپنے زخم کی وجہ سے گرمند اور قبیا مدت کے دن والے عذا ب سے مقابلہ میں جیو نئی سے کا حمینے والے در دی گرمند اور قبیا مدت کے دن والے عذا ب سے مقابلہ میں جیو نئی سے کا حمینے والے در دی طرح محسوس ہوگا ، قبر کا عذا ہوگا ، قبر کا حمین والے در دی کا حمین والے در دی کا می کو دائے در دی کا حمینے والے در دی کا حمین والے در در کا حمین والے در دی کا حمین والے در دی کا سے مقابلہ میں جیو نئی سے کا حمینے والے در دی کا حمین والے در دی کا می کو دی کا می کو در کا حمین والے در دی کا حمین والے در دی کا در در کا حمین سے مقابلہ میں جواب کو در کا حمین والے در دی کا حمین والے در دی کا می کو در کا حمین والے در در کا در کا حمین والے در در کا در کا حمین والے در در کا حمین والے در در کا کا کھنے در در کا در کا

\_ دلائل ابل الشنت والجمّاعت مم إثبات عذاب في مت قبر

منتقرًا چند دلائل پراکِتفا کیا جار اسے ۔ ۔ ۔ آیات قرآنیہ ۔

دلیسل اوّل ، قرآن مُقرَّس بِی ہے ۔۔ وَجَاقَ بِاَلِ فِرْعَوْنَ سُوْءَ الْعَدَّ ابِ اَلنَّارُ لِيُرُضُونَ عَلَيْهِ کَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا وَيَوْمَ نَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا ال فِرْعَوْنَ آشَكَ الْعَدَابِ. د اس آیت بن میله توبیدار تنا دفر ما با کمتعتقین فرعون کومنحت عذاب نے کھیرلیا صَح وشام ان يراك بيش كي مانى سعداس سع بعدارشا وفرمايا و يَوْمَ تَعْفُوهُ السَّاعت و آدُخِلُوُ اللَّهُ فِرُعَوْنَ آشَدَةَ الْمُدَّ الب : يعني قياستَ هـ دن ان كواس سمنست عذا سبي دانيل كيامائك كا وَدُوْعَ تَفَوُّمُ إِنشَاعَةُ سعمعلوم بِوَاكِدَاسِ سعديطِ جِس عَزَا کا ذکرسے وہ قیا مت مسی<u>د کا ہے</u>۔ اور وہ عذا ب فراور عذا ب برزخ ہی مونکتا ہے۔ جنائجه ما نغابن كثيرة اسس أيت ك ما تحت ارشاد فرمات بين :-حلزع الُه بَيَدَ وَصُلِ كَبُسِيرُ فِي إِسْتَدُلَالِ آهُلِ الشُنْةِ عَلا عَدُ إِنِ الْمُبُوزُ خِ فِي الْقُبُورِ رَابِن كَثِرِمُ الْمُعِينِ ولىك رَوَّم ، سَرة نَوْنَ كِيْ مِينَ التَّهَاكُ فَرَاكَةِ بِينَ وَلَا عَلَى مُولِكُ مِنَ التَّهَاكُ فَرَاكُ مِن مِمَّا خَطِينِتُ مِنْ مِنْ الْقُرِقِةِ لَا قَرْقِةً لَا قَادُهُ خِلُولِ نَازًا ، (كِنْ مُوحٍ) فارتعقيب مع الوصل سميد آتى ب فأدْ خِلْوا كا مطلب يه بناكد توم نوح مع فروة جاسفہ سے فوڑا بعداً گ میں داخل کیا گیا تویہ آگ برزخ ہی کی ہوسسکی سے ۔ اس بے کڈارِآفوٹ فرمست صديول سعه بعد آسدگى "أُدْخِلُوا مَادًا" بن نارے مراد نارُ البرزخ ہے ۔ وليب ل سنوم : شورة انعام آبت ٩٣ مير، التُدربُ العرّب فرمات فرمات ابن :-اَلْيَوْمَ ثَغُلُ وَنَ عَلَاابَ الْهُوْنِ بِمَا كُثِبُ ثُمُ تُكُوبُونَ مَ

یعنی فرست کافردن کو مارار کرجان انگال کیت ہیں اور یہ کہتے جائے ہیں کہ آج تم کو زِ آت کی سزا دی جا شیسگی۔ یہ عذا پ قبرہ کے کیونکہ قیاست کا عذاب قو کانی مرت کے بعد موگا اور اگر اس سے عذا پ قبر مراویہ جو تو الّدِ وَقِر کا ترقیب اقبل کے ساتھ میمے نہ ہوگا۔

#### احاد بیث نبوریر

وکسیسل چہارم : احا دیث بی توعذاب القبر اور تواب القبر کا نذکرہ نہایت مراحت اور توانزے ساتھ دارد ہواہے اور عذاب فبر اور تواب فبرے فبوت برصحابی اور تا بعین کا اجاع مجی ہے اس بیے اس سے انکاری مجاکش نہیں ہے بہت سے فلہار اور تعلین نے منکرعذاب فبر كَ تَعْفِرِكَ بِعِيمِهِ الْمُعَالِكُيْرِيهِ وغِيهِ بِي جِهِ مُحَقِّقَ ابْنُ الهِمَامُّ شَارِحَ جِهَا يَارِشَا وَلَمَا حَبِي بِهِ لَا تَعْجُوُو الطَّسَلُوةَ خِلْف مُسْكُوالسَّشَفَاعَةِ، وَالْرُّوْمِةِ وَعَذَابِ الْقَسِبِو والْكُلُم الْمُا مَبِين لاحَتِهِ كَافِرُ لَتُولاتُ هَلَّهُ اللَّهُ مُودِعَنِ الْشَّسَادِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَصِيلُو رَفَعَ القَرِيرِيَ ۖ الْبُ اللَّمَانِ عَسَلَّمَ لُودِي عَمْلِكُ وَصِيلُو رَفَعَ القَرِيرِيَ ۖ الْبُ اللَّمَانِ عَسَلَّمَ لُودِي عَمْلِكُ وَمَعَلِي المَسْتِي وَارْدَ بِوسِلُهُ اللَّهِ اللَّمَانِ مِنْ عَلَى اللَّهِ اللَّمَانِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّمَانِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلَّةُ اللْمُلْلِلَّةُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

مدميث عبدالتُربِن عِرِمُ مِرْوِمًّا : ﴿ إِنَّ اَحِدُ كُعُواذَا مَا تَ عُرِضَ عَلِيْهِ مَقْعَدُهُ بِالفَّذَاةِ وَالْعَشِيْقِ الْعَ مُنْفَق عَلِيْسِ المشكرة تربين مِصْاعَا)

مُ مَرَيْثُ عَالَشُرُ : انَّرَبَهُودَيَّةً دَخَلَتَ عَلَيْهَا فَدَكُوتَ عَذَابَ القبر فَقَالَتُ لَهَا اعادَ كِ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْفَبرِفَسَا لُت عَالِّبَتَ أَرْسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عليه وَسَلَّوَعَنْ عَذَابِ الْفَبْرِفَعَ الْكَثَابُ عَذَابِ الْفَبرِفَسَا لُتَ عَالِيرَحَقُ : رُبَّتَعَ عَيزكوالهُ لَالله

# اَلْبَحْتُ الثَّاتِيْ \_\_\_ في بيان مُرادِ قبر

جا تابیا ہے کہ احا دیث ہیں جو قرکا ذکر آتا ہے اس سے مُٹی کا موون گڑھا مرازہیں ہیں ہیں ہیں ہوتیں گئے کہ اس سے مُڑاد عالم برزخ بعنی مرنے کے بعد سے بعث ہیں کہ الست مرادہ سے خواہ مُٹی ہیں مَدُون ہو، یا دریا میں عرق مو، یا جُلا کر ہموا میں آٹوا دیا جا سکہ ، یا جہاں کہیں ہی ہو دہیں مُحذب یا منع ہوگا ۔ لیسکن چونکہ اکثر لوگ مُٹی میں مکرون موسقہ ہیں ۔ اس سے اکثر میت کی بنام پر قبر کا ذکر آتا ہے۔ یا آن اس عالم کی وسعت کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے ۔ لیفی عادلیت کی بنام پر قبر کا قول ہے کہ عالم دنیا ، اس عالم برزخ کے سلسفے الیا ہے بیسے ایک ال میدف تمام عالم دنیا کے سلسف ہوت موست وحیا ت کے درمیان ایک حالت ہے ای طرح برزخ دنیا وارٹ موست ہوتا کہ عالم ہوت ہوت کہ درمیان ایک حالت ہے ای طرح برزخ دنیا وارٹ موست ہوتا گئے گئے ہوت آئران مُقدّی ہی ای طرح ہو :۔

« وَ وَ مَنْ قُرَا آئِن ایک عالم ہے اس کا ٹیوست قرآن مُقدّی ہی ای طرح ہے :۔

« وَ وَ مَنْ قُرَا آئِن ایک عالم ہے اس کا ٹیوست قرآن مُقدّی ہی المُؤمنون)

قبر سے دواخلا آن ہیں م<sup>ل</sup> قبر غرفی ملا قبر شرعی ۔ قبر عرفی سے مراد بیامعروف زمین اور ''تڑھا ہے جس کا بیان سابق ہے بیں گذر ہے۔ اور قبر شرعی سے سراد عالم برزخ ہے۔ یہ زمینی معردت گردها مرادنهیں - کیونکہ بھرسوال ہوگا کہ وہ آ دمی جو حریق یا غریق ہے ہے ، یا ماکول فی بطن الحيوانات منصر المنصر واسس معروف رميني گراسط ميں وفن نہيں محياجا تا انهر جا ہے اس کومجی عذاب ولغمت را حست مذہو- کیونکہ وہ معروت قبر ہیں مدفون نہیں ہے ۔ معیکے باتفاق جمبور بطيع بو ، جهال مومُعذّب ومُنع بوكا - ولهذا شراعيت مُقدّم سك اندرقبرس مراد بيمعروب زميني كرط صانبين بكدعالم برزيخ مع - حواله جات ملاحظ مون ،-ا وَكُلُّ : علامه هروى المعروف بُلاً على قاريٌّ مِرقات شرح مِشكوة مثلًا ع1 بم سه

فرماسته بس در

كلَّ مَا اسْتَقَدَّ فيسه بَعَدُ الْمَوْتِ فَهُوَ فَسَارِهِ : تواب استَفقر بس تعيم ہے جہاں مودی اسس کی قرہے۔

وَيُومَ ؛ عقیدة الطادی جس بن امام طادی ہے احنات کے عقائد ذکر فیرمائے ہیں منا۲ پرفرائے ہیں 🗈

وَاعْلَعِ إَنَّ عَدَابِ الْقَبِوهُ وعَدَابُ الْبَرْزُرِجْ فَكُلِّ مَن مَّاتَ وُهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعَدَابِ نَالَمَهُ تَصِيسُهُ مِسْدُقْ بِرَاوِلْعِرِقِبِلِ: مَوْم ، وَالشُّرادِ بِالفُّتُبرِهُهِمْ اعَالْمُ البَّرِزُخِ قَالَ تَعَالَىٰ " وَصِــنُ

وَّلَا يُهْدِوْ بَرُزَحْ اللَّهُ يَوْمِ شُبْعَتْوُنَ ۗ وَهُوعَالِمِ بَينَ الدَّ مَبِ والآخرة لئه تعلق بكل منهما وليس به العفرة التي سدفن فيهسا الميتت فربت ميّنت لاَيدنن كَا لغريقٍ وَالْحَرِيُقِ وَالْمَأْكُولَ في بطن المحيوانات يعدَّب وينصع ويسأل رالتيلق مكَّاج)

حِيَّارِم : عسلام تُحدِّث عبدالحق دالويُّ لَكِعت بي .-ومرا دبطبرعالم برزخ است كدواسطهاميت ميان ونيا وآخرت وتعلق واردبهر دومقام يرآن كورسيه كدم ده دا در وكور كنند- واشعة الكعات ميك بابيانيات عذاب القبرى ان حواله ماست روز رشن کی طرح واضح جوا که قبرسع معرو تدمینی گرهها مرادنهیں بلکه عالم برزخ ہے۔

# ٱلبَحُثُ النَّالِث \_ في تحقيقِ كيفيّتِ عذالِ لقيرِ عرض هال

جقول ابوالا سعاد : انسان پیدا موست بی شایع موت پرا پناسغر شردع کر و بنا ہے - وہ ابنی پہلی منزل پر مُوت سے جمکنار جوکرعالم برزخ میں واخل جوجا تاہے اور عالم برزخ میں لیے بیش کیا جاتا ہے - یہ ہمائے فہم وادراک سے ما ورای ہے - ہمائے حواسی خسر آنکھ کی بصارت اکان کی سماعت ، زبان کا ذاکفہ ، ناک کا سونگھنا ، باتدکا مکس بی حیات بعدالمکات کے واقعات کا احساس وادراک نبی رسکھتے ۔ موت کے بعد فیا مست تک سے زمانہ کانام برزخ ہے - یہ دنیا واخرت کی زندگ کے در میان ایک وقفہ اور ایک پردہ ہے لینی برزخ ایک ایسا جا بیہ ہماری وقفہ اور ایک پردہ ہے لینی برزخ ایک ایسا جا بہہے کہ اس کے حالات کا مشا بہہ ہماری وقفہ اور ایک پردہ ہے لینی برزخ ایک ایسا جا بہہے کہ اس کے حالات کا مشا بہہ ہماری نگاہ نہیں کرسکتی ۔ الشر تعالیٰ سنے انسان کو یہ قوت ہی عطار نہیں فرمائی کہ وہ اہلِ برزخ سے حالات و کموستکے یاس سے کے اللہ ت و کموستکے یاس سے کہ اللہ ت و کموستکے یاس سے کہ اللہ ت

جوكه قبامست تك رمهما سيے - مقام بذا بر استغرالال حد بیث كی روشنی می اس با بت كی دخه حست کی گئی ہے کہ میشت کسی حالت ای بی ہو وہ قبر سے اندر مویا با مراس کا جم آگ میں ئعلا کراس کی را کھ دریا ہیں بہا دی گئی ہویا ہوا ہیں اڈا دی گئی ہو۔ یا جا نور کھا سکٹے ہوں ان نمام صورتوں میں برزخ کا عذا ہب و توا ب میت کو ہوتا ہے سکر آگے یہ کرممل عذا ب كياب إروح برفقط ، روح مع الجديمنصري بر ، يا مبدشالي بر- مين تشريح مقام بذا پرمطلوب سے ۔ بندؤ نااہل ابوالاسعاد اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے 'بدئے حسب تونیق ایز دمی کوسشنش کی ہے جومغہوم جمہورسلف وخلف سے بی معتبر وغیرمعنبر جر اُ سے بیان کردیا جائے ۔ گھر یہ مندہ اس ہم کہاں تک کا میاب را ۔ یہ نا طرین دنارئین باُ تمکین سے عقل کی يرمو توت سبط كدوه جونيصله فراوي - بغول عسلامه شاطبي س وَإِنَّمَ مِن اعْمَالُ بِينِيَّتِهَا ﴿ خُدُمُ اصَفًا وَاحْتِلْ بِالْعَفُومَ الَّكَ مَا صَفًا وَاحْتِلْ بِالْعَفُومَ الكَّنَّ ترجمه ؛ ادر به مجوعه توحرت ایلے اعمال بیں جواپنی نیت سے موَانق ہیں لیں جومعنمون ما صنے او صبح مواس كرتو توسع مد بركدلا رفلط مواس كومعا في ك باعث برداشت كرساء آ <u>مسلام بوسير مطلب</u> - ا*یس استای کمل عذاب کیاسے ؟ حرف دوح پر* ہر تا ہے ، باصر منتجم پر ہوتا ہے ؟ با دونوں پر ہوتا ہے - اس میں فرق اسلامیہ کے مذاہب تختلف ہیں۔ بہاں صرف اہم اور منہور مذاسب سے بیان براکتفا رکرر ام ہوں۔ عبدالتربن كرام العدابوانحسن صالحى دغيره كالمرسب بسي مذم مب اقل کے عذاب مرف میم پرجوتا ہے ۔ لیکن جس میم پرعذاب ہور اے اس میں کمی تھم کی بھی حیا ستنہیں ہے اسس سے ردح کا کوئی تعلق تہیں۔ بالکل بے جان ہونے سے یا وہو وطہر پرعذاب مانے ہی یہ آننا اجتفاعہ غرمیب سے کہ قابل تردیار معى تبين مشهور متكلم علامر خيالي مشرح عقائد سے مثل حاسفيد مدا برار قام فرائے بي وَجَوَّنَ بَعْضُهُ مُو تَعَدْ بُهِ عَيْرِالْحَىّ وَلاَ شَكَى انَّهُ سَعَسَطُ لَهُ ۖ عسقامه ابن حزم ظاہری ً اور ابن میسرہُ ، ابن قیم ٌ و ان لوگول کا ندیمب بہہے کربرزخ میں عذاب وٹواب مرف روح يو موتا ہے جمع كا اسس سلے ساتھ كوئى تعنّى نہيں۔ يہ ندم ب اماد بت هر يحر كا ہرہ كے خلات

حیات الیم نہیں ہموتی جس میں کھانے پیلنے دغیرہ کی ضردرت ہموا در حس روح جسم سے اندر تھڑن اور تدہیر کرتی ہمواسس وقت جو دنیا میں ہماری حیات ہے اس میں روح کا جسد سے تدہیر دتھ ترف کا تعلق ہے اور ایسے تعلق سے جسم کی حرکات ممسوس ہموتی رہتی ہیں اور اسے کھانے پیلنے کی احتیاج ہموتی ہے ۔ قبر میں روح کا جسد سے تعلق تو ہے حس سے نوع من الحبات ہیا ہموجا تی ہے لیسے لیسے کن برتعلق تدہیر و تھڑون کا نہیں ہے وہ دنیا میں تھا اور ختم ہوگیا ایسا تعلق دوبارہ صرف آخریت میں ہموگا۔

### موقیف ایل الشّنّة والجماعة کے دلائل

ا ہا گئے السّنۃ والجماعۃ نے عذا ب قبر سے بارہ ہمی جو موقیف اختیار کیاہے یہ بالکل امادیث صحیحہ صریحہ سے مطابق ہے میٹ دولائل مُلاحظہ فراویں ۔

مو تدل الناس الماس الم المناس الناس المناس الناس المناس الناس المناس الناس المناس الم

میمست کی سوم می مشکوة شریف می جا باب آ داسالغلاد نصل اوّل بین مفرت ابن عباسس می دواییت کسے که آن غفرت ملی الله علیوسلم دو قبروں سے پاس سے گذشہ اور فرایا که ان دولوں کوعذا سے جورا ہے « فال مسکرا انتہی جسس بین فقال ا فقسسا فیف کہ بان» بھران دولوں پر تہنیاں گاڑیں ۔ بردا بیت مراحة اسس بات پردلالت کرتی ہے کہ یہ عذاب اسی گرسے ہیں ہور بہہے جس کے پاس سے معنودا گذرسہ سے ۔ مرت کرلی ہے ہارتا ہے۔ مٹ کوۃ شرایف صفاح ا باب ا ثبات عذاب القرفصل آئی معفرت برارتان عازب کی فولی روایت ہے اس میں تعریح ہے " و دیدا در وحلہ ف جسد ہے " کروح کا جم بی اعادہ کیا جاتا ہے اس سے توبات اور داضح ہوجاتی ہے کہم مع الروح پر عذاب و تواب ہور ہے اور روح کا جمدے ساتھ تعتی ہے۔

یقول آبوالا مسعاد: حضرت براد بن عازب کی روایت پرمبت اعترافات کی بود بی وضعیه شاعلام ابن حزم ظاهری نے روایت براد بن عازب کو لیس بنتی نا بت کرنے کی بودی کوشش کی ہے ، توان سب کے شانی ، کانی وافی جوابات علمار نے دے ویٹے ہیں ۔ منذ شکآ ء فلیسط الع کتاب الی وج للحا فظ ابن الفت بناؤ۔

ٹانیا : اگرردایت براد بن عازب سے دلیسل شیمی پکڑی جائے تو بھی کوئی مُعزبہ سیس کیونکہ ہمارامقصصیحین کی عدیثوں زبحوالہ مشکلاۃ شرایت) سے ہی واضح ہو بھاتا ہے۔ خان کا سیسے دروائی سے دیوں دیوں کے متنا میں میں دروین سے ایکن داروں کی ا

نالٹاً: اسس بندہ ناکارہ نے مسب توفیق اپنہ دی معفرت براٹی بن ہا زیب کی دوایت پر ہونے والمجند اعتراضات کے محتقراً جوابات دینے کی کوسٹنش کی ہے جومعبتر کہ اول سے حوالے نقل کرسنے سے بعد میشیش خدمت ہوں کے

#### كتب منعتبره سير چندر بواله جات

حواله جائي عربى عبادت سيمتن كاكمل ادده ترجمه كرسف سي بجائي مرت مغبومًا ادر منطوقًا اشاره كرديا كياست تأكه خوالت كلام سن بجاجاسك - فاقع با تيها النالى محقّق ومدقِق علامرابن الهمام رقم خراز بين :-محقق ومدقِق المان المحقّ الله المعتب المعدد ب في خسيرة

توضع فيد الحسباة بقداء ما يحسّ بالالو والبسّية ليست بشرط عسند اعل السينة حستى لوكان مُتف ق الاجزاء بحيث لا تنصيرًا لابناء بلعى مختلطة بالمسّراب فعد ب جعلت الحياة في تلك الاجسزاء التى لا يأخذ ها البصروان الله على ذائك لقتدير " فع القريمنية ع)

مطبوعماحيا والتراث العربي بيردت

عب قلد ابن الہمائم کی عبارت کا مغیرہ واضح ہے کہ حہم پرعذاب ہونے کے لیے باؤد ح کا جم سیفین ہونے سے لیے بقام البند شرط نہیں ہے لینی اس کے بیے جم کے فرھائچہ کا محفوظ رہنا شرط نہیں ہے ۔ حق تعالیٰ کی قدرت ایں ہے کہ جہم سے کل یا بعض اجزار ہوم کی ہیں مل ہے ہوں کرجن کی تمیز مشکل ہو۔ روح کا تعلق قائم کرے ان میں نوع من الحیاۃ پیدا کرے عذاب و تراب وے ۔ قافی و تکرتر الحقا الیّالی۔

مستله پر بحشافر ما تی ہے۔ مذا مہب نعل کرنے ہے ساتھ ساتھ سنٹیما ت ہے بھی جوایا ست ارشا ، فریائے ہیں اور مسلک ہافی السنّۃ والجماعۃ کو دا ضح کیاہے فریائے ہیں ،۔

"تُعَرِّ الْمعدد ب عشد اعل المستنة المجسد بديسته او بعصبه بعد اعادة المروح الميد اوان اجزاء مسته " اعادة الروح ك الفائر دال رسلك المن السنة والجماعة في

ما ذؤ ابن مجرصقلانی رج فراستے ہیں : .

موالرسوم ودهب ابن حزم وابن هديرة المان السوال يقع على المروح فقط من غير عود الحا لنجسد وخا لفه والجمة والمحمدة وقفا لوا تعاد المراف المحديث فقا لوا تعاد المروح الحاليث ولوكان على المروح فقط لويكن للبدن مبذ المك اختصاص و في منه و منه

عبارت فركور وسك الفائل تعاد الروح الى المجسد اوبعضه واضح فورير وال بر ملك الل السنة والجماعة بين خصوصًا كما نتبت في المحديث ك الفائل

نِقَةَ أكبر بي ہے ؛ ۔ ہي القياد و اعادة الموح مي القياد و اعادة الموح مي القياد و اعادة الموح

<u> حواله جبهارم ا</u>

الحالجسيدى فسيردحق وضغطية القيارحق وعن ابلاحق للكافرين كلهم الجمعين وبعض عصاة المؤمسين - سلا) اسی عیارت کی شرح کرستے ہوئے کملا علی قاریج فرہائے ہیں دد اعلعرانًا هذا الحقِّ اتَّعَقُّوا على إنَّ اللَّهُ تِعَالَىٰ بَعْلَقِ فِي المَّبِّتِ نوعًاحيا ﴾ فالف برنقيم ما يتأكُّم ويلتذَّ رَثْرَح نَوْلَكِرِطًّا!

مطيوع مطبع مجتبا ئي دهلي

ملا علی فاری مهاسی اثبات عذاب لقبر کی دومری معدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمانے ہیں :۔

وفيده والالكة يحتل حكياة العبّيت في القبولاِنَ الاحساس بدون المسياة مُمننع عادةً - رمِروَق شن مِشكوٰة مثابح - باب اشات عداب المعسري

## حدبيث بُرارَّبن عا زىب يراعتراضات اوراُن كے بيوا بات

جن اما دبیث صحیحہ سے جمہورا باق استُنت دانجا عرسے لیے مسلک پر دلسیل پکڑی ہے النهي ايكسيعد مست معفرت براربن عازب بجيسيت اس بي يدلغظ اير « يعادر وحد فى جىسىدىدى سىندىرى مىندىرى اعترافنالت كەسكة بىل ادرمىترىنىن بىل مىرقىرىست حا نظ ابن حرم جہیں - انہوں نے برقم ی کوشنش کی ہے اس صدیث کوگرانے کی - بہاں ان ا عتر ا *هنات کونقل کرسکے مختقرًا جوا*ب د*یں گئے ۔ مزیدِ آشر ب*ے مئٹ شاآء فلیطا نے کشاب الروح للحافظ ابن القيدة م

المسماحديث يربيلاا عراض يدب كداس كومغرت براثم اعتراض اول مستقل كيف داسة داران بي الدوه « ينداد مُا وُحُد إِنْىٰ جَسَدِهِ » وال زياد تَى نَقَل كرسنے ہيں متقرد ہيں - ونهذا منفرد كي زياد تي غيرمغبو<del>ل ۾</del> -

ہ یہ جے کہ زا فان نقری بہت سے انگر مدسٹ سے ان کی **جواسے اوّل** 📗 توثیق کی ہے۔ یئ بن معین ؓ نے ان کی توثیق کی ہے ہمید ؓ بن بلال نان كر بائد مي كهاري " هو تفسط الا فسين عن مثل هنولاء " د کتابی المرّ و ح صفی بی بی بن معین کا قول حا فظ مسنے نقل کیاہے « تفایق که پسسشیل عن مشلد ( تبغریب التبذیب صبح ج۳) محدثمین کا بیمتعقد تا عدہ ہے کہ لقہ اگر کسی حدیث میں کوئی زائد ابت نقل کرسے میں کو دوسرے نقل نہیں کرتے تو یہ زایرتی مقبول ہوتی ہے۔ لہذا اگر زا ذان متغرد بھی ہوں اسس زبادتی ہے نقل کرسے میں سب مجی توا عرمح ترثین کی روشنی میں السے قبول کرنا پڑھے گا۔ حعزت برايط سب اسس حديث كونقل كريسفهي زا ذا ن متغرم نہیں ہے بکدان کے اور میں منا بعات تھات بطنے ہیں۔ جنا تغرما نظرا بن القيرم كناكب الروح مي فرالت إي « وقيد م واء عن المبراء برن عان ب جَماعتُ غيرزازان منه وعدى بن ثابت و مُحمّد بن عقيسة و مُجا عد دکتاتُ الروح میّث اس ك بعدمتا بعث والى روايا مت يمش كى بى : ما فظ ابن من ده کی کتاب کتاب الروح والنفس ہیں امس متابع اول | سندسے بسمدیث ہے،۔ اخبرنا مُحمّد بن يعقوب بن يوسعت قال حدّ شنسيا متحمد بن السفار انا ابوالنضرجا شعربن القاسسيعر شنا عيسى بن المُستب غن عدى بن تا بت عن السبواء بن عان ب قال خرجت مع م سول الله مستى الله عليسه وسكِّي في جنسان ۽ بهجل صن الانصباب (مكتَّا فِ الروح منْ بحوالہ كمَّا بُ الرِّوح والنَّفس للحا منظ ابن مكنده) اس فویل حدیث ہیں" تعا در وحہ کے لغالم بجلے" فساؤدں وحسه" الل مضبح عبديد سم لغنايي - اس مسندي حمزت براينسي نقل كرسة واسك

دا زان بهس بلکه عدمی بن تا ببت بیس - ا درعدی سے نقل کرسنے و اسے منہال نہیں ملکہ علیمی بن اً بن مُسْدِه نے ایک ادرسسندییش کی ہے : من طویق سین سلمة عن خصيف الحزيري عن محاهيد عن البواء بن عامر مي اس بم براء سے نقل كرنے دانے تجا بدہم اور بجا برسے نقل كرست واست منهال نبيس بكنخصيف جزرى بي - غرضيك نه زا ذان مُتفرِّ وسيصه منهال متغرِّدة دونول يرتغودكا الزام غلطسه -اعتراض دوّم ، اس مديث پر بركياكي ها كدزا زان كومغرت براد است سماع مال نهي - لهذا به ردا پيشمنگلغ بوگي -جواب ، بالزام بى غلطها أولاً اس يا كدرمال كى تام كا برل ميلس کی تفریح موجود پہنے کہ زا زان حمن محا یہ کوام اسے روا بہت کرتے ہیں د وحضرت براتم بن عازب بِمِ لَهُ كَمَا فِي تَهِذَيبِ لِتَهْذَيبِ مِنْ يَا يَهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَرْجُ مرجود سبعے دکتا ب الردح عدہ ج ۳) ہینی زا ذان اس کو سکیفنٹ ا نسبواء کہ کرتغل کرستے ہیں اس سے بعد کسی قیم کاخلی ان باتی نہیں رہنا چاہیئے ۔ ا عترًا عن متومَّم - اس مديث كوزا ذان سي نقل كرسفه واسدمنهال بن عروبي الد منبال صنعيف بَيِّ - لبذا يه معدسيث تا بل قبول نبس كيونك برمدسيث منعيف بموگ -بچوا سے : منہال کونعیف کہنا غلطہ اس میے کہ بہت سے اندرمال نے ان کی توثیق کی سبے - ما نغوابن الغیر اپنی کتاب ، کتاب الروح ہیں فر لمستے ہیں ، تہ فالمتهال احد الثقات العدول قال ابن معلين المنهال تُقة وقال العجل كونى تُعَسَقُ ركتابُ الروح مله الى طرح ما فنؤابن مجرًا سے بی ان کی توثیق فرائی ہے و تہذیبے النہذیب منہ ے ۱۰ حقيقىت بخرح برمنهال منهال بن عمرو پر جوجرح کی گئ سرے وہ مفقلاً تبذیب التہذیب ہی موجود سہے۔

نتقرًا عرض ہے کہ منہال بن عمر د سے گھرسے کس سے کاسفے کی آ وا زمشسنی - ما نٹا ابن جورہ ارشا دفرائے ہیں :۔ وليس على العنهال جرح في ما حكى ابن ابى حازم ضد كرحكاية العنبيدة آخرين منا فظراين القيم م فراست بين الد وحرجه بهلذا تعشير ظاهير رتهن بالقداب مناج یعنی امں بنا دیران پرجرح کرنا کھی ہے انھا نی سے اس کیے کہ اُتھ کے تو ہے منیقن نہیں ک انہی کے گھرسے آوا ز آرہی تھی ہوسکتاہے کہ پڑدس کے گھرسے میں آواز آئی ہو۔ ثانتیا اگرانہی ك كوسعة أن في توجوسكة سي ما روال موجود لذجول - إيات ال كعلمين منهم - امسيه اس بنا دیر برح بعیب ازالعدات سیصر ما فذا بن جمرح سف بهی گفل کهاسیصر قال وعب بن جربرعن شبسة ا نيث مسنزل المتهال نسعت صناه صوت المطنبئون فرجعت ولعا سئلد قلت فهلاً سأ لسب عسى كان لايعلى وقعل بيُّ المتعلاب من التي م اس سے تا بت ہواکہ شعبہ کو اسس بات کی مرکز اور بالکل تنقیق نہیں ہو اُ کہ واقعی یہ آواز ان کے انعتبار میں تھی ا دران کے علم میں تھی ۔ بقول ابوالاسعاد : أرعى مبل التركسيم بي كرنياجائ كريرزادتي يساد ر وحده الما جسسل ۴ منهال بن عمروکی وجهسه معیف یف شب بھی اس کوتسلیم سکے بغرطار کار وفرا رمكن نهير - السرسيك كرعندا المُدِّينُ مديث منيسف كواكرتلق بالعبول كا شرف ماصل مِرْجَا تو وہ حدیث صبح کے عظم ہیں ہوتی ہے ۔ آب کومہت سے مسائل کی احا دمیث الیبی لنار آئیں گئ کہ جن کی مسند پرکالم سبے لسیسکن اس سے جومسٹند لکلنا سے اس کو اکثر تسسیر کہتے ہیں یسسنن ترندی شریعی به بین کی بهت می شانیس آسانی سعد بل سکتی چیں - امام نرندی معد بیٹ کی مسندیوکلام فرائے ہیں اس کے بدریوں گریا ہوتے ہیں " واقعمل علید عندا على العلو" آ خریں عدیث غرکورہ کی محتت سکے بارہ بیں انم حدیث سے دوٹہا وہیں بہیشس کونا منا سيسمحتا بول : -

حدیث کے مشہورا مام ما فظ الوعبدُ اللّٰ الحاكم الى كمّا ب شمادت أولى المائتدرك أيرانوا ته بيرا طن احديث صحيح على شرط الشيخسين وقيد احتجا جميعًا بالمنهال بن عمرو ونهاذان الى عسرالكندى وفى حدُن ١١ لحد يث فوا شكر كشهريج لاحل المشنب و قعسع للميست عن - و مستديرك حاكع مين معبوع دارالفكربيروت ما نظابنُ القيمُ الس مديث كمُتعلّق ارشاد فركة إلى " هُلُنَّا حُدَيثُ ثَابِتُ مُشْهُوعٌ مُسْتَغِيضٌ صحّعه جعناعة كم من المُعَقّاظِ ولانعلع احدًا من الُعَسَ العديث طعن قيده بل م ووي في كتبهم و تلقُّوع با لقبول وجعد لو، اصلاًّ من اصول الذين فى عذاب المقبرونديسد وسألد منكرُونكِيرُ وقبض الارواح وصعودها الحاسبين بيلى اللك تسقر سجوعها الخلفيز د کتابُ انروح <u>مدہ</u> اب مک جو کھ لکھا گاہے اس کا حاصل بہ ہے کہ اماد ببت كثيره جميحه ، صريحه ك مُطالِق ابلُ استنة والجماعة کے نزو کیس عذا سب ای وفن سکے بھوٹے جبم پر ہو تاسیے اور روح کے تعلّق سے اسر میں ایک گونہ صاحت ہو تی ہے۔ اور اسس میں جراہم اشکا لاست سکھے۔ ان سے جوابا کا خُلاصرحسیب تومنسین ایزدی پیش کردیاسے - مزید مسَنُ شاء فلیطابع الما کمنته -المُطتَولَ - والله سبحانة وتعالى اعلع إ سُبِحَانَك لِحَعِلْعَوَكَ إِلاَّ مَاعَلَّمُنَّنَا إِنَّكِثَ آئتَ الْعَلِيْمُ الْمُحْرِكِيسُ فُوط ابرالامعا وليست جانجروي نزيل جه معرك لاميه بالتعليم عمادير رحيم يا رهان - ٢٠٦٢ ر ١٤٢٣هـ

#### یہپلی نصل ہے۔

#### الفَصُ لُ الأَوُّل

متن جهد او است مصر ملی الله الله الله الله الله الله علیه دستم سے دو ابنی کریم ستی الله علیه دستم سے دو ابنی کریم ستی الله علیه دستم سیس وال کیاجا تاہے تو گوا ہی دیناہے کہ الله تعالیٰ سے سواکوئی معبود نہیں ، بلاسشبہ محتر متی الله علیه دستم الله ستم دمول ہی، اور یہی مطلب ہے الله کا کہ الله تعالیٰ ان توگوں اس ارشا دِر بان کا کہ الله تعالیٰ ان توگوں کو تا بہت وقائم رکھتا ہے جو ایمان لاتے ہیں معبوط اور محکم طریقے پر تا بہت رکھنا دنیا میں اور کھنا دنیا میں اور کھنا دنیا کی زندگی میں اور کھنے طریقے پر تا بہت رکھنا دنیا

عَنِ الْمَارِعَةِ مِن عَازِبِ عَنِ النّبِي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ النّهُ الْمُسَلِّعُ إِذَا سُمِيلٌ فِي الْعَلَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

قول : لغظ مستبدئو : مغام بزا پرایک سوال بوتا ہے : سوال : لغظ مستبدئو منزر مؤرس پر بولا بھا تاہے مالانکہ قبر ہیں سوال منرکرد مؤتنت دونوں سے بوگا گرحفرت نے نذکر کی تفسیع کیوں فرائی ؟ جواب آول : اَلْمُستبدئو کی العن لام جنس کی ہے اور شیم کامعنی ہے مین اَسلام جو بھی اسلام لائے خواہ دہ مذکر ہوا مؤتنت ہو لہذا عمومیت کی دجہ سے مذکر مؤتث دونوں

بتواب دوم : به كانسم سع مُرَرُّرُ ارب مرداب بارى تعالى كى عادت مباركة بيك

(440)

احكام كاندر جوانون كوخطاب فنسر ماسته بين - ليكن عوريس تبعًا آجاتي بين و كماتي العكام كاندر جوانون كوخطاب فنسر ماسته بين - لكان على المرار الم

قرے دواطلاق ہیں ایک نظہا رصفرات کا دور المتانی ہیں انکی نظہا رصفرات کا دور المتحلین مضرات کا ۔

ور کی ہوتی ہے کیو کہ نظہا دصفرات سے نزدیک قبر کا اطلاق اس گراہے ہیں باشی ما ہے اس گراہے سے ساتھ اس گراہے ہیں۔ اس گراہے کا نام قبہ اس گراہے کا نام قبہ اس گراہے کا نام قبہ اس گراہے ہیں۔ متحلین معال ہو تاب و تنعیم کا قال اس گراہے ہیں ما تھ نہیں کیونکہ اس گراہے ہیں عذا ب و تنعیم کا قبل اس گراہے تواس ما تھ نہیں کیونکہ اس گراہے ہیں عذا ہے تواس ما تھ نہیں کیونکہ اس گراہے تواس ما تھ نہیں کیونکہ اس گراہے ہیں عذا ہے تواس کے ساتھ دیا جاتا ہے ما تا ہے سوال دفع ہو گیا جیسا کہ سابن میں گذرا کہ ایک اور اس کو قبر اس کو تعراب کے اور اس کو تجاب کی بیانی میں ور اس کو تبریل دیا جاتا ہے اور اس کو تجاب کی تواس کی بیانی میں موال کے اس کو عذا ہے ہور اس کو تعراب کی تواس کی ہوتا ہے ہور اس کو عذا ہے اور برزخ میں مرا کمیں بینی جاتا ہے ہوگو جا مراد نہیں۔ ویتی جاتا ہے ہوگو جا مراد نہیں۔ اس برزخ کی تشر کے جو جاتا ہے اور برزخ میں مرا کمیں بینی جاتا ہے ہوگو جا مراد نہیں۔ اب اس برزخ کی تشر کے جو جاتا ہے اور برزخ کا کیامعنی ہے۔

<u>ڭىشىرىچىرزخ</u>

بُرزخ سے دومعنیٰ ہیں ماکنوی ما اصطلاحی ۔

لغوى معنى ، آو ادر مَدِ فاصل شربي ، كَمَا فِى تَعَالِيهِ تَعَالَى " وَمِنْ قُرْزاً يُعِدِهُ بَرُدَ حَ اللَّ يَوْمِرِ بُ بِعَنْهُ ثَنْ وَدِينَ المُوْمِدِنُونَ » د كتابُ الدّوح منه ) « واسطراست ميان ونيا وآخرست واشعة اللمعاسي بعض صوفياء اس كو عالم مثال نمي ڪيتے ہيں۔ تم کیتے ہوکہ عذا ہے۔ تبرسے عذا ہے ہرزخے ٹمرا دہے۔ حالا تکر حضورتی الشرعلی دِسلم عذاب قبر فرملة بي - دوسر معترثين مضرات مي عذاب قبر كيته بي مزير عزاب برزح ۔ عنراب برزخ كو عذاب فيركبنا باعتبار فالبيت سيه سي كيونكه اكثرادر پر مروول کو قبرول میں وفن کی جاتا ہے یہ شا دونا درہے کہ کمی کوآگ میں مبلایا ما کے تو غالبست کی بنار پر عذا ب قبر کہا ہم وَسُجِّى عَدَ ّابُ الْقَسَرُ وَنَعِيْمُ أَهُ وَاسَّهُ رَوُضَلَهُ اَوْحِفُوهُ نا رِ بإغتبارغالب الخلق وكاثرارة منه قول نُرَّلْتُ فِي عَدَابِ الفَيْ بِي يه آيت عذابِ قرك بان بي نازل برقى اسس آبت میں مؤمن کو عداب ہونے کا کوئی ڈکرنہس ملکہ مؤمن سے ٹا بہت رسعة كا ذكرس - بهريد كيد فراياك عذاب فبرس بآرس بين نازل موتى - إس سوال کو اول مجی بیش کیاما سکتا ہے کہ سورہ ابراہم کی آبیت ما ہے اورسورہ ابرا میم تو بكى بعد اوراحا ديث محيى سعدهم موناب كرمفور على التلام كوعذاب فبركا علم مرينه منوره میں مواراب یہ آبت عذاب قبرائے لیے کیے موسکتی ہے ' و بچوا سب اقال - سورہ ابراہیم کی اسس خاص آست کو مکرنی مانا جا ئے لیکن یہ کہیں غترين معزاتٌ فراسته بي كه " با لْقَوْلِ الشَّابِيتِ " سعمراد كلمة ثمها دت سبط اور صغرت ابوسعيد تعدري فرمات بب كترفي انْ خِوَةَ سعدم أوقيرِ جه اورقبرِ سع مراد عالم برُزرج سع ـ تَ يبت مِن لفظ فِي ألا خِرَةِ واردمواسه - اور آخرت روبي علآ خرست قريبه تعنى عالم برزخ ملا آخرست بعيده لعني عالم حشر

لقلِ التحريث بينيغ عموم كى وجه سبع دونوں كوتما لمِن سبت - لپرحضورصتى الشرعلية سلّم كومؤ منين تسحينتعقق ثابت قدم ركصنه إور كافرول تحميمتعلق ثابت قدم منر رهضيهما و وحقة بعجر قيامت هے متعلق تصاوه مکه معظمه بهی مین منکشف بهوگیا ۱۰ در د وسراحصه لینی عدا ب نبرادر نعیم فیرمدینهٔ میں منکشف موا۔ بس آمیت سے مکی ہونے اور آمیت سے عذاب فیرسے بارہ میں نازل ہونے میں کوئی تنا فی نہیں رہی ۔ قوله فَيَعَدُولَ وَإِنْ إِللَّهُ - قبر مِن مِن سوال بو ل مع - عارب مِمْتَعِلَق عَارِيول محمتقل ملا مذمهب محمنقلق -سوال: ان تین کی شخصیص کمیوں ہے ؟ حجواب ؛ انسان دنیا بین بین تعکّن نائم کرنے سے بھے آیا ہے ؛ ۔ أَقِلَ مَالكُ سنة تبن كالموال مَكَ زُبُّكُ سنة بورًا بـ دويم رمول سے جس كاموال مُسَنْ بَدَيْك سے بِرُكار تُولِم مذ*سب مبريما مران* مَنْ دِينُكُ سے بوكا -نفىيەل كى وجېجى يېنى تىمن تعلَق بى*ي اور يېنى مدار سېات بىي* -قُولَهُ وَنُرِينُ مُحَمَّدُ : سوال: بهب مرسوال توصرت به تها مَنْ رَبُّكُ توجواب بي بى كا إضافه كيون كياكيا ـ بچو**ا سبب** اقرَل : دراصل سوال ہیں متن وَیُّكَ وَصَنُ نَبِیْنُكَ مِثَا لَیكن رادی سفاخقها، کردیا حبس پر دومری روامیت دال ہے۔ سچواسب ورَقِم ؛ چونکرمؤمن کونفین ہوگا کہ دوسراسوال نبوّت ہی سے بارہ ہیں ہوگا ا<del>ہراہے</del> خوشی در مُرَّرِت بین موالوں ہے قبل ہی ہوا ہا وسائگا ۔ خلاصہ بیر کہ فابیت مردر کی <del>دجہ</del> جوامب ہیں امنیا فہ کردیا۔ وَعَنُ اَشُنُّ قَالَ حَسَا لَ ترجعته وروايت جصفرت الراتغ دَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ <u>مصوفرات بین فرایا رسول انترملی انتها</u>د إِذَّا لُلَبُنْدُ إِذَا وُصِعَ فِي فَسَهُوعٍ وَ وسلم ن كروب بندسه كوتبريس ركعاجا تأ،

ا دراس کے ساتی کوشے ہیں تو دہ ان کی جو تیوں کی آ داز سنتا ہے اور اسٹ پاس روفر شنے آتے ہیں اور شمائے ہیں ، پھر کہتے ہیں کہ تو اس صاحب کے متعلق کیا کہتا نتھا لینی محد ملکی التر علیہ سلم سے بارے ہیں ۔ تُوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ اَسْتَ لَهُ اَسْتُ لَهُ لَكُانِ لِسَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ مُ اَتَّاهُ مَلَكُانِ فَيُقَعُّ لِكَانِ مَاكُنُتَ فَيُقَعُولُ فِي مَاكُنُتَ تَقُعُولُ فِي مَاكُنُتَ تَقُعُولُ فِي مَاكُنُتَ تَقُعُولُ فِي مَاكُنُتَ تَقُعُولُ فِي مُحَمَّدُ لَا يَعْمُولُ لِمُحَمَّدُ لَمُنْتُ فَيْ فَا لِمُحَمِّدُ لِمُحَمَّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُعَانِي لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُحْمِدُ لِمُحَمِّدُ لِمُعَلِي لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُ لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمِعْلَمُ لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُعَمِّدُ لِمُعَلِي لِمُعَلِي لِمُعَلِي لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُعَلِّدُ لِمُحَمِّدُ لِمُحْمِ لِمُحْمِلُ لِمُحْمِدُ لِمُحْمِدُ لِمُحَمِّدُ لِمُحْمِدُ لِمُعَلِّمُ لِمُعَلِي لِمُعِمْ لِمُحْمِلًا لِمُحْمِلِ لِمُحْمُودً لِمُحْمِدُ لِمُحْمُودً لِمُحْمُودً لِمُحْمِلًا لِمُعْمِلِ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمُودً لِمُعِلَى لِمُعِلَى لِمُعْمُ لِمُعِمْ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعِلَى لِمُعْمِلًا لِمُعِمْ لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعْمِلًا لِمُعِمْلًا لِمُعِمْ لِمُعِمْ لِمُعْمُ لِمُعِمْ لِمُعْمِلًا ل

قولىك تُوَلِّى : تَوَكَّى كَ تَشْرِيح نودِ صديب پكري جعبسارمل شراعي كى رقا كه الفاظهي إذا إنضَّ وَقُوْا تَوْكُو بِاكِه تَوَكَّى سِه بِهِ نام السبه فولسان كَيْسَتُ مَعُ : به إِنفَع اللّام بِه التَّاكيب د-

فول فول فَ مَنْ عَن لِعَالِهِ فَ اللهِ فَ اللهِ عَلَى مِعنى صوت نِعال بكرالنون جمع نُعَل بعنى جوت يعنى موت نِعال بكرالنون جمع نُعَل بعنى جوت يعنى موتول كَ كَامُ كُمُوا مِن يَهِ بَهُ مَا اللهِ مِهِ اللهِ مِهِ اللهِ مِهِ اللهِ مَن مَعَلَى اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

بوصطرات سماع مُوْتَى سے قائل ہیں وہ روایت مذکورہ سے دلبل پڑتے اسلام مؤتی سے قائل ہیں وہ روایت مذکورہ سے دلبل پڑتے اسلام مواکر سے رفن کر سے والیں ہونے والے آدمیوں کی جو تیوں کی آ ہمٹ سنتا ہے تو معلوم ہواکر سماع ثابت ہے۔ بندہ الوالام اعرض گذارہ سے کہ اس کی ملک بحث آ کہ مسکن تھٹ الکسا تھوں گئ بیت اپنے عید کرم سی مسلام میں گلاحظہ کی جاسکتی ہے۔ سیست الحق کی جاسکتی ہے۔

تنا نیسًا بوحضارت مماع مُوتی سے قابل ہیں و وہماع کتی سے قابل ہیں سبوب کر صدیث مذکورہ میں مِماع مُجُرُ ئی کا اثبات ہے کیونکہ حدیث پاک سے الفاظ ہیں اصحاب، اور نعِکالِھوڈ کی ضمیراً صُحَاب کی طرف لوٹ رہی ہے ۔ لہذا صرف ان کی جو تیوں کی آ وازشن رہ ہوتاہے سنکہ ہرآ واز۔

مَّالَثُ الْهِ مِدِيثِ خِرِ واحدہ عبب كرقرآن مُقارِّس كے اندرَلُق طعی آبیکی ہے:

و مَا اَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِی الْفَلُودِ ، اور صفرت الم اعلامے نزدیک فوقعی کے مقابلہ میں جب خبر واحد آجائے تو نفر فیلی کولیے مور و پر بغد کرتے ہوئے خرواحدیں ناڈیل کریں گئے ۔ چنا بچراب خبر واحد احدیث قرع نِعَال ، میں تاڈیل کریں گئے ، اور یہ تاڈیل فقیہ است معفرت مولانا دست پر احدیث قرع نِعَال ، میں تاڈیل کریں گئے ، اور یہ تاڈیل فقیہ است معفرت مولانا دست پر احدیث است کر فرشت مولانا و تعریب مولانا میں یہ کی ہے کہ یہ کن یہ ہے سُرُعَت اِنْیان مَلکین سے کر فرشق انتی جلدی نازل ہوتے ہی کر فرشتوں کی آمد انتی جلدی نازل ہوتے ہی کر فرشتوں کی آمد مشروع ہوجاتی ہے ۔

قولم أسَّا أَو مَلْكُانِ : اوراس كه پاس قريس دوفرشة آجات إس يردو

فرستمة كون بير - اك ميں دوقول بير ا-

ا آول ؛ لعض علمار سے نز دیک کرا گا کا تبین کی طرح ایک جماعت کثیرہ ہے دوجہاب میرین کرارہ در میں میں ایک

لیتی ہے بہذا ملکان سے وہی مرادیں -

وقوم ، جمہُورِصفرات سے نزدیب ملکان سے مراد منسکرنگیریں ۔منگر بفتح الکان بصیغہ اسم مغول) دوسرائکسر بروزن فعیل سسیا ہ رنگ، نیلی آنکھوں والے ہوستے ہیں چو پیخ ان می شکل وصورت ؛لکل ادبری ہوتی ہے مذتو آ دمیوں سے مشابہ اور مذفرشتوں کے اور مذ حیوانوں سے ، با لکل نئی مخلوق ہوتی ہے ۔ اس لیے ان فرشتوں کا نام منسکرو کیے ہے۔

عندالبعض يه فرضة سأتلين كقارم وية بي - اورمؤسين ك فيصروال كرف والولكا

نام مبشروبشيره.

سوال ، بونام که دوفرشته وقت واحدیس تمام مردول سیدمختلف مقابات میں کیسے سوال کرسکتے ہیں ۔

سچواب اقول ، به دوگرد مون نام بعض کے تحت بہت سے افراد موجی کے سخت بہت سے افراد موجی ا سچواب وقوم ، الله پاک نے ان کو اتن قرت سماعت دے رکھی ہے کہ دوارشتہ وقت واحد ہیں تمام مردوں سے مثلف مقامات ہیں سوال کرسکتے ہیں جیسا کہ اللہ پاک نے براروں کی لیستیوں کوفر شتوں کے برکوں پراٹھا کراورا لٹاکر تباہ کرادیا ۔ کشکافی واقعہ قوم اوط ا سوال - ہرمر دسے سوال کرسف سے سالے دوفر شتے مقرد کرنے کی حکمت کیا ہے ؟

جھواسی ، یہ دوفرشتہ بمنزلہ دوگوا ہو*ں سے ہیں* یا یہ کہ دونوں کرا گا کا تبعین سے +ب<u>وت روي</u> فول ذ فيقعِدًا مِنه ، يهان بر دُوچيزين ملاحظ فرا دين مل قعُور : يه مقابل تيام مِنْ جُكُوس به مُقابل الفِسْطِي ع ربعني ليشنا) سب -سوال : صرف بالك مدان الفاظ بن كراس كوات السالة بن حالا كد قعود مقابل قيام بها لا يرحلوس موابيل بيا بي المالية ا بجواً سب اتول ؛ بعض دنعه عرب بين طلق بينصف كيمعني يربعي لنط تعود كالطلاق *بوتاسِه - حلك*ذا في حاز المقسام : بحواسب وقرم : يررواست العنى معكونكربض رواست فيحلسك بدا س اوّل سے نانی اولی ہے۔ قبركے سوال وجواب بي رُون وكافر برابر بي فرق ہے اس مسئله مي علما ركا اختلات سهد كريه موال دجوا سمؤمن اوركافر سي موكا لمصرت كا فرسعه بوگايا صرف مؤمن سع جوگا اس بارسيدي دو تول بي -حافظ ابن القيم اورعلامه ابن عبب والبرفرائية بي كرسوال مؤمِن اورمنافق ست موگا ، كا فرست سوال نبس موگاكيونكه سوال نوا متياز ك ساي موگاجيك یہاں امتیاز کی صرورت نہیں اس سیا کہ کا فرمجا ہر ہیں التباس نہیں ہے۔ سوال ۽ لبض مدسيث پاک بي کا فرکا ذکرصراحةٌ ''آتاہے۔ ج**وا سی** : کا فرسے مُرادیمی منافق ہے۔ بهمبُورابِلُ السُّنَةِ والبماعةِ كاعقيب وه سِصرُ مُوْمن كافِيرِ سَتِ موال بوگا بييسة آيات فرآينه واحا ديث سه ثابت موتاسه - بأتي فول اوّل دالول کی بیہ دلسیل کرسوال استیاد سے بیٹے ہوگا حبیب کہ کا فرسے بیٹے تواستیار کی ضرورست نہیں بیٹو

سمبومحض ہے کیونکہ سوال صرف ا منیا ز سے بیے نہیں ہوگا ۔ بلکہ مصوراً کرمہ صلّی النّہ علیہ سلم ہے ہ*ا بیشرافت اور کا فروں پرالزام بھی مقصود ہوگا -جو بہال مطلو ب* ہے قَولَ مُ فَيَقُولُانِ مَا كُنْتُ تَقُولُ فِي هِلَا الرَّجُلِ لِمُحَمَّدِ ، الدامس بماكر برجعت بن تم اس تخص محرص الشعليه وسلم ك بارس بس كالكنف تها -<u>نَقُولَ الْوَالْالْسِعِيا</u>َدِ : هِلْذَ االْرَّبُجُلِ لَمُ بِعِدِلْفَظَ لِمُسَحِمَّدٌ بِهِ راوى فَي طروت سِي هلذَ النَّرجُ لِ كابيان ب معترِّمينٌ منه تكما به كر فرشت مختصرا ورعام سع لفظ م سابغه اس بعص سوال كرس سكمه تأكيمسئول عنه كايورا امتحان موسك يعظيمي الفائل والفاسع مسئواعن تحوجواب مي طرمت للقلين موسكتي تقي -حبب كه بدامتمان سيمقصد بسيرخلان سبعه -خلاصه ميه-کہ رجل سے تعبر کرنامسئول سے امتحان سے لیے ہے تاکہ وہ سائل فرمشنہ سے الغاظ سے <u>بواب نامجھ نے۔</u> هلذا اشاره قرميب سيمه يعة أتاسه ادر دنيا سيمنختلف كوشول ليريه ا کیب ہی وقت ہیں بہت سعد امواست دفن ہوتے ہیں تومعلوم ہواکآ کھے صلی الترعلبیدسلم سرمنگه هرقبرین معاضر مهست بهین- لهذا اس سعد معاضرو تا ظرکامستنگرا میشادد - قاحئی **میا**خش فرما سے ہ*یں کہ آنحفرت صلی الٹرعلیۂ سلم گی صورت* شابی ہیں یہ باحضار ذات شراعیت وسے دراَعیان بایں طراق کہ درقبر مثالے از مضرت سیسے سلی الشه علیدوسلم حاصری ساخت به باست نبد راشعته الکمعات مطابع ۱) يقول شيخ جاجروى رحمه القوى : جمررم التفري كان تول كوضعيف كهاجص - بينا سيج عسد للمقسطلاني مُشرح بنجاري ص<sup>24</sup> ج ٣ بي فرمات بير « وَلَا نَعْلُمُ حُدِيْتُ الصَّحِيْحُ السَّرُوكَ إِلَى ذَالِكَ -ميتست اورآ سخضرست صلى النرعلية سلمرسحه درميان حجابات امخفاجيه مائے ہیں جس میست خود زات مبارکہ کا مشاہدہ کرلیتی ہے ىيىكن بەتوجىيە بىمى تېبورىمە نزدىكە مىنعىف سەھ - چنا ئىغەغلىدىم دۇئ ما نظرابن بخرجەسەنقل

وَلَا يَكُزَمُ مِنَ الإِشَّارَةِ مَا قِيْلَ مِنْ رفع الْحجب بِينِ الْمَيِّتِ وَبَهُيَنَ لاَ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِهِ وَسُلَّعِ حِنَّى يِنْ وَكَيْسَسُلُ عَنْدُ لِإِنَّ مَثْلُ ذالك لا يثبت بالاحتمال (مقلق ما الله )

علام جلالُ الدين ميوطي فراست بين كما فظ ابن جراست موال كيا گيا كه « حَلُ يَكشَفُ نَهُ حَتَّى يَرَى الْسَبُرَى صلى الله عليه وسلوفاجاب انته لَوُ يَرُوحِد بيث والمسأادعاً و بعض من لا دومت برّ به بغير مستند وشرح المصدود صنك

بُساادقات کوئی چیزمشہور دمھرون ہونے کی دجہ سے ذمنوں بیٹھنین خ<mark>جواب سوم</mark> ہم تی ہے تو اس کی طرف اشارہ قربیب کر دیاجا تاہے۔ اگر چہ جِشًا وہ چیز غائب ہم آتی ہے چنا بخد مُرطوّل ملیّا میں ہے :۔

بروسيم بالمان من بالمان من بالمان من بالمان المربخوقاتل هان المربخ بالمان خارسًا والمان خارسًا والمان خارسًا و توج تكرح فسور علي للمام البي شهرت كى وجرست معهودة منى بس اس يلع بقول علاقه طلائي السيم معهودة منى كى طرف الشاره قربيب كردياجا تاسع - جنائي علام سيوطئ شرح القدوريس فرمات بين :-

"ولان الاشبارة الى الحاضر في الذهن "

اور مُلاعلی قاری فراستے ہیں ا۔

« وِاللَّهِم للعهداَلدِّ هني ؛ رَمِّكُ رَبِّ طَالًا جَا، ٤٠

كلام فصبح اوربليع مير اس كى سسسينكرون مثالين موجود مير -

مِتُ الْ اَوْلَ : مَسَمَ شَرَاهِنَ مِنْ اللهِ اللهِ مِحْدِتِ الوَدَعْفَارِيُّ مُدِّتُ بَهِتَ وَوَيَقَعَ آخفرت على الشَّطِيرُوسِمَ مَعُ مِحَالَات سِنْ تَوْخَقِيقَ مِال سَكَ يِلِهِ النِّهِ بِعَانِي كَو بَعِيمِةِ مِوسَكَ كَهَا اللَّهِ الْكَبُ إِلَى هَلَا الْفَادِي مُنْ يَعْمَارِي شُرِيعِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤَادِي مُنْ يَعْمَارِي شُرِيعِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

مسئ ال دوم به محضرت الميرمعاوية علاقه شام مع مدينه طيبه مين مصرت من سمياس دوقاصد بصبية موئ فرمايا « إذْ هَبَا إلى هنذا الرَّجُول » بناري شريفِ وين جاءً

**مِثْمَا لِ سَوْمِ ۔** وفد مبسدالقیس سے ہم میر صنوبی الشرعلی مترک معرمین اقدس ہیں حاصر بهوتاسه ورايط را مستديس كفارمُ ضركا واقع بهوناان الفاظريب بيان كرتاسه ، ر وَ بَنْيِسًا وَبَيْنِكَ حِلْدُا العَى مِنْ كُفّاً دِمُضَرّ : دِبخارى شَرِينِ صَلَّحَا) حِمِيد كه گفّا دِمُضران سے کوموں سیسل دورستھے۔ قَولَهُ قَدْ أَبُدُكُ لَكُ اللَّهُ بِهِ مَقْعَدًا مِّنَ الْجَنَّةِ ، تَعْتَى برل، التُرتِعالى سندجتنت سكه تُعكار فرسع - التُرتعالى سنه بربندست سعه ووتشكار في رسكه بس ایک جنست میں ایک دوزخ میں کا فراینے مشکانے پر ہمی قبطہ کرتا ہے اور مؤمن سے دوزخی تمع کانے برجمی اور مؤمن سبنت میں اپنا اور کا فر کاسنتی تھ کا ناسنبھا لتا ہے۔ ریب فرما تا ہے :۔ ِ إِذَّا لَاَ زُخَلَ يَرِيثُهُ اَ عِبِسَادِ مِي الصَّالِيعَ وُنَ يُن *يَبِال زِمِن سِيعِتْسَ كِي زَمَين ما وس*ِي دَمِلَالِينَ تُرْكِينَ وَفِي مُفَامِ احْدِيدٍ وَقَالُوا الْحَمُدُ لِلْدَالَٰذِي يُحْسَدُ قَنَا وَعُدُهُ وَا وَرَ نَسَنَا الْأَرْضَ وَ بِيكَ نهر، اوروراتت مع كافر كم معترى وكليتت مرادي وي اسس مديث كامقعد بيديعني أكرتوجها ببانحر مصطفى احمائجتني صلى الترعلية سنم كومذ بهنجا مثاتو دوزخ مي یہاں رہتا یہ اس ہے کہا جا تاہے تاکہ مُزَمن کی خوشی دو بالا ہوجائے <sup>ا</sup>۔ قُولَتُ كُنْتُ الْمُولُ مَا يَقُولُ ، اس جاركا قائل كون سع اس بروقول إلى إلول ، انت س عدم ادمؤمن بداور قال كا قائل منانق ب كيونكره دنيا يريد ملمان کے مائذ بل کو کلے ٹرمٹنا تھا۔ فرق ہے کا اوری صرف کا فرکھے کا اور منافق لا اَدُرِی سے ساتھ کُنْٹُ اَ فَعُولُ مُلَا يَعْنُولُ الشَّاسُ بَى كِعَالًا قول لَا وَدُويَتَ وَلَا مَنْكِنْتَ م وَرَيْتَ يه درايت سه سِعِين كامعتى ب مجمنا۔ تَلَیْتَ یہ مَلُوسے اُنوز ہے بعلی ہردی کرنا کعنی اس سے کہاجائے گاکہ نہ تونے مغل سعد بہنیانا اور مذ توسف مباسنے والول کی ہیروی کی ایا تَلَیْتُ تلاوت سع مُ خودسے لعنی مذتو ۔۔۔نے قرآن پاک کی تلاوت کی اس معلوم ہوا کہ ایما ن کی دوسیں ہیں۔ ماستھیعی ما تقلیدی۔

اور ریمی معلوم مواکه ایمان خشقی کی طرح ایمان تقلیدی مجمع تبر<u>- صبیب تع</u>ین عوام کاایمان -قول في بعك إرق : مكارق ، مطارق ، مطارق كم مع بي معنى لو إركام تحور ا اوركرز: قول مَا يَسْمُعُهُ مَا مَنْ يُلْتُ مِنْ اللَّهِ : حَرَقُرَمِ مِن لِعِنْ دُوْلَ تُدُومِلا تُكُروغُوهُ اس كي بيبغ كوسنيته بين ليب كن مهال مغبوم مخالف مرادنهين كيونكه صلة يرحضرت برازٌ بن عا زب كي حديث یں ہے کہ مشرق دمغرب کی تمام کا ننات اس حب نے کوسنتی ہے۔ <u>قول اُو عَبُ مِن الثَّقَ لَيْنِ : سوائے حن اورانسانوں کے تقلین سے مراجن والسابی</u> محترثين حضرات نے النس وحن کو تغلين کينے کي مختلف توجبها ست لکھي ہن ،۔ ا - تقلین ان دونوں کو اسس میے کہا جاتا ہے کہ زمین بران کا دیدبہ او ہیست ہے ۔ ۲- یا اس بلے کہ تُقل ہے سرا ڈنکلیٹ شرع ہے لینی انسان اور جن کومکلف باشرع ہوستے كى حيثيت \_ يرتفلين كهاجا تاسب يحكمًا قال تعالى لا وَحَمَلُهُ الَّهِ مُسَانُ \* دَيْنَا الدولِ، سوال - اسس بن كي مكت ب كرتفلين كوسها عت مصحرهم كرد باكباب - ؟ کیونکہ انس دحن غیب کی جیزوں برایمان لانے کے محقف ہی اگرال کو ب اقل تروزسنائی دید یاد بال ترسالات کا علم جوتو میرایمان با لینب جا تا رہے گا۔ اگر نیر سے مالات کا اصابس انسانوں کو ہونے گئے توخومت کی وجهست دنیا سے کاروبار میں بل کیل مجی رہے گی اورسلسلۂ کفن و د فن معیشت منعظم مروجائے گی ولہذا رہیں ¿ والجلال کا کرم ہے کرانہوں نے ایک بروہ ماتم كر ديا بصحب طرح انس وجن مرُ د ول محه حالات سعمرُنْ نَحِقُ الوجِ ه فأآسشنا بي اسحامُ ع وه بمي ممارسيداً أنم وراحت سيعة اوا قعف بين -يقول ابوالاسعاد: بعض مُحدَّين حفرات في لكما بدك يسمعها من يليه ء غیرا کشف لین عادی طور پر فرما یا ہے کہ عادست *نہی ہے کہ الس وجن سے* علاوہ سب مسلت ہیں کیونکہ انسانی گڑی اس سے سننے پر تا درہیں۔ ہاں گرخلامیں عا دست کسی کوسسنا دیاجائے تو یہ اور بایت ہے۔ دوسرول کو اس پر قباس کرناھیمے نہیں ہے۔ فأكده: اسس مدسيث بَي مؤمن كابل ادركا فردمنا فق كانتكم ندكوسيصر با تى مؤمن فاسق كالحكم

ترجمه ؛ روایت ب عبدالله بنگم | مصد فرات بين فرما يا رسوكُ التُدْصِلَى التَّرْعِلِيهِ ومتم نے کہ تم ہیں۔ سے جب کوئی مرجا تاہے توصيح وشام أكس راس كالمحكانا بيش كما بِالْنُكَ الِهُ وَالْمُشِيعِي وَانْ كَانَ مِنْ ﴿ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ الرَّفِينِي بِعَلَوْمِنْتُ كَا تُعْكَانا اور اگر دورختیون میں سے سے تو دورخ

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَلًٰ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَسَلُّ اللَّهُ عَلَيْتُهِ وَسَلَّعَ إِنَّ انْحُدَ كُسُـعُ إذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْتَلُهُ أَهُل الْجَدُّة فَمِنُ آهُلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ كَانَ مِنَ اَحْمُلِ الْمَثَّا رِفَعِسِنُ ا اكْلِيل الشَّارِ :

قبول في عُرِض عَلَيْ في عروض مع كيام إدب اس بي ذُوتول بن -ا آل ۔ رہشتی مفکانا اٹھاکراس سے قریب برزخ میں سے آتے ہیں گریہ تول کسی فیمے حدمیث سے ثابت نہیں ۔

دوم : عروض بمعنیٰ فلمویسے تعنیٰ تصکانا ظاہر کرد **یاجا ت**لسے برزح میں کس وہ وا<del>ل کے</del> دیمصارمتا ہے کہ بہمیار مشکاناہے۔

قِولِيةَ بِالْفَكَايَةِ وَالْمُسَتِي - اس كى مراديس بى دوتول بين -آول: عَدَاهَ سَمراد مَبَعَ اورعَشِی سے مراد شام ہے۔ وَوْم اعْدَاهَ عَشِی سے مُرادروام واستمرارہ - کعا فی قولم تعسالی «اَنسَارُ یُفَرُضُوْنَ عَلَیْهُ مَا غَدُ قُا وَ عَشِیْاً بِا بِعِدَا ہِ قَرِی بَیْنِ ولیسل ہے۔

وَعَنْ عَائِسَتُ اللّهُ اَنَّ يَهُوْدِيَهُ اَنَّ يَهُوْدِيَهُ الْفَكَرُ اللّهُ مِسِنُ الْفَكَرُ اللّهُ مِسِنُ الْفَكَرُ اللّهُ مِسِنُ عَذَابِ الْفَكَرُ اللّهُ مِسِنُ عَذَابِ الْفَكَرُ اللّهُ مِسَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ اللّهُ عَنْ عَذَابِ الْفَتِ بُرِفَقِالَ لَعَعُ اللّهُ عَنْ عَذَابِ الْفَتِ بُرِفَقِالَ لَعَعُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

سوال: مُراة بهود به كوعذاب تبركاكس طرح بُتائجلا- ؟ جواسب اقبل : اسس نے تورات سماندر پڑھاتھا كەعذاب قبرحق ہے۔ حواسب دوم : اسس نے خود تونہیں پڑھاتھا لیکن علماء بہود سے براہ راست سناتھا۔

سوال : سارشرایف مد اورمسنداحدمن باب عذاب القری آتا ہے که آتا ہے کہ آت سنگر فرمایا کہ ہودیے ہیں قیامت سے بعد کوئی عذاب بیار کا - البتہ بہود کو قبریں عذاب ہوگا - دکذب یہ ود وکا عکذاب دو تو تا ماری ماری الفیاری دوایت بی کہ دوایت کہ دوایت بی کہ دوایت بی کہ دوایت کی دوایت بی کہ دوایت بی کہ دوایت کی کہ دوا

*د عذاب قریق ہے ۔* فتعبادصکیا ۔ علة مه نودي مسمعًا للعلى دى قرمات من كرمهان حقيقت بي دووا تعاست بي يهلًا واقعه بير بص كديمود بيعورت آئى اورعداب قبر كالذكره كيا تو نے لیضہ عدم علم کی بنا ریرا لکا رفرمایا کھرمضورعلیالت ادم کو الٹریعا کی کو فرون سے اطلاع رے دی گئی که عذاب جرحق سے لیسکن بی بی عائشہ اس وقت حاصر مذخمیں -روشرا وا قعہ: بھرجب اس میمودیہ نے آگر کہا تو بی بی عائشہ نے انکار میں جواب دیا۔ تنب بى كريم صلى الشيطيرو سلم في بني عارتشه است فراياكد إثبات عداب قبر سعم باره بي وحي نازل مِوتَى سِط - ولهذا عَذا لَبُ القَبْرِحُقُ ، توتقريروا لكارعليُحده عليُّدهِ وا تعريبُ متعلق بين تو مها ننط ابن جحره فربلت بي كه حضوصلي الشّعِلية ملم سنة أوّلاً عمومًا عدّاب سے انکارنہیں فرمایا بلکہ صرمت مؤمنین برعذا اب قبر کا انکار قرمایا بچر حبیب وی آئی <sup>او</sup> که التٰر تعالیٰ حبر، کو **ما** ہے عذا ہب دے خوا ہ مُوحّد ہی کیوں نہ ہو تو بھر نِي *كريم صلَّى السُّرعِلْيةِ سلَّم كو جزم برعذا ب بنر مواتو فرايا ع*كذَ ابْ الْفَسَانِي حَتَّاتُ -مدسيف ميں غذا ب قبر کا اقبات آ در آمد میبود پرمدینه ممنوّره کا وا قعہے جبکہ عذاب تبروالي آيت و النَّارُ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُولًا قَ عَيْسَتًا - كمه بي نازل موتى سه اورمكه مَي عذاب قبركا اثبات ثابت معين موجيكا متعا توميرني بي عاکشهٔ کو عذا مب قبر کا کبوں نه بنا بیلا ؛ اً نَتُ أَنْ يُعْدُونُونَ عَلَيْهُا والى آيت بن عاص فورير فرعونمون کا ذکرہے کو فرعونیوں کو بیش کا جاتا۔ ہے اوبی فی عاکشہ عائشہ عالم ولیا کریہ فرعونی*ں کے تعلّق خاص سے - انت*ست بحقر رہ اس سے مستنتی ہے اس بیے سوال کیا سب ذَوْمَ ۔ جس کوما فٹوابن کثیرہ نے نقل کیا ہے کہ آ بہتِ عذاب رُوح سکے غِتَّق ہے۔ اور ابی بی صاحبۂ ہتے ان اُبھیا د سے متعلِّق سوال کیا ہو قبروں ہیں ہ*یں ۔* قَوْلِهُ إِلَّا تَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْفَسَابِرِ : اسْ كَامِطلب بيهت كمبيط آب منزا تنوز كي كرت سفة بعد مي تعليم أقست كه يعد عذاب تبرك بارس مي وكون

کے تبتیب کو زائل کرنے سے یعے جُہِرًا شروع کر دیا ، اور یہ بات بھی واضح ہوئی کر تعوَّزُ اپنی ذاتِ اُقدس اُنور کے لیے نہیں تھا بلکہ تعلیم اُنسٹ مقصورتی ۔

وَعَنُ زَيْدِ بَنِ ثَابِتُ قَالَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى النَّجَارِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ وَيَخْنُ مَعَهُ إِذَ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ وَيَخْنُ مَعَهُ إِذَ احْادَتُ مِهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجیمید ، روایت بے تضرت زیر بن تا بت سے فرلمتے ہیں کہ نبی صلی الشہ علید اسلم بنی سجارے ہاغ میں لینے خچر پر سوار تھے اور ہم صفور کے ساتھ کے کاچانک آپ کا نجر بند کا اور قریب تھاکہ آپ کو رگرا دیتا۔ ناگاہ و ہاں یا بنج چھ قبریں تھیں صفور نے فرایا کہ ان قبروں کو کوئی سبنجا نظاہے۔

<u>قولمة حَايُط<sup>و</sup>- بمع</u>لىٰ لِستان ييني بإغ-

قُولَهُ لِبَسَنِى النَّجَّارِ : قَبِيْكُمُّ مِنْ الْآنْصَارِ -

قوله أذْ حَادَثَ مَ مَنْهُورَ قِرْات حَاء كَ سَائِمَة بِصَبِعِيٌّ بَرِكُنَا البَعْلُ سَوْلِ

میں جَادَتْ ہے بعنی گرنا گرمیح بالحارہے۔

قوله فَقَالَ مَن يَعُرُفُ أَصُحَابُ هلزةِ الْاَقْتُ إِز السَّاور معات

ولادمت، و فاست وغيره په

قولَهُ قَالَ فَصَمَّى مَسَاتَهُ اللهِ قَالَ سَعِيطَ بِهُ مُلِمُ قَدْرِبِ إِذَا كُنْتَ تَعْرِفَهُ عُر جب توبِینِ ناہے توبت لاؤ کر پرکب نوست ہوئے ہیں ، زانہ جا ہلیت میں یا میری بیشت سے بعد ۔

المُولِينَ اللهُ عَلَدِ عِ الْاُمْتَ لَهُ مَ المَّهِ مِن المُعَلِينِ المَا بِعَ ومعوت مُرادِنهِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّسُ الْسَانِيَّةِ فَي المُرونِ الثَّارِهِ مِن المُعَارِةِ مِن المُعَالِمِينَ المُعَالِمُ المُعَارِةِ م

فول تُسُتُدُ ل معض معزات ن تُنتكل كامعنى تمتيك كياب يعن ال كا المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى الله المعنى المعنى عن الما المعنى عن الما المعنى عن الما المعنى عن الما المعنى عن الله المعنى عن الله المعنى عن الله المعنى عن الله الما الله المعنى عن الله المعنى عن الله المعنى عن الله المعنى المعنى عن الله المعنى الله المعنى المعنى الله المعنى ا



جواب : اگرچہ عداب تبریبے ہے اور عداب ووزخ بعد میں لیکن ہونکہ مداب دوزخ است : اگرچہ عداب دوزخ استحدد درخ استحدد درخ استحدد درخ کا اخراس میں دوزخ کا اخراس میں دوزخ کا اخراس میں دوزخ کا افراس میں دوزخ کا افراس میں ۔ کا ذکر پہلے فرمایا اور قبر کا بعد ہیں ۔

# اَلفَصَ لُ اللَّ إِنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجعه : روایت سے مخرست ابوم ری سے فراستے ہیں کوفرا پارسول اللہ صلی الشرعلی سلسنے کہ حبب میست وفن کی جاتی ہے تواس کے پاس دوسیاہ دیک نیلی آنکھوں والے فرسضتے آتے ہیں ایک کومسنکر دوسرے کونکیر کہا جاتا ہے۔ عَنُ إِنْ هُرَيُرُةٌ كُونَا لَكُ مَكُونُهُ فَكَالًا فَكُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ الذّا أُقْسُبِرَ الْمَيْتِ النّامُ مَلكُانِ اسْوَدُ اللّهِ الْمَيْتِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قول فرا أقبر المادة فرد المادة فرد المادة فرد المادة فرد الم المادة فرد الما

قَالَ تَلَكَ سَاعَا بِ كَانَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللهِ عَلَيْرُ وَسَلَوبِنِهَا نَا ان نصلَى فِيْهِتُ او نقسبرفيهن موتانا الخ -

بہاں قرب مراد دفن ہے۔ نیز دفن کا ذکر آلفاتی ہے ایہ قید کفلیسی ہے کیونکہ عرب میں اکثرا و قاست مردوں کو قبریں دفن کیا کرتے ہتے۔

قولمة أستوكان : باعتباريسم مع اسود بول سم-

قول ازر قان المعنى يكايب كالمول كالمول من الكول مول كاعند المعنى يكايب

قولية اكتبكر: يرنكور إب بمعنى مدينها ناستصفت كاصيغ بمعنى مدينها ناستصفت كاصيغ بمعنى مغول جع که دونول فرشت میست سمے اعتبارسے اآسٹنا غیرانوس اوراجلبی جونگے۔ علَّيْهِ يَتْمِرِيَّ فرماتے ہیں کہ بہ کفّار سے سوال کنندگان کا نام ہے ۔ بیؤ منوں سے محمقینوں کا نام ستوال ؛ کفّار کے مُمتحنوں کو شکل کیوں دی جاتی ہے جب کہ ملا تکہ تونورا نی مخلو*ق ہیں* چواپ : بلائکہ کو یہ ہیں۔ ناک اور خونناک تنکل اس بیے وی جاتی ہے تاکہ ان <del>ک</del>ے *تفون سے کا فردل برہیبیت طاری ہوجا کے اور وہ جرا*ب دینے میں ب*دیوا می ہوجا تی* ليكن مؤمنون كمسيليرية آزمانش اورامتحان موتاب صحب ميم الشرتعالي ان كوثابت قدم ركعتا ہے جس کی دجہ سے وہ صحیح مجوا ہب و سیقے ہیں اس بنامیروہ کا میاہی ہوماتے ہیں۔ كيوتكه وه دنيا ميں نون خدار كھتے تھے جس كانتيج يہ ہوتا ہے كددہ قرنيں برقسم سے خوف دہراس فَعَلَمُ أَشَهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِلَّا لِلَّهُ ؛ صرفرى جواب توهلنا عَبُسد اللَّهِ وَرَمُ وَلِي سے کی الب کن بہت کویل کلام نشاط اورسرورکی بنار پرہے ۔ ع۔ لذیہ بودیکا ہے وراز ترکفتم قُولِهُ فَيُقَانُولَانِ فَسَدُكُتُ نَعُلِكُو ٱنَّكَ نَقَاوُلُ هَاذَا - الاده دوارل نراخ كبيس كركم مان يق من كدتو يقيفًا يبي كيركا-معوال ، فرشتوں کو میس طرح علم ہواکہ یہی جواب دیں گے اس سے تو ملائکہ سے بلے جواسب الآل - فرشتوں کا یہ کہنارکہ ہم جاستے بھے کہ تو یقینا یک کیے گا) کمی بیر بر بوگاکہ پروردگارما لم کی جا نیب سسے ان کوخبر دی جا کے گی کہ فال مُردہ بہ جواب دیگا اورفلال مرده وه جواب دسه گا-عجوا سب دوم مرده کی بیشاتی ادراس کے آثار سے برمعلوم کرلیے ، بہر کیونکر من کی بیشاتی ادراس کے آثار سے برمعلوم کرلیے ، بہر کیونکر من کی بیشانی پر نادر ایمانی کی جیک اور معا دست و نیک بختی کا فشان ہوتا ہے جب کہ كِالْرِدِ مِنَا فِلْ سِكَ جِهِرِه بِرِيمِينُكَارِ بِرَسِتَى سِبِ اسْ يِلْ وه كِلْتُ بِنِ " فَكُذْ كُنَّا فَعْلَوُ أَنَّكُ كَ تَقُولُ مُلْدُاءً

قولَىهُ سَنُوَّ لُفْسَرَهُ لَدُ فِي قَسَابِرِ ٢ سَبْعُوْنَ ذِ زَاعًا - اس كابراس کی قبرلمیائی اور جوال کی میں ستر گر کشادہ کردی جاتی ہے ۔ سوال: حديث بُرَارُ بِن عارِّب بِين بِهِ الفاظ بِينِ وَكَفْسَتُهُ لَدُفِيْهَا مُدَّ بَعَيَ كرمبتني اس كي نظر پراتي سب - يها ل متر گزيم الفاظ بي - فَتُعُا رَحْتُ ا جواسب اقل ، سَبُعُونَ سے تفسیس مُرادنہیں کیونکہ کنا بُالایمان ہیں یہ بات گذریکی ہے کہ سَنبعُون کا عددا ہل عرب کنیرے لیے استعمال کرنے ہیں ۔ مُطلب یہ ہے کہ قِربہت فراخ کردی جا ہے گی چناکیے۔ مکدہ یکٹسیرہ اسس کی تغییر بن جائے گی ۔ **جوائب دولم ؛ إخسين لا أشخاص سے وُسعت بْنِ بِي اَختلات بو گا كەمبت اُگر** اعمال كثيروالا بوكا تواكس أسه سائغ مدكة بعكري والافخاط بركا- أكراعمال فليسل بس توكيفون ذِ دُاعًا پرعمل مبوكا۔ قُولَهُ فِي سَيْسِينَنَ ، يَعَى جار بزارِ نوسرگرُ جومتِّرٌ كي خرسِ مَتْرِين دينے سے حاصلَ ، ینی منزگزلمی ، منزگز پیوٹری گل رقیہ میار ہزار نومو بنتا ہے - سکیعون کے بعد مشبعین منرب بیان کرنے سکے سیلے لائے ہیں ۔ قولسهٔ فَيُقَوُّونُ أَرْجِعٌ إِلَى أَهْبِلَىٰ – مُؤمن جبصِم جواب ديتاب ادراس بر خداکی رحمست اور اس کی تعتول سے دروازے کھول دیے جانے ہی تواسس کی بیخواہش موتى مصكرده سليف الل دعيال كواس احصه معامله اورعظيم تعتول كى خردست ميساكر حبب كوكى مسا فرکسی جگر راسست و سکون یا نا ہے اور وبال جیش و آرام کے سامان اسے سلتے زیس تو اس کی ۔ تمنّا میں ہونی ہے کر کاسٹس اس وقت کیں ایسے اہل وعیال سے پاس بینے جاتا تاکدانہیں ایسے آرام دعیش سعی طلع کر نا -اسی لیے مؤمن مگردہ لینے اہل دعیال کے پاس والیں جا سنے کی خواہش کا اطہار کر تا۔ قولَهُ لَكُو كَنُوْمَ فِي الْعُرُقُ سِ - بِهِال سون الله مُزَاد آدام كرنا ہے لینی یہ برزخی زندگی آ رام سے گذار کہ مجھ تکس مواسلے خداکی رحمت سکے کوئی آ فت یا بالانہیں بینیج سکے گی ۔جیسا کہ عروم دلہن سکے یا س دلہا سے سواکو ٹی نہیں بینیج سکٹا یہ خفلست والی بندمرادنہیں۔ ٹانٹیاصدسیٹ پاک کی بہ عیارت تا ئیدکردھی ہے ۔ قرآن مُقارِس کی اسس

آيت مُبَارَدَى بُرْزَ فَوْنَ فَرِحِبَيْنَ بِمَا الْمَاهُ عُواللَّهُ مِنْ فَضَالِم وَيَسَنَّشُووُنَ اللهُ مِن فَضَالِم وَيَسَنَّشُووُنَ اللهُ مِن لَا لَهُ مِنْ اللهُ وَيُسَنَّشُووُنَ اللهُ مِنْ اللهُ وَيُسَالِمُونَ ﴾ إلى المَرْن )

مترجیصی : حضرت براد بن عادیث بی کریم صلّی الشرعلید سلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرما یا کہ مردے کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسے بھماتے ہیں پھراس سے کہتے ہیں کہ تیرارب کون ہے وہ کہتا ہے کہ میرار ب الشرہے ۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ کہنا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ وَعَنُ بَوَآءٌ بَنِ عَا زِسِ عَنُ رَسُولِ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ قَالَ يَا نَبِيهِ مَلَكَا بِنِ فَيُجُلِسَا بِهِ فَيَقَنُّولُانِ لَهُ صَنُ رَبُّك فَيَقَنُولُ دَيِّلَ اللهُ فَيَعُولانِ رَبُك فَيَقُنُولُ دَيِّلَ اللهُ فَيَعُولانِ لَهُ مَا دِينُك فَيَقُولُ دِ مِنْنِى الْدِشَلامُ :

قول کُ مَتَ کُ کُک وکسا دِ یُنْ کُک : به سوال وجواب سب عربی زبان میں ہوسنگے کیونکہ میں الموست سب کی زبان عربی جوجائے گی - اگرمیست غیر عربی میں کیون جو-

قول ما حدة التركيف بركم من سه وصعت كاسوال بمي كما ما تا معنى بروكا ی کی صفست سیصے اسس بیمان کی جوبھیجا گیا سیصہ آیا وہ رسول سیصے یانہیں ۔ قُولَتُهُ وَمَنَا سِينَةً رِثِيلَ : كه كونني بجير تخه كوبست لاربى بي كه نيرارب الشُرتِعالي ا ورمُحَدِّ صلی الشّرعلیةِ ستم الشّریاک کے رسول ہیں وہ جواب وسعے کا '' قرَاً ثُنْ کِتاب الشّری سف الشرتعالي في مُقترِّس كنَّا سِ مِن يَرْجِها مِمَّاتُهُ سوال: قرآن يك برخص توفيرها جوانهين جوتا بيمر قَرَاْتُ كِتَابُ اللَّهِ كِيمِهِ كُولًا يُهِ وَكُلَّاء بچواسی : قرآست عام سے بابواسط مو یا بلاواسط بهوکه نود پڑھا یا عالموںسے شنا۔ <u> خول مُ قَالَ : اسس کا ضمیر نبی کریم متی الشیلید سلم کی طرنب سے۔</u> قولة مسِنُ زُوْجِهَا ، الفحرميني نسمارر كايني مِرا . قولَ فَ وَطِيبُهِ اللهِ عَلَيْهِ مِن الريوسِين براي بنست كي مفتين بي - كجنست كي خوست بوئيس اور نموائيس جومعظر شده مهو تي بيس د ه اسس کوپېنجيا شرد ع موجا تي بيس -قوله ها الله عالى عاد ما و ما و ما و ما و الكال الفظ بعد جوع في مين دُمِست زده الدمتير تتخص بولنا سِصِیسِے اردو ہیں حیرست ودُمِشت سے وقست آہ ، حائے اور دائے وائے بولامها تا ہے مطلب یہ ہے کہ اس دقست کا فرا تنا خوصت زدہ ہوجا تاہیے کہ اسس کی زبان سے ہیبت ناکی کیو جہ سے خوت و تھے رہے الفاظ کیلتے ہیں اور وہ صحیح جواب نہیں ہے یا نااور وه كرت ب كريم نهيس جا ننا كوياكه لاَ أَدُيدِى أسس حاه هاه كي تفسير ب--قُولَى فَيُسَادِى مُسَادِ مَينَ المسَّمَاءِ انْ كَذَبَ مسادِي الك يكارف والا سمیمان سنے ب فرمان مسنا تاہے کہ بہ جھوٹا ہے اس بیے کہ دینِ اسلام کی آ واز مشرق سنے سنے کر مغرب تكسيبني اوربيغيرإسلام صلى الشرعلية سلم سنه اينامشن جار دانگ عالم بير بمييلايا اورتمام دنيا ام اس آفاقی و آسمانی مذہب سے باخر تھی اسس کے با دہوداس کا بیر کہنا کہ ہیں کھے نہیں جانتا یا مجھے قولدُ مِنْ حَرِيهَا - اى حَرِالنَّارِ - سَمُومِهَا - بعني رسم الحارة ليني گرم ہ<u>وا۔</u> قولے یُغَیِّضُ ۔ ای پُسپِّلط ؛ لینی اس پرُسُلِّط کردیاجا تا ہے۔

وَكَلَنَا لِلْكَ الْمَيَوْمَ مُنْتَسِلَى حالا نكرالتُّرِيِّعالىٰ كى ذا سِتِ پاک بھول سے پاک ہیں۔

لترجينه وروايت بصعفرت عثمان سيسركرآب حبب كمي قبرير كفرسه جوستے توا ثنار دستے کہ آ بیب کی ڈاڑھی *جارک* تر جومِ اتی معرض محیا گیا که آسی جنست ادر دوزخ کا ذکر کرستے ہیں تونہیں روستے-اس ستصر دسته بين تو فرما يا كيحضور عبلى الترعلية للم ف فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منز اول سے میہلی منزل سے۔

وَعَنْ عُمَّانُّ اَنَّهُ كَانَ إِذَا وَقَعُتُ عَلِي قَهُ بِرَبُكُ حَسَيٌّ مَثِيلٌ لِحْيَتُ فَوَيْسُلُ لَدُ مَنْذُكُوالُحَنَّةُ وَالنَّارُ فَلَا تَبُكِيْ وَنَبُيكِيْ مِسِنْ هلذا فقال إنَّ رَسُولَ اللَّهِ متكى المده عكيبه وسكرمشك لأ إِنَّ الْفَسَ بَرَاقُلُ مُسَانِلٍ مِسِن مُتَنَازِلِ ٱلأَخِرَةِ -

سوال - سي دجرتمي كه وقوت قرسه به كيفتت بوجاتي عقي ؟ مجواب ، یہ سے کہ قبر بر کھرے ہورانسان عیش دعشرت کو بھول باتا ہے اور دنیا كى بد نباتى براسس كاابمان مضبوط بوجا تاست يجس كانتيريد بوتاست كدوه تويد فداست قلب كوارزان يا تابيعه اور آخرست سع الكاؤمحسوس كرتاب اور ما قبل كرمالات اسس - سك ملعظ آجات إلى اور خوف سع رونا شرو ما كرديا ب اس سيع وقوف سع باكيفيت ظاري جو تي تمتي -

سوال : حضرت عمّان کوتودنیای بی جنّت کی بشارت د سه دی گئی تنی میرکیون ر ذر جعی بی ۱ ۱ مجواسیب اقول ۱ برکرمشت کی بشارست ان سے ماسعتیں دی اور مذان تکسب

بہنچی بلکان کی غیبست میں دیدی تی اسس دجہ سے رور ہے ہیں اگران کے سامنے ہوتی تو پہنچی بلکان کی غیبست میں دیدی تی اسس دجہ سے رور ہے ہیں اگران کے سامنے ہوتی تو پچر مذر و تے ۔ مجواسب ورم : یہ ہے کہ ضغطر قبر کی وجہ سے رور سے ہیں جوانبیاڑ کے علاوہ سب لوگوں کو ہونا ہے ۔

بچوا ہے۔ سوم خاکف ہوں تو دوسروں کو بطریق اور لل میہ خوف ہیں اگر ناچاہ ہے۔ خاکف ہوں تو دوسروں کو بطریق اور لل میہ خوف ہیں اکر ناچاہ ہے۔

قوله مَنْ زِلِ الآخِرَةِ ، ميدان محشرين حَسَاب كه على بيني ، بل مِراط وزنِ اعمال ، جنت و ناريسب منازل آخرت بي سع بي -

سترجیسه: روایت ہے انہی سے فرائے ہیں جب بنی علی الشرعلیہ سلم میت کے دفن سے فارغ موتے تود بال کھ مقبرتے اور فرائے لینے بھائی سے لیے دعائے مغفرت کرو، کھراکس کے لیے تا بت قدم رہنے کی دعاد کرد کا ب اس سے سوالا ست مہورسے ہیں ۔

وَعَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِينُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ إِذَا فَرَحْ مِنْ دَفَيْنِ الْمَيِّسِ وَقَعَنَ عَلَيْهِ فَقَالَ اشَتَعْفَوْرُوا الْهُ حِيثِ كَانُ لَتُعَلَّمُ اللَّهَ مِنْ الْمُتَعْفَوْرُوا الْهُ حِيثِ كَانُ لَتُعَلَّمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْحِلْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْ

يَّا فَكُلَانُ بُنُ فُكُ إِنَّ الْمُؤَكِّرُوا الْعَهُدَ الْكَذِئْ حَرَجُتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنَيَا شَهَادَةَ اَنْ لَاَ إِلَهَ إِلَّهَ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمِّسَدٌ! عَسَدُهُ وَرَسُولُهُ وَاَنَّ النِسَاعَةُ النِّيَةُ لَاَ رُبِيكَ فِيهُا وَاَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْفُبُورِقُلُ رَفِيْسَى بِاللّهِ رَبَّا قُرِالْوِ شَكْرُم دِيُبَاً وَيِمُحَمَّدِ نَبِيَّا قَرَسُولاً وَبِالْكَمْبَ فِي فِيلَةً وَبِالْفَسُرُانِ
اِمَامًا وَبِالْمُسُلِمِ ثِنَ اِخْعَانًا رَبِيَ اللَّهُ لَاَ إِللَهَ اللَّهُ هُوَرَبُ الْعَرْشِ
الْعَطَيْهِ مِن

یہ حدیث الواله میں سے مردی ہے جسے علامہ میوائی جمع الحواص بیں طبرانی سے ذکر کیا ہے تیز تلقین میں سے سے سلسلہ میں اس سے علاوہ فرسے مر با نے کھڑے ہوکر سور آج لقرہ کا پہلا رکوع مُفْلِ چھٹوٹ کئے تک اور بقرہ کا آخری رکوع احد کا نیز شون سے پڑھنا بھی منقول ہے۔ رکوع مُفْلِ جسٹوٹ کی ک

سرجمس، درا بت ہے حضرست ابوسعی ڈسے فراتے ہیں فرایا رسول الشر صلی الشرعلی سلم نے کہ کا فرپراکسس کی قبریں ننا فوسے سانب شکط کے جائے ہیں ۔ ہو اسے قیا مست کک فوجے اور ڈسٹے دیں اگران ہیں سے ایک مانپ زمین برکھوک مار دسے توکہمی مجی زمین میزہ نڈاگا گئے۔

قول مَنْ تَنَسُنًا: بَعِنَ مَا سَبِ بِوزَبِرِ سِے بُرْ بِو۔ قول مَنْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

سوال - بِسْمَدَة فَ وَيَسْمُونَ كَى تَفْسِص كِيون ﴿ ؟ جواب الول - يرمُبالغ كرياء بي اس كا فائده شارع علالسلام كومعلوم -جواب وم - امام غزائ فرات بي كراخلاق ذميم كى تعداد ننا نوے ہے تو

### يةتميري فصل ہے۔

متوجعه : ردایت جعمفرت جابریخ سعفرات بای توجه حفودی الشعلیه ستم که سنه دفات بای توجه حفودی الشعلیه ستم که سامدان کی طرف گئے - جسب حضود علیالت الم سنه الن پرنماز پڑھ کی اور دہ اپنی قبریں سکھ گئے اور الن برنمی برابر کردگ گئی توجی کرم صلی الشعلیہ وسلم نے بہت درا زنسینی پڑھی اور ہم نے بھی پڑھی ، میم بجیر کہیر کہی اور ہم نے بھی تکمیر کہی ۔

#### الفَصُلُ النَّسُ الِثُ

عَنْ جَائِرٌ قَالَ خَرَجُسَكَ مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُوى عَلَيْهِ وَسُوى عَلَيْهِ وَسُوى عَلَيْهِ وَسُوى عَلَيْهِ وَسُوى عَلَيْهِ وَسُوى عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُوى عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلْكُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ ا

**M**A4

قول کو کستوی ؛ ای المتواب بھی قبر وغیرہ کی تیاری سے فارغ ہوئے۔ قول کا ستین کے : تبیع و کبیر سے خدا کا غضب رحمت ہی اور اس کا خصر شفقت میں بھل جا تا ہے ۔ اور د بال مُقدّ س کلوں کی برولت اپنی رحمت وافعت سے دروا زے کھول د بتا ہے ۔ چنا بچ اس میسے خوت و د مہشت سے موقع رہ یا کسی خونناک چیز کو د کھوکر کم بیر کہنے است میں میں میں است میں

قول فی کی بھی ہو اس میں کہ ہم سے بھی کہ ہم سے بھی کہ بہر کی ۔ معا فظابن مجر فرائے ہیں کہ انحفرت میں الد علیوسلم اور محاب کوائم کالسب کے رنا قبر کی بمنگی کے دفت تھا ،اور تکبیر کہنا کشادگی قبر کے دفت تھا ،اور تکبیر کہنا کشادگی قبر کے دفت تھا ،اور تکبیر مشا بدہ فرایا تو الشرقوائی کی عظمت وجلا لہت شان بیان کونا منا سب بھا کمونکہ و محال بھے تھا۔ حب کہ بھیرکشادگی قبر کے بعد تھی کہو کہ بھیر میں سے دفت پڑھی جاتی ہے۔ فانیا کبیر سے ساتھ طویلا تہیں فرایا ۔ محد میں صفرات سے نے مکھا ہے کہ سب طویل تھی کہ پرطویل نہیں تھی المائی کا مقال میں کہ بھر المائی کا مقال میں کہ بھر المائی کی مقال المائی کا مقال میں مقال میں مقال میں مقال میں مقال ہے کہ میں مقال مقال میں مقال

قول العبد العتب نع ، مام كى قيد الكاكرا تاره نرباباك مفرت معادًا كن وكارتبي سق - لينى الثاره تعليم وتوليث سه يله بعد - ثانيا بهى الثاره كياك جب إنسا نيك بنده صفظ قرير مبتلا ب تودوم ول كاكيامال بوكا -

## اسماستے رہال

آپ بید انعادیں اوس کے سردادیں است معطور میں اوس کے سردادی اور کی ایمان اوسکہ سے سندر فروہ نے ان کا نام سیدالا نعاد دکھا۔ جلیا فیس معنوں کی اور کی ایمان اوسکہ میں شریک رہے ۔ فزوہ خندتی سے دن کنرے ہیں تیرانا میں سعنوں جاری ہوا۔ اور شمیک ایک اوسکہ بعد ذی تعدہ سفدہ میں دفات یاتی ۔ 2 ہال عرب کی معنور کے النون جنٹ البقیع میں دفت جرکے ۔

وَعَنِ ابْنِ عُمُكِرٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّوَ هَا ذَا الَّذِي تَحَتَّرُكَ لَــُهُ الْعَرَّبُنُ وَ فُنْعَتُ لَـهُ اَبُوَابُ الشَّمَــآءِ وَشُهُدُ لَا سَيُعُونَ اَنْفُا مِسْتَ الْمَلَا بِكُمَّة لَعَبَدُ صُبِيعٌ صَبَعَتُ ثُـُوُوْرِجَ عَنْهُ ـ

فترجعت ودايت سيصعفرت ابن عرق سنه فرمائ بي فرما بإرسول الشرصلي الشيطية سلم سنے کہ یہ وہ ہیںجن کیلئے عرمشس رجمان ہل گیا ا دران سے لیے آ ممان سے دروا زسے کول ديد كئة اوران يرمتشر مزار فريشة عاجر مهدك اوران کی قبر تنگ نی گئی تیمریه تئنگی دور مونی ا در میران کی قبر کشا دہ ہوگئی ۔

مخنعرًا عرض سے كر بنو تر نظر كدسين، منوره كريجودال مع ایک تبدار ام ب مشد می عزدو فضدق

،ياك كاشانِ <u>وُرُور</u> و معدان ان ميوديول في سخومنا فقان كرداراواكيا اوربا وجود يكدمالقهمنا بلده سك تحست عريز مُنوّره سے اسس دفاعی مورجہ بران بہود اول کومبی مسلما توں سے شاند بشاند کفارِعرب کی مباریج تست کا مقابلہ كرنا بالميدية السيكن انبول سفرايني روايتي بدعهدي اور شرارت كاسطابره كيا اور ختلف قسم كي ما زمٹوں سے دربعداس، دفاعی موریچہ کو توٹر نے سے سلے کفارعرب سے آلد کاربن سکتے۔ ال کی اس بدعهدی اورسازشی کاردائیول کی بنار پرآنخصرست صلی الشیلیوسلم سف عزیدہ خندق کی فتح سسے : فارغ ہوستے ہی ان رہنو قرلیظہ ، سے ساتھ اعلان جنگ کردیا۔ اور ان سب بہود اول کو ان سے تلويس محصور موسف برنجبور كرديا مسلمانول كى طرمت سس بوقر نيظر كة تلعدكا محاصره ٢٥ دان تكسب جاری را به آخرکار امبول سنے بربتی پر کھی کہ ہمارامعا ما معضرست سودین معادٌّ سے میر دکردیاجا سئے بوقبيلة أوسس مصر دارست - اورتبيله أدس بوقر ليل كاحليف تعاان ميوديون سن كهاكه بم حضرست معدین مُعاذُ کومُنکمُ دِفْیَصل، تسسلیم کرتے ہیں۔ وہ ہما ہے۔ با مسید ہیں جومی فیصل کریں سکے ہم اس کو ب بون وبرا ان لیں کے میروداول کاخیال مقاکر حضرت سنڈ ہونکہ ہما ہے۔ ملیف قبیلہ کے سردارہیں چونکران سے ادر ہماہے ورمیان تعلقا سے کی ایکسٹا ص نوعیّست سے اس بے صفرہ معدم بقینًا بماسے بی ف میں مسسیصلہ دیں گے -چاپنے آنخفرسے می الشیلیے سلم سے مفرت معدّ کولبله بعیجا کدوه آگراس مُعامله بیں اپنا فیصلہ دیں ۔ ببرحال مضربت سیٹربن معا ذ آئے اور انہو<del>ں ہے</del>

پورے معاطہ کے مختلف بہلودک برغود کرے اور ان کے جرم برغہدی وغذاری کی بنار برانہی کی شرایت کے مطابق جو فیصلہ دیا اس کا حاصل بر تھا کہ ان کے نٹرا کے مردنسسٹ کر دیے جا ہم ،عورہ برادر بجے علام بنائیے جا ہم ،اود ان کے مال واسب ب کونفیم کردیا جا کے چنا بخداس فیصلہ پرسی حدثک عمل می جوا بہت بخد میں اور اسب بر نویج دیول نے کہا کہ اس نے ہما ہے ملا من فیصلہ دیا تھا اس بیصان کا جنا زہ ملکا ہے ۔ اس پر بنی صلی الشرعام سے حضرت منظر بن معان کا جنا زہ ملکا ہے ۔ اس پر بنی صلی الشرعام سے حضرت منظر بن معان معان کے کہ اصالہ کلا کہ نے ان کا جنا لہ وا انتہام کے کہ اصالہ کا کہ کہ مختلف معان کے کہ اصالہ کا کہ کہ کہ مختلف معان کے کہ اصالہ کا کہ کہ کے مختلف

وجو بات بیان فرمائی ہیں ہ۔ اقل ؛ تحریک عرِشش خوشی کی بناء پرتھی کدایک پاک روح ہماری طرف آ رہی ہے ۔

دُوم : نیک اوگوں کے اعمال صالح اور معاتے نیں ان کی دفات سے وہ اوپر آنا بندہو گئے۔ اسس افسوس میں عرش نے حرکیت کی لینی رائنج وغم کی وجہ سے سکما فی قولید تعالیٰ وفکا ا بلکٹ عَلَیْدِ عُرُ انسَّمَا آء کُواَلدُ رُض ۔ بیٹا الدُّغَان )

متوهم : بعض حضرات نه کها سنه که بهاں مضاف محذوت ہے ۔ عرشس سے مراد حملة العرش ملائکہ ہیں ، بینی عرش کوا تھا نے واسے فرشتوں نے حرکت کی ۔ کیونکہ عرشس غیر ڈی روح ہے اس کیلئے طرب ونشاط رینج و عم نہیں ہوسکتا ۔ لیس کن جمہور عنرات نے حرکت عرشس کو اصل قرار دیا ہے ۔ معوال : انتفاعظیم الشان محافی کو عذا ہب قبریں کیوں مُستلاکیا گیا ۔ ؟ سیوا ب القال : رتب ذوالجلال مختار کل ہیں جس کوچا ہیں عذا ب دیں جس کوچا ہیں گا دیں۔ لا یسٹ کی عقب کی تعدل کو مکٹ ویشٹ کھوئی ۔ دیٹ الا نہیا تہ ،

دین دویستان علمه بعدل و هندویستانون سه دینه الا بنیادی حجواب دوم : صحابه کام معصوم تونهین بین مرسسکتاب ان کا کوئی معولی گناه هر ادر این بر در در در سال

التُرتِعانی کو بیشنظور مہوکہ آخرست ہیں ان کا درجہ مقوری سی تکلیعت دسے کربلند کیاجائے۔ مبحواسیب معققم: دومروں کو تنبیہ کرنا مقصود سے کہ جیب اتنی بڑی ہستی پر آثار عذابِ قر نمو دار ہو سکتے ہیں تود وسروں کو ما مون نہ رہنا چا ہسے بلکہ ہمیشہ شکینے کا سامان تیار کرنا چاہیں۔

وَعَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ إَبِى بَكُثِرُ قَالَتُ قَامَ رَسُولُ الشَّهِ حَمَّلُ اللَّهُ عَلَيْتُ إِ وَسَلَّعَ خَطَيْبُ وَذَكْرُ فِتُنَدَ الْقَلَ بُرِالِّينُ يَفُسَنِّنُ فِثْهَا ٱلْمُرُءُ فَلَمُّا ذَكْرَ ذَا لِلَّ ضَجَّ الْمُسُلِعُونَ ضَجَّتٌ - .

ترحمه وروایت جامهادبنت ا بى بىرىۋ سىسە فىرماتى بىي كەنبى مىتى الشىرىلىيدەستىم وعظ کے سیے کوٹرے ہوئے توآپ سنے فتذ تبركا ذكرفر اياجس بي انسان مبتلا بوتاج توحبب به ذكر كياتومسلمانول سف حيسسيدخ ماري ـ

قَوُلَهُ فَهَامَ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ خَطِيْبًا : قيام مجزيرى شرلیٹ بی تھاجہاں مرد دل ا درعور تول کا اجتماع تھا مُرد آ سگھ تھے ،عورتیں برد ہ سے *ساتھ* تیکھے جيساكه اسس زمان بي عام مرة ج مقا بكه عورتول كومكم تفاكه وعظ كى مجلس بي مثركمت كياكرس - تأكّه انهي اكتمام ومسائل معلوم جول -خيال رسيت كفطيا دروعظ كعرست جوكركريا سنست سبع - شامى یں ہے کہ خطب راکاح بمی کورے ہوکر بڑھا جا سکے۔

خولت فَكُمُّ اذْكُرُ ذَا يلك \_ أسمى كاشارائيه ما ذكرمن الافتنان سبط يه الرسياح نكالاك فاللك مذكرست اور فِيتَنْتُ في مؤنث سه - توان دونول بي تطبيق نبير، موتى تنى است

نطبیق <u>ہوجا سکہ گئے۔</u> قولیلۂ صنکنچنسٹ : بمنئی روناچالانا - اسس کی تؤین تعظیم کی ہے کہ بہت روستے اورچالا یعنی آ مخضرست صلّی السّرعلیہ وسلم سے بیان مبارک سیسے ہیںہت باداری ہوئی ا درہیںہت سے گھبرا کر رويط من اورب اختيار ميسيخ تكل كن - اس بين ريائي كنا تش مذيحي خيال يسبع كرخون اللي مي صرحت آنىۋول سەردنابېت بىترىپە-كىما قى قولىدا ئىسانى مىزى ئىنگىنىڭ ئوتىنىن مىرىت الملاً حَسِع دِبْهِيسِسَن ٱگرسيداختيارى بين توگول سكرما حضري فكل مِيا سُرُ تومجي هيادست سيصر -

قولهٔ قَرِيْبٍ مِّهِيِّى : يا توقرب مكانى يا قرب كسبى تما داى اس كامنا دى محذوت سيته ای فسُنگَونَ جُ ر

عَولْمَهُ عَكَالَ حَكَالَ - يَهِ عَكَالَ كَا مَا عِل قريب والاجوان سع ، دوسرت قالَ كا فاعِل بني كريم صلى الترعلية سلم بيس -

قوله يَمْسَحُ عَيْنَيْ و - اى على هَيْكَةِ الْمُسْتَيْقِظِ ، كَرَكُ وَمُرْتَ كَ بِمَا لَى جِهَ وَكَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ الْحَمَدُ وَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْمُسْتَنِقِظِ ، كَرَكُ وَمُر امَا تَنَا وَالنّهِ النَّنْتُورُ "

سوال: فريس سوال وجواب مع وقت ميست كوغردب وفت دكما يا ما الله

ہس کیا جکمت سے ۽

جواسب اول امتمام كرتا جه ادرمنانى المتمام كرتا جه ادرمنانى المتمام بهي كرتا - ديمه مؤمن كوفريس بمى منازعه كري ورس المتمام كرتا جه ادرمنانى الهمام بهي كرا - ديمه مؤمن كوفريس بمى منازعه كري ورسه كري ورسه كري المتمام كري المتمام كري المتمام كري والعتسلؤة المؤمد فلى ديم منازه بن منازه والعتسلؤة المؤمد فلى ديم منازه بن كري والعتسلؤة المؤمد فلى ديم منازه بن منائل المتمان والمتمان المناز المنازع بن المنازع ال

علامی فاری فراسته بی ک غروب شدن یا سے نکلنے کی طرف اشارہ جواسب اوم جواسب اوم آخرت بمنزلہ دوسرے دن کے ہے تومیّت کو بدا صامس دلایا جا تاہے کہ ایک عالم سے نکورکر دومرے بیں جو بمنزلہ رات کے ہے داخل ہورہے ہو۔

راصل غروب آفتاب کا وقت پیش کرنااس کی حالت شافرت ادر مجواسب سوم مجواسب سوم کوپنچنا ہے توجیرانی و پرانشانی کے عالم بیں جاروں طرف دیکھتا ہے کہ کہاں جا گزن اور کیا کروں۔ بمیساک شام غریبان مشورہے ۔ سے

اکنوں فٹار شام غریباں کجب روند بہ ایس کے الیے غریباند گر برپردازم توزلعف راکشادی تاریک شد بخهان نما زشام غربیاں جوں گرید آغازم

متوجعت ، روایت ہے حضرت الوہریرہ اسے میں ۔ روایت ہے حضرت الوہریرہ اسے ہیں کے درائے ہیں کہ مراثی قبر این بھایا ہا تا ہے میں این قبر این بھایا ہا تا ہے میرائی کی اسے کہ این کی اسے کہ این کی اس کے کہا جا تا ہے توکس میں ہی تھا وہ کہتا ہے کہ اسے کے کہا جا تا ہے توکس میں ہی تھا وہ کہتا ہے کہ

وَعَنْ آبِنْ هُرَدُيَرَةٌ عَسَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّعُ قَالُ إِنَّ الْمَيَّتَ يُصِبُ زُ الِى الْقَبْرِ فَيُجُلَسُ الرَّجُلُ فِى قَبْرُهُ عَبُرُ فَدُعٍ وَلاَ مَشْفُوْبِ شُوْكُولُ فَى مَثْرُولُ لَكَانَا فَرْعِ وَلاَ مَشْفُوْبِ شُوْكُولُ فَى الْمَالُ

فِيهُ عَرَكُنُتُ فَيَقُولُ كُنُتُ فِي فَيَ الْمُنْتُ فِي فَيَ الْمُنْتُ فِي الْمُنْتُ فِي الْمُنْتُ الْمُنْتَالُ مَا حَلْدَا الرَّبِعُلُ فَيَقُولُ اللهِ مَلَى فَيَقُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْتُ إِلَّهُ مَلَى اللهُ عَلَيْتُ إِلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ إِلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

اسلام میں تھا ، پھر کہاجا تا ہے کہ برکون ھا۔ بی ، وہ کہنا ہے گھر رسول الشملی الشعلیوسلم بیں -!

> قول كَيْسِينُ : يهاں پر يُعْسِينُ بُعنَى يَدُحُلُ فِى الْقَبْوِسَے -قول لهٔ فَرُع : گهرناک بمونا۔ قول لهُ مَسَّنْفُوْس : نوت زدہ بمونا۔

قولی حسل کرآیت الله ایس نوج کہنا ہے کہ وہ الله الله کا سے باس سے نشانیاں لائے - کیا توسف رتب زوالعلال کو انہیں نبی بنا کر بھیجتے ہوئے ادراشا نبال دیتے ہوئے دیما تھا وہ جواب ہے سک متنا ہے کہ نور تو نہیں دیکھا دیکھنے والے مجبوب سے سنا تھا جھے ان سے کام برائی آئھول سے زیادہ اعتماد سے میری آئکھیں جموئی ہوسکتی ہیں لیکن ان کا کام فلطنہیں ہوسکتی ہیں لیکن ان کا کام فلطنہیں ہوسکتی ہے کہ برگھنت گوامتحان سے علادہ ہے ، فرشتے نوش ہوکراس سے برباتیرے ہوسکتی ہو

قُولَتُهُ يَتَخْطِئُ ؛ اى يَأْكُلُ بَنْفُهُا بَسْنُاء

قوله زُهُ رَعُ الله الله الله الله الله الله الله كالمجت ادر فوالعور تي-

قُولَـهُ وَمَافِيُّهَا: اى مِتَالُحُورِوَالِقَصْوْدِ.

قِولْهُ هُذُا مَقْسَدُكَ : أَي بَعُدَالْحَشُرِ فِي الْعُقْبِلِي -

خولت إن شام الله -: بالعد ترك عهد يا تحقق مع بصر كما ف

تَعَوَلِه تِعَالِيٰ ﴿ إِنْ شَيّاءَ اللَّهُ الْمِينِينِينَ -

قوللهٔ السيور - سوء سه مراد رجل كافر بي و الترصال بيد الاس فابوماد بير. يقول الوال سعاد: آخريس مديث كاخلاص بيشي مدست ب

خُلاَصَت، يه به مه والكلّ بقضائِ و بقدره و بهاذا تحصل المُناسبة سِين طِنذا البّاب وما قبله - **سوال –** اس باب کا ماقبسل سے کیا ربط ہے ؟

بچواسیپ ۔ باقبل سے دبع یہ ہے کہ عذا ہے قبرا درتقدیر سے ہیلے صرصت د لا کل عقلیہ کافی نہیں بلکہ دلائل نقلیہ کی مجی ضرورت ہے اور وہ قرآن وسُنّت ہیں۔ فأكده - ترجمة البك ب مي مين لغظ بن سرابك كي على والفلي تشريح معلوج قولية الإعْتِصَامِ - بمعنى الإشتِعْسَانُ بِ - كمَا فِي تُولِمِ مَ " وَاعْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللِّيجَجِينِعًا واى تَعَسَّنُوْا بِالْفُرُلَانِ وَالسَّنُوَةِ ) مِصْلم بهِ لم مِنْ بُعنَى بِنَاءِ لِينَا رَكُمَا فِي قُولِمِ تَعَالَىٰ ﴿ سَأَ وَكَى إِلَّى جَبَهِ لِ يَسْعِيمُ بَيْ حيث المُعَاكَعِ لِن ليكن اسراهام براعِتعام بعنى الإسْبِقِسَاك بالقرَّان وَالشُّنة حيد بينانِج ا عُسلتم مُعَدِّث عبب المحق دہلوی اعتصام کامنٹی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

بحقیقت آں دعمل کردن است آپنچہ 📗 ساتھ اعتصام اس کی مقیقت سے ساتھ اعتقاد رکھنا اُدرجو کھھاس میں واقع ہے اس برعل کرناہے ۔ بدعست اواہل ہوا کے غرامیہ وورر متاہے۔

واعتصام بركماب ومغت اعتقادآ وردن 👚 نزج حسر : اوركماب ومُنتَّت كم درال وأقع شده ورور بودن ازبدعت ومذا بهب ابل بجوار

زاشخةُ اللَّمَاسَتُ مِصْاً اللَّمَا ا

قوله الكيت ب اس يرالف لام عهد كاب اس مراد قرآن مُقدّ سے م قوللهٔ الشُّنتيّ - : سُنّت کے دومنیٰ ہیں ۔

ا ول كُوك - كُنت مع اندر منت بعنى طراقة مع بي كمَّا في قول تعالى « مِيُسَنَّةَ اللَّهِ فِى الَّذِي ثِنَ حَكُوا حِنْ قَبُلُ وَلَنُ تَيْجِدَ لِمُسَتَّتِهِ اللَّهِ مَبُدِ ثِلاً دِنْعَ لِيَ و وم اصطلاحی - مُحدّ من مصرات ف مست معمان مختلفه بیان فرمان می رسم بمهور مختری سے سنت کا اصطلاحی منی بیان فرمایا ہے بینی انصوار بالسنت افعوالسہ وافعالی، واحدوالہ علیہ انشرائے م وافعالی، واحدوالہ علیہ انشرائے : برکرسنت سے مراد آنخفرت ملی الشرعلیوسلم سے اقوال ادرافعال ہے میں سے مجموعہ کا نام صدیت ہے۔

### اَلْفَصَهُ لُ الْأَوَّلُ \_\_\_\_ بِيهِ بِي فَصَلَ ہِ عِيمَ

مترجه مه : روابت بصطفرت عائشه مندلیه سے فرماتی ہی فرمایا رسول التوطی الشر علیه دستم نے کہ جوابجا دکرے ہماسے دہن ہی دہ طریقہ جواس دین سے نہیں وہ مردودہے۔ عَنْ عَالِّشَنَّ قَالَتُ قَالَتُ قَالَاً رَبُوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اَحْدَدَثَ فِي آمُرنَا هَلْذَامَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ-

ادرصون دین ہی ہونا چاہئے۔

قول کا دیا ہی ہونا چاہئے۔

کر دین اسلام کی حقانیت ایسی واضح ہے کہ دہ کا الحسوس ہے اس کا انکار گویا بدا ہستکا انکارہ ہے۔

مردین اسلام کی حقانیت ایسی واضح ہے کہ دہ کا الحسوس ہے اس کا انکار گویا بدا ہستکا انکارہے۔

قول کہ مما کیش میٹ کہ ، یعنی ایسی کی جزر کا دین ہی اضافہ کرنا جس کی سسند کا ب وسنت میں کا جزا و باطقا ملفوظاً وستنبطاً کسی طرح بھی نہ جو۔

قوله فهومَرْ وَكُورَ من قُر معدر بعنى اسم معول معايني مردود ما الد كم يدمك در

(194<u>)</u>

سے تعبیر کو دیا گیا بھیے خَلَق معنی مخلوق اور کھی ضہر سے مُربِحُن میں دواحتمال ہیں۔ اقل: اَحَدَدَتُ سے جو محدَث رابعی گھڑی ہوئی چیز ہمفہوم ہوتا ہے اس کی طرف راجع سے یعنی ای کھنڈا المصحد کث مکرد و کئے۔

وَوَّمُ وَ يَا ضَمِيرِ مَنْ مُوصُولُ فَي طُرِفِ رَاجِع ہے رَابِنِي اسْجَادِ كَرِفَوَالُهُ" اى ها نا النوجل الّ الّذى احد ث رقراً ى مطرود كاعن جناب اللّٰه تعالى " بَعَض صَارِت كَوَنزد كِمَ مَرَدُّ بعدنی واجب الردّ ای عدم الا شہاع -

فائیده: اس حدیث پاک میں بدعست کی مذمست سے ساتھ بدعست کی تعرفیف ہمی واضح

ا برغست کی تعرافیت ۔ مُعَدِّمِین صابت نے بدعت سے درمینی بیان کے ہیں :۔ بدعست کا لغومی معنی ۔ لُغۃ بدعت کہتے ہیں بلاشال سابن کسی چیز کوا زمرِ آوا پیاد کرنا خواہ اچھی ہویا فری ۔

شربعیت سے اندر بدعت کہتے ہیں کہ مالیک میسان الدِ بن کودن میں واض کرنا معب کداس کی اصل اور

بدعت كاشرعي معنى

سوال - حضرت عرم نے ترادیح بالبی عت کو نبیة البِدعَة کندہ فرایا ہے اسکے معلوم ہوا کہ بدعة ب اوَّل - نِعْمَةُ البيدُ عَتِي هذهِ وَمانا وفال برعت سے تقوی بِمرعت مرادب كبونكه محاب كالغل بدعت شرعي نبي بهوسكنا -**سجواب وترم - يا مُزاديه ب كَداكريدعت كرني جي جوتي توبير بوتي اوريد بدعت نبيل ب المنا** بعض منف ی سے بولقی منفول ہے اکس سے بدعت لغوی مراد ہے مشيخ عِزَالَدِينِ عَلِمَتِ لِلْمِ فِي آخر كَمَا بِالقُواعِدِ لِكُصِيِّةٍ بِينَ كَهِ بِدعة لغويهِ ا قول واجسب ؛ مشلاً فِرْ ق إطله مَاه يا نِيت دغيرٌ كى ترديد كرا مكيونكه شرايت مُقترمه کی الیبی بدعات مصصر حفاظت کرنا وا حبب ہے اور رہیجیزیں اسس کا مُعَدّمہ ہیں ،اوروا حب کا مقدّم ڈم حرام ۔ مٹ لاً جبریہ اور معتزلہ سے عقائد دغیرہ۔ عام مستخصی ۔ مٹ لاً ہدارس دسینسیہ اور تزکیانوس سے بیے خانقا ہوں کی تعمیر وم مستخصی يا تراويح بابحًا عست أ داكرنا رحعنرست عمرُ اس سيمتعلّن فر للسق إب يعصَبَ اليسدُ بَعشُ هاذِ ٣-توبيال مبي بدعة لفريه مراد بصبح درتقيقت منتة حسنه ب -جَيُّها رَم مَكروه - مَسْلًا عَقِيبِ القَيْلُوهُ الصِيحِ والعَصِرُ مُصافحه كربًا -عَسْدَ الْأَحْنَا ت مكرده اور عندالتوافع ثماح سه لاتي انشحابت حاصا فحول بسداداء المصلفة ولاتهسا حيثُ حشيئَنِ الرَّيُّ وا فض رشّامي مجواز ابدُاد الاَحكام صيّنا جَا) وعلىٰ ابْرَا مِيّست كا موتم اوديهلم بھی بدعت کردہ ہے ۔ چنانچرشامی مسّلاجا ہی ہے " وہکر، انتخاذ الطّعامرفی المبيوح الاوّل والشّائثِ وبَعدَا لاسبُوع -پنچر میٹریٹ اُ ح ۔ مشک کھا نے پینے اور مکان بنا نے ہیں توشع کرنا جب کہ مال حرام سے بنهبو إدرامي طرح مساحدا ورقرآن بإك يحسنون بيرتقش ونكاركرناء عسدالاحنا مساح وعنالشوفع مكروه ہے - اور بیٹ بھر سے كھا نا۔ چنا بچہ امام غزالیَّ فرمات ہیں ' اَوَّلُ بِدُ كعة فِي الْدِسْ لاَم

شيع البُطُّنِ ـ

جس چیز کی نسبت دین کی طرن کی جائے اس کی دیجسمیں ہیں۔ فائیکرہ ثانی سیر اقل ما صن المذیب - دقع منا کبش میت المذیب ما مین المذیب ما مین المدین سے مُراد یہ ہے کہ اس تین سے دین ہیں سے ہوئے پرکوئی شرعی دلسی ل قائم ہواور ما کیش میست المذیب وہ چیز ہے جس سے دین ہیں سے ہوئے پرکوئی شرعی دلسی ال کا تم مذہو۔

# کسی چیز کے بدعست ہونے کی کیا دلیل ہے ؟

محتثین حضرات نے تقیم سے بعکری چیز سے بدعت ہونے سے یہ دوشرطیں لگائی ہیں۔ اول : مالیسن مین اللہ ین سے تبیل سے ہو۔

دقام اس کودین میں مجھ مجائے۔ مکشانا العمال ٹواب کا جواز دلیسل شرعی سے ٹابت ہے اگر کوئی شخص العمال ٹواب کو دین الدی ہیں ہونا معتود کا کہوئی شخص العمال ٹواب کو مشروع مجھتا ہے اور اس کو کرتا ہے تو اس نے مکا چسک الذی بین کو دین المحصا ہے اس بیلے یہ برعت نہیں کیونکہ بہال بدعت کا بہلا رکن لینی مک المدین مین الذی جن ہونا معتود ہے تسبیکن اگر کوئی شخص مجھتا ہے کہ فلاں مہینہ کی فلال تاریخ کو العمال ٹواب کریے کا زیادہ ٹواج تو اس بیلے کہ اس برکوئی دلیسیل شرعی تھائم نہیں ۔ یہ مسکا تو اس ون کی تحقیق کی یہ بذعت ہے اس بیلے کہ اس برکوئی دلیسیل شرعی تھائم نہیں ۔ یہ مسکا گیسک جین الذی بین میں داخل کر دیا اور موجب لیسٹن جوئی۔

اً حا دیٹ نیربہ بیں بدعت کی بہرت گزاشت کی گئی ہے۔ بہند احا دیٹ پیش خدمت ہیں :۔

مُذِمِّت بِرعت

- وَعَنُ أِبِرَاهِ بِيهِ مَبْسَدُّهُ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَ وَسَلَّعُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ وَقَدْ الْعَالَ عَلَى هَدُم الوِسُلَامُ وَ السِّلَم كَى بَيْحَ لَى بِيلَ عَبْ وَكَالَ عَلَى مَلِي المَانَ وَ السِّلَام كَى بَيْحَ لَى بِيلَ عَلَى مَلِي المَانَ وَ السِّلَام كَى بَيْحَ لَى بِيلَ المَانَ وَ السِّلَام كَى بَيْحَ لَى بِيلَ المَانَ مَلِي المَانَ مَلِي المَانَ مَلِي المَالَم عَلَى المَّالِم عَلَى المَانَ المَانَ مَلَى المَانَ مَلَى المَانِ مَلِي المَانَ مَلَى المَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلِي المَانَ اللَّهُ مَلِي المَانَ اللَّهُ مِنْ المَانَ اللَّهُ مِنْ المَانِي اللَّهُ مِنْ المَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ المَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ المَانَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ المَانَ اللَّهُ مِنْ المَانَ عَلَى اللَّهُ مِنْ المَانَ عَلَى اللَّهُ مِنْ المَانَ عَلَى المَانَ المَانَ المَانَ عَلَى المَانَ عَلَى المَانَ عَلَى المَانَ المَانِي المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانُهُ مَا اللَّهُ مَا المَانَ المَانَ المَانِ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانِ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانَ المَانِي المَانَ المَانَ المَانِي المَانَ المَانِي المُنْ المَانِي المُنْ المَانِي الْمَانِي اللَّهُ المَانِي اللَّهُ المَانِي المَانِي اللَّهُ المَ
- المعضرت الس عصروى بص كر عُجِبَتِ التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِب كُلْ يِلْعَةٍ التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِب كُلْ يِلْعَةٍ المَّارِين التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِب كُلْ يِلْعَةٍ المَّارِين التَّوْبَةِ عَنْ صَاحِب كُلْ يِلْعَةٍ المَّارِين المَّرِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّرِين المَّارِين المَّرِين المَّارِين المَّارِين المَّرِين المَّرِين المَّارِين المَّارِين المَّرِين المَارِين المَارِين المَارِين المَارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَارِين المَارِين المَارِين المَارِين المَّارِين المَارِين المَارِين المَارِين المَارِين المَارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّرِين المَّارِين المَّرِين المَّرْدِين المَّرْدِين المَّرْدُين المَّارِين المَّرْدُين المَّرِين المَارِين المَّارِين المَّرْدُين المَّارِين المِن المَّارِين المَارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَارِين المَّامِينِينَ المَّارِين المَّارِين المَّارِين المَّامِين المَّامِينِي المَّامِينِين المَّامِينِينِ المَّامِينِينِ المَّامِينِينِينِ المَ

کیونکہ برعتی آجی بدعت کوگنا ہنہیں مجھتا اور تو ہرگناہ سے ہوتی ہے۔ بدعتی برسکلام پڑھنے اورسکلام کا جواسب دینے سے منع کیا گیا ہے جب کرسسلام شعائز اسلامی ہے۔

ب بعض فمقیقین کا قول ہے کہ بدعتی جو دین ہیں نیا اکر شامل کرتا ہے وہ مختی طور بر متر عی نہر ہے کہو نکہ دین ہیں اضافہ وکمی سبت لانا اور کرنا یہ توقعیل بنی ہے حب سب کہ اس نے اسلام کی عدم شکیس کی گفتہ عی بن کر اَ لَیْکُورِ اَکْمَلُتُ اَلْکُورِ فِی نِیْکُورُ الغز دیا تدہ آیت ملا) کی تک ذریب کی ہے ۔ اس بھت سخص سنطی الله علی اسلام نے بدعت کی متنی مذریت فرمائی ہے شاید کھر وشرک سے بعد کمی اور جیز کی اتنی بڑائی بیان نہیں فرمائی۔ رقد تقدیدہ کی با دلت ہو میٹ ذا بلائے،

مرج مده : روایت مصحفرت جابرانه سعد فراسته بین که فرایا رسول الشرمتی الشیلیه وسلّم نے حمد دصلو قدیمه بعد تقیلاً بهترین باست الشریعان کی کتاب ہے ادر بهترین طریقه محقر معطی احریج بینی کا ہے اور برترین چیز دین کی بیشیں بین ادر بر مدعمت گراہی ہے۔ وَعَنْ جَا بَيْ فَالَ فَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَسَلُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَسَلُهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَسَلُهُ المَّالِكُ مُ فَالَّ خَسَيْرَالْحَسَدِ يُسْتِ كَسَابُ اللّٰهِ وَخَسُيْرًا لَهَا ذَي مِسَابُ اللّٰهِ وَخَسُيْرًا لَهَا ذَي مِسَابُ اللّٰهِ وَخَسُيْرًا لَهَا ذَي مُ حَصَّدٍ وَشَسَرٌّا الْأُمُورِ هَدَى مُحَدِّثًا نُهَا وَكُلُّ بِنْ عَةٍ ضَلَالُهُ وَمُنْ بِنْ عَةٍ ضَلَالُهُ وَمُحَدِثًا نُهَا وَكُلُّ بِنْ عَةٍ ضَلَالُهُ وَمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُنْ اللّٰهُ وَمُلَالُهُ وَمُنْ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمُلْلَكُ اللّٰهُ وَمُلْلَكُ اللّٰهُ وَمُلْلَلُهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَمُلْلَلُهُ وَاللّٰهُ وَاللّهُ وَاللّٰهُ وَ

قول مَا امَشَا بَعَشِدهُ: اصل بِي مَعَامُ بَعَدُمَا تَقَدَّمُ مِنَ الْحَصُدِ وَالصَّلَاٰةِ " مَصْرِت بِي كريم عليالتهم كونَ خطه ارشا دفرماد ہے ہوں سے كدامَّا بَعَثُ وُ فرايا اس كي تشريح آ پيكي ہے اور يہ امَّا بَعَصْدهِ بطورِنْصل لخطاب سے نقل كياجا تا ہے۔

قولسهٔ اَلْمُعَدِ بَیْتَ : حدسیف سے معنی مطلقهٔ باست اور کلام سے بیں - لہذا اس معنی سے قرآن میں صدیب سے اور کار اس معنی سے قرآن می صدیب سے اور کار کی کلام می ، گراصطلاح بیں صرف حضور کے فرمان اور کلام کو حدیث کہا جاتا ہے ۔ گربہاں کنوی معنی بیں ہے - انٹر تعالیٰ کا کلام تمام کلاموں برائیسا ہی بزرگ ہے جسیبے خود بردردگار اپنی مخلوق بر۔

قول م مَدُ ی ؛ لفظمتهور مددی ب لین بعض خرات هدای می پر سے ہی دونول بحصمعني سيرمت طيتيها وراجهي خصلت سحه بين يحضور صتى الشيطية سلمركي سيرسنه البجي سيه كيونكد ب رسب كی طرف سے سیع سیسے کہ ہما ہے كام اور ہمارى كلام نفسانی اور شیطانی ہي ہوستے ہیں۔ معتصور الشرعلية سلم كالهرنول وتعل رحماني سبعه السس بيعه بي كريم فستى الشرعلية وسلم سكركسي فعل براعتران كفرس كيونك ده رسب يراعتراض سبعد لوكول في آب كي نكاح يراعتراض كياتورت ذوالجلال كم كبنايرًا \* وَزَقَ جَسْلَكُهُ ١٠ مِم نِهِ آبِ كَا لِكَاحِ كَلَابًا -قُولِكُ مُنْحِكُ تَا تَهُا أَلَي مُنْحُدُ ثَى سهب مُحُدُثُ بعنى جريدادر لَوْيَدِج كعافى قولِهِ تعالى ﴿ بَدِينَةُ النَّسَمُ وَبِي وَالْأَدُضِ وَبَقَرِهِ لِيَ اس سے عمومی بدعامت مراد ہیں تولی مول بافعلی ہوں یا اعتقادی مول ۔ سوال - نبی کرم طیالفتلاه والتلام نے برعت کو شترالامور کہ حالانکہ شترالامور تراور بھی مبيت بي مسئلاً زنا ، جوري افستال وغير اس كي تفسيص كي كيا وجرست ؟ **جو اسب اُوّل - مقام اورعبس سے اعتیار سے ت**فصیص فرائی ہے کہ جباں پنج طبہ اُرشاد فرمایا ہوگا د ہاں سے لوگول میں بدعات کا رواج ہوگا۔ مجواسب وتومه مريض دونسوبس مأ مربين جوليف آب كوبيمار بجهوا درعلاج بهي كرائيه عظ وه مراين جوفي الزأ نع بيمار توسيع لنيت كالبيث آب كو بهما رنهين عجعت جب بمار سي نهي مجعتها تو علاج کہاں سے کرا تے گا ۔ میں حال چوری زنا دغیرہ کا ہے کدان گر تکب لینے آپ کو گنا ہرگار مجتاب ادركسى وتعت مجى اس كوتو برنصيب بوسسكتى سيصحب كربيعتى ايك اليها مجرم سيع بو آقرالاً بدعست كو جرم ہی نہیں محصت بلک نیسسکی کا درجہ دیتا ہے۔ <sup>ا</sup> ناآئیا <sup>\*</sup> توبہ بھی نہیں کرتا - توٹا نون ہے کہ حب کم قبل كونسكى بجه كركياحا سقد لواس كا ترك ناممكن بوتلے يہى وجرہے كرگنا م كاركو توتوب نعيب ہو سكتى ہے - بدعتی كونہيں - اسى بنارير آسخصرت صلى الشّه عليدِ ستّم نے شدرّالا مور فرمايا \_ قولَىٰ كُلُّ مِدْ عَتْ صَلَاكَ اللهِ مِنْ عَاعِده كليبِ فَلاَ مُحْصَلُ لَذَي سوال ۔ جب مدیث پک ہے مُطابق ہر برعت ملالت ہے توہیراس کیتیم کیے میج کہ ہر بدعست لغوی وشرعی مکیونکہ صدیث سے اس جمار سے نعشیم کی تروید ہوتی ہے۔ مچوا **سبب اُوّل -** اسسَ جملہ ہیں برعست شرعی کی تقبیم کی نغی ہے لینی کی ٹین عُیرِّ صنک کہ لیست<sup>ج</sup> مرد بدعت فترعیدِاصطلاحیہ ہے جومطلقًا مذہوم ہے اور جوحرام ہے وہ حرام رہے گا۔ البتہ بدعت لغویہ کی تفیم ہے ۔ چنانچہ علامہ ابن رصب حنبلیؓ کیمنے ہیں ، ۔ وَاَمَنَا مِمَا وَقَعَ کِی کَلَامِ الشَّلُفِ مِنْ اِسْتِ عَسَانِ بَعُضِ الْبُدَع فَاِنْکُسا ذُاہِلِک

وا من من وقع على علام المشلف من إسبيعت في بعض البيازع فإنصا والملك فِ الْبِسَدَعِ الْكُنُوسِيَةِ فِي المُشَّرُعِيَّةِ : رَجَا مِعُ العُكْمِ وَالْحِكَمِ مِلَا) بحواسب ويوم - صريت باك ب المدرضة تك تدى البداحة إذى نبير المترازى نبيس بلكه الفاقي الدواقعي ب

قرآن مُقدِّس ادر حديث پاک بي اس کی بهت می مشاليس موجود بي ار

مِثْلُ اللَّهُ بِيْلُ فَرِمَاتَ بِينُ مَا لِيَهُا الَّذِي ثَيْنَا مَسَنُوا لَا قَالُكُولَ الرِّبَا مِثْلُ الْقُلْ الْقُلْ الْفَضَا فَا مَنْضَا عَفَ مَّ رَالْعَمِلِنَ بِي، لِهِ ايمان والورِبادوگذا دردوگذا مذکفارُ - اسس سے معلوم ہونا ہے کہ دوگذا دردوگذا نذکھا کہ - ایک حقد یا تھوڑا کھا کہ تمام نز

ار دولنا مذکھاؤ۔ انسن سے معلوم ہونا ہے کہ دوکنا دردوکنا نہ کھاؤ۔ ایک حقیدیا تھوڑا کھاؤ کوجام ہے رحالانکہ ربا قلیل دکتیر من کل الوجوہ حرام ہے تربہاں تھی قبدار حترازی نہیں بکدا تفاقی ہے۔ ایک کی سرد سرد کا دورہ کا میں اور دورہ کرام ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مِنَ يَّتُوَى لَكُوا الْحَدِيْثِ لِيُعْنِلُ عَنَى مِثَالَ يَعْنِلُ عَنَى مِثَالَ يَعْنِلُ عَنَ مِثَالَ يَعْنِلُ عَنَ الْعُوا الْحَدِيْثِ كُيْرُامِمُوع بِهُ يُولِدُهُ الْعَدِيْثِ كُيْرَامِمُوع بِهُ يُولِدُهُ الْعَدِيْثِ كُيْرَامِمُوع بِهُ يَولَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مَعْلَقًا آلات مَرَّامِيرِ كُي شَرَارِمِنُوع بِهِ فَواه نِتَ مُرَامِي كُي مَرَادِمِنُوع بِهِ فَواه نِتَ مُرَامِي كُي مَرَادِمِي قَيدالْفَاتِي بِهِ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

سوال - ترغی شریف ملاح، باب الآخیز الشنة داجتناب البذعیر بی اورپرشکاه شریف مناع ا باب الاعتقام بانکتاب دالشنه فعیل ثانی بیم بی بی دوابیت سے - بادل بن الحارث مزلی کی دوابیت جس سے الفاظ بیس وصن اجتدع بدعد صفیلا کمی اس بی بدعد ت صکلا لمدت کی قسید دندکورسید د

بچوا میں - برخری شریف کی به روابیت صعیف ہے - کیونکداس بی کثیر بن عبدالتراوی ہے ایس کثیر بن عبدالتراوی ہے ایس کشیر بن عبدالتراوی ہے ایس کشیر من اورا مام ابودا وَدَّ فرما سقه بیس دکن من ا دکان الک ب بعض مناز سے مستوون واچ کہا ہے - لہذا بردایت صعیف ہے ۔

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٌ فَالَ قَالَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَالْعُلّالِمُ وَاللّهُ وَل

اَبْغَصُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاَ شَنَّ الْمُنْ اللَّهِ ثَلَاَ شَنَّ الْمُنْ اللَّهِ ثَلَاَ شَنَّ الْمُحَدَّمِ وَمُنِيَّعُ فِي مُلْكِ الْمُحَدَّمِ وَمُنِيَّعُ فِي الْمُحَدِّمِ وَمُنِيَّتُهُ وَمُكَلِك الْوَسُلَةِ مُسْلَمَ الْمُحَالِكِ الْمُنْ الْمُعَلِيكِ الْمُنْ الْمُعَلِيكِ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْل

نے کہ انٹرتعائی سے ہاں ہیں شخص سب سے زیاد ہمبغوض ہیں ، مورم ہیں ہے دہنی کرنے والا اسلام ہیں جا ہلیست سے طریقہ کا متلاشی مہلمان سے خون ناحق کا طلسب گارتاکہ اسس کی خون بیڑی کرسے ۔

قول أبغُض المت س م ألناً مِن كالعدلام عبدى ب المراد عصاة السلين يبى عن سكار المعنى مؤكل المراد عصاة السلين يبى عن سكار المبعنى مؤكل مكام مكار لوكول بن سعاريا ده بمغوض الشريك كي طرف بين شخص بن - قول من شكار المسلمين شكات أشخاص تقار

فعولت مگریت کی افتحت می به شخص الحاد سے ہے الحاد سے معنیٰ ہیں میلان اور جھکنا۔ شریعت میں باطل کی طرف جھکنے والے کو ملجد کہتے ہیں ۔ اور مراد بہاں ہے کہ سے دیتی بھیلا نے والا حرم میں ۔ لبنی بہلاتخص وہ ہے ہے خدا نے بیٹے گھر کی زیار سے نصیب فرمائی ۔ نگراس سے باوجودالیں چیزیں اختصار کرتا ہے جوایک طرف تو اس مقدس جگہ کی شان وعظمت سے مُنا فی ہیں اور دوسری طرف احکام شریعت کی کھی خلاف ورزی سے مشراد ن ہیں مشالاً ویاں اوائی جھگڑا کرنا ، شکار کرنا یا کوئی مطلق گئا ہ کرنا ۔ ۔

قول مُنتِئع فِي الدِّسكَةِم ساقه ساقه ساقه الاسسلام دوراشخص وه بهجرگو خدا ن ایمان واسلام کی دولت سے نوازا اور اسس کے قلب کولقین واعتقاد کی دولت سے منور کیا مگردہ اسلام میں ان بھیزوں کواختیا رکر تا ہے جوخانص زما یہ جا ملیّت کا طرابق ورغیرابیلامی رئیس تغییں ۔ بیسے نوحہ کرنا یا مصائب ولکلیف کے دقت گریبان چاک کرنا، بڑے سٹ گون لینا نذر وفال کا وغدہ وغیرہ دیا۔

قول مستنه المجاهلية - سنت ك نوى منى طرلية كم ما دې لينى طرلية ما بليت جسى قفصيال على ب تو اسس سوال كامبى د فعيه موكيا كرستنت كا اطلاق توصفور عليات المراح اسوي حسند پر مهرة است جومحود جي محود سے حب كرجا بليت كاطريق تو مذموم سے لهذا سنت كالنوى معنى مراد سے اى طريق ترافع المعاليات - بچواسی دونم - ان محمیفوض ہونے کی دجہ یہ ہے کہ برایک گناہ ہیں اس سے ساتھ ساتھ مزید تباحث سے کے لید ایک امر بھی ہے جس کی وجہ سے بیمبنوض ہو ہے ہیں -مِثَالَ خِرم اوَّل : اِلحاد مطلقاً مِنُوع ہے ایجردہ بھی حُرم یک ہیں۔

مِتْنَالْ بُرْم وَوْم : برعلط راسته بُراب بين وه بمي ما مليت والاجس كوقر اَن مُقدّس فَلاَن بِهِينِ عِنْدَ فَلِوْلَ مُبِّب بِن فرمايا -

مِثْنَالَ بَجُرِمٍ سَنَوْمٍ : قَسْسَ وَبِيهِ قِرَاسِهِ بِعِرْمَنَلِ بِي نَاحَقَ ، لِينى قَبْل بِرَاسَةِ مَنْسَ حَون رِيزى سِيسِيهِ . حَون رِيزى سِيسِيهِ .

مترجعه : روایت بعطرت الومریدهٔ سعه فرماسته بی فرایا رمول التعلی الشرعلی وستم نه که دست کرے سوامبری سادی اقست جنب میں جانے گی - عرض محیا گیا که مت کر کون ہے فرایا جس نے میری فرما نبرداری کی بہشت ہیں گیا جس نے میری نافر مانی کی مت کر بوا۔ وَعَنْ إِنْ هُرَنِيُّوَةً هَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْسُ وَسَلَّمَ كُلُّ الْمَتِى يَدِينَ حَسُلُونَ وَسَلَمَ كُلُّ الْمَتِى يَدِينَ حَسُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ آلِمَا فِيسُلُ مَسَنُ إِلَىٰ قَالَ مَنْ اطَاعَنِى دَحَسُلُ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَسَانِى فَقَدُ اللهَ مَنْ عَصَسَانِى فَقَدُ

قول فرنگ اُمْرِینی ۔ معنور علی متلاء والسّلام کی اُمْسَت دونیم ہے۔ اُمْسَتِ اِنْجَا بست ۔ جنہوں نے بی کریم حتی اللّٰہ علیوسلم کی دعوست و شراییت کوقبول کیا

بی<u>س</u>ے اہ*ل ای*ان۔

أمّست دعوس بينها الامراب و وسك دعوت كونها نهي كا يعيد غير للت اسلام إب المامياب المرامة المرامة و الأحت المرامة المرامة و الآحت المرامة المرا

اباء ادرا تكارى د وموريم بي - اقدل اباراعتقادى ؛ يعنى الشريح من أبل المراعتقادى ؛ يعنى الشريح من أبل المناه الله الماسة الشريح من أبل المناه الله المناه ال

اِ متفادنَهِ مِن توالیسانتخص خالد فی الفّار مِوکاً- مدمیث کا مُطلب یه مِوگاکه میری اتمتِ دعوشت جنّست پس صزور جانسگی- مولت ان لوگول سے جنہوں سنے ابارا عتقادی لینی کفر کیا بہجنّت پس کبی نہیں جانبیں سے ۔ دقیم آباد علی ؛ لینی اعتقادًا تمام صروریاتِ دین کو ما تنا ہے ۔ نیکن آپ مِلَی اللّٰہ علیوسلم کی بعض باتوں برعمل کونے میں سستی کرتا ہے ایسے شخص سے دخول فی انداکا خطرہ ہے ۔ حدیث کما مطلب یہ ہوگا کہ میری اتمتِ اجا بت کو جنّت کا دخول اُقلی صرورہ ایسل ہوگا ۔ سولت ان لوگوں سے جنہوں نے بیری کی جوگی ۔

سوال - بهد کرمتن آبل کی تغییرتو من عَسَسَانی جدنیمن متن اطاعینی کیون فرال اوریکس کی تغییرسیه ؟

ہوا سب اُول ۔ بعض مضارت سے نزدیک توافق بین العبارت سے بعد الباسے اور مَنْ اَ کَا اَحِنی یہ یَدُخُد اُون الْجَنْدَة کی تغیرہے۔

بچواسب وولم يريادتي على الجواب سه اورب لنت عرب شاكع وواكع سه-

وَعَنْ جَدَابِيُّ قَالَ جَاءَتْ الرَّحِيمَةِ الرَّالِيَّةِ قَالَ جَاءَتْ المَّعْمَةِ الرَّعْمَةِ الرَّعْمَةِ المُعْمَةِ المُعْمِعِيمَةِ المُعْمَةِ المُعْمِعِيمِ المُعْمَةِ المُعْمِعِيمِ المُعْمَةِ المُعْمِقِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِمِعِمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِمِعِمِعِ المُعْمِعِمِ المُعْمِعِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِعِمِ المُعْمِعِيمِ المُعْمِعِمِعِمِعِمِعِمِعِمِعِمِعِمِ الم

وَهُونَا شِعْ فَقَا لُوْلَ إِنَّ لِمُسَاحِبِ ثُوْلَ النَّ لِمِسَاحِبِ ثُوْهُ فَقَا لُوْلَ إِنَّ لِمِسَاحِبِ ثُوهُ اللهِ مَشَادً فَاضْرِيُوا لَهُ مَشَادً فَاضْرِيُوا لَهُ مَشَادً فَا أَنْ مُؤْمُ وَقَالَ بَعْضُهُ مُوانًا الْعَدَيْنَ فَا يُعْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُ مُوانًا الْعَدَيْنَ فَا يُعْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُ مُؤْمِنَ الْعَدَيْنَ فَا يُعْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُ مُؤْمِنَ الْعَدَيْنَ فَا يُعْمَدُ وَقَالَ بَعْضُهُ مُؤْمِنَا اللهِ الْعَدَيْنَ فَا يُعْمَدُ وَقَالَ الْعَدَيْنَ فَا يُعْمَدُ وَالْقَلَابُ وَعُلَامًا إِنْ الْعَدَيْنَ فَا يُعْمَدُ وَالْقَلْفُ لَيْعُلَامًا إِنْ الْعَدِينَ فَا يَعْمَدُ وَالْعُلَامُ وَالْعُلَامُ اللّهُ وَلَا الْعَلَامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

بارگاه میں فرشف صفر ہوکے حبب کرآپ سوئے سفے تو بولے کرتہائے ان صاحب کی کہا و ست ہے ان سے بیان کر دہ تولیف بولے کروہ موسے ہیں اور لیعن نے کہا کران کی آنکھیں سور ہی ہیں اور دل مبارکب بیدار ہے ۔

قول فرخ آ ق م كَلَ بِنْكُنَّ : المائد مراد فرشوں كى جماعت ہے جن بي محضرت جريل وسيكائيل محضرت جريل وسيكائيل محضرت جريل وسيكائيل الله عضرت جريل آپ سے سراج نے مقاور ميكائيل بائنتى كى مبائب سے حضرت جا برخ سے اور خال خَرجَ بائنتى كى مبائب سے حضرت جا برخ سے اور قال خَرجَ عَلَىٰ خَرجَ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

اُور بد واُقوحضرت جابرہ کسے نودِحضورع کیائٹ کام سنے بیان فرایا جیسا کہ نزیڈی شریف کی روا پس ہے یا مصرت جابڑ نے خود بد واقع اپنی آنکھوں سے دیکھا ہواور بدگفت گولینے کا نول سے سنی ہو جیسا کہ تریذی شریف اور مجیح بخاری شریف ہیں حضرت ابن مسؤد کی روابیت ہے ۔۔

عَنِ ابِن مَسْعُودٌ أَنَّ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَو تَوَسَدُ فَخُدَةً فَكُولَةً فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَو تَوَسَدُ فَخُدَةً فَيَالِبُ عَلَيْهِ فَوْتِيَا اللَّهِ فَا اللَّهُ وَلَيْنَا أَنَا وَاللَّهُ وَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَوْتِيَا اللَّهِ مَا لَكُ وَمِنَ الْجَمَالِ فَجلست طَالَّفَ سَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَطَالُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَطَالُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَطَالُونَ مَنْ اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَطَالُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَطَالُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَطَالُونَ مَا اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَطَالُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَطَالُونَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللّه عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه وَاللَّهُ عَلَيْه اللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه اللّه عَلَيْه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلَيْه وَاللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه

قولَتُ إِنَّ لِصَـَاحِبِ كُوُّ : اعالمُ تَحقَدِ صَلَى اللهُ عليد وسَلَّو - لَعِنى صَاحب سے عضرت كى فات ياك مرادبے -

قولهٔ فَاصْرِبُوْا لَمُ مَسَّلًا : ای بَیْنُوْاللَهُ مشٰلًا یعنیان کومثال بیان کردوتاکه وه سُن کراینی اتست کومینچا دیس کیونکه بی کا خوا سب می دی موتا سے۔

تصر<del>ب کی دات مُبارک</del> بے کلام مُن رہی تھی۔

قول کو صُحَده که فَرق بَدِینَ النّسَاسِ - ای فَارِق بَدِینَ المُوْمِنِ وَالكَاخِرِ وَالمَسَاسِ - ای فَارِق بَدِینَ المُوْمِنِ وَالكَاخِرِ وَالمَسَالِعِ وَالفَاسِقِ - یعنی کفروایمان ، کافرونومن میں فرق صرف حضوعالیاتالام کی واستِ باک سے سے کہ ال ہی کا ماننے والامؤمن ہے اوران کاممُن کرکافِر -

## إِنَّ الْعَايُنَ نَائِمَةٌ وَالْقَلَبُ يَقُطَانِ كَ بَحِث

اسى معنمون كى اورروا يست بعى سي حس كوامام الودازة سف اين سنن ابى دادُ و منسَّج اجَاجَ ا فِي الْوُصُوعِ مِنَ المنتَّوِمُ مِن نَقَل قراً يَا ہِ \* قَالَ النَّبِينُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ شَنَامُ عَيْنَنَاىَ ۚ وَلَا يَنَامُ ۚ فَكِيْمَ المَعَ عَامَ هُ كُول كَى بَيْدَهِ وَثَالَهُ بِرَى اعتفاء بربى اتُرا لذا زنهيں ہم تی بلکران کادل ممی اس سے متا تر ہم تا ہے لیکن ابنیا رکرام کی میندسے صرف کا ہری اعضار ہی مناً شرموسته بین ول بران کی سیند کاکوئی اشرنبین مونا متعقد داها دیت سے بیمعلوم موتاہے کم انبیارعلیالشلام ہے دل نہیں سوتے جناملے ابن سعندگی ایک دوا بیٹ ہیں جوعطارسے مُرسلاً مُروی، *ى مِن أَمُن طَرِح حِنه* آناً مَعَاشِرُ الْاكْنبِيَآءِ مَثَنَاحُ اَعْيُنُفُنَا وَلِاَ مَثَنَّاحُ قَسُلُقُ بُثَارِضِهِ ل كيونكه بني كى دات بك كوم روفت عالم بالاست علم حاصل كريث سكة بيلت تبارر بنا بونا بص -اس حرح الن سيقلوسب مباركه يمجى مروقست ليدا ورلقظ ميرحصول علوم وحى سيسيس تبار رسيت بيب -أكر س غلط نظریہ کو درست تسسیم کرنیاجا سے کا عصادِ ظاہری سے مونے سیسے بی کا دل بھی وجا تا، تروحى كى امن قسم پرسسه اعتماد المغربيا تاسعه اس يله جهاں اس بات پراُئست كا جماع و ايمانځ نبياء كرام كانواب وحى كا درىجه ركعتاب ولازى طورير بدمانا جاست كه نيندكى حالت مي معى إنباً رام علیهمالت از مستحقلوب مبارک بیدار رہتے ہیں۔ یہی دجہ ہے کہ بی کاخواب دحی کی ایک کم ہے ادر وحی کی دومری اُ تسام کی *طرح قطعی اور حبت ہے*۔ فستسل اولا جس کی حرمت تسلعیہ ہے لیکن نبی سے نبوا ب سے اس کا نسخ ہو سسكتابء ستدنا ابراميم علىالسلام نعنواب ديكعا كديس ليف بيلاء بیعظے کو و زمے کرریا مہوں ۔حضریت ا برا مہم علیالشلام اس کو دسی قطعی سمجھ کا میں پرعمل کوسنے سمے سیاہے

تيار موجات بي - بير ليف بعايم بين سه إمتحانًا بويجهة بي اوروه جوابًا عرض كويا بي : ر بِلُ بَسَبِ افْحَسَلُ مِسَا تُنْفُرُ مَسَدُ » حضرت اسما عيل علي الرستان م سفه بمي اس تواسب كويق تعالى كا حكم قرار دیا -معلُوم ہواكہ وہ مجی نبی ہے خوا ب كونجست سمجھتے ہے در مذكون اپنی جان بسینے پر تبار ہوتائے۔ ٹائناً قرآن مُقدّی نے بھی ان دونوں مُقدّیس ہستیوں را براہیم واسمعیزی کی مُدح سراتی کرتے ہوئے اس نظر یہ کو بلا انکارنقل کیا ہے۔معلوم ہواکہ تراک مُفترس می نظر میں بھی بنی کا خواہب دحی تطعی اور تحبّت ہو تاہیے چونکہ نیند کی حالت کیں بھی نبٹی کا دل نہیں موتاً۔ اس میجّ ابنییارعلیکرستلام کی ایکسنعصوصتیت بیمبی ہے کہان کی نینسرناقص وضورنہیں ہوتی۔ یہ مضمورے مُتعترداحاً دلیث سے بھی تا بہت ہے۔ اورعلهائے اُنت کا بھی بھی نظریہ ہے بعض او قاست بنى كرم صلّى الشُّرعلية سلم سمع استرادرا المؤكرنيا وحنود سيسه بغيرتما زيم هدييست ومسلم شريف ما ٢٦٠ج اباب صلؤة السنب جهتی الشیطبیوسلم درعائمه با آلیسل\_، حضرست ابن عباسسٌ کی رواییت ہے جرسے الغاظ مِي اللَّهُ مُعَدِّلَى ثُنَكُوا صُطَجَعَ فَنَنَامَ حَتَّى نَفَعَ شُعَّرَاتًا لَهُ بِلَالَ فَاذَا شُهُ بِالصَّلَاقِ فَخَدَجَ فَصَلَى الصُّبُحَ وَلَوْ سَيتَوَجَّداً - قَالَ شُعْيَنانُ وَحِلْهُ اللَّبِيِّي طَالْمُ عَلَيْرًا خَاصَتَ لَهُ لِاَ مَشَلَهُ بَلغَنَ ا آنَّ السُّبِيَّ مَانَتُ مِليِّ مَنْ الْمُ عَيْنَاءُ وَلَا يِشَاحُ فَكُبُهُ -سنوال - ایک حد بیث شکوه ترکیف ایسان با بیفل اُلادان کیا می القیلاته میں آئے گی جس کو بدست کیلہ التعربس کہتے ہیں اس میں سے کہ ایک مرتبرسغرمیں نبی کرم صلی الشیعلیہ دسلم نے صم صارق محاقرسيب مو نے محميلے پڑاؤوالا-مضرست بلائ كوسكم ديا كومبح ما دق كے دخت جنكا دينا يعضوينتى الشيطييوسلم اورصحا ببرامغ سوسكف انفاق سيستحصرست بلال كوبعي بيندآ كئي ادر فجرے وقت کسی کوہمی جاگٹ میں ہوئی سبب سورج نکل آیا توصاگ ہوئی ۔ اس وقت آ <u>ہے</u> کوچ کا معکم دیا بعدهٔ نما زقضا فرمائی - اسی پرسوال پیدام د تا سبے که آیت توسکت هیرکه نبی کا د ل بروقست بيدار سوتله الرميى بأست مع توميرني باكم تى الشيليد سلم كومبح صادق كاعلم كيول مذبها ؟ بعغ حضرات سفراس اشكال كابهجواب دياس كربل مع داكا بردمة بيدار مونا كلي بس أكثرى مصيمي كبحار بني كادل عبى نيندس متأشر مورما تاہد ایسه مواقعات میں سے ایک موقعہ لیانہ التولیس کا واقع بھی میٹ س یا ہے ۔ ایکن جمہُورحِضارست سف اس جواب کو مرد وورکہاہے کیونکہ بنی کا ہرنوا ب وسی ہے اگر یہ کہدیا<del>جا گ</del>ے

کنبی کا دل بھی لعفل وقاست نیندسے متا تر ہوجا تاہے تودی کی اسس متقل قیم براعتما دہیں مہسکتا اسس یعے کہ برخوا سب میں ساحتمال موجود ہے کہ اس وقست نبی کا دل سویا ہوا ہو اسس میسے یہ جوا ہے مر دود محض سبے۔

اکٹر شارصین سنے بہجوا ہد دیا ہے کہ اس معدست کالیلۃ التعربیں اسے مواسب دیا ہے کہ اس معدست کالیلۃ التعربیں اسے مواسب ترقیم اسے کوئی تعارض ہی نہیں۔ سرعضو سے دطالف الگ الگ ہیں۔ صبح مال کا معلوم کرنا دل کا نہیں آئی کھوں کا کام ہے ۔ صبح صادق محمد کا ست بصریس سے ہے ہیں وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئی کھیں بند کرلے اور دل جاگ رہا ہو تواسس کو صبح صادق کا إدراک بالکل نہیں ہوگا ۔ لیب لۃ التعربس ہیں صبح سے علم نہ ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اُن کی آئی کھیں سوئی ہوئی تھیں ادرا دراک میج ان کا کام تھا ۔

بیش نظر میں مصالح شرعیہ کے دحمہ انقوی مصالح شرعیہ کے برائیں بیندهاری کا گئیجس کی وجہ سے صدق کا ادراک مدمرات کو اللہ کا مسئلہ علوم ہوجائے جیسا کہ ایک صدید میں آنا ہے کہ کہ کمی میں بھلا دیا جا تا موں تاکہ میں طریقی معلوم ہوجائے۔

وَعَنَ الْسِنَّ قَالَ جَاءَ مَلَاثَتَهُ رَهُطُ اللَّ الْوَالِ الْوَالِ الشَّبِيّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَسْتُلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيّ اللَّي عَلَيْهِ فَلِمَّا احْف برُويهَ اكَا نَهُ فَهُ مُ نَعَالَهُ فَلِمَا فَقَالُوْا اَبُن عَنْ فَي مِنَ الشَّبِيّ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ وَحَدَدُ عَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأْخُرُ -

(616)

آ بیت کے منافی ہوگا۔ کیونکاس صورت ہیں اس کے ہر تول ، فعل اور تقریر کو جست کہنا اور اس کی نخا لفت کو دخول نارکا سبب قرار دیناصیح نہ ہوگا۔ اگر بنی کی زندگی ہیں کچھ باتیں غلط ہوتیں توثی توان یہ اعلانا سے بھی ندفر مائے کیان کی ہر باست ما نناضر دری ہے اگر ندما نوگے تو بہتم کی سزا ہوگی ۔ غلط باست سے ندما نے پر دوزخ کی سزا کیسے ہوسکتی ہے ۔ بنی کی طبیعیت مُبارک شریعیت کا ساننچ ہوتی ہے جس میں سے شریعیت کا ساننچ ہوتی ہے جس میں سے شریعیت کا ساننچ ہوتی ہے جس میں سے شریعیت کا مائی ہوتی ہے جس میں سے شریعیت کا مائی ہوتی ہے جس میں سے شریعیت کی مواسف آتی ہے جس میں سے شریعیت ہوئی ہے جس میں موسکتی ہے دوست ہو کے درست ہونے کی درست ہونے کی درست ہونے کے درست ہونے کی درست ہونے کے درست کے درست ہونے کے درست ہونے کے درست ہو

نبی کی طبعیت اورفطرت کو پاک دمیا و تسسیم کیامیا نے اندکہا جائے کہ بی سے طبعی میلانات اور رُجانات اِنے صامت ہوئے ہیں کرد کمبی گناہ سے قرمیب بھی نہیں ہیشک سکتا - اسی بات دور رُجانات اِنے صامت ہوئے ہیں کرد کمبی گناہ سے قرمیب بھی نہیں ہیشک سکتا - اسی بات

کا دوسرا عُنوان عصمتِ انبیارے - اورعصمتِ انبیارکا انکار دراصل بوری شرایت سے ہی

فارده را بعسر فارده را بعسر کرنا غروهٔ برک بر متخلفین کوخلف کی اجازت دسه دینا اور رئیس لنا نعین عبد الشین ائی کرنا غروهٔ برک بر متخلفین کوخلف کی اجازت دسه دینا اور رئیس لنا نعین عبد الشین ائی کرنا غروهٔ برک بر متخلفین کوخلف کی اجازت دسه دینا اور رئیس لنا نعین عبد الشین ائی کرنا می شر کسم و نا - ان کا مول کے مقاعد توصیح سقے لیکن معلی خلاب اولی تھا جب کہ گذاه کی قدرت وافقیار موجود بوت موسے بالفعل گذاه سے محفوظ رسینے کو عصمت کہا جاتا ہے اسی بیدالم ابومن فور نے فرایا کو عصمت ممکلف موسے کو زائل نہیں کردیتی بلکدہ معموم ہونے سے با و بو فریکلف بی رسمایت ۔

تعفرت الدشا به ماست فرات بین که معیشت الد ذشب بین فرق یه به که معیشت عدول عن الحکم و اندشا به معاسب فرا سام معیشت الد د شب بین فرق یه به که معیشت عدول عن الحکم و انتخاص با الماعته کا نام به سیم کوارد و بین نافر با فی سیم تعبیر رست سیم کا تعبیر است می تعبیر کرتے ہیں بود مدن الد المدیس سیم کا تعبیر کرتے ہیں جب کہ و شب انتخاص المرا بیش سیم - مدن الله المدیس جیسے دوسرے الفاظ کی معوال ۔ بعض لعموم بین انبیار علیم التلام کی طرف و نب یا اسس جیسے دوسرے الفاظ کی معوال ۔ بعض لعموم بین انبیار علیم التلام کی طرف و نب یا اسس جیسے دوسرے الفاظ کی

نسبست کی گئی ہے ایسے ہی لبعض ا نبسار کا استعقاد کرنا مذکورسے - ا مستغفارت حبيه کوکی گناه سرز د ہوا ہو۔ (نبیارعلی سلام سے زنب کا وہ مفہومتہیں جرعام لوگوں سے دنسکا ہوتا ، جواسب اول البض وفع مفان اليدك بسك سانفظ كمفهوم بي فرق فيرجاتا ب جیسے لفظ محبّست اس کی نسبست کئی فسم سے نوگوں کی طرف کی جاسکتی ہے ۔ پسٹ لڈ اس کی نسبست ماں کی طرف بھی کی جاسکتی ہے مگر نحبت کے نصو گرا ت میں زمین آممان کافر ق ہے مخبت ز دجیکا بولمصوَّرے وه مُحبّت ما درمی *برگزن*د مبوگا- ایسے ہی ذ شب کا مغہوم مُفنا ونے الیہ سے بَدسلنے سعه بدل جاتا ہے۔ عبب اس کی نسبت انبیار عنیبالسلام کی طرف کی جاتی ہے تواس کا یہ عنوم میں جوعام لوگوں کی طرف نسبت کرنے کی صورت میں الموتالے لہذا بہاں ذنب کے حقیقی معنی گناه مُرَادَمُهِم بَلِكَ (حَسَنَاتُ انْدَبُوَارِسَيَتَطَاتُ الْمُقَسَرَّ مِسْيَنَ) (نب سے تعبر *کیا گیا ہے*۔ تجمعی ایک کام کے دُوطر نیمہ ہمرتے ہیں ملا فاصل عدّ افضل-بعض ا ادفات بنی افضل کوچھور کرناص بڑمل کہ لیتے ہیں۔ طاہر ہے کہ زیادہ مفيلت والاعل جيور كم فضيلت والا اختيار كرناكو أي كنا ونهي بالكن في كي ذات يأك ا*س کواینا قصور میم<u>هدته</u> بن اوراس برا*تنا استغفار کری<u>ت بهی جتنا کوئی دوسرا داقعی تلطی سرز د</u> مونے بریمی نہیں کر ااسٹ کو زنہے تعبیر کیا گیا ہے ۔ اور بنی مے ونب کی مہی صورت ہے۔ بنى كى داست يأك كا دُ دق طاعت جتنا ئبنىد ہوتا ہے كسى اور كانہيں مبعزنا خواه وه كتنا اونجامقام مي كيول بنه ركعتها ببوء أورقانون بيصكه حبتنا کسی کا ذوق فالعت بلیند بردگا اتنا ہی اس کومیٹوبی با **توں پرگن**اه کا احسامس اور ندامت زیاد و هوگی - کننه لوگ بین جن کوکهی قبیانماننسیدل کی توفیق نهیس جوتی بلکه ساری رات گخها مول میں گذرجاتی ہے اور ان کوکھی توہرواستغفار کا خیا*ل تک نہیں آتا کیسکن اللہ* تعالیٰ سے بعض نیکب بندسے ایسے بھی جو تے ہمیں بوساری داست عبا دست ہمی گذار دیتے ہمں ۔ اور سی<u>معتد</u> ہ*یں کہ ہماری عیا دست بھی گٹا ہول کی فعرست ہیں شمار ہوستے سے قابل ہے - کسًا* فى قولِم، تعالى" كَانُول قَلِيتُ لَا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ وَبِا نَسَحَارِهُ عُرِيسَتَغُفِلُ وَنَ رالذّاريات ٿِٽ)

ان نوگوں کا لینے آپ کو گنا ہگاد جھنا اور استقدار کرنا اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے واقعی کو گئا ہگاد جھنا اور استقدار کرنا اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے واقعی کو تی معصدت کی بلندی ہے ایسے ہی انہیا علیہ ہما کا لینے بعض افعال یا احوال کو ڈ نہیس مجھنا ان کی عدم عصمت کی دلمیسل نہیں بلکہ بہ توان سے ذوق طاعت کی انتہائی بلندم ونے کی دلمیسل ہے۔

سوال - بدكر بنی کی دات باکجس جزگوگناه مجوز استخفار کرتی ہے اگرده واقعی گناه نہیں ہے تو ہونا یہ جو کا یہ جو کا استخفار کرتی ہے اگرده واقعی گناه نہیں ہے تو ہونا یہ جا کہ حق تعالیٰ ہے تھا کہ حق تعالیٰ یہ فر مانے کہ تم ہے کوئی غلطی ہی نہیں ہوئی معافی کی کیا صرورت ہے حالا نکہ نصوص میں اس قسم ہے مواقع براس طرح نہیں فرما یا گیا بلکہ ہر جگرا علان تو بہی مذہوب ہے ہوا اسب - حق تعالیٰ انبیار کے مزاج سشناس بلکراس مزاج سے خالق ہیں - انہیں معلوم ہے کہ اس طرح کہدیے ہیں کہ مان ایا کہ تم سے گنا ہ ہو گیا لیسکن کی ہوا ہم نے معاف کر دیا ہے -

سوال - انبیار کرام انوسب معسوم بی گرخه در اکرم متی اند علیه سلم کی تعییم کیول کی گئی ؟

حواسب - به کفنس مغفرت بو برنی سے بید عام ہے اس کو بیال صفور علی اصلام کے بید خاص ہے ا دراعلان معفور علی استان مستخدت سے خاص ہے ا دراعلان معفور علی استان سے بید خاص ہے ا دراعلان معفور سے معفور سے بی خصوص استان بی شفاعت کرئی معفور سے معام محمود وغیرہ اگراعلان مذکر نے تو درگرانبیا کرائ کی طرح اپنے دنوب کو با دکر سے قبی گوامین کی وجہ سے کہ ایس کی طرح اپنے دنوب کو با دکر سے قبی گوامین کی وجہ سے بینے خصوص می کی طرح بین کرتے ۔ اب ا علان مغفر سے کہ ہے آ بیصلیم کی وجہ سے کہ جب دیگرانبیا کرائ برشفاعت کری کو بیش کیا جائے گا تو کرم ملکن کردیا گئی ۔ بہی وجہ سے کہ جب دیگرانبیا کرائ برشفاعت کری کو بیش کیا جائے گا تو فرائمیں گے :۔

إِيْتُقُوا مُحَمِّدًا مَلَّىٰ عَلِيْمٌ فَإِسْكَمْ قَادُ عَفَرَلَكُ مَا تُفَكَدَّعُ مِنْ ذَكْثِيبِهِ وَمَا تَأَكِّشَرَ-

وَفِي مقامٍ لإخر..

قالَ ابن عَبد الشّلام لمع يَجبرالله احَدًا من الانبياء عَلِيها عَلَمُ المَّالِمِ بالمنفرة ولذا قالوا فى المؤقف نفسى المَعبوا الْ مُعَيِّرًا فَقَد عَفْرالله ما تَقَلَّم من دَئْبِهِ وما تأخّر " معوال - مغفرت سے بیے گناہ کا وجود صرور ی سے لہذا سا تَاٹِخْرُ کاکی مطلب ہے ؟ پچواسب - ذنوب ما تاخر اگرچ وجود میں نہیں گئے گرعلم خداد ندی ہیں سب موجود ہیں ۔ لہذا سب کی مغفرت دفعة کردگائی۔

مترجیسه ، ردایت بے حضرت ماکشه سے فرماتی بیں کہ بنی کریم ملی الشرعلی وسلم نے کوئی کام کیا بھراس کی اجازت ہوگئی گر ایک گردہ سنے اس سے پرمیز کی ۔ بہخیر مضورتی الشرعلیہ سلم کونیجی تو آپنے خطبہ پڑھا ادرالشرتعائی کی حمد کی ، بچرفرمایا کران پڑھا ادرالشرتعائی کی حمد کی ، بچرفرمایا کران نروها ادرالشرتعائی کی حمد کی ، بچرفرمایا کران ایس جو میں کرنا ہوں الشرکی قسم میں ان ب سے الشرکوزیادہ جاتا ہوں ادرسب سے زمایدہ الشرسے خوت والا ہوں۔

وَعَنْ عَائِشَةٌ قَالَتُ صَنَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ شَيْعًا فَرُخِصَ فِيهِ فَتَ أَزَّهُ عَنْهُ شَيْعًا فَرُخِصَ فِيهِ فَتَ أَزَّهُ عَنْهُ تَكُمُ فَبَلَغ دَالِك رَسُولَ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلْع فَخَطَب فَحُمِدًا اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلْع فَخَطَب فَحُمِدًا اللّهُ عَلَيْدِ وَسَلْع فَخَطَب فَحُمِدًا مَنِ الشَّيْقُ اصْنَدَ لَهُ قُوا مِيتَ نَرَّهُ وَنَ لَهُ خَلْمُهُ مَ إِللّهِ وَاشْدَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَمُهُ مَ إِللّهِ وَاشْدَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاشْدَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَاشْدَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّه اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قول فی صَنَعَ مشکیعًا - مُحَدِّمینٌ مصالت نیجث کی ہے کہ وہ کام کیا تھا ہو آپنے کیا۔ اس میں مُنْلِف اقوال ہیں ہے۔ قبل اُنٹول سے قدرون مقال میں میں میلا وصور میں بنی زمید مُرامات میں ت

تولِ آوَّل ۔ علامه ابن بقال نے کہاہے کہ حالتِ صوم ہیں اپنی زدجہ مُعلم ومنوّرہ سد دہائۃ ا۔

ربر من ربی می الم من البعض مالت سفر بین بن کریم صلی الشرعلی سلم نے روزہ نہیں رکھا اللہ علیہ سلم نے روزہ نہیں رکھا قول منوم اللہ من الربی الربی الربی میں دریا نت کی توفو ما یا لاَ اکْدِیْ قول نہ فَدَرْ خَصَ ۔ معلّوم بھی ہے اور بجہُول بھی اگر بجہُول ( رُجْ صَکَ) پڑھا جلئے تو مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کرنے کی اجازت بل گئی یعنی رجعت دی گئی ۔



مترجه به دوابت ب رافع بن ضریح است فرمایا بنی ستی الشرعلید سلی جب مدیند منوره الشرعلید سلی جب مدیند منوره الشرکت که درختول بی الشرکت کورک درختول بی السی کرتے ہو توده ایسا کرتے آئے ہی فرایا میکن ہے گئی میں فرایا میکن ہے گئی میں فرایا بیا کرتے آئے ہی فرایا بیا کرتے آئے ہی فرایا بیا کرتے آئے ہی فرائے بیا کرتے الیا کہ بوسکتے وفرائے والی سنے بیا کہ انہول سنے یہ واقعہ آئے ہی عرض کیا بیا کہ میں کہ ایک بشر ہوں جب تم کسی کو دول تواسے سے لواد وجب دینی کام کا تھی دول تواسے سے لواد وجب ایسی رائے سے مجھے کہول تو ایس بیشر ہوں۔

وَعَن رَافِع بَنِ حَسَدِيْجِ قَالَ قَسِدِمْ سَبِيُّ اللهِ مِسْكَاللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْمُمَدِيْنَةَ وَهُمُ بَا بِرْوَن النَّحْل فَقَال مسَ بَا بِرْوَن النَّحْل فَقَال مسَ تَصَنعُون قَالُوا كُنَّ نَصْنعَهُ فَ قَالَ لَعَلَّكُ وُ لَوْلَهُ تَفْعَ لُواكانَ قَالَ لَعَلَّكُ وُ لَوْلَهُ فَقَالُ الْمُنْ لَكُوا كَان فَالْ فَكَكُرُ وُ اذَا لِكَ لَهُ فَقَالَ وَلَا اَمَا لَهُ لَكُو لِمُنْ الْمُوفِي فَخُذُ وَا بِهِ وَلَا اَمَا مَنْ كُو لِشَكُو فِي فَكُو لِمَنْ مَنْ وَالْمَا فَا لِنَّمَا اَنَا لِمَنْ مَنْ لِمُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بدن رون فیسه طلع الذکر: یعنی تأبیر نمل به سه که ما ذه مجود کا شکونه زدر مهندی به به بچرکر

زمجود کا مشکونه اس بر دالیس بی بانچه طلی بن عبیدالشرکی روابیت بمی یک قیصنی به مدنی بجعلون

الذکر فی الاسنتی سے لفظ میں رمغانیم به الم عرب کی عادست تنی اس سے ایک توکمجور مقدار

میں زبا دہ آتی تقلی ۔ ثانیا جسیت دادر عمده مجی بحوقی تقیی ۔

میر زبا دہ آتی تقلی ۔ ثانیا جسیت دادر عمده مجی بحوقی تقیی ۔

و میر نبا دہ آتی تعلی ۔ ثانیا جسیت دادر عمده مجی بحوقی تنی آدم کی اس مثی سے بنائی گئی تنی بو آدم ملی اس الله الله الله الله وقت بنے گئی تنی اس سے اس کو بنایا گیا تو بونکہ بنی آدم میں سلسله

تواکد و تناسل جماع کو درایو ہے اس سیلے بہمی ایک قسم کماع بین النخلین ہے حلی کہ بعن النا کسی کہ موسی کی اس کا شتکار دن سے میٹھے کر دمیں بھی اس کا بخر برنا بہت ہے ۔

کا شتکار دن سے میٹھے کر دمیں بھی اس کا بخر برنا بہت ہے۔

سوال ۔ نبی کریم حتی الله علیہ تو سے تا بیر نخل سے کیوں روکا ؟

برواب اقول ۔ آپ کا منع فر بانا اسس بناء بر تھا کہ یہ رسم جا بلیت اورخرافات وغیر فید

قُولَ لَهُ يَا بِبُرُونَ النَّبَحُلَ - يا بَرُونَ بِمعنى بِشَقَفُونِ طَلِعِ الاِناتِ و

ΔYI

ب لوگ تأ برخل وعلّت بمعظ من الدرسباب كى طرف سے جو اور مبتی الاسباب كى طرف سے جو اسب دوم بات الله الله علی الله الله تقال كى طرف لفت به بناء برس آپ ندا دُ ان كومنع فرايا تاكه وه اس كو سبب محميل الدالله تعالى كى طرف نظر مبذول بوجائد كيونكه اسباب كومن عبث الاسباب اختيار كرسن ميں شرعًا كوئى مرج نہيں توجب بيعقيده ان كے دلول ميں راميخ ہوگيا تو تأ بير خل كى اجازت دے دى ، ۔

وَإِذَا امَرَ ثَكُكُو لِشَيْقَ مِّنْ اُمُورِدُ نَيَاكُوْ بِرَافِيَ وَاَخُطَنَّتُ فِيْلِو مَسَلاَ تَسُتَبَعِدُ وَا فَإِنْمَا اَ ذَا اِسَّرُ مِثْلُكُورُ اَخْطِئْ كُمَا تَخُطِئُونُ .

قولیه فرانگا انا بستر اس به به به به به ایک آدی اورانسان بول بوندنی کی ذات

بارکا ست نشریعات کی حامل مواکرتی ہے - اورامورامور برقی تعلیم کے لیے اس ذاست
مبارکہ کی بعثت محتی ہے اورامور تکوینیا سے بومعاشیات سے ببیل سے بوستہ ہیں - ان
سب کو انسان کی عقل برجے وار دیا کیونکہ عوال بیان سے بمعی جائے ہیں اورجہال عقل تھک
جاتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے - بناء برس شریعت نے ذوا کو معاسس ہیں
کوئی پا بندی نہیں لگائی - انسان بونساطر لیے جائے اختیار کرے کوئی ممانعت نہیں - البتہ
اس کا طریق استعال بتلادیا کہ جائز طریق سے بوت سے اس برعل کوئی ممانعت نہیں - البتہ
بات جست ہے کیونکہ وہ وحی خواو ندی سے ہوتی ہے اس برعلی ہے تہا رہی با ننداس کا مانا
بات جست ہے کیونکہ وہ وحی خواو ندی سے اس میں خوار ہو سکی ہے تہا رہی یا ننداس کا مانا
مزوری نہیں برحرن ایک مشورہ ہوگا ۔ بہی وجہ ہے کہ دوسری حدست ہیں یہ الفاظ بحی منقول
مزوری نہیں برحرن ایک مشورہ ہوگا ۔ بہی وجہ ہے کہ دوسری حدست ہیں یہ الفاظ بحی منقول
میں است نی کا کری یا مورد کری کوئی کوئی رہ ہوگا ۔ بہی وجہ ہے کہ دوسری حدست ہیں یہ الفاظ بحی منقول
میں است نی کا کری یا مورد کی کوئی کوئی کوئی کوئی اس می مورد کی میں اندائی کا مانا

قَ أَنْ الرَّبِ وَوَالْجُلَالُ مَا عَلِمِ عِلَوْلِيَّ شِيْ بِعِهِ انسان خُواْهُ كُنَا بِي اوْنِيَا بِوَمِاسَدَاسُ كا عَلِمِ عِيوْنِينِ بِوسَكَمَا - بِنِي وَحِرْعَلَامُهُ بِرُوبِيُّ شَارِح مِشْكُوةً " إِنَّمَا أَنَا لِنَشْرَحُ" كَيْ تَشْرِيح كَرِيْنَةٍ فِي فَرِئِكَ قَرِيْنِ " اى فَلِيْشَى فِي اصِلْلُاعٌ عَلَى الْمُغِيْنِاتِ" (مِشْلِقٌ مِنْلًا جَا)

اسما*ئے دیا*ل

را فع بن خدر بح کی کنیتت الوعیدالله سے حارثی انفادی بین جنگ احدیب ان کوتیرآ کرنگاجن

411

رتوجیسی، روابیت ہے حضرت ابوموسی اتعرض سے خرست ابوموسی سے سے فرمات ہیں فرمایا نبی حتی الشریف و کم جھیا اسس کی کہا وست اس شخص کی سی ہے جس نے کسی توم سے باس آگر کہا کہ ہیں سفے اپنی آنگو سے ایک لورلے من والا ہوں بچو بچواس کی قوم سے ایک ٹولم سف ٹولم سف ایک ٹولم سف ایک ٹولم سف ٹ

وَعَتَ إِنْ مُوْسِكُ قَالَ قَالَ قَالَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّه

قول نے کمکٹ کر رہے ہیں۔ بہت بیٹر کہ کی شال ہے ۔ پورے واقعہ کو پورے واقعہ کے ساتھ ماقعہ کے ساتھ کی جاتھ کے ساتھ میں اور اس میں است پر کے ساتھ میں اور اس میں اور است بندر دیکھے تسلیم کر لیاجا کے ۔ لوگوں کو اعتماد ہم جودہ کے است بغیر دیکھے تسلیم کر لیاجا کے ۔

قول المنجين ، اس سے كشركير مراد سے اس سے عصود فرا دسے بي شربت

بيداكرناب كيونكرات بشرعظيم كامقابله كرنا قدير مشكل بوتاب -

قول في يعيني أو يُوسِ المرى توراً ينت سع بمي جاري تقى مكر عَينى كوملوده ذكر كرف سعدراً بُت الْجَدِّنَ كَي تاكيدكر في مقصو وسع اور عَدْنِي كو تفقيف وتشريد ودنول طرح برُها جاسكتا إسع -

 قول مُ اَنَا النَّذِ بُرُا لَمُنُدُ كِان - اس كَ مُرَاد مِن تُرُوقِل بَنِ بِـ بعض مُمَّرِثِينٌ مصرات مَ مَرْد كِس اَنَا النَّذِ بُرالمُديّان سے مراد و مُجْرَاً ول اول نبوتہ بیں جوخوارق عادات مہور پذیر ہور ہے ہیں مشلاً شَقَّ القصر سیرال انسلولیتِ کما فی واقعہ المعل ج وغیرہ عد۔ باتی ان پرعریان کی تفسیم لس

بناد پرسپے کرم لِهُ سَنَّهُ اکشیکُ فِی انسین ۔

یہ ایک شل مست مجھ اجا تا تھا تو گویا کہ " انگالات کے موقع ہو ہے۔ ایک شارے ہو لیجاتی ہے۔ ایک شارے ہو جائے ہے۔ ایک شاری کے سنتے سے معد سیٹ کا مطلب واضح ہو جائے گا۔ دورِ جا ہمتیت ہے۔ ایک مطلب واضح ہو جائے گا۔ دورِ جا ہمتیت بی عرب سے اندر غارست گری کا عام رواج تھا۔ اکثر جملے اچا نکس ہم اکورت تھے۔ بعض دفعہ دشمن سرپر آجا تا اوراس کا پنہ صرف آ دھ ایک کومپنتا البی صورت ہیں وہ تبدیلہ کودشمن کی آمد کی فوری اطلاع کرنے ہے۔ بیے بیطر لیقہ اختیار کرتاکہ اپنے کپڑے سے اتا دکہ مجھ مرب وغیروپر لٹکا لیشا اور اس کو ساتھ سے کرتابیلہ وغیرہ ہیں اعلان کرتا ، اسی طرح "نگا ہوکرا علان کرنا انتھائی خطرہ کی علا مست مجھ اجا تا تھا تو گو یا کہ " انگالات پی ٹی اِنْدریان سے دوم عنی ہوئے و

أَوْل برك برب عرض فرران والاس - مَدُّم: يشخع إلى الكل ستياب -

يقول الموالاسساد: بهى دولان وني المفرسة من العرفية سم في العرفية من والرسم المرافعة المرسم المرافعة المرسم الموالا المستاد المرسم المرافعة والمرافعة والمرافعة المرافعة المرا

الهذا بولمن كاده بالكت مست محقوظ رست كابيس كاميريث باكسيس من عَطَافَ فَا بَيْع مست تعير فرايا اورج نا فرانى كرسه كاوه بالك بوگاجس كو مَنْ عَصَافَ وَكَنُ سبَ من تعيركيار

قوله فالنجاء النجاء - بغاء سريم نعل مخدوت سه اى الزموا النجاء كه نجات اور زع ماسف كولازم كروسيا منصوب على الاغرار سه اور بخار بعني امرع كامعدرسه كما يقال ناقسة ناجيسة اى سرعة، اى اطلبوالنجاء اور يخار

وَعَنُ إِنْ هُرُيْرَةٌ قَالَ وَعَنُ إِنْ هُرُيْرَةٌ قَالَ وَعَنُ إِنْ هُرُيْرَةٌ قَالَ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِثْلِي كَمَثُل اللّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مِثْلِي كَمَثُل الْمَثُلُ الْمُثَلُ الْمَثُلُ الْمُثَلُ الْمَثُلُ الْمُثَلُ الْمَثُلُ الْمُثَلُ الْمُثَلُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

قول مُا كَعَشُرِل دَجُرِل - بهان سع بمى تشبيه مركب سے كدا يك پورس وا تعه كويور م

## اسمائيه رجال

یه ابوموسی بین تام عبدالنس تیس کمبیشه ادراشعری بین

حالات حضرت ابوموسى عبدُ التَّرْبُن قيس

دانعەستەتشىيەرى كى سە ـ اسس مدیث کی تشبیه کاحاصل بیہے اً کمجار سیش 📗 کوفمخر مات اور ممہلکا ت بمنزلہ آگ ہے ہیں ۔ اور محضور اکرم صلّی الشرعلیہ وسلّم کا ان کو میان فرمانا بمنز لہ آگ روشن کہنے سے ہے ۔ اور جا ہوں کا بعد انجام موسیعے ان محرّ ما سنہ کا ار ٹیکا ب کرنا بمنزلہ ان پروانوں ودیگر مبالوروں کے گرسنے کے سبے - اور سمخفرے ملی اللہ علیہ دستم کا پوری توتت سے روکنا بمنزلہ میڑنے سے سے سے يقول ابوالاسعاد- اسس تشبه كولون مي بيان كياجا سكتاب كر الخضرت متى الشر علية سلّم كا مطلب بيسيه كوي سف وأم ا درمنوع بجيرول كوتمها رس سلسف كهول كهول كربيان کر دیاہے لیسکن عبس طرح کوئی شخص آگ مجلا کے ادراس شخص سے روکنے سے با وجو د بروآ آگ ہ*یں گریتے ہیں دغرہ ۔ اسی طرح با وجو دیکہ میں تمہیں فرے راستہ سے میٹیا تا ہو*ں اور فرسيه كامست روكن جول بالبكن تم اسى عمنوع اورغيرلسيندبيره بجيزول كوكرستيمو، ادر دوزخ ی آگ بس گرسنه کی کوششش کریته بور-وفى الحديث بسيان ماكان فيسه صلى عليدوسكومت المأفت والمحت والحرص على بنياة (لامَّة ، كما قال تعالى « لَقَدُجَاءٌ كُفُو رَسُولُكُ مِنْ ٱلْفُسْكُوْعَنِ وَلَا عَلَيْهِ مَاعَيْتُ مُ حَرِيقُكَى عَلَيْكُوْبِا لْمُؤْمِنِسِينَ رُوُّ فَتُ رُجِيبِ لِمُعْرِط ريك التقويب ) قولمة ٱلْفِيرُاشُ- ٱلطَّيْرُالتَّنِيرُ نَسَاقِطَى النَّارِيقِال كَنَّهُ فَى قول فهايد الله والتكوات ، بعطف تفيري بعيائس معمراد دوسر عانور بي مثلًا كَا نُبَيِّ وَانْبِعُوْصِ باقى فِرَاشَ در دَ ابْسَرَى تخفيص بيان جمل كى وجرسے ہے كذان كولين انجام بديائيل كزعيت ونابود بهون كي خبر تكتنبي - كشا في قوله تعليا في " إِنَّ شَرَّالِلَا وَآنِبٌ عِنْدَ اللَّهِ الصُّبِعُ الْمُسْكُعُ الْمُسْكُمُ الْمَهُ ثُمُّ لَا يَتُفِ مُعْنَ رِثِ السَّالِ قُولَهُ يُجُوِّرُهُنُ ۗ - بِهَ مِيهِ المِهِ يُعِراى يَمْنَعَهُنَّ مِنَ الْوُقَّوْعِ فِيُهُ ا كدده تنفص بحس في آگ مبلاكي وه روكتاب كديد داخل ندمول -

قول المؤلِّدُ لَكُوْلَ اللهُ اللهُ

<u>قُولَـهُ فَيَتَقَحَّمُ ثَنَ فِيْهَا</u>َ اى يَدُخُلُنَ فِيْهَا ،

یقول ابوالاسعاد ، دنیا کام الدانوں ادر سول خدائی مجنت اور خرخواہی کا جو نقشہ اس بشال میں کھینچنا تامی سے دیادہ سیجے ادر مؤثر انداز میں کھینچنا تامی سے دنیا ہے۔ نہ بردانے کو لینے ابخام کا ہوشس ہوتا ہے ، نہ آج دنیا کے کو کوفرد انے تیا مست کی قکرہ ہے ۔ بدائی کو رخود ان قیا مست کی قکرہ ہے ۔ بدائی سے دان قربان کرنے والوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا پکار رہا ، کہتم آگ میں جا رہے ہو کوئی نھیسب والا ہوگا جواس کی آواز کو شنے گا۔

متوجه مسرد است ہے مضرت الوموکی سے فرماتے ہیں فرایا رسول الشیقی الشیلیہ دستم نے کہ اس ہداست دعلم کی مثال جورب نے بھے دسے کر بھیجا اس بہت سی بارسشس کی طرح ہے جوکسی زبین پر پینچی اس کا کچھ جھتدا جیما تھا جس نے بانی چوسا اور گھاس اور بہت ساجاں م کا دیا۔ وَعَنَ إِنْ مُوسِنَّى فَكَ اللهِ عَلَيْهِ فَكَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عِبَهُ وَسَلَّى الله عِبَهُ وَسَلَّى الله عِبْ الْمُلْدَى وَالْعِلْعِ كُمَتُ لِللهُ عِبْ الْمُلْدَى وَالْعِلْعِ كُمَتُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ الْمُلْتَ الْمُلْتَ الْمُلْتَ الْمُلْتَ الْمُلِيدَةُ فَكَا اللهُ الْمُلْتَ الْمُلَاتِ الْمُلْتَ الْمُلْتِ الْمُلْتَ الْمُلْتِ الْمُلْتَ الْمُلْتَ الْمُلْتِ الْمُلْتَ اللّهُ الل

کتے ہیں یہاں مرادشیبی زمینیں ہیں جو تالاب بُن حیاتے ہیں ۔ قبوليه أمُسُكِكُت الْمُسَاءُ - بيصفت أجاد ث ہے. ولسنه وَسَقَوْ فَشَرِ بُولَ مَ فَشَرِ يُوْ اللَّهُ اللَّهُ وَاسْ السَّان سها الله قول به قِيعَان -جس كا واحد هَاع يسب يبني و عثيل ميداني زين جورز خود لفع حاصل كريسه ادرية دومسرون كولفع بينها ئے ليني غيريا نع غيرمنتقع -قَولَهُ فَعَلِهِ وَيَعَلَّهُ ؛ لِعِني خودِ بِعِي سيكها ادر دومرول كومجي سكهايا-يقول الموالاسعاد: يهم أكب تشبيه ب اوراس تشبيس ووفائده حاصل مج ا ۔ ایک بہ کہ کوئی شخص کسی درجہ برینہ جائے ۔ آسخفرت ستی السّٰرعلیہ سلم کی شراحیت سارکہ سے ید نیا زنہیں ہوسک ، زمین کمیںا علی موا در کتنا ہی اجھا تنم ہو باجائے گر بارسٹس کی محتا ہے۔ دین و دنیائی ساری بهاری اسس شربعت مقدسہ سے دمہسے ہیں۔ حس می بنیا دآ مخضرت، صلّى الشّر علية سلّم كا وجود فمارك مطمّر ومنورسيد . ب شكرفيض توجهن كندائيه بهار مسمر كراكرخا دوكركل بمه بروردك تست ٢ - دوسرے بيكة تا قيامت مسلمان كليم في الآخاق علما مِصالحين سے محتاج ہم كہ ان كي هيتول تحویانی انہیں تا لاہوں سے <u>ملے کا بعضور علیا انتلام کی رحمت ان ہی سے ذریونیسی</u> ہوگی ۔ قولسهٔ صن گروپوفیع - عدم رفع *دائس کنایہ ہے تکبیسے کہ اس محروم تنخف* میری لاکی و تی شریعیت و مدابیت کوقبول منی کیا اوریه اس طرف توجه کی رکیونکه متکبرانسان البضة تكبتركي ولجهست بهيشه محردم ربهتاسه لهذا عرف بين حبس جيزي ابهتيت سنرم اس طرف را مُعَاكر بَي نهي ويكماما تاكيني لمع برفع كناية، عن عدم الانتفاع والاعراض-ير فیسرے قلمیہ زمین سے مشابدلعنی کا فروجا بل محروم انسان ہے۔ خَلاصك مِنْ الْحَدِد بيث - اس مديث بي آسخفريت ستى الشرعليه والمهداء علوم وحی کوا دران سسے استفادہ کرسنے وا ہو*ں کوا کس* مثبال ا ورٹسٹ بیہ دسے کریمھایا ہے ک<sup>ے</sup>علیم کی شال باران رحمست کی سی سب اوران سسے استفادہ کرنے والوں کی مثال مختلف زمینوں گی

ببیه کا حاصِل به اسسیں دنتسی*یں* ہیں:۔ انسان تین قسم ہیں۔ مل حبس نے لغے لیابھی اور دیا بھی ، جیسے فقہار مجتہدین باعمل مختبة أين وتصنفين ما حبس في خود نقع مدليا ليكن دوسرول خو ز و دسرول کو نفع پہنچا یا ہینی مباہل محردم مشرک دعبر ہما ۔ رین کی مجی تین فسمیں ہیں ما جو یا فی کوجذب کرے اس میں محیل محیول أگاتی ہے بینی نا فع دمنتفع ملا وہ جو سخت ادرشیببی ہے وہ یانی کو جَذب كرتى ليكن بإنى كوروك ركمتى سع اوراس بإنى سع دوسرسدا ستفاره كيت ليني نا فع غيرمنتفع - علا وه زمين حبس مين نه باني ركتاب منه پيدا دار مهوتي بيه يعني غبرنا فع غيرمنتفع-تطبیق کی ن<sup>یز</sup> و نفیه بر تقل کررها جور ایک حضرت شیخ **جاجروی رحما**لقومی کی فرمود و ب اور دوبسرى بنده كئ حاصل مطالع اقل یقول شیخجاجدوی رحالِقوی سرے نزدکمُشترا درمُشتر سے درمهان اسس طرح انطباق دياجا سكتاب كهايك تنخص عالم بمى سصا ورعابل وُعلَم بحى - بيتوزين کی بہلی قسم کی مثل ہے کینے درسے کھا اور عمل کرے لفع اسھایا ، دوسروں کو بھی سکھا کر نفط بہنچایا اور دوسرئی زیان کی مثنال استن تنعص پر شطبق ہوتی ہے ہو عالم توسیص مگرعل کی توفیق نہیں ایعنی دوسروں كوفائيده مينياتا ہے ليكن عل نه كريسے خود اس نع سے محروم ہے اور ياست ہے كەكوئى اس ہُ ہے اور دعار کرائے ترب اسی طرح کچھ فائدہ معاصل ہوجا کے -معصد بہ کدا بنی واست سے لینے لیے تجمه نغع بنرمو - تبتيرا و متنحص ہے کہ اس میں بنرقا بلیت جنعظ علم کی ہے اور پر نحود منتفع ہونے ى صلاحيت بعد- توايسا علم د بالسبع - يه زين كي تيسري قسم كي مثال موتى -دَّوَّم لِفُولِ الْوَالْاسْعاد: جوعِلم وبداست مِن كَالْرَا يَا بول اسس كى شال تُشر

سوال - حديث باب برايك الم اشكال بيمونا م كنفام مثال مي تين قم كارافى كا تكرم - قبلت المعاء - المسكت المعاء - وقيعان آلا تمسك المعاء اور مثل مي صرف وقم ك الكول كا ذكر - من و قَعْدُ فِي دِيْنِ اللهِ - و مَنْ آنى - تومثال الام مثنا رائم من مُطالقت منهوكي -

الی میں المبید اللہ میں المبیدی اور عبدالمطیبی فرمات ہیں کہ مثال ہی تقسیم ثنائی ہے مواسب اولی کے متال ہی تقسیم ثنائی ہے مواسب اولی اور دومری میں دہ اس طرح کرزمین کی بہلی اور دومری منتفع ہو کی منتفع ہوئی جو کی جو کی منتفع ہوئی جو کی جو کی منتفع ہوئی جو کی جو کی

اورغير منتفع به - اليسم بى انسان كى روسي بي احد عدما مِمّا بنتفع بد يعنى بجتهد اور مُعلَّم غيرُ جُنهد - والشَّافِ لا ينتفع بديني جابل -

کی دقیمیں ہیں علی محود ہے مذموم - میرمحودی دوشاخیں ہیں دا) نا فع منتفع ۱۳۰۰ نافع غیشتغع کی دوشاخیں ہیں دا) نافع غیشتغع

ورمُشبّه بهر دوسچنرین بین - انسان محوُد ، انستان مُذفوم ، مچرانسان محود کی دوشاخیں ہیں مُعلّم مُحتبد ُحِيِّم غِيرِمُجْتهد - اوران ميں سے دوسری شاخ کوتميا شاعلی *لم*شبیّه به ذکرنہیں کیا ۔ المح**آ**صل په شبعیر تناکی ہے ندکہ ثلاثی- اس پرقریندیہ ہے کہ حدمیث میں لفظ اَصداب اورلفظ طابعت صرف دوجگه آر باسے ندکر نین جگه ۔ به که او گرمی نین قسم سر بین علا جو اسس قدر علم دین قبول کرست بین کم <u>۔ روقع کے جس سے خورعمل کر سکیں لیک</u>ن وہ فنو کی اور تدرکس سے قابل نہیں ہو عظ ہوندٹی ، تدرکیل اوربعلیم سے مجمی قابل ہیں ملا ہو علم دین کوقبول ہی پذکریں ۔ سنتهرى حانسب مي مضور على الترعلية سلم سنه دومرى قسم فيني عالم غيالل مُعِلِّم كوصراحةً بيان مذفر ماكوا بكيامِم بالنت كى طرب الثاره فرما يأب وه اہم بات یہ ہے کہ ایسا دغیرنا نع غیر منتفع ہونا عالم سے شایانِ شان ہیں اور بے عمل عالم جاہل سے مرتبہ میں ہے ہواس قابل نہیں کامس کا ذکر کیاجا نے ۔ حدبيث كالماسحل يهب كحبس طرح بارش برقسم كيزمين کربینجتی ہے گرز مین کی اِستعداد مُتفادت ہونے کی دہے قبوليّت اللي تفاويت بهوتاب - اس طرح بني كرم صلى الشّعلية سكّم ك علم رُحى برقسم ك انسان سے یام بہنجاہے گرا پنی استعداد کے تفادت کی چیٹیٹٹ سے انسان میں تھی تفاوت مِوا- ركما ف قولم تعالى" فكونُهُ عُرِشَقِي وَكَسَعِيثُ لَ ربّ حود) وفَوتُهُ عُرْظَائِكُمُ لِنَفَسِهِ وَمِنْهُ مُ مُّفَتَصِدُ وَمِنْهُ وَسَا بِقَيْمَ إِللَّهَ يُرَاتِ بِإِدُنِ اللَّهِ ذَا لِكَ حُسَق الْعُفَدُ لِ الْكَبُ يُرُود بِ فاطري وَعَنْ عَائِثُ لَيٌّ قَالَتُ تَكَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ سسة فرأتي بين كدريول التيصلي الترعلية يستمر وَسَلَّوَهُ وَالَّذِئُ اَنْزَلَ عَلَيْكَ عِ الْكِسَابَ مِنْ لِمُ الْيَاثُ مُحْكَمًا الْكِسَابَ مِنْ لِمُ الْيَاثُ مُحْكَمًا نے ایت تلادیت کی کەرىپ و ہسیے حب نے تم برکتا ب ا تاری حس میں واضح آيات بي أورومَا يُذَكَّرُ الِدُّ الْوَلُوا وَحَكَرُ إِلَّ وَمَسَامَيِكَ كُرُّ الِّذَّ أُولُول

(۵۳۳

الْاَفْ السّرعليوسلّم السّرعليوسلّم السّرعليوسلّم السّرعليوسلّم المرّمة فرماي السّرعليوسلّم المرّمة فرماي السّرية المرّمة فرك المرّمة المرّمة المرّمة في السّرية المرّمة في السّرية المرّمة في السّرية المرّمة في السّرية السّرية المرّمة في السّرية السّرية وكلّ المرّمة الم

الْالْبَابِ قَالَتُ فَسَالُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ فَاذَا رَأَيْتِ وَعِنْدَ وَسَلَّعُ فَاذَا رَأَيْتِ وَعِنْدَ مُسُلِّعُ فَاذَا رَأَيْتِ وَعِنْدَ مُسُلِّعُ فَاذُ يُنَ يَلِيَّعُونُ مُسَلِّعٌ فَا وُلِيْعُ فَى مَنْدُ فَا فُرَيْعُ فَى اللَّهُ فَا حُدَدُولُوا اللَّهُ فَاحُذَذُ وُلَا هُمُ عُرَاللَّهُ فَاحُذَذُ وُلَا اللَّهُ فَاحُذَذُ وُلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاحُذَذُ وُلَا اللَّهُ فَاحُذَذُ وُلَا اللَّهُ فَاحُذَذُ وُلَا اللَّهُ فَاحُذَذُ وُلَا لَهُ فَا فَاحُذَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَاحُذَا وَلَا لَهُ فَا حُذَا وَلَا لَهُ فَا حُذَا وَلَا لَهُ فَا فَا حُذَا وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَا حُذَا وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَا حُذَا وَلَا لَا لَهُ فَا فَا حُذَا وَلَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَا حُذَا وَلَا لَهُ فَا فَا حُذَا وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ فَا حُذَا وَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَا حُذَاقًا فَيَذَاقًا فَا حُدَاقًا فَا حُذَاقًا فَا حُلَالِهُ فَا حُلَالًا لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَالِهُ فَا حُذَاقًا حُدَاقًا فَا حُدَاقًا فَاحُدُولُوا لَا لَهُ عَلَالِهُ فَالْمُ لَالِهُ فَا حُدَاقًا فَالْمُ لَالِهُ فَا حُدَاقًا فَاحْدَاقًا فَالْمُ لَا لَهُ فَا حُدَاقًا فَالْمُ لَالِهُ فَا حُدَالًا لَهُ فَا فَالْمُلَالُولُوا لَا لَهُ عَلَالَاهُ فَا حُدَالَالِهُ فَا عُلَالِهُ فَا حُدَالَ اللّهُ عَلَالِهُ فَا فَالْمُلِكُ فَا حُدَالِهُ لَا لَا لَا لَا عَلَالِهُ عَلَالِهُ فَا حُلَالِهُ فَا عُلَالِهُ فَا حُلَالِهُ فَا فَالْمُنْ لَا لَا لَا عَلَالُهُ فَا عُلَالِهُ فَالْمُ لَا لَا لَا عَلَالُهُ فَا عُلَالِهُ فَا عُلَالًا لَا لَا عَلَالُهُ فَا فَالْمُلِكُ فَا عُلَالًا لَا عَلَالَالِهُ فَا عُلَالِهُ فَا عَلَالُهُ فَا عُلَالِهُ فَا عُلَالِهُ فَا فَالْعُلَالِمُ فَا عَلَالِهُ فَا فَا فَا فَا فَا فَالْمُلِكُ فَا عُلَالِهُ فَا فَالْمُ لَا لَا عَلَالْمُ لَا عَلَالِهُ فَا فَالْمُلِه

ریداً لعمران بعنی اہل زیغ -قولیه فاحداً رُقیه مُدرِد : ان سب بحو آی لا نجا دستوه مُدرِد بقول الموالاسعاد : آبات متشابهات سے بحث کرنا اوران سے غلطات اللہ کرنا ہر دور سے اہل زیغ دیا طل کامعول رہا ہے - اس بیعہ اس مدیث کی تشریح تدریہ ے نفصیل سے کھی جاتی ہے -

## هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ كَي تشريح

آیات کی تقیم سے قبل کے آئیک اب کی نشریج ہوجائے کیونکہ محکمات کو قرآن پاک میں اُم اُلکِت بِ کہا گیا ہے۔ نفت عرب میں لفظ اُمّ کے معنی اصل اور بڑے ہے۔ نفت ہے آئے ہیں مشال ( قال الله تعالی مو وَلِنتُ بِدُرُ اُمْ الْفَالِي وَ مَسَنْ حَوْلَا الله الله تعالی مو وَلِنتُ بِدُرُ اُمْ الْفَالِي وَ مَسَنْ حَوْلَا الله الله الله الله الله الكرم كوائم القرى اس بے كہاجاتا ہے كہ زمین كامركزى نقط اور اس کی اصل ہیں ہے بلائی گئی ہے۔ سورہ فاتح كو بھی اس کی اصل ہیں ہے بلائی گئی ہے۔ سورہ فاتح كو بھی اُمْ الْکِشَابِ اس بے كہاجا آیا ہے كہ وہ اصول كتاب برحادى ہے۔ اس لى اظراف شرعکمات



ئیں حضور تی اللہ علیہ سلم کی خدمت ہیں حاضر مواتو آپ نے دو خصول کی آ دازیں سنیں جو کسی آ بیت ہیں جھکڑ رہے سکے حضور ملی اللہ علیہ دسلم ہمارے پاس تشریف لائے توچیرہ انور می غصر معلوم ہو تا تھا فرمایا تم سعی بلے لوگ کتا ہے اللہ ہیں جھگڑ وں کی دجہ سے بلاک ہوگئے۔ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَوْمَّا فَسَالَ فَسَمِعَ اَصْوَاتَ رَجُكَبُونِ إِخْتَلْفَا فِيُ الْهَ فَخَدَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَسُولُ اللَّهِ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ يَسُونَ فَي وَجْهِهِ الْفَضَبُ فَقَالَ إِنْصَاهَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلُكُ وَ بِإِخْتِلاَ فِهِهُ فِي الْكِتَابِ -

قول کے ھکج کرئے ۔ یہ تھ کے بڑے مشتق ہے بعثی الظید پر قر دہر کا دھت اس کو جرہ اور ہجرہ ہم کہتے ہیں کو جرہ کے تھا ہیں۔ وقت شدت کرمی کی وجہ سے لوگ مفررنا مجبور دیتے ہیں اس ہے اس کو ہجرہ کہتے ہیں۔ حصرت ابن عزم کا مقصد سرتھا کہ شاید اس وقت حضرت ابن عزم کا مقصد سرتھا کہ شاید اس وقت حضرت کی ذات مبارک ہیں آدام کرنے کیئے وقت حضرت کی ذات مبارک ہیں آدام کرنے کیئے جا میں اور فیلا کے فیٹ کو شیئی میٹ آفوالید وافد کا لیہ کھی مذکورہ مامل ہو جا گا کا مقد میں تا اس سے مصرت ابن عرم کا طلب علم سے اور آبٹ حصول علم کے لیے گرمی کی شقت رہا ہے کہ اسس وقت سرزی روح آدام ہیں ہے اور آبٹ حصول علم کے لیے گرمی کی شقت ہروا شت کر دہے ہیں۔

قول في في السية ما عافى البية مُنشابه به ينى آبات مشابهات بم انتظاف كريسه بي مذكر محكمات مي انتظاف كريسه بي مذكر محكمات مي -

فول فرات بی کرنده مانتلات وه سے جو کفر دید عست تک پہنچا دے ۔ معشلاً فرآن کے تفظیر اختلات کرنا یا الیے معنی پس اختلات کرنا جو محل اجتہا دنہ ہو - جسے متشا بہات سے قطعی معنی یا ایسا اختلات جسسے فتنداوں شک دسشبہ بیدا ہوتا ہو بہاں یہ اختلاف مراد ہے باقی مسائل اجتہا دید پس آئم بجتہ دین کا اختلاف مذموم نہیں کیونکہ وہ مسائل محل اجتہا دہیں بلکہ یہ اختلات محود اور دین ہیں وسعت کا با عیث ہے۔ اور عدمیث ؓ اِخْدِ کُو کُ اُمْدَیْن کَ حَدَد ہُمَ ہُمَ مَا اس کا طرف اشارہ ہے ۔ 2۳۳۵

مترجیسلہ: روایت ہے حضرت معدین ابی د قام گئے سے فر ماتے ہیں فرمایا رمول الڈم آلٹر علیوسلم نے کرسلمانوں میں بڑا مجرم وہ ہے ہو کسی غیر حوام چیز کے بالیسے میں سوال کرے تو اس کے سوال کی وجہ سے وہ چیز حوام کر دی جلٹے ۔ وَعَنُ سَعُدِ بُنِ اِلْى وَقَّاصِّ قَالُ قَالُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ اِللَّهِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ لِهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اعْظَمَ فِي الْمُسُلِمِيْنَ جُرْمًا مَنُ سَسَالُ عَنْ شَيْعِيُ لَـعُرِيجُرِّمُ عَلَى النَّاسِ فَحُسْرِمَ مِنْ آجُلِ مَسْتَلِيْنَ :

یقول ابوالاسفاد ، به وعید " إِنَّ اعْطَدَ الْمُسْلِمِینَ "الع آب نے ان لاگو اسکومتعلق بیان قرائی جوآب سے ازرا و سرکتی سوالات کرتے تھے یا ان کا سوال کرنا محص تعقیع کی وجہ سے ہونا تھا جیدا کہ بنی اسرائیسل نے بغرہ کے بارے معزرت موسی علیات الم سے سوال کیا تھا جی کہ اُن تھا جیدا کہ بنی اسرائیسل نے بغرہ کے بارے معزرت موسی علیات الم سے سوال کیا تھا جس کو آن یا کہ بی کہا گیا" آ تَتَ خِد اُنَا هُو اُقَا "بِ بغرہ اِن اِن مولک کو اِن موسی موال کا واقع موال علم حاصل کرنے یا کسی مردرت کی بنار پر ہوتا تھا وہ اس میں داخل نہیں کیونکہ اس کو اِن صحیح سوال پر تواب ملتا ہے " قَالَ ادللهُ تَدالُ اللهُ اللهُ

## اسماستے رجال

آ ب کا اسم شرفین سعد بن ابی ومّاص ادرکنیت ابواسخق

حضرت سعدبن ابی وقاص کے حالات

ہے۔ آپ سے والد کا نام مالک ابن وہیب ہے اور کفیت ابو وقاص ہے ۔ آپ زہری قبید قرایش میں سے ہیں۔ اور عشرو میں سے ہی او عِشرومبشرہ میں سے ہیں، قدم الاسلام ہیں جنانج آپ تیسرے مسلمان ہیں ۔ بوقت اسلام آپ کی عمر شرایف تشرویوں خوج هده ، ردایت بے حضرت الوم برواق مع فرمات بیں لرما بارسول الله ملی الله علی الله علی سلم فرک آخری زما ندیس جموعی دقبال ہوں گے جو تمہارے میں وہ احادیث لائیس کے جورزتم فرکستنیں مذتم ایسے باپ دا دوں نے ان کو لیٹے سے دود رکھو دہ تہیں گراہ نہ کردیں اور فقند میں ندفوال دیں ۔ وَعَنَ إِلَى هُرَيَّةٌ قَالَ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَكَالَ الْمُعَادِيْتِ لِمَا لَهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قول کو کہ کہ کہا گون کے ۔ دیجال کہ تو کی جمع ہے بمعنی القیاس ای مکنیسٹون کو خدد ان کے دیکھ کا اس ای مکنیسٹون کو خدد ان کے کہتے کہتے ہے کہ معنی دوالے دوالے دوالے دوالے دوالے کا کہ کہتے ہیں کہ وہ می وبائل کو ملا درمے گا ۔ نگر بنی کریم متی اللہ علیہ سلم لے دخال کی مغت کڈا ب بیان کی ہے تواس سے معلوم ہوا کہ مُل دیجا ہے فکو گذا ایج

قوله فَالِيَّاكُوْ - اى ابعدوا النسكوعنه و-قولة وَإِيَّاهُ وَ عندالبعض به إِيَّاكُوْكَ تَاكِيد بعب رَابِعْن ضرات ك

نزدیک اس کامعنی ہے" ای بعد کُوهُ عُرْعَن کُور قولية لاَ يُضِيلُونَكُونُ بِهِ استِناف بِصِيرِجِوابِ جِرَاكُولِ ابْعِيدُ وْهُسِمْ كران سه كيون دور ربين جواب ديا ليشكة كيض كُوْ مَنْكُوْ تَأْكُمْ بِي كُرَاه مَرُدِينَ "كَعَا فِي عَولَمَةً" بْأَيْهُ الَّذِيْنَ المَنْوَا عَكِيْلُ وَأَنْفُسُكُوْلَا كِمْسَرُّكُوْمَ مَنْ صَلَّ اذِا اهْدَى مِينَّوُرِبَ، قُولِهِ وَلاَ يُغْتِنُهُ مَنكُمُ إِنَّا يَانَ يُوقِعُ وَيَكُمُ فِي الْفِتُسَاخِ وَهِي الشِّرُكُ وَمُعَمَّ تِرك هِيء قَالَ تعالى ، وَالْفِينْدَةُ الشِّنةُ صِنَ الْفَشْلِ: ﴿ عِلْ إِلَا مُرْتُ مُرَادِحِهِ تَانَ سَاكَ" ذُوْقُوا فِشْنَتُكُوْ -بَخُلاصَتُ الْحُد بيت : يهان بى كيم ملى الله علية سلم ف دوياتين بيان ومانى ہیں۔ اول ، اسس مدست سے بمعلوم مراك صفرت فيت كوئى فرادى ہے كر فيامت كے قرسیب دین سسین میں تلبیسات پیدا کرسے والے لوگ بیدا ہوں گے۔ لہذا خیال کرنا ہر مدعی علم ونفسل ستجانبين موتا ، مرتجد يرواحيا، دين كي تحريك مقيقت نبين بوتي - مرنظام مصطف سے مرعي مخلع نبس اگر کہیں نا دانستہ طور ہرا بتلار ہوجائے توسلف صالحین کی برا بیت کو دیکھنا اگران ہیں۔ نهين تورة كرديناج كوفرمايا فكؤ تشكم كمثوا آحشتكو ولا اباشككو دورة ، اسس مدميث معيد معلوم مواكه عامى كميا باطل لوكون كالطريج ركيني كتابي، پڑھناجا مَزْہیں ہے۔ بعض لوگ کہدیتے ہیں کہ ہم ع خُدُ سًا صَفَا وَدَعُ مَا کَذَ دَ بِرَصْ کِرتے موت الحیی باتوں کو نے لیں سے اور مری باتوں کو جھوڑ دیں گے۔ نیسکن موال بہ ہے کہ مرآ دی صبح اورغلط بي تميز كرسط كا-برآ دمى كاندر تميز كاسليقه كبال موتاب صرف وعوى كرديف توسليغة تهيئ تا بلكاس كصيل الهركي تصديق عنروري سصاكه دافعي سيخفص حق دباطل بي تميزكر بنما بصاحب نظر گوہر نوردرا - عیلی نتوال گشت بتصدیق خرسے عیند البتجس ك بارس مي علماء ومشائخ كى دائ يدموك برصح ادرغلط مي تمير كرسكتاب اوراس کا اینارنگ پخشه موجیکاب اس کو با طل می کتابیس شرد بداورغلعی داضح کردند کی نینت سے پڑھاجا کریے ۔

وَعَثُنهُ قَالَ كَانَ اَهُ لُ الْكِسَّابِ يَقُدَدُهُ وَنَ النَّوْرَاةَ بِالْمِسِ بُرَّانِهِ وَيُفَسِّرُونَهَ بِالْمُسَرِبِيَةِ اِلْهُ هُلِ الْهِ سُسِكَم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّو لَوَتَصُدِ قَوْلَ اهْلَ اَهْلَ الْكُعَلِيْهِ

وَلاَ مُثَكَّذَ بُوْهُ مُ ءُوَفُولُوْ ۚ امَسْتُ ا

يِا لِلَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا الَّهِ -

توجیمید ، روایت انهی سے فرلمت ایس کدابل کل بی شماران کے سلسنے عبرانی زیان بی تورات پڑھ کرعز کی میں ترجم کرتے ستھے۔ معنوصتی اللہ علیوسلم نے فرایا کوابل کل ب کورن تجا کہوں جھوٹا ۔ یہ کہہ دوکہ ہم اللہ براور اسس برایان لاکے جو ہماری طرف (اللہ براور اسس برایان لاکے جو ہماری طرف (اللہ کیا ہے ۔

قول نے بالغیب بول منیت ہے۔ بِمُسُرِلْعَین یہ بہور بول کی زبان ہے اور بنی اسرائیل کی بھی بہی زبان بھی۔ تورات کا مُزُول بھی اسی زبان میں ہوا تھا۔ اُس ال سعید میں میں معلق الحیار میں آپ میں مرافعات سے میں میں اس کے اس کی تاریخ

سوال - حضرت بنی کریم متی الترعلیوستم نے اس کو مطلق ذکر کیا کہ ندان کی تصدیق کرد اور مذکلہ میب کروحالانکہ بہت سے انور ہیں ان کی تصدیق وتکنہ میب موجود ہے ۔ جواب ۔ یعکم مطلق نہیں بلکہ تعید ہے۔

بوباتیں اہل کتاب اپنی کتابوں سے نقل کریں سے دہ کئی قیم کی ہوسکتی ہیں۔ اتول بعض باتیں الیے موں گئے جن کی ہماری شریعیت فمقد سر ہے بھی تصدیق کی ہوگ جیسے موسلی علیالسّلام کا بنی ہونا اور ان پر تورات کا نازل ہونا الیبی باتوں ہیں ان کی تصدیق کی جائے گئی اسس حیثیّت ہیں کریہ باتیں ہماری شریعیت مُنقدّ سر ہم بی ثابیت ہیں ۔

ورس البعض بالبی مونگی جن کی کندسیب کتاب و منتست میں موجود سے جمیعے عزیر عمامی الم میں موجود سے جمیعے عزیر عمام بالمسیح علیالسّلام کا ابن الشرہونا البی یا توں میں ان کی تکذیب کی جائے گئی۔ ستونم : تیسری قسم کی وہ باتیں حبن کے بارہ میں کتاب وسنّت سا کِت ہیں اسلے اُمورے مُتعَلَّق 0 m- 75

حکم ہے کہ مزان کی تعبیر این کرواور سنری ان کی تکفر بیب کرو۔

خیلاً صست گردیا تاکہ ان کی غلط باتوں کی تصدیق سے منع کردیا تاکہ ان کی غلط باتوں کی تصدیق سے منع کردیا تاکہ ان کی غلط باتوں کی تصدیق نہ ہوجا ہے اور علی الاطلاق تکذیب سے بھی تاکہ بچیاتوں کی تکذیب نہو۔ بعقو کی ابوالا سعیاد : لا تنصرت فی ایک انگیت ب ولا ٹیکٹ بوئو کھ نے دالاحکم ادّلاً تھا بعد بی توصفور علیالت الم سے مضربت عرفار دق جیسے محابی کو تورات پڑھے سنے سنے سنے ہے منع فرمایا اور فرمایا کہ میرے یاکس کیا ہیں ہے جوتم تورات بی محصورت ہو۔ اگرموسلی علیالت الله معمود موت تو میری شریعت کی ہیر دی کرتے۔

قرحبصلہ: روا بہت ہے انہی سے فرماتے ہیں فرمایا رسول الترملی الترعلیہ کم نے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کوہی کا فی مے کہ ہرمسنی بات بیان کر دسے۔ وَعَسُنهُ قَالَ قَالَ رَهُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ كَفَلْ بِالْمَرُ ءِكَذِبًّا آنُ يُحَدِّ تَثَ بِكُلِّ مَا سَعِعَ –

قول فرا فرا فران بالمسترع بى بارزائده كفل كامغۇل مادرىغۇل پر بازائده خلاب قياس بطور تنا د كه م د كها فى شدالانصدارى سه

وَكُفَّىٰ بِنَا فَضَدُّ عَلَى مُنْ غَيرِنَا ﴿ حُسُّ الشِّبِي مُحَمِّدُ إِيًّا نَا

قولَ مَ كَذِبًا م بغت الكات وكسوالدال يابكركات وسكون وال يمعدر موتوثير عنه يا بالتأديل حال عنه اورايك روايت بين كذبًا كم بجاسة التمسيم .

قوله أنُ يَحْكِدُ ثَ مر يه كُفِي كا فاعل ب

بان کرتا یا اس کی تشهیر زامنع ہے۔

وَعَنِ ابْنِ مَسَعُونِ اللهُ عَلَيْ فَالَ مَسَعُونِ اللهُ عَلَيْتِ فَالَ اللهُ عَلَيْتِ فَالَ اللهُ عَلَيْتِ وَسَكَّ اللهُ عَلَيْتِ وَسَكَّ اللهُ عَلَيْتِ وَسَكَّ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْتُ اللهُ فَيْ اللهُ عَنْ اللهُ فَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَل

توجیم از دوابت بے حضرت ابن مختذ سے فریک بی فرا بارسول الٹیم آل الٹیم الساکوئی وسل نے کداللہ تعالی نے مجے سے پہلے ایساکوئی بی نہیں بھیجاجس کی امت میں سے پچھے لوگ ان کے خاص کر دگا را در دہ صحابہ نہوں جوان کی سنت ہیں ادران کے احکام کی بیردی

قول فرست اور معاون کومفائی نیت کی دجہ سے حواری کہتے ہیں ، یا دھوبی کوخواری کہاجا تا ہے کیونکہ وہ معاون کومفائی نیت کی دجہ سے حواری کہتے ہیں ، یا دھوبی کوخواری کہاجا تا ہے کیونکہ وہ می کیڑا کومیس کی کیسیل سے معاون کی مینے ہے ۔ حضرت عیلی علیالتلام سے حوارتیین دھوبی ہونے کے ساتھ ساتھ مخلص دمعاون کی ستے ۔ بھر حوارتیین کی کشر ست اکثر انبیار علیالسلام کے اعتباری سے سے در دندھ دیست کے اعتباری انبیار علیم انبیار علیم استفاد کی اور بعض ایک اور بعض ایک مین اور نبیت کا اور بعض ایک مین اور نبیت اور بعض ایک مین اور نبیت اور بیت اور بعض ایک مین اور نبیت اور بعض ایک میں اور بعض ایک میں اور بعض اور بیت اور بیت اور بعض اور بیت اور بیت اور بعض اور بیت اور

قوله اصعاب ا معاب عام سائنی کوکہاجا تاہے اور حواری خاص سائنی کو۔ تو امحاب کا عطف تعیری ہے۔ تو امحاب کا عطف تعیری ہے یا عطف العام علی انخاص سے ۔

<u>قولهٔ بسُنَتِه</u> - اي بهديد وسيرسه -

قُولُهُ وَيَقَتُكُونَ بِأَهْرِمِ ، اى يَتَبِّعُونَ فِي آمْرِمِ وَنَهْبُ مِ اس سے مِنْ اِللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

قوللهٔ تَعُلُّفُ مِن مِن قِراللّهِ اى تعدات لِعنى الن كه بعد بيدا مرك -قوللهُ خُلُون مر بض قِرالمناء أم بعَثْمِ الخاء بشكون اللّه م كعد لا وعُدُولٍ أس كامعنى سبع" هُوَالرَّدى صِنَ الاَعْقَابِّ بِوَالِرِّيْ المَعَى عِلَى الْمَاعَلِيْ اللَّلِّ جَالْشِينَ ـ قولهُ تَعَالَى " فَحَلَفَ مِنْ بَسُوهِ حَرْخَلُفَ اَصَاعُواالصَّلُوَةَ وَاتَّبَعُوْا الشَّهُوْتِ وَتِهِ مُومِينٍ

قولیه فیمن جادی که همی بید به ایم سے جہاد کا مطلب توظا ہرہے زبان جہاد کا مقلب توظا ہرہے زبان جہاد کا مقدر یہ ہے کہ توگا ہرہے زبان جہاد کا مقدر یہ ہے کہ توگوں کے غلط عقام کر واعمال کی بنار پران کو تنبیہ کرے اور منع کوے اور ان کی برائی بیان کرتا رہے ۔ اسی طرح دل سے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ الیمی چیزوں کو قرا جانے جو دمین وشر کیست کے خلاف ہوں ، اور دل میں ان سے کرنے والوں سے تبض و نفرت رکھے ۔

نقول ابوالاسعاد ، یعنی اسے برعقیدہ ادر برعل لوگوں کی اصلاح نین جماعت ہیں خاصہ ہیں جماعت ہیں جماعت ہیں خاصہ ہیں تین طریقول سے کریں : ۔

ا - منتكام طافت مصر مراكو منزائيس دين-

۲ - اہلِ علم زبان سے انہیں دعنا کریں۔

۳ - عوام مُزِّمن دل سے ان لوگول سے نفرت کریں اور دور رہیں۔

قول فَ وَلَيْسَ وَدَاءَ فَايِكَ صِنَ الْإِنْصَاتِ : وَذَاءَ ، لَيْسَى فَ خرب اور حَبَّ فَ خُرْدَ كِي اسم ہے - حیث الْایْمَانِ حَبَّ فَ<sup>اہِ</sup> کی صفت ہے لیکن بوجہ تقدیم کے حال بن رہاہے - اس حجاء کا مقصد یہ ہے کہ جس خص کا احساس اتنام دہ ہوجائے کہ وہ علاجیزوں کو دل سے بھی برا نہ جانے تو اس کا صاف مطلب یہ بھٹا کہ اس سے دل ہیں ایمان کی ہلکی کی دونی بھی نہیں کیونکہ کی علمی کو غلمی نہ کہنا یا غلط عقیب دہ کو برا نہ جا نئا اس بات کا اظہارہے کہ وہ اس براتی برخوسٹس دراحتی ہے اور یہ کفر کا خاصہ ہے -

## بحث أمر بالمعرُون ونهي عَنِ المُنْكِرَ

النكر بيبحث وَيُقْتَدَدُّ وَنَ مِا مُسِرة پر ہورہی ہے۔ اسسلام میں اُمر اِلمعردت اور نبی عن کی جتنی اہتیت ہے اس سے زیا دہ اہمیّت مُواقع ا نكار جانے کی ہے۔ بسا اوقات بیمحل انكار خوداكيسسنكركى صورست بي بن جا تاب - جنائخدما فظ ابن فيم سف اس كى جارصورتير. حرير فراكى بي -

ری این من کرادر برای کور دیکے سعے اصلاح کی توقع ہوا در اسس سے بجائے نیکی پیدا ہو کی اُمیں یہ بعر یہ

> دَدُّم : اگراس سے ازالہ کی توقع نہ ہوتو کم از کم اس بین خفت کی اُمنید ہو۔ تاریخ : با اس سے ہم وزن دوسری برائی ہیدا ہونے کا خطرہ ہو۔ سوم : با اس سے ہم وزن دوسری برائی ہیدا ہونے کا خطرہ ہو۔

چېارم: باکس سے برتر برائی کا خطرہ جو۔

مردن بهی دومورتوں بیں امر بالمع دن ادر نہی عن السنکر صروری ہے۔ تیمہری صورت خودانسان کے اصاب و تیمبری صورت ہے۔ اور چوتی صورت حرام ہے۔ اس تعقیل کے محدانسان کے اصاب و تیمبری موتو دن ہے۔ اور چوتی صورت حرام ہے۔ اس تعقیل کے مطابق اگراکس کو رد کا گیا تو دہ کسی ادر بہتر کھیں ل بی گئی تو اس کو منع کرنا منر دری ہوگا ور زنہیں۔ اس طرح اگر ایک شخص نا دل پڑھتا ہے اور ضام ہو سہے کہ اس کو رد کا گیا تو وہ اور بردین اور نا مدالعقید مصنفین کی کہ بوس کے میں شخول ہوجا نے گا تو اس کو نا دل پڑھے سے منع مذکرنا مرد کی اس سے۔ ہوگا الیے شخص کو ان مشاغل میں رہنے دینا منا سب ہے۔

توجیسه: ردایت بے مغرست ابر بریخ سند ابر بر بریغ سند فر لمتے ہیں فرایا رسول اللہ مستی اللہ علیہ ملم نے بو ہوایت فی طرف بلائے اس کوتمام عاملین کی طرح ٹواب سلے گا۔ اور اس سندان سے لیٹے ٹوابوں سند کچھ کم شہوگا۔ وَعَنْ إِنْ هُرَدُنْزَةٌ فَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مِسَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مِسَنُّ دَعَا إِلَى هُسُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْوَجُومِيثُلُ أُجُوْدِ مَنْ شَبِعَهُ لاَ يَنْقَصُ ذَالِكَ مِنْ الْجُورِهِ عِرْشَيْتُا -

قوله مَّنُ دُعَالِلْ هُدُّی : دعوت الی الهدامیت دسیفه واسله کوثواب اس کی دعوت تبسیلنغ کی وجهسه دیاجار باسه ادر مَنْ بَبَدَهٔ کومزاعل کی دجسه -

**سوال ۔** وُعوست الی البدایت اور دعوست إلی الفیگالت کا فرق نہیں کیونکہ اس کے بارسے میں ہے" لاَ بِشَقَصُ دَادِلتَ حِدثَ انْجُوْدِهِ عَرْشَيْتُنَا» اسى لمرح ضلالت كے بارے میں " لَا يَنْقَصُّ ذَالِكَ مِنْ آثَامِهِ عِرْشَيْتًا » **بچوا سیب** ۔ تقص دوتسم ہے ۔ اقرار جنی : کہ اجر دس شیکیاں ہوں ایس کو کم کرسے پانخ کردی جهائیس - دونم معنوی : په که امول تومهی ہے که اجر دس نیکیاں ہونگی مگر عادیت بہ ہے کہ دس قانون ہے کہنیکی سے اجر کی تضعیف ہوتی ہے اور اٹم سے اجر کی تفعیف نہیں ہوتی ۔ توا*س* مقام ہی تعقیحتی مراد ہے بنہ کرمعنوی ۔ سعوال - به تعبير كا اختلات كيون مه كه بدايت يرفرايا لا منقص خوالك خن اجويم شيعتًا اورضلالت برفرمايا لاَ يَنْقَصُ فَى اللَّ عِنْ آيَا مَهِ عِرْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الرار يهال آثام فرمايا ـ جواسب : بدایت محون جوجزا رہوتی ہے اس کواجر کیتے ہیں مطالت سے عوض جومزا ہوتی ہے ا*سس کوآ تا م کینتے ہیں ''* کھا فی قعالی ایا تا اواللہ لاکیفیٹیعُ اَجُدَرُ لَمَحْسِنِينُ دَكِيمُسِنين سے ليے ابرفرايا يبي تعمريها ، اختيار كى -منوال : یه قانون مثل آثام مُن تبعَه الغ) قرآن مُقدس کی آیت سے مُعارض ہے یمها فى قعلى تعالى « لَا تَنْهِ رُا كَازِرُهُ وَإِزْرَةُ كُورْشَ ٱخْدَلُى » ( يَسَّ) **جواً سب** ۔ یہ دوسردل کا دِزرنہیں بلکہ اسس گراہی کا دیالہے جواس کے ذریعہ کھیلاہے يقول ابوالاسعاد: ايكمستدسيجواس مدست مبارك سيمستنبط ا ج*س کا بیان خالی از فائدہ نیست ب* مُستُلَه - تا يُسِبون كابعالِضلال مُحناه كي معاني م اگر کوئی ضلا لت کا داعی تا تب ہم جائے لیسکن اس سے اضلال سے آتا رہے لوگ گنا ہ کرستے رہیں توآ یا وہ داعی اس اصلال سے گناہ سے بری ہوگا یا نہیں ؟ توملاً علی قاری ً براً ت

 وَعَسُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَكُّمُ إِنَّ الْاِيْمَانَ لَيَاْتِ ذُالِى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْدِنُ الْحَبِشَةُ الْلَجُحُوهَا۔ كَمَا تَأْدِنُ الْحَبِشَةُ الْلَجُحُوهَا۔

قُول له لَيَ أُرِينَ - يِكَسُرِ الرَّاءِ ،عِنُ دَالاَك فَرِ وَرُوىَ بِالفَنْحِ وَحُرِّكَ الْأَلْفَ وَمُرْكَىَ بِالفَّرَعِيدِ ، اى بَأُولى وَ بِننِ عِبِعَلَى تَمْكانا بِنَانا -

قول بُحُرِها - اى نقبها يعني سراخ -

سوال ، دشمنان اسلام بعد معانب ادر منطاله سے اہل ایمان بے بھاگئے ادر ایمان پر تابت قدم رہنے کی مثال آنخفرت فی التّرعلیوسلم نے سانپ سے دی ہے اس بس کیا حکمت ہر و

**جواب** : اس ہی معتدہ کمتیں ہیں :۔

آول : دومرے جانوروں کے مقابلہ میں سانب تیز بھا گیا ہے۔

وتوم : اور بدمها نور بهست جلدی سمن کریل میں جا تاہے۔

متوم : اور مجرمشکل می سے وہ بل سے نکالاجا تاہے ۔ مہی وجوہ اسلام سے مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے وقت ہوں گے۔

خیلات تراکی دیت ، بر که الله ایمان مدید منوره کو بناه گاه مجدراس میں آکر مخبریں گئے ۔ بعض نے کہا کہ یہ دخال ا آکر مخبریں گئے ۔ بعض نے کہا کہ یہ ہجرت کے متعمل کا زمانہ ہے اور بعض نے کہا کہ یہ دخال کے ذمانہ کا وقت ہے میں اکہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے ۔ بہر مدید مع اپنے توالی وجوانب کے مراد ہے میں اکہ دوسری روایت میں لفظ جھاز آیا ہے و مشترة مالا ہے اور الله مدین ا

قَوْلَهٔ وَسَنَدُنْ كُوْجُدِ نِیتُ اَیْنَ هُکُرُوَّ یعنی ده تینوں صدیثیں دابی ہر برہ " معادیہ ،جابڑ مصابیح میں بہاں ہی تقیل لیکن ہم نے مناسبت کی دہے۔ وکر کیا ہے۔

#### میر دوسری قصل ہے۔

توجمه : روایت مصحفرت ربیند برشی سے فرائے بین حضور کی خدمت میں آنے والا آیا اور حضور سے کہا گیا کہ مناسعے آپ کی آنکھیں سوجا ہیں آپ کے کا نہ سنتے اور دل مجمعا رہے - فرمائے بین کرمیری سنتے اور دل مجمعا رہے - فرمائے بین کرمیری سنتے رہے ، دل سمجھاریا۔

### اَلفَصُلُ الشَّ اَفِيَ

عَنْ رَبِيعَثُّهُ الْجَرَبِيْ وَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ قَالَ أَنِى سَيْحًا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْسُهِ وَصَلَّعَ اللَّهُ عَلَيْسُهِ وَصَلَّعَ الْفَيْشِلُ لَهُ لِلتَّنِعُ عَيْنَيْكَ لِلسَّمَعِ أُذُ نُكَ وَلْيَتُقَلُ عَيْنَيْكَ لَسَمَع أُذُ نُكَ وَلْيَتُقَلُ عَيْنَيْكَ وَلَيْتُقَلُ عَيْنَيْكَ وَلَيْتُقَلُ عَيْنَيْكَ وَلَيْتُقَلُ عَيْنَيْكَ وَصَعَفَلُ عَيْنَيْكَ وَصَعَفَلُ عَيْنَيْكَ وَسَعِعَتُ أُذُ نَا ى وَعَقَلُ عَيْنَيْكَ وَسَعِعَتُ أُذُ نَا ى وَعَقَلُ عَيْنِي

قولة أيّ - بمركب اعالمالاً على اس معرب مرادب -قولة فَقِيلُ لَهُ - اي النّبي صَلّى اللهُ عَليه وَسَلَوَ

قول که مَدَّا دُجُبِی مام دعوت کا کهانا مراد ہے۔

قولے کالڈاڈاڈالِمٹلکم – بینی دارسے مرا داسلام ہے ۔ معوال – بیلی حدیث ربائِ الإمتصام فعلِ ادّل بردایت جا بڑے ہیں گذرا کددارسے مراد

سعوان - بہی خدیب رہاب الوسطام مسن اون بروہ یت جا برد) جنت ہے -اور بہاں فرات این کہ دارسے مراد اسلام ہے قتعارضا۔ معمل

بحواسب : اسسام وخوك جنت كاسبب سه تواس مدست مي سبب كوا وربهي صديث

ئیں مُستب کو ذکر کیا - خا مند فع المتعادض - اسس دوایت کی کمل بحث مشکوٰۃ ٹرلیف جیا۔ فصل ادّل بائب الاعتصام حدیث جا بڑ ہیں گذرج کی ہے -

تر حبید : روایت بے مغرت الواقع الله معلی الله علایم الله علایم سند که نها و الله میں ایک کو کم مری ایک کا است میں سے حمل دیا یا جسے اسکام میں سے منع کیا کوئی حکم وہنچے اور وہ کہدے میں میں جانے جو قرآن شرایت میں بائیں کے مری کی میں کے د

وَعَنَ إِلَى رَافِعٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا أَنْفِ إِلَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ لَا أَنْفِ إِلَّا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الْأَمْرُ فَيْ بِي اللّهِ الْأَمْرُ فَيْ بِي اللّهِ الْأَمْرُ فَيْ بِي اللّهِ الْمُسْرَقُ بِي إِلَّهُ اللّهُ الل

قولمه لا أَلْفِ بِنَ مِهِ مِهِ بَيْنَ مِن مِهِ مِهِ بَيْنَ مِن مِهِ اوراس فِيم كَي بَهِي بَهِت زور دارا ور مؤتر ہوتی ہے - علامطب جی فرماتے ہیں کہ یہ نفی الیی ہے بیسے یاپ لیف بیٹے کو کہنا ہے کہ تم کو با زار ہیں نہ دیکھوں ۔

قول فَ مُثَّكِيًّا - اى مستندًا ليني ثيك لكاف والا، مهاراكرف والا- ادري

احدکم*وسے مال سے*۔

قولَ فَ عَلَى آرِ مُلِكَتِبِهِ - بَعَنَى مُزيِّن تَحْت مِعَدَّيِن مِعْرَات نِهِ مَدَكِدًا على الرَبِكَتِهِ بِيل ادابكته بِيك دومظلب بيان فراُست بين -

اقتُل کن یا ہے عبش وعشرَت وراحت سے اور اسسے انکارِ معدمیت کی طرف اشارہ ہے کہ جس وقت یہ لوگ ترقع و تُنَعُّم بس جوں کے تو انکارِ حدمیث کریں گے کیونکہ حدمیث جوی ان پرفیودات لگاتی ہے حب کہ وہ لوگ توہر بچنر ہیں آ سانی دہمولت لپند کرتے ہیں اور معدمیث پرعمل کرنے سے ان پرتنسنگی ہوگی ۔ علکہ طبیعی فرماتے ہیں کہ اسسے آدام طلب لوگ مراد ہیں کیو کہ حدمیث حاصل کرنے ہیں بہت مشقّت بردا شت کرنا پڑتی ہے۔

اور د در درا ز کا سفر کرنا پٹرتا ہے ۔ توجو ان مُشقّتوں سے کنارہ کشی کرنا ہے وہ آرام سے نیٹھے بنٹے کہار ساہے اب حدیث کی خرورت ہیں ہے قرآن ہی کا فی ہے۔ وَدُّمْ ؛ نذكوره خُمُل كامُطلب بيسبت كه كونَى شخص ا زدا وغردروت كتيرب فكر بهوكر بيشما شهيرين ا در نه طلب عمل وحصول مدسیت میس کوتا چی کرسے ، اور مند دینی علوم کوترک کرسے ا درا زرا وجها لست د نا دا نی میرے کمی ایسے حکم سے باہے ہیں جو قرآن فمقدس میں صراحت سے سابھ موجو دینہ ہو یہ مذکبنے سکھے کرکنا ہے۔ الٹیر کے علا وہ میں اور کھے ٹہیں جانتا اور ند اسس کے مواکسی دوسری حیز کی بیروی کرتا ہول۔ لہذا اس حد سٹ میں آشحضرست ملی الشرعلیة سلّم نے ان جا ہل اورمُت کبتر وسے نگرے لوگوں سے بارسے میں پیٹر گوتی فرما دی سے۔ **قول**ه لاً اَدُرِیمُ ـ ای غیرانشران ا*صل عهارت هی «* ای لا انفین احت<sup>ی</sup>م والمعال امتنه مُستكئ ويأمنيسه الامرنيقول لاادرى -يقول الوالاسعاد : ظاهرًا يه نعره بهت اجها و دلفريب سع مكر مقيقت بي س کے اندر زہر بھرا ہواہے۔ کیونکہ صدسیت سے انکارسے قرآن کا انکارلا زم آتاہے خُلاصكة الحدايث : مديث بأك مد ندكوره مُما كامقصديه الم ك وه لوگ بیغیا*ل کریں سکے ک*د دمین وشر نعیت سکے اسکام دمسائل صرحت قرآن ہی ہیں منحصر *دیڈود* ہیں مالانکہ وہ عقل کے اندھے مینہیں جانتے کربہت سے مسائل واحکام قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں وہ صرف صد سیت ہیں صراحت سے ساتھ ذکر کیئے گئے ہیں۔ اس کے علمار ابل شننت والجماعة كالتعقيده يدسب كةحس طرح احكام منسرائع بمصيلية قرآن دلهل ومجتته سيط اسى طرح معدسيث بعي دليسل وعجتت بعدكيو كمهجس طرح قرآن آ مخضرت صتى الشرعليهم پرة ازل جوابے اس طرح احا دبیث مے علوم دمکارٹ بھی بارگا و اکوم تیت می سے نازل موستے ہیں اور دونوں وسی ہیں ۔ وَعَنِ الْمِقْ لِأَدْ بْنِ مُعْدِلِكُكِ ؛ روايت سەمەخىنىرىتەلقارم بن مُعديكرب سيب فر ماسته بين فرمايا ديول ا قَالَ قَالَ رَبِينُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عُدُ عَلَيْهُ وَمِسَلَّعُ الَّهُ إِنَّى أَوْتِينَتُ صنّى الشيطيه وتلم ف آكاً ٥ بوكه مجه قرآن

بھی دیاگی اور اس کے ساتھ اس کامثل مجی خبردار قربیب ہے کہ ایک پیٹ بھرا اپنی مشہری پر کے کہ صرف قرآن کو تھام لو-

الْقُلُّلَانَ وَمِثْلَهُ مَسَهُ الْاَيُّوْشِكُ رَجُلُ شَنْبَسَانُ عَلْ اَرِيْكَسَبْهِ يَقُوُلُ عَلَيْسُكُورُ يِعْلَدُ الْقُرُّانِ

قَولَ فَ الاَ إِنْ - اَلاَ حرب تبنيه اور إِنَّ حرف تعقیق مع اور جُلا اسميه لاکراس بات کی طرف اشاره کویا ہے کہ ما يود ميں جو بات بنائى مبار ہی ہے وہ نہا بہتا ہم اور فہتم بالثّان ہے اس میں مُنف اور عمل کرنے پر پوری تو جُرمِ لم ہیں ۔

فوله و مِنْ لَهُ مَعَلَه ، قرآن كامشل مديث بي ينى جر طرح قرآن مجدير نازل كياكي بي اسى طرح حديث مجي مجيع بارگا ۽ الوجيت سيدعطام وئي ہے ليكن فرق به ہے كہ قرآن وى ظاہر ہے جومت لومى ہے اور حدیث وى باطن ہے جو ومی غير متلوہ مگر داجيك دونوں ہيں ۔ حديث پاك كى تا تيد قرآن مُقدس كى اسس آيت سے م تی ہے " وُيُعَلِّمُهُ وُرُّ الكِتَا بَ وَالْحَكْمَةُ وَيْ بِعْمِهِ،

> مىوال : قرآن مُقدِّر تعلى ب ادرمديث پاكانى ب توشل كس طرح فرمايا ؟ اس كم محملف جوابات بيان فرمائي گينه بس :-

جواب اول : یہ ہے کہ بہاں شل انہات مکم کے اعتبارے کہا گیا کہ جس طرح قرآن سے احکام نا بت ہوتے ہیں ۔ مدسٹ پاک سے بھی اسی طرح نا بت ہوتے ہیں۔ جواب دوم : مثل بعض احادیث سے اعتبارے کہا گیاہے مذکہ کل سے اعتبار سے ادر احادیث بی سے بعض احادیث متواترہ ہیں اس کا منکر کا فرہے جس طرح قرآن کرم کا

سجوا سب سوّم - بقول ابوالا سعاد: الم غزاليُّ في مستفعیٰ ميں فرايا ہے كھما كِلَّم كه بيركل مديّني اقطى ہيں كيونكدو اصفرات بالمث في مفور پرنوعلي تقلوُة والسّلام سعسفة متحة اس بيركمى قم كا شك وسشب مذمخه سبب كه جمارسے بياء كثرت وسأنسط كى وجہ سے على ہوگئيں تومشل صحاب كرائم سكه اعتبادسے كہا گئا۔

قُولَهُ يُوسُلِكُ ، لِكسرالشين اى يَقُرُ بُ يَنِي رَسِب،

قول مشبعًا ف بغر تنوین جنع کا اطلاق کشرت کل پر ہوتا ہے ادر کشرت اکل شقم اور غرور مال دجاہ سے پیدا ہوتا ہے ترگو یا کہ کنا یہ ہے بدنہی سے ۔ چنا پنجہ کشر ستاکل بنجی ا وُبلا د ت کا سکیب ہوتی ہے ۔

قول في عكل أريككت م - كنايه ب يمير الدغرور و ال رجاه مع وطلب علم سع ما نع ادر الكارمدست كا با عِمَثْ بهر تاب -

یفول ابوالاسعاد ، بی کویم منی الترعلیددسم نے ان دولفلوں شیعان علی ار یک کی کا ایک الترعلی دست ان دولفلوں شیعان علی ایک یک کی کا ایک کا کرنے کا ایک کا کی میکن کا کے ایک کا کرنے کا کہ میں میں کا کرنے کا کہ کا کہ

المعام مسيم مستان الدكالي بيدا برتى ب -

المنوا شبعًان على أريككت والامست بهي كرسكا - عندالبعن اس بيسيطن والامراء والامست بيس المسابق والامراء والامراء و الامراء و المراء و

قَولَهُ عَلَيْكُ مُوبِهِ فَالْقَدُولِينِ مَا الْقَدُولِينِ مَا الْفَدُولِينِ مَا الْفَدُولِينِ مَا الْفَدُولِي إلى عَنْدِة بغيلس قرآب مي كافي مع ميركس اور جزك مزورت نبي ما بنظام ريد نعو برُّا وافرَّ مع ليكن معيقة وين لحاظ من تناوين معد

قولهُ مَا وَجَدُ تُكُوفِيهِ - اى ف العَلانِ -

قوله الا لا يُجِلُ - يهال سع بى كريم ملى الشّعليه دسم ف بطور شال ك السع شرعى مسائل بيان نرياسته بين بوقرآن مُقلاس بين مراحةً مذكودتين اورن ان كى حرمت مذكورسط يعمرت ملى الشّعلية سلم ف بي آكران كى حرمت بيان كى سعداه اس حرمت بر امّست كا اتفاق سعد يعنى ثابت بالشّنة بين -

قعل خرك الكفرلي - بدشال اول مدان من بهلا حدارا على معلى المراح ا

میں موام ہے ۔ انسس سے مقابل جمار ُوسٹی ہے تعنی وششی گرھاہتھے گورخر کہتے ہیں یہ ملال ہے۔ یعی منکرین حدمت کوچا ہیے کہ گدھوں پر ایما ف کریں کیونکانہیں قرآن مقدس نے قُولَهُ وَلاَ كُلُّ ذِي كَالِبِ مِنَ السَّبَاعِ - مَابِ انيَابِ سِيمِعَلَيُ وَالْهِ -سبداع بمعنى بما توريعنى كملى ركھنے دائے جا نور مقصد بہہے كدليلے جا تورجو فوافھ سے شكا دكرتے ہيں اور شکار کو بچارشته بین جیسه بچیش یا ، شیر ؛ کتا وغیره به بمی حرام بین ان سب کی عرمت حدیث پاک معم تابیت ہے۔ یہ مثال ٹانی ہے۔ قُولَهُ وَلَا لُقُطَّهَ مُعَاهِدٍ - بِنِهَ وَاللهم وَفَتَحَالِقَافَ! ى مِمَّا ضَاعَ مِنْ شخص بسقوطِ اَوْبِغَفُكَ بِحَ - يَعِي كُوتَي جِزعَفَلت كَيْ وَجِرِست كُرَجِكَ يَا ضَا كَعَ بِو - مُعاهد اسس کا فر کو کیتے ہیں کہ جس سے ساتھ مسلمانوں کا معا بدہ صلح وا مان ہوخوا ہ وہ کا فر ذمی ہویا غیر ذمی اس سے بانے میں فرمایا کہ اس کی گری ہوئی جزیں بھی استعال کرناح ام ہے۔ معوال ۔ نمعامہ کی تخصیص کیوں کی بہ تو سرا یک سے نز دیک متم یا ت ہے کہ دوسرے سے ملک می*ں بغیراجا زہت نقر گونے من*وع ہے مسلم ہویا غیرسلم ؟ **بچو اُ سبِ اُوَّل** : تقطرمعا ہدیمی اضافٹ للتفصیص کا فرحر بی سے اسمبار سے ہے مسلما لو<sup>سے</sup> تخصیص کریے ہے لیے نہیں ہے کیو نکرمسلمانوں کا تقطر تو بطریق اولی حرام ہوناچا ہیے۔ **بچواسب دوم ؛ پیخفیص احوال نحالمبین کے اعتبار سے سے کیونکہ اس دقت میل اول سے** لقطه كولوگ حرام فزار دسيق تخيرا ورمعا مدول اور دهميون سيك لقط كوغليمت فرار دسير لرحلال بججيج تھے اس بیسے تأکید فرمائی کہ دہ مجی مسلما نوں سے لقطہ کی طرح حرا مہدے۔ استسباير ملقه طه كانتسرعي حكم يقول ابوالاسعاد: مختصِّ اعرض ہے كه عام فور براستداء بلقوط كا يرحكم بيان كياكيا کہ ایک مال تک اعلان کیا جلتے مگر ہداس زمانے سے بیے سے جب کی پررمانی کے ذرائع د شوار ستے ۔ اسب حبیب کہ ورائع مواصلات سے دربعہ خبر رسائی آسان ہوگئی ہے تواب ایک

سال تک اعلان کرنا ضروری نہیں بگدا نے دن اعلان کرے کداس کولقین ہوجائے کدا گر کوتی بالک ہوتا توضرور آنکلتا - اب آگر کوئی بالک نہ نکلے توشوا فع سے نزدیک ملتقط کو افتدیار ہے چاہے نوداستمال کرے باکمی کو دیدے خواہ غربیب ہویا تو نگر - احنات سے نردیک آگر نود فقیر ہوتو کھا سکتا ہے در سرکمی فقر کو صدقہ کردے ہاں آگر لقط البی چزیہ جس سے اس کا مالک ہے نیاز وہے ہردا ، ہو ۔ جسے تعلی حجالکا ، گا جرد مولی یا ایسی ہی کوئی تقیر بیٹریوتو اس کوسے کیشا جا ترہے ۔ مزیر تعصیا کہ اللقام ہیں آئے تی ۔

قوله وَ مَن سَرَل بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِ وَ أَنْ يَقَدُوكُ - جَرْخُص كَبِي قُومٍ كامهان مِهِ اس قوم برلازم ہے كه اس كى مهمانى كريں اگر دہ مهمانى مذكريں تواس شخص سحصيلے ، اجازت ہے كه وہ بغيرا ذن مهمانى سے ما منذان سے وصول كرسے۔

قَوْلَهُ أَنْ لِنَعْمَهُ وَ : اى با خده عركة ورسي حين لے .

صيعت كى ضيافت كامسِئله

اس بارسے میں فقہار کا اختلات ہے کہ مہمان کی مہمانی واجب ہے باستحب ہے؟ چنا بخداس بارسے میں فقہار کے ڈومسلک ہیں۔ اوّل: امام احد بن منبل اور امام لیٹ سے

نز د کمساننیف کی ضیافت وابعیب ب د ليسل حَسْسا بلك ، حديث باب سع بنصه برور طاقت مجي ليضعف وصول *آ* : جمبُور صغرات سے نزد کی مہان کی مہانی سنت یاستحب سے ۔ د لاشك جمهور: ولسسل أوَّل ، قال الله تعانى عزوَجلَ في الكام المجيد " لِمَا يَهُ الَّذِينَ المَنْقُ الاَ تَمَا كُلُوا الْمُوالِكُورُ بَنْيَكُورُ بِالْبُ اطِلِ إِنَّا أَن سَكُوُ لَنَ يَجَالَةٌ عَنْ تَرَاضِ فِينْكُوُ رِيْ نِسَاءٍ ولسيل دوم : حديث متهور : « لاَ يَحِلُ مَالُهُ إِمْبُرَقِ مُنْسُيلِعِ إِلاَّ عَنُ طِلِيثِ لَعْشِ رَمْهِي *ملال ال*ِصْلم کا استوال مگر برضار در هبست، مِرقات م<sup>۲۲</sup> جا) وليسل سيمُم: وَعَنْ إَنِي شُسَرَيْحِ الْكَتْبَىٰ اَنَّ رَمُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَ سُلُعَ قَالَ مَنْ كَان بُوْمِينُ بِاللَّهِ وَالْيَعْمِ ٱلْآخِرِفَلُيُكُيْمُ صَيفَ لَهُ جَارِتُوْ مَنَاهُ يَوْمَ وَلَيلِينَ وَشَكَوْهُ شَرَعِتُ مِثِيًّا جَهُ بَابُ ٱلفيادُي ا درجائزہ کے معنیٰ ہر ہیہ کے ہیں اور ہدییہ واحب نہیں ہوتا۔ جہاں تک منابلۃ کے مستدل مدیث باب کا تعلق ہے تو تخدیمین معراث سفیاس کے مختلف جواہب دسیے ہیں۔ **یجواسب آق ل ؛ به مدیت اہل ذیر سے متعلق ہے جن پراہلِ اسلام کی مہمانی مقتصا کے** معا بده صروري سع -بوامید دوم : بهمدیت مفرک باریس ب جوشتری بوک کی دجهد موت بحواب سوم : برحدست منسوخ سعادرنامغ اس سع آينده مدست سه « وَلَا اَكُلُ ثُمَّا رَهُ عُراذِهُ الْعُطُوكُ وُ الَّذِينَ عَ عَلَيْهِ عِنْ يقول الوالاسساد: بني كيم ملى الشطير والم حبب كمي تومست معابده فرناسته تواس وقت يه شرط موتى كرميري فجام رين تمهار مدياس مسكندري اورتمهار سيمان مول ترتم يران کی مہمان داری صروری ہوگی اگر ندکر دیکے توتہارے ساتھ بدسلوک کیاجائے گا - بھر حب سلال کی مہمان داری صروری ہوگی ا کی جالت اچی ہوگئی اور اطراف و اکناف میں بہت سے افراد مسلمان ہو سکھ اور دمیول کے پاس مہمان ہونے کی صرورت مذربی تو دیم مشوخ ہوگیا۔

ترجمه بردایت بے مفرت برائش بن ساریہ سے فر مائے ہیں کدرسول الشرطائی علیدوسلم نے قیام فراکر فرمایا کی تم ہیں سے کوئی شختہ برتکیدلگا کر مید گمان کرسکتا ہے کہ الشرطائی مند بحران جیزوں کے کوئی چیز موام مذکی ہو قرآن ہیں ہیں ۔ وَعَنِ الْمِوْرَاضِّ اَنِ سَادِيَةُ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلْعَ فَقَالَ آيَعُسَبُ اَحَدُكُومُ مُسَكِّ عَلَى اَرِيْكَسَبُ اَحَدُكُومُ مُسَكِّ عَلَى اَرِيْكَسَبُ بَظُنُ اَنَ اللّهَ لَوُ يُعُرِمُ شَسَيْقًا الِدُّمَا فِي هُذَا الْقُرُانِ -

قول فرق الم المدود المراج و معدت بال من الغظ قام رسون الله صلى الله عليه وسلوب مراد وعظ و تقرير كريد المعلق المعلق المنسك برمعات تغيري المنطق المنطق المنسك المنطق المنسك المنطق المنسك المنسك

بنيرتها بهي مكاشفه مودا سيعكمي الهام بهجي وق - ولهذا به الغافا زيادتي واسد ورسست بس -قولته وايث الله كمري يجل مكلود : وَإِنَّ اللهَ لَمُؤْيَكُ اللهُ سَدِ آخرتك آنحنرت متى الشيطيوسلم في جندام كام بيان فرماسته بس - اوديه احكا ماست قرآن مقدم بس بس بس بي تمهير بست لا دا جول اور ان پرجل كرنا فدون كه بعد - ان احكا المت سع به كركرا واض من مراسم مراسم برست الدارات برجل كرنا فدون كه بعد الناس مراسم الناسيد به كركرا واض

ین با باین جسک روم بودن بودران پرس موجود دیس بی اس مید وا حب العلی می نهیں۔ نہیں محیامیا سکتا کہ یہ چونکر قرآن میں موجود دیس ہیں اس مید وا حب العمل می نہیں۔

قوله أَنْ سَدُخُ لُوْلِ مِنْ مُوتَ آهُ لِ الْكُتَ آبِ ، بِمال إِيَامِهَا بِلِيْتِ كَي برى عا د تول سے بر مير كرنے كا مكر دياجار الب كيونكة عرب كى عام عا د ت مى كدايت الخت لوگوں سے گھروں میں بغیراجا زیت داخل ہوکران کی عور تول سے ساتھ بدمسلو کی کرتے اوران سے ما لول مير ابني مُرضى معمد طالق تعرب كرية من كريم منى الشيطية سلم في الأعلام کو د درکرنے ہے بیسے فرما یا کہ ذِرِتبیوں کی عزیت و آبر د ا دران کے مقوق مسلما نول کی عزیت و سوال ۔ بیتکم توعام ہے سلم ہو یا غیرسلوکس کے گھڑی بغیراجازت دہنل ہونا شرعًا منع ہے جواسب آول - اہل تا ب کی تعقیص کی داجر یہ سے رعمر اسلا اول کے دول سے اندر ان کی نفرت ہے ٹیا یداس بناریران کا خیال نہ کریں ا در گھر میں داخل ہو کرا پار رہنجا میں ۔ **مجواسیٹ دیوم : عسندالبعض بل کتاسیہ کی قیری داس سے لگائی کرمشرکین عرب سے جزیہ** قبول بيس كياجاتاً ان ك<u>سي</u>ل دوصورتين بين - ١١) قبال (٢) اسلام -قولية وَلاَضَيرُبَ نِسَا ذَهِ عَ ساءَ مَسَارَ اللهِ عَرِيهِ السَّدِيدُ، بَعْفِف كَمَا لِمَارَثَ اگراصلات سے بیع ہو۔ نسار سے اہل کتاب کی نسار مراد ہیں - ان کی شخصیص کی وج بھی وہی ہے ہو اہل کتاب سے لغظ کی ہے۔ <u> تعولم ن وط ه ابودا و . ۳ خرر دا پت می لغنوس وا ۲ میدود شکوه تربیب کراصلیخ</u> مين مبكرخاني بيد اس يه كرصاحب شكوة كواس مدسية كداوي كاعلم مذ جوسكا جوكا ليكن بى يى ميرك شاه وجو شارح مىشكۇة سەھى ئىدىدكورە عبارىت تكھەدى سەھە ـ اسماسته رجال آپ صحابی بس آپ سکے والدرسار سے کی کنیت حالات حضرت عرباض من ساريكم الأنبير تني معترت عرباض اصحاب فقير <u>سے بھے ، شوق الٰہی اور شووٹ الٰہی اینے دل میں بہت رکھتے تھے ۔ شام میں قیام کیا اور سے بھ</u> میں وہیں وفات یا تی ۔ آب سے ۲۱ - احادیث مردی ہیں تمص میں آپ کا مزار میرا کوارہے ان سے الوا مائعًا ورائيب تا بعينٌ كي جماعت روابيت كرتي سے ( بنجي نون كرز جيم كے زيراور مليخ مهلا كے ساتھ)

متوجعسله: ردا بت ہے انہی سے فرماستے ہیں کہ ایک دن ہمیں دسول الشر صلی الشُرعلیہ دِسلم نے نماز پڑھائی مچر ہاری طرحت چہرہ کیا اور نہا بیت بلینع دعظ فرمایاس سے افکاس رداں ہوسکٹے دل ڈرسکٹے وَعَنُهُ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُّو ذَاتَ يُوْمِ لَثُقُراً قَبُلَ عَلَيْهِ وَسُلُّو بِوَجُهِهِ فَوَعَظَنَا مَعْ عِظَتَ بِوَجُهِهِ فَوَعَظَنَا مَعْ عِظَتَ ا بَلِيعَتُهُ زُرَ فَتُ مِنْهَا الْمُنْكُونُ وَوَجَلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ ...

قعولهٔ ذَاتَ يُوْمِ ، اس روایت می سطلقاً یوم کا ذکرید ادر نمازے وقت کا ذکرنیں کردوسری روایت کی دواست کردوسری روایت کی دواس

دنت سے انتخاب کی وجہ کماننی صاحة معلوم ہیں۔

بقول الوالاسفاد : البته به وجهم مهنه مداس دقت آب برایس خاص کیفیت طاری موقی کدید دن کا آخری صفحه به و جهم مهنه مان برس آب طاری موقع کدید دن کا آخری صفحه به فرشته یومیا عمال آسمان بر اصحار کر آب سفه آخری و میست فرمانی می وجهه من آزان مسلواه مغرب کی مخصوص دعار کی آب سفه تعلیم دی جسم می خصوص طور برا دبار نها را درا قبال اسبل برمنغزت کا سوال ہے ا۔

و عَنْ أُمْ سَلَمَثُنَ قَالَتُ عَلَيْنَ رُّسُولُ اللّٰهِ عليه اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنُ الْفَوْ عَنْ أُمْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

مَالِقُولُ عِينُدُ ادَانِ الْمَدْرِبِ)

قوله أقب كا عَلَيْ مَا يِوَجْهِهِ : اقبال سے دجہ دالی بات مجھ آری تی بس تاكيد تعريف بوجه به كودكركما-

قولله كيلينعكة : معترين مغرات سف اس كه دومني ذكر فرات بي در

اقَلَ : بَلِيْهُ فَتَنَّهُ بِمِعَنَى اشْدَ فِي الاندار وَالْتِحْولِينِ ـ

وَيَّم : فَلِيلَةَ اللَّعَظُ وَكَشَيْرِالْمَعَنَى الفَاظِ مُغَمَّرِكُمُ مَا فَي بَهِتَ مِنْ الْمُؤَلِّمِ الْفَا مُوجِودِينَ كَمَا فَى قَعِلْهِ تَعَالَى « (وَقُلُ ثَلْهُ مُؤَمَّةً فُولَةً كَيْلِيْفًا مِنْ) نِسَاءً :



ایک کلی وین کے تمامی کا مورات و شهیاست آسکے کیونکر تفوی کی اجمال تولیف یہ ہے : احتشال المسأحودات واجتشاب المعنهیات : اسی بلے مضرت ابن عباس فرلستہ ہیں ہر رأس المدین المتقولی - ویلاتقولی حدانی - ط الاتقاء عن المشرق مد الانقاء عن الکیسائر مد الاتقاء عن المشیفات مد الاتقاء عن المشبهات می الاعراض عشا سوی الله تقالات

ورجہ مظ عام لوگوں کے بیے نہیں بلک خواص اخت انبیار و مقافین سے بیاہے۔

یقول ابوالا مسعاد : حافظ ابن کثیرہ نے حضرت اُئی بن کو ہے۔
نقل کی سے وہ سب سے جا مع ہے وہ یہ کہ ایک ون معزست عرض اُئی بن کو ہے۔
نقل کی سے وہ سب سے جا مع ہے وہ یہ کہ ایک ون معزست عرض اُئی بن کو ہے۔ تعزی کے مبا رہے ہیں وریا فت فر مایا تو معزست ای بن کو بٹ نے فرایا کہ جب نے فرایا کہ اس میں منسکے تو معزست اُئی بن کو بٹ سے فر مایا کہ انسان میں سے کہ دین پراس طرح پیکا جائے کہ غیر میں منسکے تو معزست اُئی بن کو بٹ سے فر مایا کہ تعزی میں ہے کہ دین پراس طرح پیکا جائے کہ غیر وین کا ایک مانا علی منسکے تو معزست اُئی بن کو بٹ سے فر مایا کہ تعزی میں ہے کہ دین پراس طرح پیکا جائے کہ غیر وین کا ایک کا ناما

قوله والستمع : أسركا تعلق فيدى كام كما مرب

قولهٔ والطباعق: امراکاتمان فيلاک فرانبرداری سے ما توسیے۔

قولْهٔ وَانْ کَانَ عَبِسُدُ اَحَبُشِیْهَ ، بِرِمَقَادِتَ یَ طرف امْنادہ ہے کیونکے عرب پ عبدتی کوئی تدر دقیست دیجی «پیر عبدہی میشی بدادرزیادہ تیا حت ہے ۔

سوال: به كرخليف بنف ك يه توح تبت شرط ب حب كرآب فبديش فرارب بي - بوان كرنها الفرك فورب الما بالقاق كرنم بوان بالديمة بالقاق كرنم بوان بالديمة بالقاق كرنم بالديمة بالقاق كرنم بالديمة بالقاق كرنم بالديمة بالقاق كرنم بالديمة بالقاق كرن من بالديمة بالقاق كرن من بالديمة بالقاق بولين مذفام برك كال به العدن بالحنى كرن من بي فقنه وفساد مذكرك النابيا بي تأكر مسلمانول كراجما عيت برقرام رسه يسمن واحتى بركريه اطاعت اس وقت ب بينابيا بياب تأكر مسلمانول كراجمة المنابية بالموم و تو بيرا طاعت مردى نبي بكرمان معميت من بواكر معميت المنابية بالمناب بالمعارف في معميت من بواكر معميت المناب بالمناب المناب الم

وخلانت فرلیشیوں کامن ہے، پھر بہاں کیسے فرایا " وَانْ کَانَ عَبَدُ اَ حَبْشِیّا " سیواب : یہ مُنکِرہ کے مِن میں ہے بین غلام کوا میر نہیں بنانا چاہسے میساکہ ابھی صدیت گذری ہے " الانتشافی مین فی کیٹی " لیکن اگر زبر کستی بن جائے تومان لیناجا ہیے۔ قول نے فیسسیوری ایخیش کی گئی ۔ ای مین میل کشیو بینی بہت ندمیب بیدا ہوجا ہم سے مراکب سے اعتماد وات و دسرے سے خلاف ہوں گئی اسے اشارہ فرایا

قولية : عَكَيْكُوْ لِيمُنَّتِى وَ مَسُنَّةِ الْحَلْفَاءِ الرَّاشِدِ بُنَ : مَهُ مَدُ دَرد مِن بنى كريم صلى الدُّعِلَيْهُ مَم سنه ابك خاص جماعت كى بهجان كه يليه ها بط بيان فرايا ہے - بيان نسا بط سے قبل خلفاءِ راشدين كى وضاحت صرورى ہے كوخلفاءِ راشدين سے كونسى مبارك مهستياں مراد بيں -

#### ترتبيب فكفام راشدين

مقول ا بوالا مسعاد ، جمهورابل السنة والجاعة سے نزدیک خلفار را شدین سسے خلفائر الترین سسے خلفائر الترین سسے خلفائر اربعہ مراد ہیں ہیمن کی ترتیب یول ہے :۔

ا فضلُ النّاس بعدرسول الله صلّى الله عليه وسلّع ابويكر نالصدّيقٌ شُوّ عمرٌ بن المخطّاب شُوّعثمانٌ بن عقبان شُوّعَلِيَّ بن الى طالب الكنّ واكثر المعتزلة بفضّلون عَلِبًّا على الى بكرن الصدّيقٌ هذه غلطٌ ليس بصحيح :

ورسول الله صلى الله علياء وسكوجيًّا افضرل اشدة الشبي صلّى الله عليه ولم بعدة الوبيكر أانخ والضرّاعن متحمركُ بن المحتفية قال قلت لابي اي الشَّاس خدينٌ بعد رسول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليد وسكَّوقال العِربكِمُ اللهِ : ر الوداؤد شريب ١٠٥٠ ج٠ باب في المقضيل، وفي شرح العقائل على طن الترشب وحدنا أنشلف كما فى انفق التحكير و شرحب مث) سوال جماب نے اپنی سنّت ہے ساتھ خلفاءِ اربعہ کی سنت کو کیوں ملایا بعنی خلفاءِ اربعہ کی سننت کواپنی سنت ہے مقابلہ میں کیوں وکرفر مایا ؟ **جواسب اتول ؛ حصورعلیالتلام کومعلوم تھا کہ بہ خلغا رار لعرمیری سنیت سے استنبا ا**کریکے بواجتباً دكرين سي اس من خطارنهن مركى أوران كي رأ مي بالقواب موكى - ومن هندا الباب قسّال إلى ميكر بعا نعى الزكوة -جواسب وروم استضور علیالتلام کو التر تعالی کی طرف سے بدا طلاع دی گئی تھی کہ آپ کی بعض سنتیں آئی ہے زمانہ میارک ہی اتنی شاکع تہیں ہونگی جس تدرخلفاء اربعہ کے زار: ميهمونگي- وحِثْ حادْ: النِهَا مِدِ حَصَّرُعِن بَهِيْع أُمَّهَا مِن الاولاد : سوال: وَدَدَ فِي الحَدِيُثِ النَّهِ عَلِيدًا نَتِلَامٍ قَالَ يَكُونُ فِي أُمِّرِي الشَّاعُشُرَ خَلِيفَ مَنْ جب كرمقام بدا يرميار كوكيون فاص كيا كيا ؟ بچواسے استحصیص کی دجہ ان کی تغییر شان وتصوبیب رائے وتغوّ تی کو بیان کرنا ہے امی ومیرس*ست تو را شدین الع*هد ب*شدین کمی خاص صفت لاسک*ه-<u>بقول البوالاسعاء</u> : على منباج النبوست خلافت ان تك خاص ربى سبط اوكفيص كى وسيمى مبي ب - بعد مي تمام خلافتي الدامى خلافت توكيى جاستى بي ليكن على طريقة منهاج الغديت نهيس كمي حام قولة عَضْوُا عَلَيْهَا بِالشَّوَاحِيدِ - يجله تَعَسَّكُوا بِهَا كَيَ لَكِيرِ إِعْضَ كَاسَى بِرَا سے متر بی کوئی بچترد اخل کرے اسٹی خبوطی سے پھڑنا ۔ نواجد جمع مَا جدہ جی انصَّرَبیُ الاخدير ، يعنى آخرى دائرميس اگران كيني كوئى چيز آجائية تربستكل ميوتى ہے - عَسَنْ وُا عَلِينُهَا بالنّولِجِيدِ كو دوا تول مِي ٱستبيردى سبصر

امم سابقہ کی مثالوں سے بڑے جس کوفارسی میں کیتے ہیں ہ ظ عبارست اذنظیریے نظیری نود۔ تَعُولُهُ تُنْعُرُفُالَ هَلْدًا سَبِينُ لِاللَّهِ ، لَعِني بِهِ التَّرْعَالَىٰ كَلَاه سِهِ-سوال: كه يخطور الشراك كاراه نبيل سب يعمنُور عليالتلام كييه فرار مع بي عطدًا و مُضَا ن مُقدّره من عاد احشل سبيل الله ـ قول وفَرا : قرات كاتعلى اعفرت ملى الترعليد الم كى دات إبركات سب كرآب ن بطوراسستشادك يرآيت مبارك تلادت فراني و وَيَحْتَوِلُ أَنْ مَرْجِعُ النهر الحال ابن مسعورٌ لي*كن بغورهكا بيت عَنْ* قَعُلِ اللَّهِ لِثَا لَى سِوكًا ر يقول ابوالاسعاد: مديث بابسے دوباتيں مجهير آرمي ہيں بر اقل: خطستقیم جوآ تعفرت ملى الله علياللم ن يهليكمنياتا ده را وزودكي شال ب جس مع عقائد اورنیک وصالح اعمال مرادین - اور دومرے حجومے اور شیر معے خطوط دا وسشیطان ہم بین سے گمرا می وضلالت سے دلستے مُراد ہیں ۔ دوم براس مديث سيدمعلوم موتاسه كين كي اه صرون ايك راه سيعبس بي کوئی نا ہمواری اورنشیب وفرازنہیں ہے اور گراہی کی راہیں ہمیت ہیں اوروہ بھی ٹیرنم اور يُرُ بيح بي -صرف نغساني حرص ان كوسيدها وكعلا تاسي*ت - دا ومستغيم پرگامزن موخي*ي اگریمو کی اندرونی اضطراب محسوس مو تووہ راہ کی نا ہموار کی نہیں بلکہ جارول طرف سے دع<sup>ت</sup> شیطانی کے اٹرانت ہیں مبتنا ا دھرکان نگا ڈیکے اسس اضطراب میں اضافہ ہوتارہے گاادر مِننا ان سے غافل رہو گے اُس تَدر لینے قلب میں المینانَ اور سکون رمکھ گے۔ وَعَنُ عَسُد اللَّهُ بُن عَمُمُ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَرْكُاللَّهُ مبدالله بن عرف سفر لمنة بي فرمايا عَلَيْدَةُ سَلَّمُ لَانُوْ مِنْ اَحَدُكُوْ رمول الشملي التدعلية وسلمر ني كرتم بن سے



ہوجائے ہیں۔

سوال - بنی کریم می الته علید می مسئونه می درگ به سه کابل مورد ایا الله معدود و زائل کرنے سے معنونی نهیں فرایا بعنی تبعا فرایا عدا کیوں نہیں فرایا به محوالب : بعضول ۱ بوالا سعاد : تبعا کے مقابلہ بس عدا ممن نہیں آخر اس جہاں آ دار کوبی تو زبیب آ دائش خشی ہے ، ٹائیا عدا ہیں کوئی کال بھی نہیں ۔ مزاوت ہے علی کرانے منا کہ کا بھی نہیں ۔ مزاوت ہے علی کرانے منا کہ کوئی کا اس بھی نہیں ۔ مزاوت ہے است میں آ را ہے کہ مفود کرانے کرانے کہ مفود کرانے کہ مورد کرانے کہ مورد کرانے کہ مورد کرانے کرانے کہ مورد کرانے کو کرانے کو کرانے کو کرانے کر

توجه من روایت ہے بلاک بن حارث مُزنی سے فرماتے ہیں فرمایا رمواللٹر صلی الشرعلیہ دسلم سنے کر ہومیری مُردہ سنّت کو جومیر سے بعد فناکر دی گئی زندہ کو سے سامے ان تمام کے برابر ثواب ہو گا جو اس برعل کریں اسس سے بغیر کدان عاملوں سے ثواب سے مجھ کم ہو۔ وَعَنْ بِلاَل َّبِنَ الْحَارِبُ الْمُزَلِى قَال قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ عَلَيْهُ فِوسَلُومَنَ الْمُحَلِّى سُنَة فِنْ سُنِيْ قَدْ الْمُحِلْ سُنَة فِنْ سُنِيْ قَدْ الْمُحَرِونِ لَهُ مِنْ عَلِيلًا الْاَجْرِونِ لُكُ أَجُورِ مَنْ عَصِلُ الْاَجْرِونِ لُكُ أَجُورِ مَنْ عَصِلُ الْمُحُورِ هِنْ عَيْرِانَ بَنْقَصُ مِن عَصِلُ الْمُحُورِ هِنِ عَيْرِانَ بَنْقَصُ مِن عَصِلُ الْمُحُورِ هِنِ عَيْرِانَ بَنْقَصُ مِن عَصِلُ الْمُحُورِ هِنِ عَيْرِانَ بَنْقَصُ مِن عَلَى الْمُعَالِمِي اللّهِ

قول انتحل است است كا احيار توعل ك دريع بوتاب يا النا عب عديث كا احيار توعل ك دريع بوتاب يا النا عب عديث كا معتديد بيات المعتدية عن الدحل المستنة كوجيور د باب المستنة عن الدحل المستنة كوجيور د باب ا

يقول ابوالاسعاد ؛ احيام كي بين موريس بي :ر

آوَل : خودعمل کیسے اور دومروں کوبھی عمل کرنے کی ترغیب سے برستے اعلیٰ افعل عورت ، وقام : دومری صورت بہ ہے کہ خودعمل کرے لیکن دومروں کو کچھ ترغیب نے ہے ۔ موم : تبیری صورت بہ ہے کہ خودعمل خرجے کے کرومروں کوعمل کرنے کی ترغیب سے ۔

يىڭىپ سے أو في عيورت ہے۔

سوال : یرکر دست باک کے پہلے جملہ میں کوئی نیا ذائدہ بین اے کہ معزے معمرے اللہ فراست بیں کہ جس نے میری سنت زندہ کی لینی اسس رقل کیا اس کا اجرا تناہے جنتا اس پر علی کوئی ہے ہے۔
علی کونے والے کا ہے تواس میں کونسا فا کندہ ہوا ۔ کیونکہ جوزندہ کرر اسے اسس کا بی بھی ہی اسے کہ اسس کو اُبٹر لے جس طرح علی کونے و اللہ ہے تو بھران دونوں میں کیا فرق ہوا۔
جو اس : اُنٹی سے مُراد حت النہ بوعلی المصل ہے کہ مرت و لا است علی النی کرتا گرعل کرنے کا تواب بل جائے گا۔
کرتا ہے اور لوگوں کو برانگی خذکرتا ہے گرخود علی اہم کوئی کرنے کا تواب بل جائے گا۔
مول کو بدئ تھی تو صف کا کہ نے اشارہ فرایا کہ شا ید برعتی کی برعت کوئی ہے کوکری کے علی و صفالات کی قدید کری تواب کا اخواج ہوجائے ۔ نیز بہاں برعت کی جنی صفای بی گرفی ہیں اگر ہی ہے۔ بیز بہاں برعت کی جنی صفای بی گرفی ہیں گرمی ہوئے۔ نیز بہاں برعت کی جنی صفای بین اور کا اخواج ہوجائے ۔ نیز بہاں برعت کی جنی صفای بین اور کا اخواج ہوجائے۔ نیز بہاں برعت کی جنی صفای کو نکا ہے ہوجائے ۔ نیز بہاں برعت کی جنی صفای بین اور کا اخواج ہوجائے۔ نیز بہاں برعت کی جوزہ مرجوح ہے۔ باقی اس جد بہت کی کمل بحث مشکوۃ شرایف میں جاتا ہے افعل اور یا ہے گردہ مرجوح ہے۔ باقی اس حد بیت کی کمل بحث مشکوۃ شرایف میں جاتا ہے افعل اور یا ہا الاعتصام حضرت اور ہر ہوج کے۔ والیت میں ہوج کی ہے۔

وَعَنْ عَمُرِّ وَبِنِ عَوُمِنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ مَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الَّذِينَ لَيَا مِنُ إِلَى الْحِجَازِ كَمَا قَالِرَ الْحَسِسَةُ إِلَى الْحَجَسِرِهَا -

اسس مدست کی تشریح مع تربیه مشکوه شرایف مداج ہے۔ قولے الی النجاجانِ: عجاز عرب کا دہ صوبہ صحب میں مکم معظمی مدینہ منورہ طالف دغيره ہيں ۔ سوالَ ، فعلِ ادل كَي آخرى مدسيث مِن كَيَارِنُ إِلَى الْعَدِ يُسَاتِهِ حب كداس مدسث ماک ہیں حجاز کا ذکرسے ؟ مِتِوَ اسب : إنفهام ووتسم م الإنفهام عام - انفهام عام توريب كرسائي ملکوں سے تکل کر مجاز ہیں آئے گا۔ انفہام خاص یہ ہے کہ پھر بھاڑ بھی نکل کرم رف مریز منفظ میں آجائے گا۔ کیونکہ ابتدا و دین کا درخت والسے ہی بیدا ہوا تعاجمیے سانے سارا ون اور جنگه بیرنا رم تراسی اور شام کوسلیف موراخ مین آبینمتراسی سره کند ، ف منعاسله الدین، فَعِلَهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن إِن اللَّهُ مِن إِن مِن إِن مِن اللَّهُ مِن م قول اركوب ق بعنى معزميل - يني بياوى بري جريبار كي بوقى برنبا ويوس-شال دینے کا مقعد رہ ہے کہ میباؤی بمریاں دن بھر ہرمیگہ پیرتی ہیں اور شام کو لیف محان لینی ہیاڑ کی بیونی پر با ندهه دی مهاتی بس جهال وه درند دن مصحفوظ موجاتی بس مجاز خصوصًا مدید منورّه املام کا بقیان ہے ۔ اسس میں اشارۂ بیفرہا یا*گ کدا سلام عُربین شر*لینین سے مجمی م<sup>ر</sup> ایکا <u>گ</u>گا اور ب مسلما نوں کا تعلق اسی سے قائم رہے گا جیسے سا نب کا تعلق لینے موراخ سے ا در بحری کاتعلق کیفے مقان سے ہروقت رہتا ہے۔ قولية أفسَدُ النَّاسِ : فسا دست ترك عل بالسنة بي مرادم دمكنا جعد عندالبعض نسا و کنا یہ ہے بدعت سے ایجا وسے مُنتّ ہے مقابلہ میں بدعات کثیرہ رواج پیڑیجکی ہونگی توبدعت درواج برعل موگانه كه مُنتت يرتوييي غربار عال بالشته مون كم ـ وَعَنْ عَسُد اللَّهُ ثِن عَصْرِق إ مترجيسية : روايت بية مفرت عبدالة قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَكَّى اللَّهُ عَلَيْهُ بن عمروسے فرملتے ہیں قرمایا رسول انشر وَسَلُّو كَيَا سِيَنَّ عَلَى أُمِّتِي كَمَا مهلى التشرعلية سلمن كرميري امتت يربعينبه

أَنِّى عَلَى سَبِنَى السَّرَا ثِيثِلَ حَدَّهُ وَ الشَّيْلِ حَدَّهُ وَ الشَّعُلِ مِلْ الشَّعُلِ حَدَّةُ وَ الشَّ النَّعُلِ بِالنَّعُلُ حَدَّى إِنْ كَانَ حَلَى حَدَّ اَنَىٰ اُصَّلَهُ عَلاَ فِيسَةٌ لَكَانَ فِى اُمَّرِىٰ مَنْ يُّضَعُ ذَالِكَ :

و یسے حالات آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر کتے جیسے ہوتے کی جرتے سے برابری حتی کہ اگر کمی سنے اپنی ماں سے اعلانیہ زناکیا تومیری اقست بی بھی دہی ہوگا ہوالیسا کو نگا۔

قول أمَّتِي ؛ أمّت سے الموار مُمّتِ ابعا مِت مِع بومُ الله المُمّتِ ابعا مِت مِع بومُ الله المُع جاتے ہيں ۔ قول الله حَدُدُ وَالْعَلَى بِالْمُدُوبِ السّعارة في السّمادي معنى موكا يوا فقو فله و مثل منى الله الله و بَعْنَى موكا يوا فقو فله و مثل منى النعل بالله له بعنى موكا يوا فقو فله و مثل منى النعل بالنعل بالنعل بعد المعالى اور بدا متقادى بي م عدد النعل بالنعل بعد المعالى اور بدا متقادى بي م موتفات يصد وه مبتلات عصال موت تم مى اسى طرح موت عمل دوج تمول كدان بي مرموتفات و اختلاف نبيل موتا يهى حال المت محدد كا موكا -

سوال ، فان قيل قد وقع فيما معنى قتل الانباء وتحرلفيالك ولع يقع في ما معنى قتل الانباء وتحرلفيالك ولع يقع في هائة الأمّة تذكيف يصبح قولة عليد الشالام حن وانغل بالندل قلمت ، لعن ما وقع في ايام بني المبيّة من قتل علماء التا بعين مثل سعيد بن المسيّب ونحوة هاذ القبيل نعلماً ء امّت كا نبياته عولكنت كا دبّ على بني الميّة هاذ السوال من قبيل السائل كالاعمى انظر الحس البدا بن والنها يب النحقيق والنّد قبق .

قُولَهُ حَسِنَّى إِنْ كَا نَ مِنْهُ مُ مَنْ اَفَىٰ اُمِنَّهُ عَلَا نِيسَةٌ ، بِهِاں تک کر اگران رہنی *اسرائیل ، میں کوئی ایسانٹنعس گنا ہو گا جو علا نیدا* پی مال پر ر برکاری کے بلیم آیا قول فَ تَفَ تُرَقَّتُ عَلَى تَبِنَتَايْنِ وَسَبُوانِي الْمُدَّيِنُ مَفْرات فِي بحث كَى مَدِينَ الْمُعَارِ الْمَت كااس الله بها المُعَارِ الْمَت كااس الله بها المُعَارِ الْمَت كااس الله وعلى المُعَارِ الْمَت كااس الله فروع الحثلات معدميث إلى يرجس افتراق كا ذكر الله ياجس كى عَدمت الله السر الله وعيان دجه الله مرادنهي بكراسس الله وه افتراق مراد الله جوعقا كدونظر يات كى بنياد برجوي وجه كه معدميث باك بين بهتر فرقول كوجه فى قرار ديا كيا الله السركام طلب عى بهي المحكمة لوگ الى وجه الى بداعتقا دى كى وجه الله بداعتقا دى كى وجه الله بداعتها دى وجه الله بداعتها دى وجه الله بداعتها دى وجه الله بداعتها دى وجه الله به به بي الله بالله بالله بي المؤلى اختلاف مراد الله به بداول الله بي المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى المؤلى الله به بي المؤلى المؤ

قول الولاسان : آلِ بِسُانُ الله مَلْانَ : يقول الولاسان : آلِ بِسُانُ بِعَدُونَ مَسَدُونَ مَسْدُونَ مَسْدُونَ مَسَدُونَ مَسْدُونَ مَسْد

### ثَلْثُ وَسَبُعِ أَنَ كُلِّعِين رَسِي اللَّهُ وَسَبُعِ أَنُ كُلِّعِين رَسِي اللَّهُ وَكُلِّمِين

بعض مضرات نے شکا کے قد سبندین رہنی تہتر) کی تعیین کی ہے وہ اس طرح کہ اہل حکولی کے اصولی فرقے چھ ہیں: اعلی خوارج ۱۱) سشیعہ ۱۱ معتزلہ ۱۹ معتزلہ ۱۹ مشید ۱۲ مشید ۱۲ مشید ۱۳ مشید ۱۳ مشید ۱۳ مشید ۱۳ مشید ۱۳ مشید ۲۳ سے ۲۵ سے ۲۶ سے ۲۵ سے ۲۶ سے ۲۵ سے ۲۶ سے ۲۵ سے ۲۸ مشید کی گئی سبنے اس معتزلہ سسنیعہ سنیعہ سن

# مَا أَنَا عَلَيْ وَاصَعَالِىٰ كَى تَشْرَحَ

\_\_\_\_\_\_ اس جمله کی تشریح ان الفاظ سے موگی \_\_

## فرقه ناجيه كومَا أَنَا عَلَيْ وَاصْعَالِيْ سِيْعِيرُ فِي مَكْت

بغدول ابوالاسعاد: بغا ہرصابر کام کے سوال مٹ چی سے ہواہیں ہوں ارشی وی سے ہواہیں ہوں ارشی دفرانا چاہیے تھا آڈا کہ اصد کے بی وہ جما صد ہیں ہوں ادر میرسے معابہ ہیں اور بلاسٹ بنہ اس وقت فرقد تا جبہ کا مصداق ہی جما عدت تھی اس سے بڑھ کرکوئی آئین کی بنا نا مقعنو دفتا تو بدفر کا دیا جا تا گئیٹ الٹیروکسٹ تی " لیکن اس سے بجائے مَدَا آڈا عَذَیٰ ہِ کَ اَصْدَ کُولِیْ اِسْدَ کَا اَسْدَ کُولِیْ اِسْدَ کَا اَسْدَ کُولِیْ اِسْدَ کَا اَسْدَ کُولِیْ اِسْدَ کَا اَسْدَ کُولِیْ کُولِیْنِ کُولِیْکُولِیْکُ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْکُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْکُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْکُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْنِ کُولِیْکُ کُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْنِ کُولِیْکُ کُولِیْکُ کُولِیْکُ کُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُولِیْکُ کُلِیْکُولِیْکُو

نه تفاکیونکه دورسنان میں باطل سے باطل فرقه کا دعوی می یہی ہوتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اوربم بی کتاب دسنّت سکه ما مل ہیں۔ دیکھنے معتزلہ لینے آپ کو اعدل نعید ن والتّوجید کھے ہیں۔ آج مل کے منسکرینِ مدیث سابنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں توآپ نے فرایا مَااَ مُاعَلَيْه وَاصْرَحانِ الماهر م كرآب ادرآب كعماب كأمُ كاب دمُنَّت كعليرا متع السيكن اس تعبيرس به واضح فرا ديكرا و بداست صرف كتاب وسنست نبير بكركتاب وسُنّت کی ده علی تصویر ہے ہوآپ نے صحابہ کرام م سے سلسنے پیش فرمائی اور معابہ کرام م سنے لے مِنْ وَعَنْ اُمْسَت سے سلسنے نقل کردیا۔ یعنی فرقہ تا جید کی تعیین سے بیے یہ علامت تیا تک سے بلے کارآ مدہے۔

مبوال: اس موقعه برایب خاص اشکال کی طرف اشاره کردنیا بھی ضروری ہے کہ ایک الساتخص بوجابل تھا اسلام کی دواست سے مشرون ہوا - اس سے ساسنے اہل السنة والجاعة بھی ،مشیعہ بھی دونوں اس سے سامنے سلینے تق پر موسنے سے دلائل بیش کرستے ہیں وہ ومسل حبران ہے کہ وہ کس جا نب رہوع کرے مبیب کدوہ علم سے ہے۔

بچواسیب ، ای کامپیمامل یہ ہے کہنٹل چیزیں ایسی ہی جومار حت *کے ماتھ* ا إل السينية والبحماً عة سيم حق يرم وسف كي دليليس بين جوكه إلى السينية والجماعة كي حقاً نيت يردلاً لم ڪ عنوان سي*عيش نظر ٻي*۔

#### ابل السُبّة والجماعة كي حقّانيّت بردلائل

سب سے بڑی دلیل قرآن یاک کامفظ کر ناہے جو الشریعالیٰ کی ب سرروى معليرنعت سب وه شنيون مرمعتدي سي كمي شبيد كوما نظ نہیں دیجھاگیا ہوسکت ہے کہ لاکھوں میں سے ایک ہوجوشا دو یا درکا معدوم ہے۔

يعقف ادلىسار التُدوبزرگان وصلحارِ اتمت بوشرنيست مُعَدِّرر سيمه مستون لمسف سكفهمي وهرسب بحمدالتُه ولغِفل التُرمسنَّي مي تقح



ozr 🏻

راخل مولك م فلا اشكال فيده فا فهدمه واحفظه ودعائله لنجاسه: \*
سوال مديث نذكرة الذّل من سه "كله عرفي النّا رالا ملّة واحدةً "
مب كه الايضاح مثلاج المي رواميت شه "كلّه عرفي النجنسَة الاَ مِلّةً وَاحِدةً "
فكف المتوفيق م

جواب الول : بعض نداس كوموضوع كهالعض نداس كوضعيف كها جه ذلاً صندًورة للجواب :

یقول ابوالاسعاد جوایا ، بالغرض اگراسس روابیت کومیح مانا جائے تو کُنُهُ وَ فَی المَنَّار کی روابیت اُمْتِ وعوست کے مُتعلق ہے اور مُلَّهُ وُ فِی الْجَنْدَ ، ا اُمْتِ اجابیت کے مُتعلق ہے ۔ فی المنہ ارسے مُرادصون ونول نارہے نہ کہ خلود اور کُلَّهُ وُ فِی الْجَنَّ وِ سے مُرادِجَہُوں نے مضور علیالتلام کی دعوت کو قبول کیا رہیتی ہونگے نواہ ونول اوّل ہویا تا اوٰ کا اور اِلاَ مِلَّهُ وَاْجِدَةً ، سے مُراد کُفّار ہیں جنہوں نے دعوت رسول پرلٹیک نہیں کہا وہ دوزخ میں جا کمیں کے ان کومیت ہیں دخول ثانوی بھی تھیں ہوگا۔ دالِاً اُنْ آبشاً عَا

قول فوف دواسة احساد وهى الجماعة : جماعت سے مُرادده لوگ بي جوک بُ الله اورسُنت رسولُ الله اورنق كافيح علم رسكتے جول بونقهار، عُلما داود مجتهدین كی جماعت ہے جس كوا بل السنة والجماعة سے تعبیر کرستے ہيں باتی ان كوجها عست اس اعتبار سے فرما يا گيا ہے كہ يہ لوگ كلہ حق بير جمع اورمتعتى ہيں -

<u>قول ۵ تمتجا رکی - با</u>لتا شین ای پندخل و پنجری و تسری -

قول فر الله الاهواء ، جع هواء اى البدعة ، بهال سبب وكركم منتب مرادليا كي بهال سبب وكركم منتب مرادليا كي الله المنتاب الله التراق وانتثار بيدا كرتى الله

قول الکلب به بفتح الکاف والملام ، اور کلب سے مراد نفس کلب نہیں بلکہ وہ مرض مراد ہے جو دیوانہ کتے ہے کا طبغے سے ہوجاتی ہے جس کو ہڑک کہتے ہیں اور یہ الیخوایا کے مشابہ ہم تی ہے اور اسس کا اقر مرافیس کے ہررگ داعفیار ہم ہرا بیت کرجا تاہے ایلے مربغ کو پائی سے سخت نفرت ہم تی ہے دہ پائی کودیم در میلانا اور بھا گیا ہے تی کہ وہ شدت براسس سخت نفرت ہم تی ہے دہ پائی کودیم در میلانا اور بھا گیا ہے تی کہ وہ شدت براسس سے تو ب کرجان دیے دیا ہے۔

بنی کریم علی الشرعلی وسلم سف اہل ہؤی کو پٹرک سے مریق سے ساتھ تشبیبہ دی ہے۔ اسس کی وجہ بیرسے کہ پٹرک کی بیماری میں و دھینے یس ہوتی ہیں ،۔

اور ہر ہر ہوؤ میں سرا میت کر واقع ہوتی ہے تواس بھاری کا افر مُرلِین کے دگر ددلیتہ اور ہر ہر ہوؤ میں سرا میت کرجا تا ہے اس سے یہ لاعلاج مرض ہے ۔ لیلے ہی عولی جب انسان سے دگ ورلیتہ میں سرا میت کرما نے تو پھروی انسان کونشکل ملک نظر کسنے کھی ہے انسان سے دگ ورلیتہ میں سرا میت کرما نی قولیہ تعالیٰ "اَ فَدُا اَسِّتَ مَنِ اَ فَحَدُا اِسْتَ مِن اِلْعَدَان کے اُلِسِی مِن مِن اِسْتَ کی اِسْتُ مِن اِسْتَ مِن اِسْتَ کُرا اِسْتَ کُرا اِسْتُ مِن اِسْتَ مِن اِسْتَ کُرا اِسْتُ مِن اِسْتُ مِن اِسْتَ مِن اِسْتَ مِن اِسْتَ مِن اِسْتَ مِن اِسْتَ کُرا اِسْتُ مِن اِسْتُ مِنْ اِسْتُ مِن الْسُرِقُ مِن اِسْتُ مِن الْسُرِقُ مِن الْسُرِقُ مِن الْسُرَانِ مِن الْسُولُ مِن الْسُرِقُ مِن مِن الْسُرِقُ مِنْ مُنْسُلُونِ مِنْ الْسُرُونِ مِنْ الْسُرُونُ مِن مُنْسُلُونِ مِنْ مِنْ الْسُرُونِ مِن مِن مُنْ الْسُرُونِ مِن مِن مُنْ الْسُرُونُ مِن مِن مُنْ الْسُرُونِ مِن مِنْ مُنْ مُنْسُلُونِ مِنْ مُنْ الْسُرُونُ مِنْ مُنْ مُنْ الْمُنْسُلُونُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْسُلُونُ مُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُن

قان مجالسته و العمق من الجرب : قوله عِرْق ، بكسرالعتين بمغلي ركير -

قول که مفصر کی در مکتھی العظمین بینی در پڑیوں کے ملنے کی جگرجے

جوڑ کہتے ہیں۔

ترجیسی: روایت ب ابن عراف سع فران بی فرا ایرسول الشرملی الشر علیه و کم نفی که نقینیا الشر تعالی میری وَعَنُ ابُنِ عُمَدٌّ فَسَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰمِ مِسَلَّى اللّٰہِ لُهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّعَ اِنْ اللّٰهَ لَا يَجْمَعُ

أُمَّتِى اَوْقَالَ أُمَّدَهُ مُحَمَّدٍ على صَلاَ لَجٍ وَبَدِهُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَمَنُ شَدَّ مَثَلًا فِيلِنِهَا رِ.

امت کو یا فرایا است مخد مسطقی کو گراہی پرمتنف نہ ہونے وسے کا ہما عت پر الشرکا دست کوم ہے جوجماعت سے الشرکا در درزخ ہیں انگ ہی جائے گا۔

<u>قُولَتُهُ شُرِينَ "ا</u>ی اُنْفِیَ فِی النّارِ "

## بحسث مجُيّستِ إجماع

اجماع کے دومعنی ہیں لغوتی واصطلاحی۔
اجماع کا لغوی معنیٰ : لغت ہیں اجاع کامعنی ہے اتفاق رائے۔
اجماع کا لغوی معنیٰ : لغت ہیں اجاع کامعنی ہے اتفاق رائے۔
اجماع کا اصطلاحی معنیٰ : اصطلاح شریبت میں اجماع کامعنیٰ ہے کا یک
زمانہ میں مجتہدین اور علمار رہ انتین اور رائخین فی العل کا کسی د بنی امر پر اتفاق رائے کر لینے
کا نام اجماع ہے۔ مجتب اجماع کی بحث کو نوامیر کی گئتل میں بیان کرنازیادہ مناسب
معلوم ہوتا ہے۔
معلوم ہوتا ہے۔
در و اللہ المجمل عبی مجتب ہے۔

اجارع کے بخت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ دہن ہیں اختلافات اور بخت ہونے میں حکمت یہ ہے کہ دہن ہیں اختلافات اور بخت انداز ہول کی صورت میں اسس کو محفوظ رکھنے کے لیے کسی قوت محفود کی صورت میں اسس کو محفود کی معزود سے جمعی کا احتمال شمو اصل ہیں ایسی قوت معصومہ می افظ تو بنوت ہی ہے۔ بہلی امتول میں جب کوئی بنی رخصت موجائے اور بعد ہیں دین سے اندر رہنے واقع ہونے گلے توحق تعالی بنی رخصت موجائے اور بعد ہیں دین سے اندر رہنے واقع ہونے گلے توحق تعالی

نے نبی مبغوث فرا دیتے ہونکہ بنی کریم علیالتلام پر بُہوت ہم ہوںکی ہے۔ ایسکن اس دین مُقدّی کو قیا مست تک باتی رہاہے ۔ طاہرے کہ انفظ مولی عرصہ ہی انتقلافات پیدا ہوں گے ، رخد اندازیاں ہوں گی اور نئے سنٹے مسائل در پیش ہوں گے ان سے آخری فیصورت میں نہیں ہوسکتی ۔ اس سے کہ نہوت ہم ہوںکی ہے اور نبی سے علاوہ اُمّت سے کیصورت میں نہیں ہوسکتی ۔ اس سے کہ نہوت ہم ہوںکی ہے اور نبی سے علاوہ اُمّت سے کیصورت میں نہیں ہوسکتی ۔ اس سے کہ نہوت ہم ہوںکی ہے اور نبی کی رائے میں غلفی کا احتمال ہوتاہے اس سے ہی فظ اِست پر جوج نہیں ہوسکتے ہم بات پران کا اجماع ہو حالے وہ فیصلکن اور آخری ہوگی ۔ اجماع کا جست ہو نا اس امّت سے خصوصی احتیازات میں سے ہے ۔ اس اُمت کو یہ لوست ہم نہوت سے صدقہ میں طی ہے ، اُمّت نے می میں سے ہے ۔ اس اُمت کو یہ لوست ہم نہوت سے صدقہ میں طی ہے ، اُمّت نے می میں سے ہے ۔ اس اُمت کو یہ لوست ہم نہوت سے صدقہ میں طی ہے ، اُمّت نے می میں سے ہے ۔ اس اُمت کو یہ لوست ہم نہوت سے صدقہ میں طی ہے ، اُمّت نے میں

توجم ، روایت ہے انہی سے فرات ہے انہی سے فراتے ہیں فرایا رسول الشملی الشرطیه وسل سن کردی کردیونکر جوانگ می آگ میں جلتے گا۔

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ دَهُ وَالَ وَهُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّسِهَ إِنَّبِعُمُوا السَّعَاكَ الْاَعُظْءَ فَالِثَّهُ صَنُ مَشُدَّ مَشُكَةً فِى الشَّارِ

قعول که اکستگواد و سوا دیمعنی سبیایی ادر بدنفظیما عنت پریمی بولاجا تاب لینی مسل نوس کی بولاجا تاب لینی مسل نوس کی بول محمد سب بریمی بولاجا تاب لین مسل نوس کی بول محمد مسل نوس کی بوجا تی ب سبیایی ، توجهال بهت نوگ مع جوس از د ا م اور رش کی وجهست زبین کالی جوجا تی ب یا زبین کوکا لا کردیت بین اس ب اس کوسوا دست تعبیر کرسته بین -

تستري سوادا عنم مي عُلمار سيمتعدد اتوال بي - تول اوّل: ١ تعدد الكذبر -

تول دَوْم : سَوَادُ النَّهُ سِ عا مُسْطِع -

قول مَوْم : سَا اَخَا عَلَيْسُهِ وَاصَهَحَابِكَ : بيني *اسس حصم إديَّهُ وعُكما را بل استَّ*تَه بي جوابل حق مِن ٱگر جيه عددًا كم مِن اسس بيعي حديثِ يأكُّ اعظر فرمايا اكثر نهيں فرمايا ليكن بيجكم اصول عقائد كاب بافى فروعى مسائل مين برمجتهدكي تقليت خصى درست سے معدميث كامطلب يهموا كداصول وعقائد بين جمهورا بالثالسينته دالجماعة بحصاما تقدم ودي حق يرم وينظح كيونكه ميران كإخاصة

که وه گمراهی برجمنیغ نهیں مو سکتے۔

يفول ابوالاستعاد : بعض لوكون كابينهال س كرسواد اعطر سے صرف افرار کی کثرت مراوہ صلیب کمن میرخیاں امتقارز ہے۔ غور کرنا چاہے کہ اس دورسٹن میں اہل تق کی کثر سے کہاں ہوسکتی ہے بھراس اکثر سیت کو سرحت وباطل سے فیصلے کا شرعی معیار قرار دینا اور بھی بیرقونی ہے ۔ اگراً ج ایک طرف ہے دین وہر مت ، مدمبی حرسیت ، فواحش ومنکرات کی اکثر میت موبود ہے تو کیا یہ اسس کا حق ہے کہ دہ لینے آ یہ کوموا دِاعظم کا فمعرِّز نقیب کیر فرقرنابورکا مصداق تھرلے ہے ۔ لہذا ہربحت وتجدل سے مواقع پر اس حدیث کوٹرھنا دراصل حدث باک کی تو بین ہے۔

قولهُ رَوا ، ابن مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ الْسِ وَابِنْ عَاصِعِ فِي كتاب المستقر المشكرة فراي كموجود أسخري عبارت ومِنْ أنسَ المس محمد حالا تكه كل عباريت دوكت ب وليتنفظ سك حد جوكينظام رحق مثلاج الإستصام اس حدیث ہے تحت نڈلورہے - اس کا مقید ہے ہے کہ اسس معدیث ہیں لفظ مرما واہ ہ سے بعداصل من وہ نریف ہیں جگہ خالی تھی ۔ اس سیے کہ صاحب مشکوۃ کو اس کتاب کا نام معلوم نہیں ہوا تھاجیں سے بیحد میٹ نقل کی گئی ہے بعد ہی میرک شاہ نے مذکورہ عبارت تعل کی ہیںے۔

توجعيه : مغربت السُّ فرائے ہم كم مجھے رسول الشیملی الشیملیڈسکم سف فرمایا <u>ا</u>میرے بیجے اگرتم بیکرسکو کرمنج

وَعَنُ ٱلْسَرِّ قَالَ فَسَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهُ مَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ إِ وَسَلُّوكِا ابْنَيِّي آنُ فَسَدَرُ مِسَ

اَنُ تَصُبِعَ وَتَمُسُوى وَلِيسَ فِي الرشام اليَّكُواروكَتِها المَّ وليسَكِي الرشام اليَّكُواروكَتِها المَّ ولي من مَقَا فَعَدُ اللهِ المُعَالِينَ اللهُ وَالْمُورِ اللهُ الل قوليه لِبُنِيَّ : بِضَهِ عَالمِهَاء تَعِيرَابِن سِمَا وَشِعْقت سَكِيكِ وَاوْلِيا قوله تصبيح وتمسيى : مختمن صرات من كهاست كرم علياتلام سف تصبح وتمسى فراكر بورا دن اوردات مراد لياس كيونكة فلب كاصفى مونا تعصائل رولي ہر وقت معتبہ ہے نہ کہ احیانًا۔ قولِهُ غِشْ : عَشَى كَامِعَلَى مِرْتَابِ بِلادِ مِنْ عَنْ عَنْ فَلْيسَ مِنْ ا تكريهان غيش نفيم كيفيدسيه عنى ہے كسى كے تتعلق براتی سوجنا ،اسس سے دل ياك ہم ا دراس عِش سے مراد دنبوی اور ذاتی بغض دکینہ ہے نہ کہ تسرعی بینی شریعیت کمقدّسہ کی خاطر کسی بیّتی و فامِق فاجرسے لبغض وکینے رکھنا توعین ایمان ہے " کھا خَالُ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ مَسَلَّى اللّٰهُ اللّٰهِ عليله وسلَّم : حَنُّ دأَى مِسَكُمُ مُدِّكِلٌ فَلَيْعَ يَرِهُ بِسَيدِ \* انْخ - قَالُ اللَّهُ تعداك " لاَ يَجُدُ قَوْمًا لَيُعُمِينُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْالْجِرِلُوَّ الَّذُونَ مَنْ حَادًّا للْهَ رَسُولَكُ رِبْنِ سِ مُجَادُلِمٍ، قوله واخل بري انحدِي المعدِين المان توديعي داخل بي گركافريمي احسيد میں داخل میں کیونکہ کافر کی خیر نواہی بھی لبطن امور میں اُسس کے آبان لانے کی کوششش ہے ا تحد سعه د ال سعه د الى تعاون سعه -قوله مسك أكتب مستنيى : محبت كى علامت منت يرعل كراب عمل م بغرمجست محبت بى بهس بكدنفاق سے۔ سوال: يه ہے رسمہ سٹ یاک سے اتفا لمرہی" مَعِیٰ فی الْجَنَّة كه اس شخص كومعيتت في الجنّدة نصيب موكّى - أسس معلوم مواكر مفرس بني كرم علياتلام كي شان دمر تبدیں اقت برابرہے ۔ حالا نکہ مصرت سم شان کوئی مستی شرآ جے ہے نہو گئی تا قيامت سه بعد ازخدا بزرگ توكي قفتيُر مختصر!

بچواب : مُعِيّت دونسم ہے۔ اتّول معیّت ترُب، دونم مُعیّت فی الدرج کَانَ مَدِی فِی الْدِحَتَّ فِر سے مُعیّتِ تُرُب مُرادسے سُرکدا تحاد فی الدّرجر۔

اس مدین مبارک بین اس طرف اشاره می منت مبارک بین اس طرف اشاره می منت کو کشت کو به ندر نا اور اس محبور بین اس محبور بین کا کشت کو به ندر نا اور اس محبور به رکھنا آس مغرب می سنت اور جنت بین رفافت کے مصول کا ذریعہ ہے تو بہ سونیا بیا ہے کہ جب آپ کی سنت کو بیت دکھنے کی ربی کا منت کی منت کو بیت دکھنے کی ربی کی منت کو بیت دکھنے کی ربی کا منت کی جب آپ کی سنت کو بیت دکھنے کی ربی کو بیت دکھنے کی بات کو بیت دکھنے کی دریع کی بات کی دریع کی دریع کی دریع کی بات کی دریع کی دریع کی بات کی دریع کی دریا کی دریع کی دری

توجهه ؛ روایت هے مفرست ابوس پر فق سے فرات ہی فرایا رسول اللہ ملی التر علیوسلم نے کرجس نے میری گفت سے بگرمے وقت میری سُنت کومضبوطی سے بھاما نواسے موشہ بدوں کا تواب ہے وَعَنْ إِنْ هُرَئِزَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَشَّكَ بِسُنَّتِي عِنْ دَفَسَادِ أُمَّىتِي فِسُنَّتِي عِنْ دَفَسَادِ أُمَّىتِي فَلَكُ آجُرُ مِياتَ مِنْ شَكِيدُ أَجُرُ

ف وف که فسای استین : ضاد سے مراد بیعت دہم کا غلیہ ہے جس کی دجہ ور سُنّت متروک ہو (کما فی زمننا فی سُنّت اللّحیت، سوال : ایک سنت سے احیار پر انتظام عظیم کی خوستی بخری چرمینی دارد۔

میواب : شہید دین سلیام کوزندہ سے نام کی شان دشو کت بڑھا سنے میں شان دشو کت بڑھا سنے کے دیا کہ شان دشو کت بڑھا سنے کئے ہیں گاری بال کی شان دشو کت بڑھا سنے کہ اپنی بال کی شان دو تا ہے لینی ہمید تو ایک بار میں انداز میں ماصل کر لیتا ہے گری اللّذ کا بندہ مرجر لوگوں سے معنے اور زبانوں سے گھا کہ کھا تا رہتا ہے اللّذ اور اس سے دسول کی خاطر سب کچے برداشت کرتا ہے اس کا جہاد جہاد اکر ہے جیسے اس زیا نہ میں ڈوارمی رکھنا ، معد سب کچے برداشت کرتا ہے اس کا جہاد جہاد اکر بیتا ہے۔

بعقبول ابول لا سعباد: اس صریت کا حکم اس شنت سے بارہ میں ہے جس سے مقابلہ میں برخت ہو میں ہے ہوں کے مقابلہ میں برخت ہوئی ہے ہوں کے مقابلہ میں دومری شنت ہو میسے رفع پرین ترک رفع بدین تواسس کا بر مکم نہیں بکرام کی تقلید ضروری ہے۔

> وَعَنُ جَا بِرُّاعِنِ النَّبِيِّ مَسَلَى اللَّهُ عَلِيْ لِهِ وَسَلَّعُ حِبِ ثِنَ اَسَّا لَا عُمَدَ رُّافَقَ الْ إِنَّا فَسُمَعِ عُ اَسَالُا عُمَدَ رُفَعَ مِنْ يَهُوْدٍ نَفُجِبُنَا اَحَادِ مِنْ مِنْ يَهُوْدٍ نَفُجِبُنَا اَصَارَى اَنْ كَلْمُنْ كَلَيْ بَعُضَهَ لَكَ فَقَ الْ :

مترجیسی: روایت ہے مضرب جابرہ سے وہ مفوصلی اللہ علیدہ کم سے رادی ہیں کہ جب مفور علیالتلام کی خدیت میں مضرب عمرہ آئے فرایا کہ مم میہودیوں کی کچھ باتیں سفتے ہیں جو ہیں جبلی نگی ہیں کیا آ ہے اجازت فیقے ہیں کو کچھ لکھ بھی لیاکریں ۔

قول که اِنّا نسک علی : چونک عفرت عرض کا گوشهر مدیند منوره سے دوندین میل سے فاصلہ پرتھا معفور علیالسلام کی خدمت میں آنے وقت درمیان ہیں اہل کتا ب سے مکا نات آنے سکتے تو کہی کہی حضرت عرض ان کی مجلس ہیں بیٹھ جاتے سکتے یہ ان کا علی شوق تھا اور یہ خیال فرائے کہ جہاں سے بھی علم دبن میں میں مرحا نے لیسٹ ابہتر ہے۔

قول فرست بيلور : علام زمخترى سف لعام مريم وسع لام كوترك كيا كياب لين من الخيكور نبيل كما كيونكرية ومول سے علم بين و كسدا اجراى بهوديًا وَ يهون مجرى شعب يوة و شعب بر) مرعلام ابرى كے نزديك يهود غير منصرف عليت اور تا نيث ہے والاصتر فول الاقل كرعليت اوروزن نعل ہے كس ليك اسملت تباكل بين تا نيت لقلى نبين موتى -

قولمة تعبينا: بضعرالناء وكسرالجيسواى غسن عند ناوتميل قلو بنا المها- بيني بين ان كى باتين ليسنداً تى بين ادردل كريملى لكى بين جن كى دجيس بهاراميلان قلبى ان كى طرف بوجا تاسع ـ

فَولْدُ أَ فُسِنَرَاى اى فَسْأَذَ نَ لَنَا: بِمِينِ اجِأْزَتَ دِينِ مِم الْ كُونَا وَلَا عَالِمِ مِن قُولَهُ أَمَّتُهُ ۗ وَكُونُ ، هُوَالنَّحَ ثَيْرُ وعدم القرارِ وَالا ستَقَامَةِ عَلَيْتُنْ سی ایک امر پرقراریهٔ مبر اور آوی تغریرب کا شکار مبو - بلا علی فاری معنی کرتے ہیں :۔ \* وَىٰ مُتَحَيِيْرُوْنَ فِى دِيُنْكِكُوْحَتَى تَأْخُدُ وَالْمِلْعَ مِنْ غَيُرِكِبًا مِيكُعُ وَ نَبْتِ كُونَ ﴿ كُو كُمَا تُم مِرْةٍ ومِهِ كروومرت اومان وكتنب سے وین سیکھنا جا سفتے ہو حالا نكرميرا دین کمل ہے جس میں مرقسم کا حکم موجود ہے ۔ دو مرسے ادیان سے ہے کرا ضافہ کی ضرور ست نہیں كيوكمه درسرك اديان والول كأدمن كمل نبيل خصوصًا يبودكمو تكروه كناب المركوحية ركراحبار و رمبان کی اتباع کرستے ہی تم بی ایسے بن جا دُسے آگرامس ہی قرار واستعامست مذہو-قولة بَنْصَاعُ : اى وَاضِحَالُ : قولهٔ نَفِيتُ لَهُ الله بيضاء كى مفت سے اس كم معدوموانى بي :-اللِّل ، خَالِصَدَةُ وَخَالِيَةٌ عَنِ الشِّرُكِ وَالشُّهُدَةِ -رَبُّم ؛ مَحفوظ في عن النبديل وَالنَّعرِيفِ والاغلال. مَنْكُمُ: خَالْبِسَةُ عَنِ التَّكَالِيُفِ الشَّاقِيةِ -تينون ليضامقام برهيمع ببرييني ميري شريعيت واضح روشن اورتحوليف وشكساورمشب يسد محفوظ دخالص بيستركي تم افضل كوجهو فركر مفضول كو انفتيا ركرناما بطفيمو مافظ تورکشتی فرمات بی برکه نبى كريم ملى الدعكية والم سف دين كى دوسفتين بيان فرائى بين:. مل بيضاء سے اثبارہ سے اسس سے انفل واكرم كى طرف كيونك إلى عرب سے نزدیک سغیدرنگ تمام اکوان سے افضل واکرم مجماجا ناتھا۔ مر نقب است انزاره سے اس سے صاف ستھرے موسے کی طرف کر مرقعم کی تخرلیف و تغیرے پاک وصاف ہے اور نداسس میں اضا فرم وسکتا ہے۔ فَوْلَهُ لَوْكَانَ مُوْسِكًا حَبُّ امَا وَسِعَتَهُ إِلَّا ابْبَاعِي : مغرت بى كرم علىالت دم كاجمله ندكوره بيان فرمانا دووجوه سعه بوسك بهد: آول: ما قبل مے اوصاً ف کی تحقیق سے ملے یہ وصف لائے کہ اگر حضرت موسی ع

اسس دقت زندہ ہوستے تومیری اتباع سے بینر جارہ کاریزہوتاکیونکران کے زمانے ہے۔ ا محکام اس زمانہ سے لیے منا سب نہیں ہیں توتم کیسے اس سے اسکام سیکھتے ہو۔ وقتم: النُرتِعاني في سف سارست ببتون سي مفهور عليالتلام كي ا تباع من عهد سے ليا تھا د كَمُتُوْمُ سِنُكُ بِهِ وَكَمَّنَهُ مُرُبُّهُ ) بِهِرتم ان كَي أُمّت سے میرے ہوتے ہوئے ہوایت ليت كيون جائے ہو۔ آ قاب سے ہونے ہو ئے براغوں سے روشنی نہیں لی جاتی آج سلمان سینے کو بھول شکٹے اس بیلیے دومری توموں سے اخلاق اورا یا نست داری کی تعلیق کرستے ہیں یہ ہماری جیب سکے گرسے ہوئے موتی ہیں جوغیروں نے اٹھالیے ۔ مسوال: با قبل بي مصنورعلياله المهين دونوں فرتوں له بيپود ونصاري كانام ذكر. کیا مگر ببیّوں سے تمریسے میں صرف موسی علیانسلام کا نام ذکرفرا یا محفرت عیسی علیانستلام کا نام كيون نبيس ذكرفر مايا -**بحواسب اول:** بطور زمجرے *ذکر فرمایا ہے کیونکہ بہو*دی برنسبت نصارٰی ہے زباده منبست النفس موذي بس-**جواسب دوم:** زیاده ترمقابله ایل کتاب میں سے یہود سے ساتھ تھا اسس کیے ان کی تخصیص کی که دیمیتمهارسد بنی کا به حال سے که وه میری اتباع کررہے ہیں تکین تم کیوں تأنغغرت ملى الثه علياسلم كيمتواب كالمطلب خُلاصَت الحكريث: يهد كرس بود و نعاري حيان بن كه انبول نے کتا ب الشرادر اینے نبی کی سجی تعلیم کو چیوڈر کرلینے نو دغرمنی لالجی علمار کی خوا مِشّا ت معصطبع ہوگئے۔ کا تم بھی اس طرح متح ہو کرانے دین کو ناتص دیکل سمی کردوسروں کے دین سے متباع ہورہ ہے ہو<sup>ا</sup>۔ ما لا نکہ میری لا تی ہو کی شریعیت اتنی کمل ادر دا<del>قئے ہے کہ جس</del> رین کی تم تمثا کرسے ہواگردہ زندہ ہوتے تومیری اتباع کرتے ۔ ۱ دم وَسِنْ دُوُنِهِ شَعْتَ لِوَا فِي يَوْمَ الْهِيَاصَة -

توجعها : روابت مصنفرت ابوسید فدری سے فرات بیں فرمایا رسول الشرصلی الترعلی اسلے کرتو باک د حلال کھائے اور شنت پرعل کرسے اور لوگ اسس کے فتنوں سے محفوظ رہیں تو وہ جنت ہیں جائے کیا۔ وَعَنْ اَلِى سَعِيْزُنِ الْخُدُرِيِّ قَسَالَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّعُ صَنْ اَكُلُ طَلِيِّسبُّا عَلَيْنِهِ وَسَلَّعُ صَنْ اَكُلُ طَلِيِّسبُّا وَعَمَلُ فِى سُنَّةٍ وَالصِنَ النَّاسُ بَعَا بِقَا بِقَسَلَهُ دَخِلَ الْجَنْسَةَ :

. قعولَ مَن أَكُلَ طَلِيَّبًا : ملال رزق كامطلب يه سيه كرنواه شجارت مويا ملازمست یا کوئی دوسرا در ایدمعاکش مو سرحگه ایمان دادی و یا شت داری سے دامن کو کوے ہے ا در حدود شریعت سے تجا درنہ کرے - شرعی تقطرُ نظرسے تجارت ہیں حلال كمائل كحيلي بدخرط مص كدكس ال كوفر وخمت كرست وقت ند توعقد بيع مصيل ند عقد سع سے دقت اور نہ عقد بہع ہے بعد کو کی الیسی تمکل اختیار کی مبائے جو شرعی طور 'رمفسد مو فولعُ وَعَمِلُ فِي سُنتُ ، فِي سُنتِهِ مِن فِي استغراق مَ لِي سَعِد بیسے مِٹُ استفراق سے بیلے آتا ہے۔مطلب بہ ہے کہ اسس سے سارسے اعمال منیت سے موافق موں اور بوری زندگی سنت میں گذارے ، بومی کام کرے یا بوبھی یات کہی جا وه سب سنت نبوی سے مطابق ہو گریا انسانی زندگی کا کوئی بھی میلوم و نوا ہ عبادات یا معابلات يامعا شرات سب بس سنت بهري كي مبلك بوا وراتباع رسول كاجند سمور سوال ؛ بني كرم عليالتلام ف اكل لميب كوعل بالسنة بركيون مقيد فرايا ؟ جواب : الل مليب كوعل بالسنة يراس بيله مقيد فرماياكرا عمال صائحه كي توفق بغیرا کل حلال نامهمن ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہیں انبیارعلیجالسلام کو پیلے الم طبیق كاحكرديا ، يوكس يرعل صالح كوع فعف كي لا يَاكَيْكُ الْكَرْسُولُ كُلُواْ حِنُ الطَّيْبَ احتِ وَاعْمُ لُوْلَ صَالِحًا رَبِي مُؤْمِنُونِ قولهٔ بَوَالِمُقَدَة : ای شرود ، تعیم مے دینی مول یا دنیوی اسلام میر

دونسم مستحقوق بي على حقوق التُرير عقوق العباداء اسس مدسيت بي وونول كمااداً

کی طرون ایمالًا اثناره فر بایا بعنی ستن عقیل فی مشکّتِه بعقو*ق الشّد کی طرف اور* است اختاس بسیست حقوق العباد کی طرون اثناره فر با دیا اور ظاہر باست سے کہ جو دونوں حقوق ادا کرسے گا اس سے مبنتی جو سفید بس کیا شک سے یہ

اکس <u>کے بنتی ہونے ہیں کیا شک</u> ہے۔ قدول کے فکھ ال کر مجب کے بطور تعجب کے موال کر رہے ہیں کرصفت مذکورہ کے موصوف تو تمہارے زمانہ مبارک ہیں بہت ہیں ستقبل ہیں ہونگے بانہیں ؟ اسس کے جواب ہیں آنمفرت مبلی الشرعلیہ وسل نے فروایا کہ ہما رسے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے بعنی اس است سے خیر و بھلائی یا لکانے تم نہیں ہوگی ۔ البتہ نقنہ وفساد کی وجہ سے کم ہومیائے گی ۔ بعنی ان صفات سے موصوف لوگ میرے زمانہ کے سائنہ خاص نہیں بلکھ متقبل میں بھی ہموں گے اگر جہ قلت وکٹرت کا فرق ہوگا کہ بعد والے برنسبت میالے کے کم ہوں سے لیکن فی ذاتہ مہمت ہمیے نگے ۔

قول فَى قَرُونِ بَعَدِى : يه اشاره مع اسمريث كى طرف: -خسيرُ الْعَدُرُونِ مَكُونُ مَنْ قَرَالَذِينَ كَلُونَهُ تُو شُعَرَالَذِينَ كَلُونَهُ تُو

موجهه : ردایت بے حفرت الوہ پڑو سے فر ماتے ہیں فرابارسول العُمِلی العُطیہ وسلم نے کہتم الیسے زائد ہیں موکہ جواحکام شرعبہ کا دسوال مقد چھوائے ہے وہ ہلاک موجائے ہجروہ زماند آئے گا کہ جو احکام سے دسویں مقد پر عمل کرسے نجاست یا دسے گا۔ وَعَنُ أَيِنُ هُكَرُيْرٌةٌ فَكَانَ قالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ إِنْكُونُ فَيُ زَمِسَا بِ مَنْ تَرُكُ مِنْ كُورُ عُسُازً مَا أُمِرَ سِهِ هَلَكَ حَسُازً يَأْفِى زَمَانَى مَنْ عَمِلَ مِنْهُ مُو بِعَشْرِمَا الْمِرَدِهِ جَعَا :

سوال ، منا المبرَست كيام إدبت كيونك اگرمسًا أصِرَست فراتَض مرادسيه جاكيں توصفہ اوّل " مَنْ تَوَكَ حِيثُ كَانُ عَتَشَرَحُنا الْحِرَبِ حَلَكَ » مِيمَع جونا ہے كہ عشر عثير بحى ترک كرديں تونجات نہيں موگى گردومرست معتبرٌ مَنْ عَصِلَ مِنْ كُنْ يُحِيْثُومُ الْمِسِ مَنْجُ نے ، کا مطلب میں نہیں ہونا۔ اسس بیلے کہ فرائف کا ایک جز دبھی ترک کرنے سے ہلاکت تھیتی ہے ۔ جرجا شیس کہ نوصف ترک کرنے سے سیح بخات ہو، اوراگر میا اور کرسے سن و تجا مراد سلیے جائیں تو دوسر سے معتبہ کا مطلب میں ہوتا ہے کہ دسویں حقبہ پڑمل کرنے سے بخات ہوگ ۔ کہونکہ سنن وسنجا ت بالکل نہ کرنے سے بھی بجائت ہرگی ۔ چہجا کیک کچھ کیا ۔ گرسپلے محقہ کا مطلب تھیک نہیں ہوتا ۔ کیونکہ محالہ کوائم پریمی شنن وسنخب پرعمل کونا خردری نہیں کہ عشر عشہ کو چھوڑ دسنے سے بلاکت ہوتی ہو۔

مرا المست المست المست مرادام بالمعردت ونهى المشنكر به ما مرادام بالمعردت ونهى من المشنكر به منام محدمين بي مع الدام بالمعردت ونهى معدمين بي مع الدام بالمعردت ونهى من المست معدمين بي مهدرسالت اورما بعد سے فرق كا بترجیلتا ہے كرعهد نبوكا ميں امر بالمعردت وكثر ست سے ساتھ تھاكد دراسى نغز سنس مجى بلاكت و تبا بى كا باعث بين سنستى تقى دلىپ كن آخر زماند ميں امر بالمعردت اور نهى عن المست كر بين كى واقع جوجائے كى۔
تو اس وقت اتفاخرق ہوگاكداس وقت دسويں سعم بيرعمل كريلينے سے دبينى امر بالمعردت دنبى عن المستكرير، تو بخات موجلئے كى۔

جواب دوم ، ما المورية سه مراد اخلاص بعدي اس زمان بي بعثنا اخلاص طروري بعد قيامت مراد اخلاص المراس كا دسوال سفر بي كسي مي موجود موكا توكا في ب-

وَعَنْ إِنْ أَمَامَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَاضَلَّ قَوْمُ بَنْدِى هِدُ دَى كَانُواعَلَيْهِ اللّهُ الْوَتُوا الْحَدُ لَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُو هُ لَذِ عِ الْآيِحَ " مَسَا وَسُلُو هُ لَذِ عِ الْآيِحَ " مَسَا صَرَبُولُ اللّهِ الْآيِحَ " مَسَا صَرَبُولُ اللّهِ الْآيِحَ " مَسَا

#### ` توم حِگُوالوسے۔

#### ھڻھُ قَكُومُ خَصِمُونَ »

قى ولى الْمُحَدِدُ لَى : جدال سے مُتعدّد معانی مِن مَدُ حَدُا لَحَصَدُ وَمَدَدُ مَا فَى مِن مَدُ حَدُا لَحَصَدُ وَمَدَدُ مِنَالَ سِے مُتعدّد معانی مِن مِن مَدُ المُسَادُ والعِدالِ بِالْعِدالِ الْمُعَامِدُ مِنْ الْمُحَدَّدُ مِن الْمُحَدِدِ مِن الْمُعَامِدِ مِن مِن الْمُعَامِدِ مِن الْمُعَامِدِ مِن الْمُعَامِدِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

دولم : مبدال ملتی عق سے بیدادرحق سے دفاع سے بید اور استحسن ہداور مؤمنین کا کام ہے بہاں پر مبدال بالحق مراد ہے۔

یہ ہے کہ دینی معاملات اور شرعی مسائل میں خوالات اور شرعی مسائل میں خوالا کے است کہ دینی معاملات اور شرعی مسائل میں خوالات میں جھا کے است میں جھا کے است میں جھا کو سے معاملات میں جھا کو سے تابع اور میر کست علمار سوم الد نفسانی خوا مشات سے تابع لوگ کیا کرتے مقے۔

#### -آبیت کا شان نزول

یقول البوالاسعاد: آپ می الله علیوسلم نے متال کے طور پر جوآبت تا اوت فرائی اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب آبت اس انکٹو کو کما تُعلیٰ وُن مِن دُون الله حصب ہو جھ کہ جب آبیت اس انکٹو کو کما تُعلیٰ وُن مِن دُون الله حصب ہو حصب ہوئے اور خیراللہ جہ کہ مشرکین تم اور غیراللہ جہ اور خیراللہ جہ اور خیراللہ جہ کہ ایندھن ہیں ہے۔ ازل ہوئی تو مشرکین کہ بہت خوسش ہو کے اور جا ایت سے معلوم ہوا کہ جنتے غیراللہ معبود ہیں وہ مب ووزخ ہیں جہ ہم ایک اور حضرت عمیلی علیالہ اور معنی معادت کرتے ہیں جہ اور میں اس آبت کے مطابق دوزخ ہیں جا ہم ایس ہوا کہ جا ہے۔ اور ہا دیے بہت معنوت عمیلی علیالہ الله سے بہتر نہیں ہیں اس سے جم اس پر رامنی ہیں کہ ہاسے بہت ہی حضرت عمیلی علیالہ الله کے سائق دوزخ ہیں جا ہیں ۔

مُشرکین کے اس غلط نظریہ کے روہی آ بت مذکورہ ﴿ مَا صَدَدُوّہ ہُدُو اللّٰهِ عَدِی اللّٰهِ عَدِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللل

اسس کا بواب خود آن مُقارِّس نے بیان فرمادیا ہے کہ:۔

جواسب دوم اِنْ الَّذِیْنُ سَبَقَتْ نَلَائُو بَیْنَ انْ مُسْتَیْ اُولِیْکَ عَلْمَا اُن کَا الله بسیاہ بریجن لوگوں نے ان کی عبادت کی اوروہ اس عبادت کرانے پردامنی نے وہ نہیں تھے وہ نہیں جا کیں سے مینا سنے بینا سنچہ حضرت عیلی علیالسّلام عبادت کرانے پردامنی رزستے اور مذا نہوں نے سکم دیا تھا ان کا مال تو ہے ہو

\* وَإِذْ قَالَ اللَّهُ مَا عِيشَلَى بُنَ مَرْ يَوْ اَ أَنْتَ قُلْتَ اللَّاسِ الْخَيْدُو فِيُ وَأُهِّى إِلَهَ يَمْنِ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ قَالَ سُمُنْطِنَكَ الْعَ بُ مَا مُدَى

قدین مصله : روابت مصعفرست انس مسعه کهرسول الته متلی الته علیده ستم فرما باکریت مستم که این جا نوں پرسفتی مذکرد ورید الته تم پرسفتی کرسے گا۔ وَعَنَ اَنْهُنُّ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَامِنَ بَقُولُ لا تَشَدَدُ دُولًا عَلَى اَلْفَسُكُمُ فَيْشَدِّ دُ اللهُ عَكَيْلَكُمُ فَيْشَدِّ دُ اللهُ عَكَيْلِكُمُ كرادا سے بنائجالم كما ب نے رمہانيّت لينے اوپرلازم كركھى تمى اوران سے عابد وزاہد لوگ ايسا كرنے ہے عابد وزاہد لوگ ايسا كرنے ہے عابد وزاہد لوگ ايسا كرنے ہے ۔ چنائج بني كريم عليالقىلوة و السّالام نے تشريف لاتے ہى الله علان فرايا در لاكر هُبّا فِيشَادَ فِي الْدُه مِسْدَح »

قولهٔ وَدَهُبَ اِنْسِكَةَ نِ البِسَدُ عَوْهَا مَا كُتُبُنَ هَا عَلِيهِ عَدُ اِنَهُ مَعُول بِهِ كَى بنا دِيرِ منعوب ہے۔ مغول برك عالم محتول برك منادير منعوب ہے۔ مغول برك عالم محتول برك على ما أحت كرنا واجب ہے اس قاعدہ كى بناديرا بست دعوا عالى كو محاصلة على شرد على المحتول بولك است محتول برك في يرك ما تقام كرنا است و محتول برك في يرك ما تقام كا مراد الله است محتول برك في يرك ما تحت مواس المحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بالمحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بالمحتول بالمحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بالمحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بولك المحتول بالمحتول بالمحتول بولك المحتول بالمحتول بالمحت

مترجه صله : روا بهت بصعفرت ابوم ریخ سے فراتے ہیں فرایا رسول الشر صلی الشرعلیوسلم نے کرفرآن باک با بخ قیموں پراترا - حلال، حرام ، فحکم اور متشابہ اور شالیں - لہذا حلال کوملال متشابہ اور شالیں - لہذا حلال کوملال جا لؤ اور حرام کو حرام مالؤ! وَعَنُ أَبِى هُرَيُرَةً قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزُلُ الْفَلُوانَ عَسَالِ خَمُسَةِ اوْجَهِ حَلَالِ وَحَرَام وَمُحُكَمَ وَمُنْسَابِهِ وَالْمُثَالِّ فَاحَلُو الْحَلَالَ وَحَسَيْرِمُولًا الْحَرَامُ :

قسول که او بیسی او بیسی می به کرتران پاک کے معامین یا عتبالی ما کی بیسی ہے کہ تران پاک کے معامین یا عتبالی اس کے پاپنے ہیں یا بعض معزات کے نزدیک او بیسی بیان کے ہے کہ قرآن معزیس پنے اسلوب بیان کے اعتبارے پاپنے طرح کی آیات پرمشتمل ہے۔ ادل: الیں آیات جن ہیں صلال کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے احکام بتائے گئے ہیں دویم : البی آیا ست جن میں حرام کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے اس کام بتائے گئے ہیں ۔ ستوم : المبی آباست جن سے معاتی ومطالب میں کوئی ابہام واسٹ تباہ ہیں ہے بلکہ دہ ۔ ابنے مقصد ومُراد کوما مند اور واضح کرتی ہیں - بھیسے آفیہ نمٹوا انتشاط ہ والا تعالیٰ گئے اُدہا ، اس مدیرے ہیں البی ہی آبات کو کم کم کہا گیا ہے ۔

چارم ، ایسی آیات بن کی محراد و اضح نہیں ہے اور ہذان کے معنی ومطالب کمی پر اللہ سرکھے گئے ہیں جمیسے " میک اللہ قد ف کا آئید یہ بھی ہے اور ہذان کے میں اللہ بی آبات کو است کے ہیں جمیسے " میک است میں اللہ میں آبات کو است اللہ کہ اللہ کی اللہ کی اللہ کی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں موسکی ہے۔ مقاید اللہ میں موسکی ہے۔ فصل اوّل مدید ماکنٹر شامیں موسکی ہے۔

پیچم : الین آیات جن می ما بغرامتوں سے حالات دوا قعات کا ذکر کیا گیا ہے تینی نیک اقوام کی فسکلاح وکا مرانی اور کرا قوام کی نباہی وہر با دی سے واقعات بٹائے گئے ہیں ان سے بارہ میں حکم یہ ہے کہ ان اکسٹ اسے عبرت ماصل کر دکہ ایمان دانوں کا انجام بخیر جوا ، نجات بی ، گرنافرمان مرشس نوگوں کا انجام با عبث عبرت ہوا کہ آج بھی ان سے دا تعات داستان عبرت ہوا کہ آج بھی ان سے دا تعات داستان عبرت ہیں۔

قوله وهلذا لفظ العصا بيع ورّوى البيه ق برمامب معابع براكب تم كاعتراض ب كرمجه ان كالفاظنهي بل سك -

مترجعه ؛ روایت سے حضرت ابن عباست سع فرات بی کو فرایا رسول الشعلی الته علیوسلم نے چیزیں بین طرح کی بیں ایک و بس کا بدا بیت مونا ظاہر ہے اس کی بیروی کردایک و جبکا گراہ ہوناظا ہرہے اس سے بچو، ایک دہ جو عملف ہے اسے التیکے توالد کرد۔ وَعَنِ ابْنِ عَبَّا سِنُّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

قولِ لَهُ أَلُا مُرُ مِنْ كَارُ شُكَا اللهِ كَامُ مَنْ اللهِ كَامُون مِنْ اللهِ كَامُوسَ حِي " اى تُلا خَنْهُ اقسَاحٍ بِا شَكَةُ خَنْهُ ٱلْفُواعِ ـ قَعَلِهُ أَمُنُكُ - أَيُ مِنْهَا آمُكُ أَوْاَحَدُهَا أَمْكُ : قولهٔ سَتِيْنُ رُشُدُهُ ، ای ظاهِرُ تُوابه برس كی بدایت واضح به یہلی تسم ہے یہ البی چیزیں ہیں جن کا حق ہونا واضح طور پراحا دیث سے نا بت ہے (بیسے نمازروزہ حج رکوٰۃ وغیرہ) ان کے بارے میں فرایا گیا ہے کہ ان کی ہروی کرو۔ قولِهُ أَمُنِي مِبَيِّنَ عَيْدُهُ ؛ اى صَبَّلُا لِسَفِه لِينى وه الرَّمِس كَيَّ كُمَّا بِي وَاضِح ہے کینی البی بینری*ں جن کا با طل دفا سد ہونا ظاہر ہو جینے کفا ر*کی رمموں ا وران کے طور *طرا*قول برعل کرنا به گمرای سے ان سے بینے کا محم دباجار اسے۔ قوله أمُرُكُ انْخُتْلُفُ بَيْنِهِ: انْحُتْلاتْ مِيمِهِ دِانْ بِي بَينَ قُولَ بِي الْحُتْلاتُ مِيمِهِ دِانْ بِي الوّل: اسس سے آیات متفاہ مرادیں۔ دؤم: اسسے وہ مسائل مراو ہیں جن کے بارہ ہیں دلائل مختلف ہیں۔ جیسے سورحار ، أغفال مشركين دغيره -سَتِّم: وہ امور مراد ہیں جن سے بارہ میں شراعیت نے کچھ نہ کہا ہو اور اسس ہیں *ا نخلاف كيات مول توانهي التُديّعا لي كيمير وكرنا ما جعث ك*ما فى تعيين اوقيات الغيامة چنانچه علامه هردی المعروث مه قملاً علی قاری می منطقیته بش اس ای فوّض اَصُرہ الی اللّٰہ تَعَالَیٰ فیلا تَعَلَ وَیہ شیعیًّا مِن نَعْمِی اوا تبات رمرقات صُکمٌ ج۱) علامه محدّث عبدالحق وبلوی مخ فرملت بی ب لپس لبسیار ا درابخدا و توقف گن درال واللب کن رشده بدایت درال د اشغة اللمعات م<sup>يم</sup>ا ج1)

## ية تيسري فصل ہے۔

اَ لَفْصُلُ الشَّالِّتُ

معارٌ بن حیل سے فرایت ہے حضر ست معارٌ بن حیل سے فرایت میں فرایا رسول الشیطی الشیطلیہ دسلم نے کرشیطان آدی کا بھیر ایسے جیسے پر لوں کا بھیر یا انگ اور دور اور کناسے والی کو پکر تا عَنْ مُعَاذُ بُنِ جَبَسَلِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَىٰ لللهُ عَلَيْ وَسَلَّوُ إِنَّ الشَّيْطَانَ وَثُنُ الْاِنْسَانِ كَذِيثُ الْاِنْسَانِ كَوْشُ الْوَنْسَانِ كَذِيثُ الْوِنْسَانِ كَوْشُ الْفَسَعَوِيَا خُدُ الشَّادَّةَ الْقَاصَةَ وَالنَّاجِيَة :

ربِّ فاطر) قولَهُ النَّشَاذُةَ وَ غَمْ مِينَ مِينَ الْهِ الْهِ مِينِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

قول فوالْف اصبب في البعد عَنْهُ قَ قاصيه وه بكرى ہے ہومُتنقر تون ہولىپ كن گھاس كھانے ہے ليے ديور سے الگ ہوجائے -سولىپ كن گھاس كھانے ہے ليے ديور سے الگ ہوجائے -

قولهٔ الت حسد : ناحیه ده بکری ہے جوریوٹرسے انگ تون ہو کرکنامیہ کنارسے بیلے -

يقول العالا سماد: خلاصرت بيب يدك د تاايك عكل مع بي م لوگ مثل بكريوں كے ميں ، شبيطان بحير يا ہے جو ہر وقت ہمارى تاك بي ہے جو جماعة المسلين سے انگ ریا شیطان سے شکار میں آگیا۔ قُولِكُ إِيَّاكُورُ وَالشِّعَتِ : شِعَابُ شُعُبُ ثُمَّ كَبِمِع سِمِ ، وبهارُ يول ے درمیان تنگ رامستہ کوشعہ کیتے ہیں۔ لینی کتاب وسست سے سید سے رامتہ کو تچھوٹر کر پرخطر بدعست سے راستے اختیار کرنا بمنز لربیا ٹری درّوں اورگھا ٹیوں سے سے اور ا ہما بے امّست کی شاہراہ سے مُنفَر دمونا بیمبیب بلاکت ہے۔ قعلَهُ وَعَكَيْكُ مُوْبِالْجُمُاعَةِ الْعَامِيَّةِ: عامَّدَ جماعة كمي تأكيد درتا كىيىدىك مطلب يد بص كالمهر علمارابل السنّة سع سا تدرمو-مطلوب مدسيث مدست ندوره مع محتمين مضرات في تدم السب بان فرائع بين: -ا قال : که حس طرح بھیلریا حب کئی الیبی بکری کویا لیتنا ہے بچور پوڑے انگ ہوگئی ہو تووہ کسب باست پر دلیر ہوجا تا ہے اور ایسے ایشا کرسے جا تا ہے بی حال کسس آ ومی کاپے جوعكمار مكالحين كى جماعست سعداتك موما تلهد ادر اليندعقل ونهم سمديل بوية برست يخت مذامس بدشيطان كوايدي طرح تسلط بدا كرتاب تواس برشيطان كوايدي طرح تسلط ہوجا تا ہے نتیجہ یہ ہوتاہے کہ الیاشخص شیطان سے منینکل میں پودی طرح نز کر گرا ہی انجے انتہائی گہری کھا میوں پرجاگر تا ہے۔ ووم : دوسرا مطلب به سع كونيكلول ابهاؤول مي را مبنول كي طرح سار موكد درندوں ، او اکورں ، عِبنوں وغیرہ کا خطرہ موتا ہے۔ وَعَنُ إَنِي ذَرٌّ قَالَ فَسُالَ مترجمه وروايت بصعفرت الوزرط رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوُ سيعة فرمائيه ببي فرمايا رسون الشملى الشطليقم

بری کی بلاکت ہے مسلمانوں کی جا عت بی کرم صلی النز علیہ والم کی رسی ہے جس میں برقستی بندھا ہوا ہے۔ یہ مذمحھوکہ فرحن کا انکار ہی خطرناک ہے کہ می ستھبات کا انکار بھی بلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ سیند تا عبدالت بن سلام نے مرف اد من سے گوشت ہے۔ کوشت ہے بہنا تھا کہ رب سے فرایا " با کھا الگذائی المستولاد خُلُول فی المستول المستول الله منافع الله خُلُول فی المستول الله منافع الله خُلُول منافع المستول الله منافع الله منافع الله منافع الله منافع المستول الله منافع المستول الله منافع المستول الله منافع الله منافع

موجعه المحضرت السُنُّ بن ما مک د مُدُسُدٌ فرمات بن کورا بارسول الله متی الشعلی اسلم نے کہ میں نے تم میں دوجیزیں چھوری بیں حبب تک انہیں مضبوعی سے تھائے رہوگے ہرگز گراہ منہ موگے ، اللہ کی کتا ب اور اسس کے بیغیر کی سُنیت ۔ وَعَنْ مَا لِكِ ثِنِ ٱلْسِنَّ مُثرَسَلاً قَالَ قَالَ رَمُهُولُ ٱللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّعَ حَرَكُتُ فِيسُكُوُ ٱمْرَبُنِ لَنْ تَضِسَلُوْ مِنَا نَمَسَّكُ ثُورُ بِلِمَا كِتَا بُ اللّهِ وَسُنَّةً ذَرُسُولِهِ : وَسُنَّةً ذَرُسُولِهِ :

قول کُ اَمُسُرَیُنَ : امرین کے دَوَعِیٰ ہیں علی امرین ای شیئین عظیم ین ملے امرین بعنی حکم کین بفتحه ما۔ خیلاصک تر آن وصدیت ، صدیت بابیس تشک قرآن وصدیت پر مشکا تول کوبرانگیخته کرنا ہے کہ جب بمک یہ و دیپزیس قابل عمل ہونگی تو گراہی یا لکل نہیں ہوگی جب یہ دونوں نا تا بل عمل مجھی جامیس گی دندہ دیا ملک میٹ ڈالگ ، ادر نما اربیف مزاج کے مُطابق غلط فیصلے کریں سے تو گرا ہی گراہی ہوگی صَدَفُول دَا صَدِفُول-

توجعه: مضرت غضيطٌ بن مارث ثما بی فرمائے ہیں فرمایا رسول التیملی اللہ علید سلم سفے کہ کوئی قوم برعت منہیں ایجاد کرتی مگراسی قدر سنت اٹھا لی جاتی ہے لہذاسنت کو پکڑنا بدعت کی ایجاد سسے بہتر ہے۔

وَعَنْ عُضَيْفَيْ أَبُنِ الْحَارِثِ النَّمَائِى قَالَ قَالَ زَالُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ مَا اَحُدَثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمُ مَا اَحُدَثُ قَفُمُ بِيدُ عَنَّ الِّذَّرُفِعُ مِشْلُهُ لَا مِنَ الشَّنَةِ فَتَعَشُّلُ لِمُستَّبِةٍ خَسَلَمُ مِنْ الشَّنَةِ فَتَعَشُّلُ لِمُستَّةٍ خَسَلَمُ مِنْ الشَّنَةِ وَتَعَشَّلُ لِمُستَّةٍ

قول مِنْ لَهُ الْمَنِيّ نَا لَكُونَ وَدُهُ قَ الْمَالِمِ اللهِ ومرسه كمثل إلى عمثل إلى الله الله في قول المنال الله حكما في قول المنال الله حكما في قول المنال الله المنال الله المنال الله المنال الله المنال الله المنال المنال

سُنّت پر عمل کرنا اگرچہ وہ عمولی ورجہ کی کیوں منہو جا الصک کی آئیت ہوئی کہ انہا ہے سے روح ہیں جُلاپیدا ہمترہے اگرچہ وہ برعمت خسنہ ہو۔ اسس بلے سنت نہوی کی انہا ہے سے روح ہیں جُلاپیدا ہوتاہے جس کے نورسے قلب و دماغ متور ہوتے ہیں اسس کے برُخلان برعت ظلمت و گراہی کا سب ہے۔ مسان مسعفرا باكوئي ومسليفه دين من بترت نهيں ایجا دکرتی گرایٹرتعالی امی تدران کی مسنت انفاليتاب بيراء تاقيامت ان ميرنبي والب*س كرتا* -

وَعَنْ حَسَّانٌ قَالَ مَا تَبِدع فَوْمٌ بِيدُ عَدٌّ فِي دِ مُنْهِدُو الدُّنَاعَ اللهُ مِنْ سُنِّتِهِ وَ مِثْنُلِهَا مَثُوَّةً لاَ يُعِيشِدُكُ اللِّهَ عِزْ إِلَّا يَعِمِ الْقِيَّامَةِ

يقول الواكاسداد: كس مديث فريق بي كوكى بحث ثبين برماية ددابيت کی توثیق کردہی ہے ہوغفیدنٹ کی روایت ہے مخدیمن کے نوایت کماسے کراسس مشت کا والیس ندآ نا اسس کی شال اس درمت کی سے مس کوج فسسے کا ہے دو پھرمتنی کوششش کرہ کہ یہ دوبارہ لگ جلسکہ ادر ميل ميول ديف مكي يد نامكن سعين حال شنت كاسع جوكى ده تيا ست كد داليس مد بوكى بعنى مكنت وخت بيصاوريه بامتيس أسس كاليمادا إيس

### اسمائے دحال

نآم غضيف وخفيف برغين مجررمغماه

حالات حضرت غضيف بن الحارث معرر نتواه يار سائن آخرين فالهدم

حارث تمالی سکے بیٹے ہیں دخمالی میں تا س نقطوں والی مغموم اور میم بغیر کشد میرسے ، ابوا ممار کنیت اور ولت شام بي آتمفريه ملى الشُرعلية سلم كا زار: يأيا - ان سكه محابي موسف في اضلات سيدلين خودان كابيان بيص کرمیری پیداکش آب سے زار مبارک بی ہرتی ہے ہی سے آپ سے بعث کی اعدا ہے نے کھ سے معافی فراغ حلكذ؛ قالية ابن حبيات في كتاب المثقات ومغرت عردٌ الدابونيُّ وماتشيَّة سعى مديث كي سما عست قراکی اوران سنے کھول اور لیم بن عامرسنے روابیت کی ۔

توجعسه : رداست بصعفرت المهم بن میسر فیسے فرائے ہیں فرا یارسول الٹر متلی الٹرعلیہ اسلم نے کہس نے برعتی کی تعنلیم کی لیقینًا اکس نے اسلام وصا نے پر مُددی - وَعَنْ إِبْرَاهِ بِيُعُ بِنِ مَيْسَرَةَ قَالُ فَالُ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّه هُ عَلَيْءٍ وَسَكَّعَ مَنْ وَقُرَصَاحِبَ عِلَيْءٍ وَسَكَّعَ مَنْ وَقُرَصَاحِبَ بِنْ عَنِي فَقَدُ اعَانَ عَلَىٰ هَسَدُم الْوِسُلاَمِ :

قولهٔ مَنْ وَقَلَ : بِالمَتَثَدِيْدِ ، اى عَظَّه وَلَعَسَ ، مَا نَوَابِن جَرِ فَرِلْتَ بِي كُوْتِي يَهِ سِعَ كُربِرَ عَى سِلْ عَصْرًا بِوَجَاسِ بِالسَّ وَصَدَرَ كِبِلِى بِلْلَهُ ، بَا بِالْعَذُر أَسس كى خدمت كريب -

قول و صَاحِب بِن عَيْن ؛ چاہے وہ بدعت کا داعی ہم بان یا مرف اللہ المقابل : قول کے هک م الاسلام : مَلَّا مَلِينَ فَرِائِے ہِن کَ" وَهُومِنْ باب المتغليظ : عندالبعل مقیقت پرمحول ہے - اور اسلام سے مُرادسنّت ہے -

سوال: نوس بن كياحكمت ہے كہ بنتى كى تعليم كرنے سے احدام املام لازم آتا الله بنوار الله ملازم آتا اللہ بنوار الله ملازم آتا اللہ بنوار الله بن وجہ یہ ہے كہ جب كوئى خفص كى بنوى كى تعليم وغزت كرتا ہے تو اس كامطلب يہ مہوتا ہے كہ اس كے مقابلہ بن اسے سنت كى عزت واحترام كاكوئى خيال نہيں تو بہ سنت كى تحقيم كا ياعث بنا اور فاہرہ كہ كسنت كى تحقيم اسلام كى عمادت كواجائے فى نہيں تو بہ سنت كى تحقيم كا ياعث بنا اور فاہرہ كوتياس كياجا سكتا ہے كہ اگر كوئى شخص كى يا بند بہ شرع وسنت كى تو ہيں كرا ہاں وعيد يہيں شابل ہے كہ اس في دين كافات يا سنت كى عمادت كو نفعمان بنجا يا ۔

 نوج مسه : روایت ہے حضرت ابن عباس مسفر لمستے ہیں جس نے قرآن سیکھا بھر اسس کی اتباع کی الٹرتعالی سامے دنیا میں گراہی سسے بچاہتے گا اور قیامست سے دن مخست عذاب سے محفوظ رکھ گا۔

وَعَنِ ابْنِ عَبُ اللهِ مَثْ قَالَ مَنْ تَعَكَّعَ كِنَّ بَ اللهِ مَثُ خَ إِنَّيْعَ مَا فِيهُه هَكَا دُا اللهُمِنَ الصَّكَا لَةِ فِي اللهُ شَيَا وَ وَقَلَ الْمُ يَوْمَ الْقِيبَ مِسَاةٍ سُوْءَ الْحِسابِ

فَعِلْمُ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللهِ عَبَّاسِ اللهِ عَلَم فَوقًا -

قوله - مَتَنُ نَعَلَمُ كِتَابِ اللّه - تعليم بِي تعير بِعِ الطَّرَاحِفظُ الْوَعِلْمَا فَعِلْمًا فَعِلْمًا فَعِلْمًا وَقُلَمًا اللّهُ عَلَى مَعِيمُ مِعِ الْعُتَقَادًا اللهُ عَمَدُ لَا قُولُهُ : فَكُلُ اللّهُ عَلَى مَعِيمُ اللّهِ عَلَى مَعِيمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سوال ، حداى كاصد من ترنيس أنا فكيف ف هذا المقام ،

بهواب احداى متعمل احتاى المسكة كويا فكبت له كواس بي صلاحة الياب المسكة كواب بي صلاحة الياب المسكة الياب المسكة الياب المسكة المسكة التي من المسكة المسكة التي من المسكة ا

قُولِهُ وَفِي رِوَا يَحْ ِفَالَ ، اى ابن عباسٌ :

قولة مَنِ اقْتُلَامَ : اى فى الاعتفادات والسادات -

قرآن پاک کا پڑھنا با عث معادت ادرائی خلاصک تا الحکید بیث : پرعل کرنا ذریعه نجات ہے بینی دین و دنیا دونوں مجد معادت ماصل ہوتی ہے ۔ دنیا کے اندر خدائی جا نب سے اس ہر یہ معادت ہوگی کہ دوہ گرائی کی بیا ہے آخرت ہیں یہ معادت ہوگی کہ دوہ گرائے گاکیو نکرائس نے اپنا رہر قرآن کو بنا یا ہے آخرت ہیں یہ معادت ہوگی کہ جساب دکتا ہے گاکیو نکرائس نے اپنا نجرقرآن پاک ہی بھی ہی دوجیزیں ہیں " خَلاً کہ جساب دکتا ہے فالذُ اُنہ اور وَلاَ بَشَنْ مَدْ بِرَخْت ہوگا ای ف الدَّحدة ۔

قوی جیمه : روایت سے معرت ابن مواد سے قرائے ہیں قرابا رسول الطوستی الشرطیہ وسلم نے کہ الشرف سیدھ راستہ کی مثال قائم فرائی اور اسس راستہ کے دوطرت دو دیواری ہیں جن ہیں کھا ہے دروان سے ہیں ، صدان دل پر ہر دسے دالکہ ہیں ، راستہ کے کنارہ پر پیکا دنے والا کہ راستہ کے کنارہ پر پیکا دنے والا کہ راستہ کے کنارہ پر پیکا دنے

وَعَنِ بِي مُسْعُوْكُ اكَتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْتِهِ وَسَلَّعُ فَالَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً صِدَاطًا مُسْتَقِيمُنَا وَ عَنَ حَبْبِينَى القِرَاطِ سُعُرَانِ خِبْبِينَى القِرَاطِ سُعُرَانِ فِهِا الْفَالِي مُفَتَّحُمُ وَعَلَى فِهَا الْفَالِي مُفَتَّحُمُ وَعَلَى الْاَلْمَا مِ سُنُودُ مُنْخَا اللهِ وَعِنْدُ زُلُ مِن المَسْرَاطِ داعٍ -

قدل خسکرک الله منگذ : به مدیت درسی بے کیونکہ بہضمون قرآن پی نہیں آیا ۔ معنوعلیالت کلم پر وی جوا بعد آپ نے رب تعالی کی نسبت سے اپنے الفاظ میں بیان فرایا اسی کومد سبٹ قدسی کھتے ہیں ۔

قوللهٔ صِدَاطًا مُسْتَقِيمُا - سيده راسته م ارنبرت كا داسته مرار بنرت كا داسته م رب بنجاسة والا! اب وه قرآنى راسته مه ادريه مشلاً سه بدل دافع جواسه -

قولهٔ جنبتی ؛ بفتُح الجسيو وسكون النون اى جا نبيد وطرفيسه ؛

اورب مُخلِصِدُ اطلَّاسِ مال واتع مرابء

قوله سُوْزَانِ: ای جداران لینی داداری بی

قوله فيه مَا أَبِولَ مُفَنَّحَ اللَّهُ اللَّهُ مُعَنَّ عِد

قولما ستوركي: جمع السِنزبكسرالسِّين - يعني پردے -

قولَهُ مُسْنَعَاةً ؛ ای مُرُسلة ومُسْبلة کی بینی نشکے ہرتے۔

قولَهُ وَلَا تَفُوِّجُولَ - بِتَشْدِيدِ الْعَا وَ مِنَ الْاعْوَاجِ الْحَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِمِ

الاطرات: ادهر أو حربنه جاءً مسيدهي لاتن پرجياو-

قولله مُلِجِّس اى مَدُخَلَى : كُرْتُكُوك سے اس میں داخل ہوجائے گا۔ قولله وَاَنَّ المَسْدُومُومَا وَكَاتُع مِرسِت بِال سے اندرستورمُ وَمَا وَكَاتُع مِرسِتُ بِال سے اندرستورمُ وَمَا وَكَاتُع مِرسِت بِال سے اندرستورمُ وَمَا وَكَاتُع مِرسِت بِاللهِ مِنْ اللهُ وَمُومَا وَكُلْتُعُ مِرْسَاتُ وَمُومَا وَكُلُّ عُلِير

حَدُ وُدُادِلَهِ سِهِ كُنَّكَى سِهِ - كُرعَلَادِلِيسِنَّى فرائتِ بِي كَرَلْتُكَ بُوسَةِ يِردَسِهِ وه أمود میں جن میں ولائل مے تعارض باکسی إبهام کی وبعد سے کوئی سنسبتہ رہ جا نا ہے - فخیا سنجہ شرعی ہدا بیت یہ ہے کہ ان سے ڈورٹمی را مناجا ہے تاکہ ایشتباہ کی مُضرّت سے بیجا جليك و كما في قوله تعالى " تِلكَ حُدُرُو اللهِ فَلَا تَقُرُ كُوهَا و ب بقن ) یہ خداکی حدود ہیں ان سے قرمیب بھی شرآؤ۔ قولة وَهُووا عِظْ اللّهِ: ادبرُ لِلنّه دارد كن نغيروا عِظْ اللّهِ سے اليني خدا واعظ کی ہے اسس سے مراد وہ فرسشنہ ہے جوانسان کونسیکی کے رانسنتہ پر گامزن کرنے کی کوشش کرتا ہے اور بڑائی سے رُ دُکتا ہے گمریہ اس وقت ہے جب تا نیڈوتوفیق اہلی ہوگی مصبے قرآن مفترس کور مبرکہا گیا ہے گریہ رمبراس وقت ہے حب مشیت ایزدن ہو۔ مس حدیث بی ایک تشبیه کوبان کیاگیا ہے خُلاصُتُ الْحَد ببث الشبيه المامل بي كراتُ الله بمزر راسته سے ہے اور مُحرّاتُ اللهديمنزله الواب مفتوحہ سے ہے اور انتحام وحدود حر أبندوك كوان محرّ مات سے روسکنے والی ہیں وہ بمنزلہ بردول کے ہیں اورقرآن بمنزلہ اس داعی کے سعے بوراسة كم مرول بربيها ب اوربول كتنام « استَقَدْمُ واعَلَى الصّواط و ن تحق جُوا اورانقار مكى جودل بن الجعاخيال آناس يبنزلداس واعى سے سبع جوراسة سكه اوپر بیشهاید ادر میکارر اید و تنجك لا تفتیحی خیال کرافسوس مه وروازه شاکل كسَافَالْ النُسطائيُّ ب يمسكام زدنيا ديجيگام زكام خوا بی کرری بکام برادر دوگام نيكومتك زده اسست بيرلسطام نه *داینه طمع ببر که رستی ک*ر دام وَعَنِ إِبْنِ مُسْفَوَّدٌ قَسَالُ مَنُ ا توحیصیه : روایت بے مفرست كَانَ مُسْتَنَّا فَلَمُسْتَنَّ لِمُسُنِّ ابن مسعود سيدهي ابن جوسيدهي قَدُ مَا تَ فَاتَّ الْحَقُّ لَا تُوَّمِنُ راه معانا ما ہے وہ وفات یا فتہ بزرگوں

کی راہ پیلے کہ زندہ پر فننہ سے امن نہیں

عَلَيْتُهِ الْفِيتُ نَدُّ أُولِلَّكُ لَكُ

وه بزرگ محترمیلی الشیطیزسلم *یکومنحا به بین جو* اصيحاب مُحَمَّدُ وسَنَى الشَّعِلَةِ مِلْمَ كَالْعُوا اسس امّست ہے انعل ترین لوگ ہیں۔ اقضَلُ عاده الأُمَّةِ : قولِهُ إِبنُ مَسعُورٌ خَالَ : سِمدسيت موقوف هـ مرفرع ليني حضرت ابن علم سحابی کا اینا فرمان بےصحابی کے تول دفعل صد بیش موقوف کہلانے ہیں ا ورحضورعلیا لشکام کا قول ونعل حدمیث مرفرع ہے۔ قُولِهُ مُسُلَقًا : اى مُفْتَدِيًّا قولَة فَلْمُسْتَنَّ: اى فَلْيَقْت ديني بوآدى كى اقتلام زايا ع تراس كو بھاہیے کہ وہ ان لوگوں کی اقتدار کرے جوفوت ہو پیکے ہیں اسی طرح مستَثَّا بمعنیٰ ا تباع اور فَلَمُسَلَنَ بِمِعْنَى فَلَيْنَيْنَ بِهِي مِنْ يَهِمُ بِتِ اعْلَىٰ مِنْ الرَّمِعْنَى كُوعَلَامِرُكُدِّتُ عَبِدُ الحق والموكَّ ف این سیمی زبان رفارسی، می اول ادافرایا در من کاک مشتشا ، کمیکمی توامر کربرود قولهٔ فلیسة نُ بَعَنُ قَدُمًا مِنَ ، بِسِ إِیدَ رَرود ما ه را واقتدا کند برکسانیکه بتخفيق ازعالم گذبهشته اندر داشغة اللمعات صفحهاج از قولهٔ قَدُ مَاتَ : مَرِيع بوسك لوگولست مُرادِمِحا بركرام بضوان التُرعليم جعين بي اور زندوں ہے۔ ابن مسعور کے زمانہ کے لوگ اور ٹا بعین مراد ہیں ۔ سوال ؛ حضرت ابن مسعور کے ارشاد سے بنام ہر بیمعلوم ہو تا ہے کہ جومحا بہ کراٹھ انتقال فرملسكة مين ان بى كى بيروى اورا لها عست كرنى جا جي حالا نكريد بات توصيح تهين -کیونکہ اتباع سے لائق صحاب کرام کی پوری جماعت ہے خواہ زندہ ہوں یا اسس دنیا ہے تفصیت بجوا سیاقل : ما م کی تفعیص اس میدی کداکر صحاب کرام حضرت ابن سعور فر کے دور میں انتقال فر بلیجکے ور شربیاں زندہ اور مردہ دونوں مراد ہیں۔ بچوا س**ے دو**ام ؛ موت کی قیسداس لیے لگائی کرزندوں کے خاتمہ الخیب پر لقین نہیں اسس سے المینے نفس کی طرف تعربین ہے ادر توا طبع کی بنا ریر لینے آ ب کو اسسے

نكالنامقعبود-سوال ، حضرت ابن مسور من به بات کیون کهی دور کینے کی وجہ کیا ہے ؟ **بحواسب اُوَّل** ؛ مستِّداً ابن مسعورُ الشينِ العينُّ كَصِرَا عِنْ الْأَوْلِيمَةِ اللهِ الْمُعَيِّدِة فرائی تنی ان کودعظ فرما رہے تھے تو میں مفتون بھی بیان کر دیا۔ **بحواسیت دوّم : به که اسس دور میں با الل فرنے جنم کیفنے لگے تھے بوصحا بہ کراٹم کی** ذا ت ال*دس براعتراها ان کرنے تھے ہیسا کہ رافضین اور فلحدین کے گردہ اسس نا پاک مشغالی*ں سکے ہوئے تھے اسس سلے ابن مسودہ نے ان سے غلا الزامات اورصحابہ بر باندھے کتے ٹہتا لئے کے ردّ میں محابر کی عظمت وبزرگی اور ان کی تضیلت کا انلہار فر ایا۔ قولية أولَيْك اصْبُحاب مُحَمَّدُ صَلَى الله عَلِيْهِ وَسُلَعُ :جاعت صحابيم كى طرفت تعظيمًا اشارة حسب كياكه ان كاعال واخلاق السيمنبور ومعروف بي كوياكه وه قول مُ كَانُوا أَفْصَلَ لَهُ لاء الأُمِّية : أُمِّت سِيمُ الأَمِّة بالسُّر عِن الما بت سے بوتمام أُمَّتون مس افضل به كمَا قالَ اللَّهُ تَعْالَى " كُنْتَ يَعْرُ خَسَابُو أُمُّنَّهِ الْخُرِجُنْتُ لِلنَّا سِ وبِكَ ال عسوان ؛ أس خطا ب حدمُخاطب بالزَّات صحاب كَرُمُخاطب الزَّات صحاب كُرُمْ مِي - لَهِ ذَا ان كامقاً بجز انبيا عليهم لسلام كيتمام انسانون سعافضل جوارتا أبأخوة ضرت ابن مسؤو كمي شهادت شهريه بِن كَرَمِوْدِ كُلْمُ الْمُسْتِ كَيْمِيْرِينَ لِكُسِقِ -قِيولَهُ أَبَرُهُا قَدُلُوبًا: أَبَرُهَا كَهُ دَمِنَى بِنِ مِلْ اَحْسَنَهُا قَدُوبًا : أَبَرُهَا كَهُ دَمِنَى حقے ازر و شکے المکومیب سکے - درفارسی '' ونیک ترین اُتمست ازر دشکے د لمہالا راشعرُ المّعامت ) ۔ كَمَا فَ قُولُهِ تَعَالَىٰ ﴿ وَكُلِنَّ الْمِيرُ مَنْ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْاَحْرِي كِيزِنكما مَا فكالعَلْ بھی دل کے ساتھ ہے۔ عل اَبُرَّ حابستنی اَخْلُصَ کِا شُکُو بُاکدان کے ول فالعرب کے نَفاق وغيونهم تقاء " اوللِك الَّذِينَ ا مُتَكَحَنَ اللَّهُ شَكُوبَهِ فَي اللَّهُ مُكُوبُهِ اللَّهُ عُلِينَ قِولَهُ وَأَعْمُ فَهُا عِلْمًا : اس كَانَ مِنْ بان كَدِيُّ بِن رَا اللَّهِ إِن اللَّهِ بِي : ر آوُّل ؛ اَعَمَقَهَا عِلْمًا اى اكثرها عُودًا مِّنُ جهيِّ المعلو ؛ ليني عم كما عتبار سے بہست غورکرنے وا<u>سے پتے</u> ۔

ددّم : اعمقها ای او فرها حظًا مِنَ المثلوم المستخدلة بينی ديني علوم كه المرزياده صفه ركه يخفي ديني علوم كه المرزياده صفه ركه في دائي معنا با به به الفي المعمد المعتقد ورفارس المعتقد والمعتما المرزياده صفه والمعتقد والمعتقد كا بمعداق تفاء درفارس ددور الدلية ترازرون عمل المستنيدة والفضائل المهيئية كا بمعداق تفاء درفارس مدود الدلية تراذرون عمل المعتمد والمعتم والمعتمد وال

ليكن اقلها تكلفا ، كمام أشرى كلفل تارى بردى أن زال به رقم طرادين ، مؤلفه أن به رقم طرادين ، مؤلفه أن كانوا بعشون محفاة ويعد لكون على الارض ويا كأون من المورالناس ، وا يفسّا قال ولا يجتمعوا ، للفيناء والمعزولا يتحلّقون الاذكار والمقلول برنع العق المناه المناه والمعرولا يتحلّقون الاذكار والمقلول برنع العق فى المساجد ولا في بيوته عوبل كا فوا فرشيين با بد الهسم عرشيان با روا جه عواليفسا وكا نوا يلسون ما قسيرله عومن المشون والقطن وغير ذا لك وا يفسًا وكل ها دا ستربيت المنتي سكل الله عليد وسلو المشرف الكامل المكتبل .

المدوقات من عوباب الاعتصام فصل نالث

ہے انہار قربانیاں دیں ، اورجہا دے وراید ممالک فتح کرے ان میں حکومتِ انہیہ قائم کی اس <del>کی</del>ے ده قبلہ اقوام عالم <u>ہو</u>ستے۔ سوال ما مضرب ابن مسعود الموام كالقاليد بركا حكم فرما كي لسب كن الدكام كي تقليد کیسے جا کز ہوگی ؟ جواسي - صحابه كامة كي آيابي منتشرتهين - عام لوگ ان كوجع كرك فيعسانهين كر سکیتے رہویے کہ انکہ کرائم کے ان کمی جمع کرسے منتقع کمہ دیا ۔ لہذا انکہ کی تقلید کرتا عفرہ رک ہوا۔ تو ان كى تفلىك رئاكر اصحاب رائع كى تفلىك رئاكية المسركا تعلَّى بالوغرساك كمام امتى سے ان کونفیدات ہے۔ رہا بھرلعف حابہ کراٹ مراد ہم کیونکہ یعنی کولیف فیضیلت حاصل تھی علم می إِنْفَاقَ بِينِ اسْخَاوِتَ بِمِنَ جَهَادِ بِينِ الْأَيْسُنَوِئُ مِنْكُكُوْمَنُ ٱلْمُفْقَ مِنْ تَبْلِ الْفَيْحِ وَقَاتَكُ الْوَلْذِكَ اَعُظُورَ دَرَجَتٌ مِّنَ الَّذِينَ اَنْفَقُوا مِنْ ابعُدُ وَهَا مُلُواالِحَ ديًّ الحكويد) وَعَنْ جَا بُراَنٌ عُمَــ رُا غرجهمسهم : روا بيت بصحفرت جابرهم سعه كه حضر مت عمر بن الخطاس ومول التر يُن الْخَطَّابُ ٱلَّْلْ رَشُولُ صلى الشرعليه وسلمركي خدمست بمي تورأ سساكا الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّسَعُ بِسُنْخَةٍ مِنَ النَّوْراَةِ فَعَسَالُ كَارَسُوْلُ اللَّهِ هَلَٰذِهِ نَسُخُسَةً الشنحالاسق ادرعفل محيا بإدسول التربيه لودلت كا لنخ بصصفوه خامومش بيع آب پرهن سككے ادر محضورصكى الشرعليہ وسلم كا چہرہ انور ببدلنے مِّنَ النُّوْرَاتُهُ فَسَكَّتُ فَجَعَسِ لِي يَقُلُّ وَوَجْمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّىٰ لَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّعَسُيُّوا :

<u>قىوللە ئىسكىت ؛ رىمىت دىزم مزاجى كى دىجە سىمسىكوت نوما يا-</u>

قوليطُ فَجَعَلَ يَقَدُرُ : معفرُت عسيرُ خسيمُ الآب كي خاموضَ علامستِ

اجا زست ہے اس کے پر مینا شروع کردیا ور نرحقیقہؓ نماموشی 'ارافنگی کی دجہسے تھی کرحضرت عرا بہود سے پاس کیوں مائے ہیں اور توراۃ یں کیا طرحونڈھتے ہیں گرشغقست کی وجہ سے خاموسٹس مبعد - لهذا فاردق عظم مصامس نعل شرافف بركوئى اعتراض نهيس كيونك خطاء اجتهارى بعديد قَابِلِ مِعَانَى وَعَدِمِ مُوَافِدُهِ ہِنِهِ -قُولُتُ فَقُالُ اَبُوبِہُکُرُّ ثُکَلَتُ كَ النَّوْاکِلُّ : بَكسرانكات اى فقدتك ا هغوا قد - گم کرم تهیں گم کرنے والیاں پکتك البواکی روثیں تمیس رویے والیا ں ر امس مصمراد اُنتهات دالبنات دالاخوات بي كيونكه به فراق بين زياده ردتي بين . مگر جمُل مَدكوره " تحكلت ل الخ اليضعني ومفهوم سم اعتبارسه موت سمه بله بردُعاسه م نسيسكن برايك ابل عرسيه كامحا دره سع جو كيين اصلي ميني ميں استعال نہيں ہوتا بكر كيسے موا قع پر اولاجا تا ہے جب لینے کسی بے انگفت دوست سے کس تعب کا اخبار مقصود ہوتا ہے <u>جیسے کوئی شخص لینے ب</u>ے تکلف مخاطب سے <u>ایس</u> ہوتی پرسجب کہ وہ کسی ظاہری یات کوبھی نہیں سمجھ را بونا برکے کہ مجھے بڑا تعجب ہے کررکھنی ہوئی بات بی تم نہیں مجھ سے یہ کنوبت بصیف قولهُ فَدُفُلُوعُمُورٌ : ١ ى فس نَ أَثَا وَالْعَصْبِ فيه فقال " قُولَتُ لَقُ سَبِدَ الْكَهِ : اى ظهرلكو- بين بالفرض والمحال أكراج ہي موسى عليٰ لِسَّاله كانلېورېو-خولاصت تما المحسريين : بركړكتاب دستنت كوچيور كريېږد د لعا رأي ادر خور سراس سر حکما ، فلاسفہ کی کما بول کی طرحت بے ضروریت رجوع کر ما منا سب نہیں بلکہ کمرا ہی ہے۔ وكَعَسْد قَالَ قَالَ رَسُولُ فرحصه : ردایت سے اپنی سے اللّٰدصَدُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ غرما ستعالجين فرما بإرسول التشرصلي التسطيليسلم كَلاَئِىٰ لاَ يَنْسَعُ كُلُامِ اللَّهِ وَ. نے میرا کلام اللہ کے ملام کومنسوخ نہیں کر تا كَلاَحُ اللَّهِ يَنْسَخُ كَلاَّ مِنْ وَكَلَامُ اللَّهِ ا در الشر کا کلام میرے کا م کومنسوخ کر اے ا در الشركاكلام تبض تعِف كومنسوخ كرمّابٍ-

# بحث ناسخ وننسُوح

# البَحثُ الأول \_ تعرلف نسخ

نسم کے دوعنیٰ ہیں : الفوی ما اصطلاحی

بغت مے اندرنسنے کامعنی ہے مانا ، از الدکر نا ، کمایقال الم كالغوى معنى " نسخت الربيح! تارانقوم "كرموان لوكون ك

باؤں مے نشان مٹا دیے۔ بالنج انتقال معنی میں مجی متعل ہے سے کما بقال نسخ اعکتاب انی انکتاب " ایک حکه سے دوسری طرف کیاب کومنتقل کیا ۔

ا معلاح میں اسس کی تعرفیت ہے :۔

سنح كالصطلى كالمعنى كالفي المفتكع المشرعى بديل شرعى»

سى مشترعى بهكم كوكمسى شرعى دلسيسل سنص نختم كمه دينا ـ

يفول ابوا لاسعاد: مطلب برے كابيش مرتب الله تعالى كس زمان سعاد ہے مناسب ایک شرعی حکم نا فذ فریائے ہیں ہیرکسی د وسریسے زیانہ ہیں اپنی حکمت بالفہ سے پینل نظر س حکم کوختم کرے اس کی جگر کوئی نیا حکم عطافر ہاتے ہیں اسس عمل کوننے کہا بعا تاہیں اند اس طرح بويرانا حكم ختم كياجا ناسط المصمنوع ادر جرنياحكم أناسط المصامع كيفي بيرر

اَلْيَحُتُ الشَّانِي - حقيقت تُسخ

دنیا کی حکومتُوں ادر ادارُوں ہیں کسی حکم کومنٹوخ کریسے دومراسکم جاری کردینا مشہور دمور ہے لیکن انسانوں سے احتکام میں نینو کی تمین صورتمیں ہیں :۔



مستشال پہلے بری مقاکدایک سلمان سے مقابلہ میں دسس کا فرہوں تومقا بلہ ضرودی ہے ہماگنا جا کزنہیں بھراہے آ بہت کربم اَلاَ نَ خَفَف احدہ عَشٰکُوْ اِنغ سے منوخ کر دیا گیا۔ ایس ایک سلمان سے مقابلہ میں ددکا فرہوں توبھا گنا جا گزنہیں ۔ و <u>صورت اول</u> نسيخ القراك بالغران

مستان خال النسبی صلی الله علیه وسلو کنتُ نهیستگوعن زیاره القبور فزوروها دانمه بن مشکره نرید طاهیم بابزیاره القبور اس بس ناسخ دمنوخ ددنول بنرکوربس - <u>سُورت دُرِّم</u> نسخ الحديث بالحدديث

مستبال مدینت کی ددسے بیت انقارس کی المرت رخ کرکے نماز پڑھنے تتے چے" فکون وَجُنَّهُ کُ شَکْطُ رَالْمُسَرِّجِ لِرَالُحُرَامِ سے مِنْسُوخ کردیا گیا۔ مورت توتم نسخ الحديث بالقران

مستا<u>ل</u> آیت قرآنی " کُټب عَکینکهُ وُ اِذَا حَصَرَ اَحَدُکهُ الْمُهُونِثُ اِنْ کَرُكُ خَسِیْرَا دِ الْوَصِیْدُ مدیث باک لاَوَمِیْدَ لِوَادِی مَشُوخ ہمگ مور<u>ت بهارم</u> نسخ القران بالحديث

## اَلْبَعَثُ الدَّلَا بِع - صُور مَرُكُوره مِي كُوسى صُوريي مُمكن بِي

یحث یہ ہے کہ ان صُور مذکورہ میں شرعًا کونسی کونسی صورتمین مکت ہوسکتی ہیں اس میں اُخملات ہے اور دومسلک ہیں مسلک کی دف حت سے قبل ایک بنائدہ ملاحظ فر اُئیں ۔

ید کل میارصور ایس بنتی بی ان میں دو ممتنفر بیں ان بیں گئی کا اختسالات نہیں نہ فایکرہ ان کی بہاں بحث ہے رایعنی لنتج الفرآن بالقرآن دلنتے انحد میٹ بالحد بیٹ ) انتقالات آخری دومبور توں تعنی عظ اور عکم میں ہے۔

مسلک اول ؛ شوا فع حضرات سے نزدیک آخری دوصور میں میں ملا ملا جائیز نہیں

، فادورسیس ہیں ہ ولمیسل اور کفلی - حدیث باب سے استدلال کرنے ہیں جس ہیں ہے «سکاؤیی

لاَ يَنْسِخُ كَلَامَ اللّٰهِ الله عَلَيْمِ عُلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ال

ولئیسٹل ڈوم ملی ۔ صورت سوم دننے قرآن بالحدیث اسے جائز نہیں کہ سشبہ ہوگا کہ الٹرتعالی کے حکم کورسول نے تہدیل کردیا ، یارسول نے قرآن کی تکثریب کردی اورصُور تر چہارم دننے حدیث الفران ، اس لیے جائز نہیں کہ سشبہ ہوگا کہ الٹرتعالی نے اپنے نبی کی باست کس میں دیا۔

مسلک دوفرم ۔ احنا ن داکی کے نزدیک آخری دوفورہم ربینی قرآن کا حدیث سے اور حدیث کا قرآن سے لننج ) بھی جا کڑا دروا تع ہے ہر مرمودت سے دادود دلیلیں طلخط ن تد

ولىيىل الآل - صُورت سوم نسخ قرآن بالحديث آبت وصيّت مَوَيَّت عَلَيْكُوُ الْمَا وَسَنَّهُ عَلَيْكُوُ الْمَا وَسَ إِذَا حَصَرُ الْحَدَدُ كُنُّو الْمَا وَسُ اللهِ بِ اللهِ ) كوصريث لاَ وَصِيَّة لِوَارِبَ بِعَاسُونَ كرديا، رواج به تفاياحكم به تفاكر جمع مال بن آدمى وصيّت كرّنا مكراس حديث نه آكر اسس حكم كوفتم كرك ورثار كم حقق لفيم كرديد كه إب كوا ثنا، بين كرا اثنا اس كوكها جائد كالشخ قرآن بالحديث - سوال - آبیت هیت آپیتِ میراث سے منٹوج ہے شکھ دیدہ الاَو جسیت ت یوَا دیث سے -

جُواب ، آیت میراث سے میت کے وُرثار کے صرف مقوق وَعِمُ مُعَیّن مو کے میں دوسیت اور کے صرف مقوق وَعِمُ مُعَیّن م کہے ہیں وصیّت باطل نہیں ہورہی ۔ لہذا ومیّت کا نسخ صدمیث لاکو صِیّت کا لیوارٹ سے ہی ہواہے ۔ ہی ہواہے ۔

### دلب ل دوم ، صورت سوم لسنخ قرآن بالحد سيت

قرآن مُقدِس مِن جه ( مُوَصِيْكُ وَاللّهُ فِي اَ وَلاَ دِكُو النودِي خساء السمين في اعْرَبِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ الل

### دلىك لىستوم ، صورست سوم لنسخ قرآن بالحديث

طلاکه شف معفرت آدم کوسجده تخیرگا» فسسکجند الْمَلَا شِکَة کُلَهُ کُلَهُ مُکَهُ اَجْمَعُ وَنَ دِبِّامِیّ ادر پرسمت کو اخوین مع ابو کانے سجدہ تخیرکا کیا۔ " وَدُفِعَ اَبُونِ فِلِ سَکَلَ الْفَنْ شِ وَحُوزُو الْسَهُ سُجَدًه و بِنِّا یوسعت ، لیکن فرلیت مُحَدّدِی بیر حدمیث سے مشوّع ہے اور حدیث سے الفاظ بہ ہیں " دُوکئنٹ اوسِرًا اَحَدًا اَنْ بُسُجُد کِلَنَدُ مَدُّ مَدُّ الْمُدَرُّ اَنْ اَدْنَ سَسُجُد کِلَا وَجِهَا وَمَنْکُوهُ فَرْبِقِ مِسْلاحِ مِنْ

> دلسيك الول ، صورت بينارم نسخ حديث بالقران مديث لا وصيّة بوارب ب جوكرة بين دميّت كميان سخ ب

# ولىيىل دَوْم : صُورست جَبَّارِم نَسْخ معدسيث بالقَرَّان

آ بیت نخوبل قیسیلہ نے بَہِٹے المُقلاس کی طرف دنے کہنے کومنسٹوخ کردیا ہوکہ کوئی خفی اور معربیث سے ٹا بہت بختا اکس سے ننتے معدمیث بالقرآن ثا بہت ہوا۔

#### شوافع حضارت کے دلائل کے جوابات

ولیسل دومت به که به دلیسل درست به که به دلیسل درست به که به دلیس ترسی کم نکر به دلیس ترسی کم نکر به دلیس ترسی است موق و به مرقی اگر رسول الشرسی الشرطیم ملام به جو به محلام الشرسی مراد وه کلام به جو دلیس کر التی واجتها دست نوایس معنی به دیگا که بینی ترسی دائی واجتها دست نوایس معنی به دیگا که بینی ترسی ترسک و تعدید ترسی کرسک و تعدید کرسک و تعدید ترسی کرسک و تعدید کرسک و تعدید ترسی کرسک و تعدید کرسک و تعدید کرسک و تعدید کرسک

مِوْكًا كَدِيعِيْ عِي ابِنِي رائے ۔۔۔ قرآن كريم عِي سي قرق جديلي بين كرملنا ، كما في فوله ١٠٠٠ \* فَكُلْ مَا كَيْكُوْنُ أَنُ أُمَيلِ لَهُ مِنْ تَلِقَاءَ نَفَسُونَ إِنَّ اَ تَبِيعُ إِلَّا مَا لِمُوْجِلُ اِلْ رَبُّ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ لَلْهُ مِنْ تَلِقَاءَ فَفَيْسَى إِنَّ اللَّهِ عَلَيْ

اِکَتُّ ر پِّ بعلسَ

مدبث کا مطلب ہے کہ کلام ہری کلام الہی کے الفاظ کی بری البی ہے الفاظ کی آبت وہتت اور آبات اسمدہ تحیہ کی تلاوت باتی ہے ادر کی منسوخ ہے۔ برون بن وا قدافریق کی دجہ سے سندا منیف ہے۔ برون بروضے حد سیٹ کا طعن موجود ہے (کذافی المیزان میٹ جا)

#### نتيجئ بحث

بقول ابوالاسعاد: مذكوره بالابحث سع بهارامقعد دراصل بيحقيقت واضح مرناب كركام ابلى اوركلام نبوي ميرننج كا وجود ومعاذات كركام ابلى اوركلام نبوي ميرننج كا وجود ومعاذات كركاعيب ونقص نبي بهد

يه حكستِ اللَّى كاعين منشار وتفاضا ب - لهذاكس آبت وحدمث كوعمض اس بناريررة كرنا كداكس سية قرآن مُقديس مين لننج لازم اناب كونا وعلى اورعلُوم قرآ نيست عدم واتفيتت جه - والله سُبحامك اتفكار واتحل .

مترجعت ؛ روایت ہے حصر من ابن گر سے فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ حتی اللہ علیہ دسلم نے کہ ہمار کی بھی حدیثیں لعفن کوفتران کی طرح منسوخ کرتی ہیں ۔ وَعَنِ ابْنِ عُمَّرٌ قَبَ لَ فَالَ رُسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ انْ اَحَادِ مُثَنَّا اَنْسُخُ بَدُضُهَا بَدُضًا كَنَسُخُ الْقُرُانِ

فَدُمَرُ حَفيقُ دُانِفًا:

يقول ا بوالا بسعاد : به مديث مي اُمنات محفلات نهي كيونكرسندى كُلُّ سع به مديث مي منعيف جه كيونكروفى اسنادې ايضًا منح مَّد بن المحاد ش و هومنديد في اشلا الضَّعف وكذا في التعليق ،

وَعَنُ إِنْ تَعُلَبَ أَالْخُشِيْ مِرْجِمَ قَالُ قَالُ وَكُنُ اللّهِ صَلَى اللّهُ فَالُحُشِيْ مِنْ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَالُ اللّهُ قَرَضَ مَا مُنْ اللّهُ قَرَضَ اللّهُ قَرَضَ اللّهُ قَرَضَ اللّهُ قَرَضَ اللهُ قَرَضَ اللهُ قَرَضَ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

مترج حسر : روابیت ہے مفرت ابی تعلیم شنی سے فر کانے ہیں فرایا رسول اللہ صلّی اللّه علیہ وسلم نے کداللّہ تعالیٰ نے کچھ فراکض لازم فرائے انہیں صاکع ندکرو، کچھ محرات حرام کیے ان کی حرمت ند توڑو۔

قولهٔ فرض ـ بمَعنى أوجَب ـ

قولَهُ فَرَا بِنِصَ - ای اَنحکا مَهَا لِعِن اللّه بِکَ نَهْمِلِكَ الهِ اَرِيراُحکامات واجب فرمائے ہیں - باتی فرض کی تعربیت مَا شَتَ جِد َ دِیْلِ قَطْبُی ہُودنیسا قطعی سے تا ہت ہو، یا جس کے ترک پرعقاب ہواور کونے پر تواس مہر-

## كِتابُ العِلمِ

-- ای هان اکتاب انجلع بعدی بیان فضل العلع --و تعلیمه و تعلیمه - اس کتاب می علم اورتعلیم و تعلم کی ---- فغیلت اورعلم شرعی کی مقیقت کا بئیسان ہے -

مسوال: کا مُبالعلم پرکتاب الایمان کی تقدیم کیوں ہے ؟ ہواسب: تقدیم اس بے فرائی کرتمام امور شرعبرخوا ہمن قبیل عتقاد ہوں یا برتہ بیل عمل واخلاق ہوں - سب کا موقوت علیہ ایمان ہے اس کے علاوہ سب سے سب بیکار ہیں ۔ بنا بریس ایمان کی بحث کو مُقدّم کیا اور ایمان سے بعدا قال کا درجہ ہے اورا عمال خوا ہمن قبیل عباداست ہوں یا مُعاملات یا مُعاشرات ہوں سب علم پر موقوت ہیں لہذا سب برطم کو مُقدّم کیا۔

## كتاب لعلم كاماقب ل سے ربط

کہ بڑالعلم کا ما قبل سے ربط یہ ہے کہ علم عام اور کہا ہد وسنت خاص ہے تو اِلله عندا) سے بعد کِمَا بُالعلم لا ناتعیم بعد رُخفیص ہے۔

فاكرة الكام العلم كاعنوان قائم كرف مد مصمنف عليالزهم كامقصداس كى تعرفيت اورحقيقت بيان كرنا نهيل العلم كاعنوان قائم كرف مي معقولين كاكام مي تعريب كاكام مي كالم مي تعرف المراد شريب بيان كرنا نهيل المعلم بيان كرنا مي بيكم بهال منوان ركعنه كالمنشاد علم كى نفيلت اور اس كى تعليم وتعدّ كى نفيلت بيان كرنا ہے -

اليقلول ابعُ الاسعاد : مقام مزاير مُباحث ثلاث كام انا ضروري ب-



من ذور المنوّة من الا قوال المحمدية والافعال التحمدية والاجوال المحشودية يهشدى ببالحالله تعالى وصفانته وإفعالمه واحكاصيب د انؤارالموکی اَلْبَحُتُ النَّاآلِيٰ - اتسامِ علم يبال كناش العلوكا بوعنوان قاتم كياكياس اسسعلم سداد علم دين سير بوشر ليت الى فظريس بنيادى اور صرورى حيثيت وكعماس وعلم دين جو كناب الترومنت رسول الترييستل ہے اسس کی دوسمیں ہیں 🕞 اقل کسببی ۔ ہوکسی کبشرے داسط سے حاصل ہوتاہے۔ دَوَّم لَدُنَى يَا عَلَم رَبًا نَي : جربغرد اسفربشر ما صل ہوتا ہے وہ علم ہو بواسط الشرطال بواسس کی دومورتیں ہر**ا**، صحورست أول : كرده علم بواسطر دسى حاصل موتو أمس كوعلم نبوست كباما تا ب -صُمُورَمَت دَوَّم : ره علم بصورت الفار والهام في العلب بإفرامت \_\_ مامل بهوا مع جوبنى دولى دولان سلم سلم عام مع المحاس المعالي المعالي المتادم في قوله تعالى « وَتَعَلَّمُنَاهُ مِنْ لَدُّ ثَاعِلْمًا رَبِيْ كِلِفَ بِمِكْسِيعِلْم دوتسم سع بر اتَّالَ از مَبْسِلِ مِبادِی : جس برعلم دین کی معرفت موقوت کی مستشلَّا لغت ، نخو، صرف بلاغت وغيرو به د قوم از نبیس مقاصِد : حبن کے سوا اللہ درسول کی اطاعت ممکن نہیں لینی وہ سلوم جوعقائر واحکام سلمتعلق ہیں ادراسی کوعلوم ٹمرعسیسہ کہاجا تا ہے۔ البُحثُ الشَّالِتُ تَحْصِيلُ عَلَمُ كَاحَكُمُ بلوغ سے بعدجن امور کا انسان محکمف ہے ان کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے تقلیدے

مرا دلیسل مصمشلاً توحیب، رسالت ، نماز ا درها حب نصاب موتو زکو ق ا در رمفان می روزه ا در ارمفان می روزه ا در تا جرم تو بین و شرام سے احکام و مسائل ، ا در شا دی کرے توجیف و نفاسس ا در فائل دن کاح کے مسائل ، علی مزام معاصی کا علم ماکدا ن سے اجتناب کرسے ۔ بیرسب چیزیس فرض مین بیس ا در کسس مقدار سے زا کہ تیمتر علی ماصل کرنامحض فرض کفایہ ہے۔

یقول ابوالاسعاد ، وه عدم من کا تعلق از قبیل مقاص یه ان کا ایم قیم می کو علم با طرف یا علم مکا شفر می کنتے ہیں ۔ علم باطن یا علم مکا شفر درا صل وه نورب م جوعلم طاہر پر علی کرنے سے پیدا ہوتا ہے جب کی روشنی سے حق تعالی کی واست وصفات کی معرفت بیدا ہوتی ہے اوراسی کو علم ودا شت می کتے ہیں جسے آ مخصرت ملی الشرطیروسم نے فرایا در مین عصل بیما علی و در شک اوراث کی استان می کتاب الشراح الشراح الشراح السراح اس کواس جزکا علم نصیب کرتا ہے جورد جا ناجانا ہے اور در برحا جا تا ہے - بہرحال یہ دونوں علم کان م د المزام ہیں ۔

## اً لفصَ لُ الأول \_\_\_ بيبي فصل م

تو جب الدابت معفرت عبدالتُّ بِن عرد سه فرائے بِی فرایا رسول النّدملی اللّدعلیدوسلم نے کہ مجدسے لوگوں کو بہنچا کو اگریے ایک بی آبت ہو۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بُنِ عَمْدِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ بَلِمُنُولُ عَنِى وَكُوْلِائِيةً :

قولَهُ بَلِغَوْ ا : نعل بَلِغُوْ ا كامفول كُلَّمَا اَخَذُ نُسُوُهُ مُعزدت بِعِليْ جِرِ المُحَدِّمَ مُعَددت بعليْ جِر مجھتے نے مجھسے عاصل کیا دومروں کو مینجا دو۔

بھم مے بھتے ماس من ورمروں و بہا ا عولٰهٔ وَلَوُ المَائِمَةُ ، البَةَ خبرہے كان مخدُون كى كان اور اس كا اسم مخدِ ہے تقدیر عبارت اور ہے در وَكُو كانَ انْمُسَلِّغُ البَتَا ۔

حدیث تومُرا ذہیں ہوسکتی اس لیے کہ آبیت کا بُ بِي سِيدِ كِيا مُرادِسِم ؟ اللاق صديث برنهين مِنا آية سي كَابُ الله

رُّادِلِنَهَا بَی بعیدہے اسس ہے کہ اس کی ذمر داری نود الترتعالی نے ہے ۔ اس لیے بنِیٰ کریم عليه التلام كوبيهم وبأجار لمسبتصع لاَ يُحَكِّرُكُ مِسِلِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجِبُلَ مِبِهِ إِنَّ عَلَيْسَنَا جَعْمَهُ وَقُرُّا حَدُ رِبِّ الْعَيْبَا مُنِهِ وَفَ مَقَاجِ الْعَرِ ﴿ إِنَّا نَكُنُّ مَنَّ اللَّهِ كُلُو وَإِنَّا لَهُ كَمَا فِظُونِهُ -

دی حجد) آمیراس سے کیامراد ہے اسس می دوقول ہیں۔

ابن الوب كے نزركي آست سے مراد وہ احاديث بي جو بطا بر ترجيموني حيواً ہمیں نسب کمن افادت سے اعتبار سے علوم ومعارف سے بحرب برال کینے اندر بموسے ہوئے ہیں جیسے ایک بھوٹی سی حد میٹ ہے " حسّن کے حسّمت بھکا " اب اس جلہ وَ مَوْكَا ذَ ﴾ حِيدً كما يرم طلب بواكداكرتم ميري كمي البي معربيث كويا وُبوجله كا عنبارسع باالفاكم ے اعتبارسے بہت معیو فی اور مختصر ہو مگردد سروں مک ضرور بہنیا و - سبی دجہ سے کرمحترین

حضرات نے لکھا ہے کراس حدیث کا اصل علم کو معیلانے اور دومروں کوعلم کی روسشغائی

مصمتور كرسف كى ترغيب دلاناب -

سوال ۔ آست کا اخلاق مدست یاک پرکیوں کیا گیا ہے ؟

جواسب : یہ ہے کرفت آن کرم کی زخرداری الٹرتعالی کے لینے کے بوجود حبب اسس كى تبسيليغ كى تأكيسد كى كَلَى « بِنَا يَهُنَا الْفُرْسُونُ جَلِيعٌ مُدَا أُخْرُنَ إِنْسِكَ مِنْ تُزِيْلِكَ الْ

ترحدست كى تنبسيلىغ بطريني اونى صرورى بوكى جس كى فقردارى خود شدد كراً مّنت مع والدكردى عن دالبعض آسيت سعدا صطلاحي آسيت مرادنهي بلكدلغوى معنى مراديس لعني علامت معلب یہ ہے کہ اگریس نے اشارة کوئی بات کبی اسے بھی

قولهُ حَدِدٌ نَوُ مُعَنَ اسَئِنُ إِسْرَامِينَ وَلَاحَرَجَ - ١ ى بَيْنُوا عَنَّ سَنِي ا سوائليل القِصَين وَالآبات الْعَجينيَة وَلاَ النُّوْعَلَيْهِ - اسْسَ جَلَرُكَا مَعْصَدِيرِي کر اگرتم بنی اسراتیل سے کوئی تعترسنو یا تمہیں ان سے کوئی وا تعرمعلوم ہو توتم اس کو بیان کرسکتے ہ

اسس ملے کوکسی واقعہ یا تعقبہ کومحض خبرے طور ہمہ بیان کرنا شرعی امور ہیں کوئی نقصان بیرانہیں کرنا نگران سے احکام وغیر کونفل مذکہاجائے کیونکہ شریعیت مجدی کا نفا د ہوچکاہے لیس اسس کداشاعیت که د تسوال \_مشكلة شريف صريح على باب الاعتصام فصل ثالث مضرت جابره كيروابت ہے کہ حضرت عمرہ نے توراست کی باتیں آ ہے ہے سامنے بیان کیں نو آ ہے کو سخت ناگوار گذریں جب کہ اکس حدیب سے جوازمعلوم ہوتا ہے۔ سجو**اب اوَّل به حدیث الباب میں حکایات ونصائح دکھ**کای**ف** عوج بن عُنق م بطورعبرت نقل كرنے كا حكم ہے جيكے بيلى حربيث بيں ان كى كما بول سے احكام نقل كرسندسے منع نرایاکیونکہ وہ منسُوخ ہیں ۔ خلَا تعَارضًا ۔ مشرع اسلام میں مما تعت تقی جب اسلام محاید کوم کے داول حواسب رؤم میں را سنح ہو گیا توشر لیت کی حدود دقیو کمٹعین ہوگئیں۔ اور معابر کرام<sup>یز</sup> کومیر بھی علم ہونگھیا کہ بنی اسرائشیسل <u>نے شاینے</u> دبین داپنی کنیب ہیں تعیی<sup>ڑ</sup>وتبنڈل کردیاہے توا ب صرف تبصص دیکا باست کونغل کرنے کی ایبازیت دے دی گئی ۔ حبب کہ انہ*یں عبر*یت و تذکیر کی نیتن سعه تعل کعا حائے۔ قُولَهُ مَنْ كُذَبِ عَلَى مُتَّكَمِّدُ إِفَلْيَتَهُوَّأُ مُقْعَدَة مِنَ النَّارِ-اى فليتّخذ صنزلة مِنَ المنَّادِ بِهِ امرِهُ فَلِيتَبِقُ " بَعِنَى جُرِبٍ. یعول ابوالا سعاد ، پیے جاری تب لیغ مدیث کی تاکید کی گئی توہوسکتاہے ک کوئی شخص پوشش خطا بست میں آ کر غلط روا سبت کرنا شروع کردے انسس لیے بعد می آپ نے برمجلہ ارشاد فرمایا تاکیحد بیٹ بیان کرنے ہیں احتماع وسے کام نیاجائے عسلاد فعل اللہ بن حسین تورکیشتگی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حد سین کی ما منداور کو کی حدسیٹ نہیں دیکھی تقریبا سَتُرُ صَعَابِ كُوامٌ عِن مِينَ عُشره مُعِشّره بھي ہيں انہوں نے روايت كى ہے۔

#### حدبيث يأك كاشانِ دُرُوُد

حَدِ ثنا ابوا مُسِدَد حد شنا زكريّا بن عدى قال بُريد أَه كان معلى مَسْنَا بَنِى لَيْف مِنَ العَدِ سِنَة على مِسْلَيْن وكان رجلُ قَسد خَطَبَ امراً عَ مَن المَدِ سِنة على مِسْلَيْن وكان رجلُ قَسد وعليه حُلَّةُ فَقَال انّ رسول الله صَلّى اللهُ عليه وَسلّم كساف هان والحُلّة آ مَرَى انْ الحكمُ في دما شكو وا مَوَالِكُو بِمَا الى والطلق ها فَا نَوْل عَلَى اللهُ عليه وسلّم وَسلّم وَسلّم وَسلّم وَسلّم وَسلّم وَسلّم وَاللّه فَا اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلّم وَسلّم وَاللّه فَا اللهُ عَلَى اللهُ عليه وسلّم وَسلّم وَسلّم كَان ان انتَ وجَد تَه حَيثُ اللهُ عليه والوارك جَده حَيثُ وان وجد بنه مَيتُنا فحرقه اللهُ اللهُ عليه وسلّم واللهُ عَلى اللهُ عليه وسلّم واللهُ عَلَى اللهُ عليه والله عليه والله واللهُ عَلَى اللهُ عليه والله واللهُ عَلَى اللهُ عليه والله عَلَى اللهُ عليه واللهُ عَلَى اللهُ عليه والله عَلَى اللهُ عليه والله عَلَى اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه والله واللهُ عَلَى اللهُ عليه اللهُ عليه والله عَلَى اللهُ عليه اللهُ عليه عن النّا واللهُ عَلَى اللهُ عليه والله والله عَلَى اللهُ عليه اللهُ عليه والله عن الله عليه عن اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه والله والله عن النّا واللهُ اللهُ عليه والله عن اللهُ اللهُ عليه اللهُ عليه والله عن النّا واللهُ اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عَلَى اللهُ عَلْلَه الله عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ

توجیعه : بیس ابوائیتر نے بیان کیاوہ فرائے ہیں ہیں زکر بابین عدی نے ہیا ہیں کہ حضرت بریدہ شنے فرایا بنی کیت کا ایک تعبیہ مدسزے و سیل دورر ہتا تھا۔ ایک آ دی نے جا ہمیت سے زمانہ ہیں ان کی کسی عورت سے خطبہ کیا چہ قبیلہ دا بول نے اس عورت سے منطبہ کیا چہ قبیلہ دا بول نے اس عورت سے ساتھ اس آ دی سے انکار کردیا۔ بچروہ ان سے پاس اس ما است ہیں آیا کہ اسس سے اوپر خاص قسم کی بوشاک تھی کہنے لگا یہ اس مجھے رسوں التہ متی التہ علیہ سے ایس الم منابق اللہ اللہ کے اور جا کو اس سے بست میں التہ متی اللہ اللہ کے اور جا کہ اس عورت سے پاس ائر بڑا ۔ بچر قبیلہ دا بول سے بست میں بائے علم سے مطابق فیصلہ کو اور جا کہ اس عورت سے پاس ائر بڑا ۔ بچر قبیلہ دا بول نے بھی علیالسلام کی طرف ایک ادر جا کہ اسس عورت سے پاس ائر بڑا ۔ بچر قبیلہ دا بول نے نبی علیالسلام کی طرف ایک دی کو بھی دیا صفرت میں اس ائر بڑا ۔ بچر قبیلہ دا بول نے دمی سے فوط بولا ہے بھی آئے

نے ایک فاصد بھیجا اور فرما یا اگر تو اس کوزندہ یا ہے تو اس کی گردن کا طب ہے اور میں تھے البیے شاہ کھیل کر تو اسے زندہ چھوٹریسے اور اگر تواس کو مردہ باسے تو پھراس کو آگرسے بھلاد یا - بھردہ قاصد اس کے س آیا اور اس توسیعا میا نب کا کامل موایا یا که وه مرحیکا تھا بھراس کو آگ کے ساتھ تعلا دیا تو یہ مِنْ صِدَاقِ ہے رسول السُّروسے فران کا - سو آ دی میرے او برعملًا حِمَوث بولے دہ اپنا ٹھیکا تا آگ لیں بنائے کرمشکل الآثار ملکا ایج ای براب اس مشکل کے بنان میں ہے جو نبی علیالیا مسے منقول ہے۔ دمکن گذا ک علی مُتعَمِّدًا فلیسَدَّدَ فلیسَنَدَقَ صَعَدَدُ لا جِنَ النَّتَادِ اس دضع حدمیث بر دعب د بان کی گئی ہے ۔ وضع حدمت کا کیامعنی ہے کربنی کریم صلی انٹر علیہ سلم کی طرف الیسی بات ، نسبت کی جائے ہو آب نے بیان ندفراتی مور، وضع صدیث کے متعلق علمار کے میں غرمہ ہمی مذمهب الوّل مدامامُ الحربين منه والدالومُحَدِيثُو بني في وضع عدستُ كوكوْ وْرُدْيْ مذہب وقوم ۔ جمہورعُلما رائمنت سے نزدیک وضع حدسیث اگر مائز مجد کرنہ کرے ندس سے مترم ۔ تعف مرونیار کی رائے بدے کہ ترغیب در سیب کے سلے دضع صدیث جا گڑے ہے اور اسکام میں کا جا گڑھے۔ یہ لوگ ترغیب وٹرمییب سے بلے یا اسس سے جواز پر دو السلیں میشس کرتے ہیں :ر یہ ہے کہ صربت یاک ہیں عَلَیٰ کا لغظمتمل ہے وہ مَنْ كَذَبَ عَلَيٌّ ، احد عَلَى فررك سيه آثابت منفلب يه مواكدالسي وضے صدیث نابعا ترہے جس سے میرے دین کا طرر ہوتا ہو۔ حیب کد نرغیب و ترمبیب میں حدیث و صنع کرنے سے دین کا نقصان نہیں ہوتا بلکرفائدہ ہوتا ہے کہ لوگا عمال طلح کی طرف متوتجہ ہوئے ہیں۔ یہ استدلال ان کا جہالت پرکسٹی ہے کیوکد عَیٰ کا استعال جا اے مرر کے لیے ہوتا ہے وہاں استعلاد کے لیہ ہی ہوتا ہے اگرا ہے *ھزرے لیے بناتے ہیں توفراتی ٹانی استعلامے پنے بھی بنا سکتاہے ۔* ماحوجوا جکھ فیل و بچا بشدار توموا قع کی منا سیست سعی حنی کهاجا تاسے ر نندا کن ب کا صوبحیب علی ا تا ہے تواسس کا معلب رہنیں جوان لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ طاب بیاہے کہ کسی کی طرف



عسلاً مه نودگ تنارح شُمَمْ فرائے ہیں ۔ قولته اِلمُصَلِّلَ اقتَّاس زیادہ بأطلہ اتّف ف المُحْفَاظ عَلیٰ إبطا اِلهُا وَالِنْهَا لَا تُعَرِفُ صِحِیحۃ رصہے:)

توجعه : مفرت مُمرٌه ابن جندب ا درُ فیرهٔ ابن شعبه فرانے بین که فرایار سول الم صلی الشرعلیہ دسلم نے جومیری طرف البی بات تغل کرسے جسے حجوط جا نما ہے تو وہ جھوٹوں ہیں سے ایک ہے ۔ وَعَنْ سَمُرَةٌ أَبْنِ جُنُدُبُ وَالمُنِينِوَةٌ أَبْنِ شُعْبَدَةً قَالاً قَالٌ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّو مَن حَدَّثَ عَنِى بِعَدِيثِ يَرِي النّهِ اللّهِ بِعَدِيثِ بِعَدِيثٍ يَرِي النّه اللّهِ بِهِ بَيْنَ : فَهُ وَاحْدُ الْكَاذِ بِينَ :

قولے بیری اُسٹ کو کی ۔ اقرار موروف : بری اگر موروٹ پڑھا جائے توحدسٹ موضوع کے نقل کرسے کی خرمت اس وقت ہوگی جب اسس سے موضوع ہونے کا لقین ہو۔

دوگم مجمول: بیرای اگرمجهول پر ها جلئے تو بہ کیفکن کے معلی میں ہوگا اب موصوع حدبیث کونفل کرنے کی مذمنت اسس وقت ہی ہوگی حبیب کہ اس کے موصوع ہونے کا ظن رفان ہو۔ لیکن مشہورطریق مجہول ہے۔

قولت احدالكا ذهب و قال المطيب قول و المنال المعلمة ع احدالكا ذهب من باب قوله و المعدالة المعدالة المعدالة بوين و المغال احد الا بوين و الغال المعدور الكافي من المعلم المرتشني من وطلاب به مؤكا كريشن و وجهو الون من المعدور المعن كوروا بيت و و و و الا المعدود المعنى المعدود المعد

رق مهوريعة يقول أبوالاسعاد حلاصة ، بعض كفترا ندكم إحتمال كذب وشك ومشبر ر داست نبزددانباشد وصواسب آنست که محرد احتمال ترک نتوان کرد د تفصیل این است که اگرهن غالب درجا نبیسه مدتی با شدجا تزاست واگر درجا نب کذب بود ناجا تز درصورست فنک جوازد عدم جراز مرد دبرابر (کشایی الاشف)

توجعت الدابت بصفرست معادیق سے فرانے میں فرایا رسول اللہ منی اللہ علیہ دسلم نے کر اللہ تعالی جس کا بھلاچا ہتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دینا، میں باشکے والا مول اللہ دینا ہے۔ وَعَنُ مُعَا وِيَةٌ فَ اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ مَنْ يَثُرُدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ مَنْ يَثُرُدِ اللّهُ فِي اللّهِ مِن يَبُرُدِ اللّهُ مِن يَبُرُدِ اللّهُ مِن يَبُرُدُ اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهِ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قولہ خکیوًا : بہال خیرًا کی تنوین تغیم اور تنظیم کے لیے ہے ای خکوًا کی تنوین تغیم اور تنظیم کے لیے ہے ای خکوًا ککشٹوڑا۔

17'

اس سے لیے بھی خیرہے کیونکہ اسے گناہ کرنے کا موقع ہی مذملا۔ مچواسب اوّل : خسّائِدًا پر تنوین تسنس کیرسے ہیں بلکہ تنظیر کے لیے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ حبس کو خیرعظیم دنیا چاہتے ہیں اسس کو تفقہ نی الدین کی صفت عطبا فرما دستے ہیں ۔

میں میں اسب دو م ۔ بعض میں میں میں اس بہ اسب بھی دیتے ہیں کہ بہاں مبالغة میں کہ بہاں مبالغة میں کہ بہاں مبالغة مقید کی بانست غیرفقید سے الدہ خبر کی لئی کی گئی ہے۔

تبواب منتوم مربان تنوین تنسکیرے یہے ہے لیکن پر کلام تنزیل الناقص بمنزلة العددم سے نبیل سے ہے۔

### تشريح تنزيل الناقص بمنزلة المعذوم

بلاغت کا ایک اصول یری ہے کہ ایک چیزیں اسس کے منات عالیہ ورصفات کہ الیہ موجوز بیں ہیں آگر ہیں ہی تو وہ حد درجہ ناقص ہیں تو الیبی چیز کے ناقص اوصات کو بمنزلہ معدوم دلینی مذہبونے کے برابر ہم جاجا تا ہے اوراسی کو تنزیل ناقص بمنزلة المعدوم کہتے ہیں۔ کلام عرف میں یاصد سبت یاک ہی اسس کی متعدومتنا لیس موجود ہیں یاد لا ختی اللہ عنوالا ستبعث الله متعدد متنا لیس موجود ہیں یاد لا ختی اللہ عنوالا ستبعث الله المعدوم ہے است دکو الفقت و یا تک مقابلہ میں ناقص ہے است اسس کو معدد م مجمعا کیا ۔ اس طرح اور می تلواری ہیں گرا تنی تیز نہیں میتنی ذوا لفقار ہے ۔ است است کو معدد م مجمعا کیا ۔ اس طرح اور می تلواری ہیں گرا تنی تیز نہیں میتنی ذوا لفقار ہے ۔ است خوا سب کا است جو اسب کا خلاصہ یہ لکلاک اگر جہ غیر فقیا ہے کی المست جو دو ہ غیر نقیا ہے مقابلہ میں اتنی ناقص ہے کہ خلاصہ یہ لکلاک اگر جہ غیر فقیا ہے کے مقابلہ میں اتنی ناقص ہے کہ سال

قول فَ وَالْمَا أَمَا قَا سَدِ عَ وَاللّهُ لَيْعَلِى - قَا سِد بَا نَفْ وال الدمُعُوطَى عرف مِي اللّهُ وَاللّهُ مُعْطِلُ عرف الله والله مُعْطِلُ عرف الله كالكرا لله تعالى ہے بن توصر ف عرف مير الله مول يعنى تعمت المرف في الله عمل الله عم

. لبطرها ببین الجمُلتی<u>ن</u>

سوال ایہ ہے کہ بی کریم علیم التسلام کی تعلیم تو تمام صحابہ کا م م سے بیے برابر بھی بعنی سب کو برابر علر سکھاتے ہے اسس سے با وجود تھا ہدت ہیں سب بھیاں نہیں کوئی نقیہ ہم تا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔

جوا ب - توجواب برار شادفرایا که مین توصرت قامیم بهون معلی تو التر تعالی بے جرکے متعلق خیرکا دارد فرمات میں است فعال میت فی الدین عطام فرما دیتے ہیں۔ مگر مرا یک پنی پنی استعداد کے مطابق ققید ہوتا ہے۔ استعداد کے مطابق ققید ہوتا ہے۔

وسندا فداسه وديندس تخدم

اور حدیث باب بیں لفظ رزق مقدر کرنے ہیں کہ بنی کریم حتی الشّرعلیوسلم ساری دنیا ہے۔ روزی رساں ہیں لیسکن علما را ہل السنة والجھاعۃ کا اس باحث پر آنفاق ہے کہ ساری مخلوقات کی روزی رساں رہتِ نوالجلال کی ذاحت پاک ہے۔

ٱللَّهُ بَهُ شُكُّا الرِّنُ قَ لِمَنْ لَّبَثَآءُ وَكُفِتْ لِرُكُهُ لِلْ عَلَيْهِ وَ) تَغُنُ قَسَمُنَا بَهُهَ مُهُ صَعِيتُ نَهُ أُو فِي الْحَيْعَةِ اللَّهُ شَبَا وَرَفَنْنَا بَنْضَهُ هُ فَوْقَ بَعْضِ دِيْ زُخرت )

بہاں مُصرب کہم ہی تقیم کرتے ہیں شرکہ کوئی اور ذات - جہاں کک اکسس فرقہ کا لفظ رزق مقدر کرنا ہے بہ سرامر دھل وفر میں ہے کہ دور وجوہ سے صدیث پاک سے ظاہر سے بھی خلاف ہے ۔ اُوَلاَ حدیث پاک کا سسیاق صاف بتار آبے کہ بہاں تاسم سے مراد مرف علیم وحی کا تقسیم کرنے والا ہے کہ برنکہ اس سے پہلے با ت بھی علم کی جل رہی ہے ۔ مرف علیم وحی کا تقسیم کرنے والا ہے کہونکہ اس سے پہلے با ت بھی علم کی جل رہی ہے ۔ مرف غلیم وحی کا تقسیم کرنے والا ہے کہونکہ اس سے پہلے با ت بھی علم کی جل رہی ہے ۔ مرف غلیم وحی کا تقسیم کرنے والا ہے کہونکہ اس سے پہلے با ت بھی علم کی جل رہی ہے ۔ مرف غیر و اعتراد بیا ہے کہ الله اُن بن اُس جنا بے مرب کتار میں شنے بھی

نشر بیج کی ہے کہ اس سے علوم تغییم کرنے والامراد ہے۔ اتا تنبی : امام بخاری گنے بی اس حد سٹ کویا سالعلم ہیں ذکرفرایا ہے اگرتفیم سے غیم رزق مراد ہوتا تورزق کی بحث ہیں ذکرفر ماتے ۔

سوال - اگرمدیت ندکوره کاتفاق رزن سے نہیں بکاتھی ہے ہے تو بعن مختری نے مدست ندکورہ کاتفاق رزن سے نہیں بکاتھی علمے ہے تو بعن مختری نے مدست ندکورہ کو کنا مبالغنائم اور کنا مبالزگاۃ بین کیوں ذکر فرایا ہے کیونکہ عنائم اور کاقاتی بھی تورزق سے ہے دکھا فی صحیح المقسلم مشاہرہ کا آنائی النقی عن المسسسلة بودا بن حضرت عبد المقصل بن عودن مشکلاۃ شریف مشابح ہوا بن حضرت ابوج بن مشکلاۃ شریف مشابح ہوا بن مقت ابوج بن محد ایما ہے جو اس کا تعلق لگایا ہے توان کے بود کری کو بالے ہوا ہے ہوا ہے توان کے نور کری کھی تقیم اس کے ساتھ جن محد ایما ہے کہ بال نہیں ہے نوق الاسباب کی محدث کے بال نہیں ہے نوق الاسباب کی محدث کے بال نہیں ہے مسری ہوا ہو تھی ان کی تردید فرائی جنا نجہ مشکلاۃ شریف کوریا دہ کی کو کم یہ صریف ہو ہوا ہت کے الفاظ میں یہ بی یہ مشابک و ولا احتمال کو ولا احتمال انگا تا سے اوا صدی اصریف کی روا بت کے الفاظ ہیں یہ منا اعطی کو ولا احتمال و انگا تا سے واضع حیث احدیث احدیث

#### اسمائے رجال

ما لاست مصرت ممعا ورقع الشيطية والمراسية ابن عبداكندس ابن عبدانا وسيد - آب بانجوس ابن عبد منا وسيد - آب بانجوس ابن عبد المن و بين المخفف عبر المراسية عبد ابن وبيعة ابن عبد المن وبيعة ابن عبد مناون بين - آب صلح عمد يبير ك سال اسلام الله من محمد تناون بين - آب صلح عمد يبير ك سال اسلام الله من محمد تنام ك مماك ون وسلام الله بركيا يعفوه كى الشيطية والم ك سال بين اوركا تب وحى ابن ، عصد تنار و تى بين شام ك ماكم بين بين المركات بين والمركات الشيطيات آب ك حق بين شام ك ماك وست بدوادى فراك من ماكم وسيد - المحسن ابن عسل وفي الشيطيات آب ك حق بين منال و من بيادى سيد بولى المرجب المرجب سنانده بين لقوه كى بيادى سيد بولى كما كولى بين وادى وى مجادى بين وادى وى محمولى بين منال المربين وادى وى محمولى بين وادى وى محمولى بين سال عمر شرايين باكى - ابنى و ندگى ك آخرى اليم بين كها كون المناس كه بين وادى وى محمولى بين

آب کا نام خرایت معا دیداین ابوسفیان این حرب ابن

وَعَنَ إِنْ هُرَرُيَّزَةً قَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ انشَاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَةِ خِيبَا رُهُمُهُ فِى الْجَاهِ لِيَّةِ خِيبَا رُهِ مُسَعُ فِى الْجَاهِ لِيَّةِ خِيبَا رُهِ مُسَعُ

قائدہ : مدیث بایب کی دوہزیں ہیں ہرایک کی علیٰ وتشریح ہوگی۔ جُرَع اوّل ؛ آلٹ من مَسَادِی کمکنادِی اللّٰ ھئپ والْفِضَ ہِ ، جزءاوّل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کان ہی جوار اورخزامَن ہوئے ہیں ایسے ہی حق تعالیہ نے انسانی طبا تع میں ہمی مختلف قبر کے جواہرا ورخو ہیاں رکھی ہیں ہے جس طرح مختلف کا نوں میں مختلف نوعیت کے خزائن جوتے ہیں کمبی ہی سوتا، کسی میں چا ندی کسی ہی کوئی اور چیز ایسے ہی مختلف انسا نول ہی مختلف خوبیاں ہوتی ہیں کسی ہیں کوئی خوبی اکسی میں کوئی اور چیز ایسے ہی مختلف انسا نول ہی

کہ نوگ مکارم اخلاق بیں مختلف استورادی رکھتے کے میک مکارم اخلاق بین مختلف استورادی رکھتے کے میک مکارم اخلاق بین مختلف استورادی معل وزمردی کے خطلاصک مجمع مسلب اولی ملار دنقرہ کی اسی طرح انسان مین حیث المادہ مب برابر ہیں گراستورادی تفادت کی بنامیران سے مرا نئیب میں تفاوت ہوتا ہے کوئی عالم نقیہ ہوتا ہے ادر کوئی جا ہل رہتا ہ

قرائیں کا ایک آ دی ہونا ا وریہ مکومت وغیرہ کچے نہ جا نتا۔ ان سے پاکس آ نمفرسطی الشھلیہ کم چاور ، قیمس اور انراز ازار ا در کچے موکے مبارک اور ناخن جارک موجود ہتے۔ انہوں نے وصیت فراتی تھی کہ مجھے آ ب کی تعییس ازارا در بیا در کہارک بی کفن دیاجا تا ہے آ مخفرست کا چاور کہارک بی کفن دیاجا تا ہے آ مخفرست کا کے در کہارک اور شاک اور مرز ان ان اعفار بیرین سے سجدہ کیاجا تا ہے آ مخفرست کے بال مبارک اور ناخن جا کہ میر دیے جا تیمت اور مجھے ایم الراحین کے سامنے تنہا چھوڑ دیا جائے وہ میرسے سابھ جوٹھو کھیں گے کریں گے ۔

دَوْنُم ، و دسرا معللب به سے كه جوجا ملتيت ميں سر دار تھا اسسلام بي جي اس كي حيثيت كا عنباركيا جائے كا- بشرطيك ديني عسى لوم حاصل كيدا - وَلَنِحُومَا فَيْل سه الْعَلْمُ يَنْهُض بِالْخُسِيسِ إِلِى الْقُلْ ﴿ وَالْجَهُلِ يَقْعُدُ بُالْفَتَى الْمَسْتُوبِ سعوال ۔ اسس صدیث یاک سے دونوں جملوں میں بنظا ہرکوئی ربط نظرنہیں آتا کیونکہ يبلح بلريس" اكناً سُ مَعَادِنُ النزكا تذكره سع مب كرجل ألى بي بركها كياك جوزمان بھا ہلتت میں خیار ہتھے وہ مستقبل میں بھی نصار ہیں بشرطیکہ دین کو مجھیں ۔ **یچوا سیب - دونوں بی ربیاست ادر دہ ربیا دیجراتشیںہ سے سے تینی ڈ برسیاں** بفته ببن كيفيّت ربط بهرم كه معلے مهله بي فرمایا كه الهان استعدا دے لحاظ سے مختلف ببن جس طرح معًا دن مختلف مونى بن مصب كه جمله نا نبه من تعبي فرمب ونبطته كو مَدّ تنظرتكما محد بکموسونا اور جاندی حب تک کان میں پڑے رہنتے ہیں توبٹرے رہنے کی وجہ ہے ا بنی اصلی حالت نیس نہیں ہونے گر حب انہیں کان سے مکالاجا تاہے اور بھٹی ہیں فذال كرتيا بإجاتاب تووه ابني اصلى حالت مي نظرنهس تنفي بكدان كي آب و تاب مي ا وراها ندم وجا تابعه واسي طرح حبب كوئي شخص كفر كي ظلست مي جيميا ربت اسط توده كتنا ہی یا اخلاق مو ا<u>نسے برتر</u>می معاصل نہیں ہوتی گرجیب اسلام کی دو گٹٹ <u>اسے نصی</u>ب بوجائے توائس سے اوصاحت ندکورہ میں اوراضا فہ ہوجا تاہے۔ قولَهُ إِذُا فُقِهِ وُلًا وَفَقِهُ إِب سَمِعَ عَمِينَ عَالِم مِونا - اور فَقَهَ بالب كرح مستعمعتى فقيهمونا دونون صورتين ضيح بين كيونكه فقامت من سيعطيت أدر عِلْمِيت كريك نقامِنت لازم سے ـ وَعَن ابْن مَسْعُودٌ قَالُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ أَدُّ لُهُ ا ابن مسعورہ سے فرمائے ہ*یں ک* فرمایار سوال تر عَلَيْثِهِ وَسَلَّمُ لاَحَسَدُ لِلَّا فِي صلی التعظیدد سلم نے دو کیے سواکسی ہمیں النشنكين ركبك أمَّاهُ اللَّهُ مَالًا رشک مهائزنہیں' ۔ ایک شخص جے اللہ فُسَلُّطُهُ عَلَىٰ هَلَكْتُهِ فِي الْحَقِّ مال دے تواسے اچھی جگہ خرج پرنگلئے۔

قبولك ا تُسبين - بيصفت سے اس كا موقوت دَجُ كَيْن مُقدّرسے لبيش روا بیت بی وکما فی الحاشیه) اشترین یا اشتران کے لفظ بی میرید صفت خصلتین یا خصلتان کی ہے گی۔ فوله رُجِل - اس مي دواعراب بي ما رُجُلُ مرفوع موتوميتدام مخده كى خرىبے گا۔ انٹى ھُوَ دُجُولُ غَدْ مجرُور يُرْصِين تو انشىنىن سىھ بدل ہوگا۔ قولَهُ فُسَلَّطُهُ - اي وفَّقَه الله تنال او وكله الله تعالى -قوله على صلكت به اى انفاق به -سوال منى كريم صلى الشيطيروسلم في حلكت والى تعبركيون اختيار فرماتى ؟ يون فرمات و المفقت في المحق فعلكت مريخ من كياحكت ؟ نجوا سب ۔ فہلکت ہی تعبر ذکر کرے مبالغہ کی طرف اٹنارہ کیا کہ وہ رمیل مال کو جمع نہیں رہنے دیتا ہونہی آتا ہے طریق خبریں خرج کرفرالباہے۔ اگر الفقت ہ كى تعبير بهرتى توا تباره بهوتا كرخرج توكيا كريف الحبيب معلكت مصحكل بالبلاك كما ماس وببهس بانوكمي تبداختداري قولة في الحقق - اس تبديد اعراض معمود ب إسراف س مكداه خدابي ال خرج كزامقصودنيي بكنمقصود بيسب كدال نوح كييف كامصرت محيح ور قولهٔ الحكمة - حكمت يعلممني على مالي ، تول ما دق اعقل سيم ، تغقّه نی الدّین، اصابت رأی ، خشینه الله وغیریم تقریبًا تبینگرمعنون پراس کا اطلاق مونا ہے لیکن بعض روایا ت میں بجائے حکمت سے نفظ فر آن آیا ہے - لہذا معلوم ہوا کر بہاں ونهم قرآن مراد برصے لینی حبس کو النگر تعالی نے قرآن کی فہم عطافر ما کی اور معیر و تتخص لینے معاملہ اور دوسرون کے معاملہ میں می اس کے مطابق فیصلہ کر اے اور تعلیم دیتا ہے تو اسس میں خُلاصَتُ مَا الْحَدِينَة الْحَدِينَة : يب كرحدكرنا ب توان دوقهم كولوك پر کر د لعبی غنی اورعالم، ان کے علاوہ کسی برحسد بنہ کرو -



موتا تو ان دوپرجائز ہوتا لیسکن تی الواقع بہ ممنوع ہے۔ لہذا اب ان پرصد کی اجازت نہیں آب ہوتا تو ان دوپرجائز ہوتا لیسکن تی الواقع بہ ممنوع ہے۔ لہذا اب ان پرصد کی اجازت نہیں مسوال مسوال تا منی بعضا دی جسنے خباط کو تاجا تزکہا ہے ۔ منعولیہ تعالی سوال تو تعالی منا اللہ بھا تو کہ اللہ نہا کا گھٹ کیا جائے گئی مگا آو تی اللہ بھا دی ہے۔ منافع کے اللہ نہا کا گھٹ کیا جائے گئی مگا آو تی المقصص ع

بہاں میشل مرآ اُوْتِی قاردُون سے غیط ہی مغہوم ہوتا ہے کہ پربہ آیت ہے " وکفان المدّن بُن اُوْتِی الْدِیلُو کَ یککٹو" ۔۔ اب اہل علم نے جوخبط کرنے پر بھی ویٹ کہا تی الگرنہیں کیا ۔ اور بہ یات خود صدیمیث پاک سے تا بہت ہے کہ لفظ وَیُل ہل کمت اور تباہی کے بیے مستعل ہے ۔ ' کسا فی واقعۃ ویل الاحقاب مین المنّاد ، معلوم ہوا کرفبط بھی صدی طرح تباہی ہے۔

جواب و بهی صدی طرح ناما نزید ارد قامنی بیفنادی کا بھی مہی

مغصدیے کرخپلمغضی الی الحدثاماً نزیے «کعا فی واقعۂ قارون» کیکن بونغفی الحالحد نہ ہوتو دمکتمن دکھتے ہے ۔

میوال ؛ غبطہ تو دوسری صفات ہیں بھی جائز ہے مرت ان دو کی تخصیع کیوں گئی۔ بچوا ہے : مبالغ سے لیے تخصیص کی گئی کر غبطہ تو دیلیے ہرصفات محودہ ہیں آئی ہے لیکن خصوصًا یہ دوسفتیں غبطہ سے لائق ہیں۔

توجعه ؛ روابیت ہے عفرت ابو ہر برہ مسید فر مانے ہیں ذرایار سول اللہ ملی الشعلیہ وسل نے کر حب آدی مرجا تا ہ تواکس کے علی مجمی عتم ہوجاتے ہیں سوائے تین اعمال کے ایک دائمی خوات، یا دہ علم حبسے نفع بہنچتارے یا دہ بچہ جواس وَعَنْ إِنْ هُرُ يُزَةً فَ قَالَ قَالَ دُمُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَّعُ إِذَا مَاتَ الْو نَسْسَا نُ اِلْقَطَعُ عَشْهُ عَصَلُهُ اِلَّا مِن تَلَاثُهُ الرَّمِنُ صَد تَقَةٍ جَارِئِةٍ اوْعِلْمِ يَنْتَفِعُ بِهِ اوْ وَلَسَدٍ

صَالِح بَينُ عُوَّالِكَةً ـ <u>ے یعے دعائے خیر کرتا ہے۔</u> قوله مُلكُم الشَّالِي : تقريرَ عبارت يون بعد إلدُّ مِنْ تَلَا شَهِ أَعُمَا إِلَا مِنْ تَلَا شَهِ أَعُمَا إِلَا تُلَاشَةِ الشَّياعِ ـ أول اعمال عارضي - اليهاعال جن كانعتى دنبوى زندگى سے بوتاسے ان ا عمال کے انزات مرنے کے بعد دنیاہی میں ختم ہوجائے ہیں۔مسٹسلاً نماز، روزہ وغیرہ ۔ كبونكرحب زندكئ ختم موكثي تويه إعمال معي ختم موسكفه اور حبب بياعمال ختم موسكفه توانسس دة أم اعمال دائمي - جن سے نواب كاسلىدەرىت زندگى بىر ہى نہيں ملتا۔ بلکہ مرنے کمے بعد بھی بیاری رہتا ہے بیسے اعمال دائمبہ کہتے ہیں ایسے ہی اعمال سے بارہ ى اسَ معرست بى ارشاد فرايا جار لهد مه قولله إلاَّ مِسنُ صَبِدَ قَدَةٍ جَارِيةٍ م يه ثَلَاثَةٍ سه برلِ مِهِ بِلِي چيز صدِ وَمِهَا ربیسے بعنی اگر کوئی شخص خدا کی را ہ ہیں زہین وقف کرگیا ہے ، پاکسواں ڈیا لاپ بنوا گیاہے یا ایسے ہی مخلوق خدا کے نائدہ کے لیے کوئی دو سری چیز لیفے بیچھے تھے وگرگیاہے ب بہجیزیں قائم رہیں گی اور لوگ اسس سے مائدہ استھائے رہیں گئے تو آ دوسري ميزعلم نا نعب يدنيكس المصعالم فم وفاست باتی جوابنی زندگی بین توگون کوسیف علم سے فائدہ بہنچا تار با اور سلیف علوم و معارت توکسی کتا سیاسے وربعہ محفوظ کرگیا جو ہمیشہ لوگول کےسیلے فائڈہ مئٹ دا درفرشد و ہرا بیت ب بنی ہے۔ ایکسی ایلیے شخعر کو اپنا ٹٹا گرد بنا گیا ہواس سے علم کامیمیے وارش ہے

جس سے نوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ۔ یہ سب چیزیں کیبی ہیں جوزند گی ختم ہونے سکے بعد اس سے بیے سرا برسعاد ست تا بہت ہوں گی ا درجن کا توا سب کسے دیاں برا بر ملتا رہے گا۔ قولهٔ اَوُولَادٌ صَبَا لَيْج ۔ تيبري چيزادلاد مالح ہے ظاہرہے کہمی انسان ہے لیے سب سے بڑی سعادت اور وجراً نتخاراسس کی اولا دصالع ہی ہوتی ہے۔ اسس لیے کرصالح اولا درمذصرحت ماں یا ہیں سکے لیے دنیا ہیں سکون ڈرا حست کا یا عشث بنتی ہے بلکدان سکے مرنے کے بعدان کے بلے دسسیلئر نجات اور دربغ سنادح بھی سوال - نى كريم صلى الترعلية سلم سف وَلدٌ فرايا إبن كيون نهي فرايا - مالانكه وُلد مِن تعميم ہے حب کہ ابن میں تنعیص ہے۔ جواكب - وكدفر اكر تعيم كي ظرت اشاره فرمايا - اورتعيم مع فرادتعيم منى ب ىنە كەمبىسى بعنى ئىڭ بىلىيان ، مُدكّر، مۇنىڭ سىپ كوشا مل موجلىقە لە <u>قول که صبّالِح</u> ، صبّا بِیع کی تیدلگا کرصالح کوترغیب دی دعاری - درزاگر کوئی فاجر فاسق وُلداینے دالدین کے سامے دعا برکر للہے تووہ بھی مفید رہے ۔ قولهٔ بِسَدْ عُنْواً - اس طرلة ر بَدُ عُواكن فيديجي ترغيبًا سِبِ كروَالدِّين سِمِيلِي السان دعاد كرتارسے ورنہ اگر دعا۔ نهجی کرسے توا سب تو پھر بھی سلے گا۔ يَقُولُ الْوَالَا سعاد : حربت ياك بر ب محبَّل آدى سے دالاب با دولال مِي سے کوئی ایک نارا ض محکر فوت ہوجائے ا در ب ان سے بیلے وُعایہ مغفرت کرتا رہے توالڈھم *اس كوفرها بنردادُ ول مي كله دينت بين و حشكا*نة شريعت مي<u>ايًا</u> كنابُ الآراَب! بُ البردالعِلة ا سوال - بدسے كريم دونوں رصد قد جاريد وعلم نافع ميں تو ظاہر ہے كران كا عمل تقا اس بیلے توا مب بل رہا ہے ۔ گر تیسرے رؤلدصالع ) سے بارسے ہیں اشکال ہے كربها ل تواكس كاكوتى على نبيس سيف كوثوا ب المنارس -مجوا سبب - سببیت کی بنار پرولدے عل ہیں والڈین کا ذمل ہے بیسے مدیث ي*اكناي آ تاجه «* آنتُ وَمَا لُكَ لِاَ بِينُكَ ﴿ إِنَّ اَوُلَادُكَثُوْمِنُ كَسُبِكُوْ ۗ ر مشكوة شريف صلاّ ج؛ بأبُّ النَّفقات وحقَّ المُصلُّوك)

اسس بیسے دلدصالح کو دالدین سے عمل کا ثمرہ قرار دیا ۔ سیوال ۔ مشکرہ شریعیہ میں ۲ کتا ہے البجاد تصل نمانی ہیں مضرب قضالاً کی مواہد تا میں موسول کا ترقیب میں تاریخ کا دیور اور انواز میار اور فرور اور اور انواز میں اور اور انواز کا دیار

روابيت من مكل حيّب يخسنو على عمله الآاله والبط فى سبيل الله فاست ينموا لك عملة إلى يوم المقيا مة " اس سيمعوم بوتاب كرمرورى محا فظرك

على كا تواب بعى اس كى وفات سے بعد مبارى رہے گا ۔ اس طرح مَّتْ سَتَّ مُسُنَّةُ حَسَنَةً سے مُسْعَلَق بھى ميں ملم ہے لہذا صعر على الثلاثر بالحِل ہوا ۔

جواب او کی ۔ مرابط کی اپنی زندگی دائے علی کا تواب بڑھتارہ تاہے دوسرک کے عمل سے بل کراس سے تواب میں اضاد نہیں ہوتا اور حدیث با ب میں ہے کہ دومرد سے اعمال ہومتیت کی بنار برمتیت کو بھی کے اعمال ہومتیت کی وفات سے بعد وجود میں آتے ہیں۔ توسیب کی بنار برمتیت کو بھی ان کا تواب ملتا رہتا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مرابط کا اپنا عل بڑھتاہے ادر بہاں دومرد ں

کے اعمال کا ٹوا ب بلتا ہے۔ معمال کا ٹوا ب بلتا ہے۔

بنواسب دونم ، مرابط کاعل ملمانوں کی نصرت سے جومد قدماریی واخل اسی طرح اجرائے مین مست فر مست فر حسک تا علم نا نع میں واخل ہے۔

تجواسب سنوهم - عن البعض ثلاثه كاحصراها في معقيقي ادرأ ستغراقي نهير -

خوج حسد : روابیت ہے انہی سے فراتے ہیں انہا میں انہا میں انہا رسول الٹرعلی الٹرعلی الٹرعلی الٹرعلی الٹرعلی الٹرعلی سے کہ جوکمی سلمان کو دنیوی تکلیف سے روز قیامت کی معیست دور کرسے گا۔

وَعَنْهُ قَالُ قَالُ قَالُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَنُ لَفَسَّ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرُنِسَةٌ مِّنُ كُرْبِ اللهُ ثُبُا لَفَسَّ اللهُ عَنْهُ كُرُنِ اللهُ ثَبِّا كُرُب يَوْمِ الْقِيَا مَدَةِ :

قول کُفیک ، بالشدند بند بنتیس سے جای فَرْجَ زائل کرنے کے معنی میں آتا ہے۔

قولهٔ مُورِّمین : به نکره جه اس میرنشنی دغیرنتی دونون آجایمن سکے۔ بِنَا يَوْلِعِنْ مُحَدِّمِينٌ مِهِ إِن يَر وَلَوْكَانَ خَاسِطًا كَيْ تَسِيدِ لِكَاسَةِ إِي -<u>قولهٔ کُرُ سنة ۔ ب</u>ضيعُ الكات اى المحرِّن ا*س كى تنوين تمعِّرهِ تعليل* كه ليه ب - ا در ثانى كم بَعَةً كى تنوين تعظيم كے ليے ہے ا ى كربرة عظيم ا اب سوال وأدونه بوگا - كرقرآن مُقلِّس ميں توسيص مَنْ جَلَّءَ با نحسَسَتُ فِي خَلَلْهُ عَشْرُ ا مُشَارِيقًا ويث - يهال توكرية ك يدلد ايك كرية كاازاله و توجواب واضحب كربيلي ككُنْ بُدة سنة مُراد كُنُ بُدة حقيروس ادر كرئيله ثاني لعِني آخر ست والي كربكة س مُرا دیکٹ بَیْ عظیمہے توعشرامتال کے بالکل برابرہے۔ دراصل مدست یاک کے بیالفائل هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلاَّ الْإِحْسَانِ فَى تَعْمِرِ بِي كِينَ لَهُ الْخُلُقُ عَيَانُ اللَّهِ . قولة وَمَنْ يُسُرُعُل مُعْسِر : أَسُر المعنى عاى سَهَل عَسِل فَعَسِيرٌ مُعُسُرٌ - بعَسْح المسّبن بمعنى مُقييست زوه - به عام سِے كيونك نكره لا إگياسے اس میں مؤمن کا فرسب برا برہیں۔ اس کے مُحَدِّثین جمیاں وَدَوْ کَا فِدُا کی قید بھی لنگلتے ہیں اس طرح تیسرعام ہے کر قرض نوا وکھ مہلت ویدے یا یا ایکل بری کردسے ۔ قبولهٔ و مَنْ سَلَمُ مُسَلِّمًا ؛ سُرِ دوتم ہے ،۔ او کہ مِن سَلاً کوئی آدمی اپنی ناواری و مقلسی کی بنار پر لباس کی نعت سے محردہ ہے اور اتنا تنگدست سے کرلنے مترکو ہی نہیں چھیا سکتا ادریہ لینے بھاتی کی مَثرُ پوشی کرناہے تو بیمی شرلیست کوم کھلُوپ ہے در کھا تی دوایہ مشیلہ در ای سے ہو ميديثه بالملماس» دقتم مُعنوی : عیوبات کی بردہ یوشی کرکسی مؤمن سے گنا ہ سرزد ہو گیا ہے توالیے لوگوں کے سلمنے ظاہر ندکرے اور مجدائے تو مہی ستحسن فعل ہے البنتہ فساد کے سر غند کے مالات کو ظاہرکرنا اور اس ہےعزائم سے ارباب انتظام کو آگا ہ کرنا۔ یا وہ آدی جو کسی کی چوری کرنے کا ارا د ہ کرر ای ہو اورانس کرائگاہ کرنا یا تلٹ وغیرہ پرمولیع کرنا ایس قُولَهُ مَا كَانَ \_ بمعنىٰ مَادَامُ

قىولىكَ اَلْعَيَسُدُ ؛ يهال مَشْفُولًا كَالْعَظِمُقَدِّرِكِرِينِ كَــ ـ قُولَكُ آخِينِهِ ؛ فِي الدِّيْ يَنِ كَي قير يُمُعَدِّد سِي كيونكدلعِض روابيت مِي مشلع کے الفاظ ہیں۔ پھر تحونیت عام ہے۔ بدن سے ہو، تعلیہ سے ہو، ال سے ہور قولهٔ سَكُكَ : اى مُشَى قولهٔ کلیرلیتاً: طریق دونسم سے - اوّل مِسْمی لین راستے دغیرہ - دوسم معنوی مسشلةً دینی کنا بول کا ممطالعه کرنا ، د د نول طریق د اخل ہیں ۔ کیونکہ علم سے عصول سے لیے دونوں کی ضرورست ہوتی سے بھر طلب بقاً الکا مراکمہ سے اسس می طرائی صغیر دکھیر دونوں شاب*ل ہیں۔* قوله سيقل الله له به - تسهيل كازمان كب ب ؟ بعض حفرات ك نزديك آخرت مي مهولت موكى - ووسر معزات كنز كد دنيا كى مهولت مراد بعاينى اسس دنیا میں سیے عقید ہے اور صحیح عمل کی توسیق تصب ہوتی ہے ۔ قولهٔ مِنْدُونِ اللّهِ : سَامِدِ بِحَالِمَ بِينِ كَيْ تَدِيكًا فَي الْعَالَى - تَعْمِرِ كَيْ طرمت اشاره مقصود ہے کہ وہ ہرمتام جو قریب خدا دندی کا ذریعہ بنے - مساجدوالمدُرسُ والريأط وغيره. قولَهٔ بِكُذَا دُسُومِنَهُ: الله دت ادر درس كافرق مع تلادت مرت الفرادًا ہو تی ہے جسب کہ درسس کا اطلاق قرأ ۃ لعف علی بعض پر بہوتاہے۔ اس بیے تلات ہے بعد درسس کا ذکرعلیجدہ فرمایا . قُولَهُ حَفَيْهُ كُوْالْمُ لَا يُلِكُ ثُنَّ ، أَى أَحَاطُوْا بِهِمْ وَاوطَا فُوا بِهِهُ خِسْمَعُوا حِنَ الْقِسْلَانِ - الرِلمُ تُكَرِسِ مرادستياطين لما تكريش جوذكري مجالِسس، ڈھوٹڈستے بچرستے ہیں وریڑا نمال <u>لکھنے</u> واپے اور مغاظمت کرسنے واپے فرسٹنے ہروقت انسان مصرا تقریب فی مقصد به بدی کرجهان مجع سے ساتھ ڈکرانٹر بورا ہو وال بہ تین رحمتیں اترتی ہیں۔ اسس سےمعلوم مواکر تنہا ذکرسے جماعت کابل کا ذکر کرنا افضل سے جماعست کی نماز کا درجہ زیادہ ہے اگر ایک کی قبول سب کی قبول ۔ قولية من عنيد كأ، إسس بصراد فرشتون كيجاعت جويلام الاعلى

كلاتى ب - اس كى شرت وه مدس ب ب كرايا بى متى الشرعلية مت كرورب كواكيا الدكس رب بى ايله بى السيم اليله با دكرتا ب - بوجا عت بى ياد كرب لل فرات الله فرات كى مبارك با عست بى ياد كرب الله فرات بي مبارك با عست بى ياد كرت فرات فرات فرات بي مبارك با عست بى ياد كرت فرات فرات بي فرات بي فرات بي فرات بي فرات بي فرات بي المسالة في في الله الله في الله الله في الله في

متوجعت، دوایت ہے انہی سے فرائے ہیں الرحلی الرحلی الرحلی الرحل الرحلی ال

وَعَنُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَوَاتُ اَوَّلَ النَّاسِ يُقَضَى عَلَيْهِ وَيَعَمُ الِعَيْامَةِ رَجُلُ استشهد فَأَنَى مِهِ فَعَرَّنَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّنَهُ الْعَمَالُ ثُمَاعِمَكَ فِيهَا قَالَ قَاتَلُكُ فِيلِكَ:

قولك أستشهد - ائى قُبِلَ في سَييْلِ الله -قولك فَعَرَّفَكُ - بِالمَتشَديد اى دكرة تعالى بنى الله إلى اس كوما ووالي

قُولَه فُعُرَفَهُا : بِالنِّخِفِيُفِ : إِي سَن كُوها جِرَومِثْت كَي وَجِرَسِت مَجُول چى بونئى -قوللهٔ فقال فعَا عَصِلْتَ فِيهُا ، الله إك فراكس كر كرتون كيا شركيا ے - فینک - فی اجلی تعلیلیرے بینی تری ناطر-قوله استشهد ني - بهادكت برسكين شهيد برگيا - به مغوله ان سكه ليط زعم ہیں ہے ورنہ شہا دہت ہیں ہی نہیں ۔ کیونکر عقیقی شہا دست وہ سے جوخدا کی رضا سکے سلے مِو ﴿ كَمَا فِي قُولُمِ تَعَالَىٰ ﴿ يَحُسُلُونَ ٱلْهِمُونِيُحُسِنُونَ صُنْعًا ۗ ﴿ لِنَّ الْكَلِمَ ﴾ عندالبعض إن كى عا دت كم مطابق مصحير طرح زندكى بين حيموط بولين كى عادت تھی ،خدا کے سامنے تھی جھو مل پویے گا۔ « يَوْمَ يَبُعَتُهُ وُ اللَّهُ جَمِيْعًا فَيَحُلِقُونَ لَكَ كُمَا يَخُلِقُونَ لَكَ كُمَا يَخُلِقُونَ لَكُوْ وَ يَحْسَبُوْنَ ٱنْهَامُوْعَالَى شَيْئَ ٱلاَرِلَهُ مُوهُمُوالَكَا ذِبُوْنَ رِبْآمُجامِلَهُ مَعِلْهُ قَالَ كَذِبْتُ ، بِعَلِمِ أَسْ جَلَدِمِ وَالبِيء سوال ، بب كرريم كي ميم سع مالانكه شهادت توظامري ماصل م جواب : بدے رعبارت بہاں مقدرے دراصل عبارت یول تی الا محدیث فِيُ دُمُوتِيَ الإِخُلاَصِ أَحِ فِي دُصًّا ءَا لِلَّهِ لَا فِي اصلِ الْدَعَوَةِ -قولهُ جَزَّئُ ۔ اصل مِن اَنْتُ جَزَّئُ مَا۔ <u>قىدىكە فىقىدىد قېيىلىن</u> ؛ كەجوىتىرى قرادىتى دەھا مىل مۇڭئى ـ قُولَهُ فُسُحِبَ - إِي جَلى عَلَىٰ وَجُهِهِ - لِين بَهَا بِتَ وَكَت كَمُ مَا يَوْمَ } ہوئے کے کی طرح ما نگ سے تھسیٹ کرجیٹم میں ڈال دباجائے گا۔ سوال۔ حدیث پاک ہیں وَجُهِ بُ أَی تخصیص کیوں کی ہے مالا نکراعفیارا در موہیں جوا سے ۔ چونکہ جوٹ اس نے منہ سے بولائھا اس وجہ سے منہ کے بل کھسیٹا جائیگا بعسنى جزار بالمنشل ہے قعلة تعلَّمتُ العلمَ وعلَّمتُ ، درج آذَل كميسل كاسته كريط خود كا لم م ووسرا درجه عدّمت واكمال كابيت كدوسرول كوكائل كيابه

قوله فَرَأْتُ الْعَدلانَ - يتخصيص بدازتهيم سه استمام ننان سرياء ورمة علم بمن قرأت قرآن بمي ننا ل نفار

قولهٔ وَسَّعُ اللّهُ : اى كسترماله -

فوله جُوَّانُ - جَع جود بمعنى سخى كريم-

اعمال میں نیٹ کا کیا درجہ ہے اور خلوص کی خوالا صک میں الحک کو ٹیٹ : کتنی ضرورت ہے اسس حدیث سے بخر بی

دا منح ہونا ہے بندہ کننا بڑے سے بڑا عمل خبر کرے ، بڑی سے بڑی سنبی کر ڈوالے ۔ لیکن اگر اسس کی نیست بخرنہیں ہے تو اسس کا وہ عمل اور نیستی کسی کام نہیں آئے گی ۔ خعا کو دہی عمل پینی اسس کی نیست بخرنہیں ہے تو اسس کا وہ عمل اور نیستی کسی کام نہیں آئے گی ۔ خعا کو دہی عمل پینی جس میں بحص اللہ تقالی کی خوشنو دی اور اس کی رضار مطلوب ہو اور جذب الحاصت سے بھر لوپر ہمو۔ مور نیست جو بھی عمل کیون ہمو۔ مور نیست جو بھی اور بغیر نیست جو کی مفید نینجہ مرشب نہیں ہوگا ۔ بلکالٹا بارگا ہ اگر ہمنی نینجہ مرشب نہیں ہوگا ۔ بلکالٹا عذا ب نعدا و ندی میں گرفتا رکیا جائے گا۔ اور اسس پرکوئی مفید نینجہ مرشب نہیں ہوگا ۔ بلکالٹا عذا ب نعدا و ندی میں گرفتا رکیا جائے گا۔ کہما فی ھان المنصد بیٹ ۔

متوجه سه : روا بیت بے معفرت عبائش المسلم بن عروسے فرماتے ہیں فرمایا رسول السمالیہ علیدسلم نے الشرتعالی علم کو کھینے کریز اٹھا کیگا کہ بندوں سے کھینے نے بلکہ علمار کی دفات سے علم اٹھا یا جائے گا۔ وُعَنَ عَبُدِ اللَّهِ اللَّهِ عَمْدِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبُضِ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ إِنْ اللَّهَ لَا يَقْبُضُ الْعِلْعُ المِسَادِ وَلَكِنَ يَقِبَضُ الْعَلْعُ مِنَ الْعِبَادِ وَلَكِنَ يَقِبَضُ الْعَلْعُ بَقِبُضِ الْعُلَمَاءَ

قُولِهُ اَلْمِسَلُمُ : علم سے مراد دین کا علم بینی کنائب اللّدوسنت رسول اللّم طَحَالِلّه پیرسلم مُرادسے -

عليد الم مُرادب -قولتُ اسْتَوَاعًا: يَقِيض كامفول طلق م تقدير عبارت يول م ارد لا يقبض قبض استقراعًا- فول بقیم المدکم آء۔ ای بسوتھ ورفع ارواجھ و قول کو رؤسگا: اتخد کا باب و مفول کو تقافا کرتا ہے رؤسگا مغول تانی جُھّالاً مغول اوّل ہے۔ ٹو س بعدی خلیفت و قاضیًا و شفتیًا إِمَا سًا وشیمًا جن کے وَمَردینی کام ہوئے ہیں۔ مقصد ہے کہ دہنی عہد سے باہل سنحال لیں گے اور اپنی جہا لت کا اظہار لیند نہیں کریں گے۔ مسئلہ پوچھ پر رہ نہیں گے کہ میں خرنہیں بلکہ بغرط غلط مسئلے بتا کیں گے۔ اس کا انجام ظاہر ہے۔ سے علم طبیب مریض کی جان لیتا ہے جب کہ جاہل مغتی اور خطیب ایمان برباوکر تاہے۔

قوله فَصَنَـ لَوُا لِهِ اى مَسَادُوْا صَالِيْنَ : نوديي گراه برك.

قوله وَأَصَلُولُ مِن مَضِلِينَ لِنسَيْمِ هِذِ: اوردومرون كوجي كماه كيا-والنه من كنت تعديد

یعی جالت میں کتی تعیہ ہے۔ فوللہ فیا کُنٹوا لِنسانوعلیّم : دین کا علم نہ رکھنے کے با دجود حیب فتولی ہاری کریں سکے تونلیجنڈ گراہی لازی ہوگی - اسس میے امام احمد بین منبل فرملتے ہیں کہ حیب تک کسی میں بارخ چزیں نہ ہول تو دومسندا فتارکو زمینت بذیختے۔

(۱) نیتن ماتی دو تار (۲) سلم و دقار (۲) ساتل میں بعیرت ادر ان میں نابت قدی کی شان رہی افغال کی موفت -

### قبض عُلمار کی بحث

مُحدِّنینَ معرات نے تبعی علی کی متعدد صورتین تکھی ہیں۔ صُورت اقرل ۔ یہ کہ لوگ علوم دینسید کا مصول ترک کردیں ۔ جب حصول دین ہی نہیں ہوگا تو علمار کہا ل سے بیدا ہوں کے یہ بحق بفن علماد کی صورت ہے۔ صحورت وقوم ۔ یہ کہ لوگ علوم دینسید کی کتب درسائل دغیرہ کی اشاعت بند کویں اور اس کے مقابلہ میں الحادی وغیر شرعی علوم کی کتب کی اشاعت ہو۔ کیونکہ دنیا سے اخد علوم دینسید کی اشاعت کا ذریع کتب درسائل دینسید ہیں۔

مورست سوم - الترياك آن داحدي علمار كانشلوب سع عليم دينير كو ں یہ کورد ہائے۔ صورست جمارم ۔ انٹریاک علماءِ رہا نیٹین کوفرت کوہرِ ۔ بنیِ کریم تی انٹرعلیے سلم سنه آخری صورت کو ترجمب و دی ہے کہنٹی علم کی تمام صور بیرصیح ہیں گران کا و توسط نہیں ہوگا۔ حبب كرآ خرى صورت كا وقوع صرور بوكا-سوال ؛ مديثِ يأك أبي ب « وعن زيادٌ بن حبيب الله مينزع من المعتشدُ ورفى ليلةٍ (ابن ماجدمدج) اس سے توقیع علمار والی صورت کی نفی موتی سبے اور استذاعًا سینوعد کا انبات **جوانب ؛** تېف علماري د دمالت يې ېرنگي : معالت الول ؛ اس طرح مو كى نبض علارى شكل مين - مجرحب جبل عام موكا اور فيأمست كاترب موكا ادرعلمار بيدامون سكير حالت ووقع: " أن واحد بي علم المرجائة كا رات كوعلام سويس تك اورصوا تطيح نوما بل موں گے۔ يُلفُسِحُ عَالِمَا فَيَمْسِنَى جَا هِلاَّ۔ سوال - تبض عكم كى سرتعبركيول اختماركي اس سي كياسكت هه ؟ سچواسب : الله ایک کی مرمنی ہے مثلابی تیا مت تک اس محقیس دین نے ہاتی رہناہے اگر آن واحد بیٹ علم کا ارتفاع ہوتو بھر کمل طور پرختم ہوجائے اس بے علم کو مُعَلَّقُ كَا عَلَمَا مِرِ رَبَا نِيْنِ سِي سامق كُمُ عُلما مِربًا نَيْنِ قيامت تك رَبَي شِكْ ان شاء الله ، تو علم معبی یا تی رہیں گا۔ سوال: مدين إكبي جع" لاكتزان طَا يُفتَةٌ مِنْ أُصَّى عَلَا عَلَّا كُف تُرُّ مِنْ أُصَّى عَلَا لِعَقِّ مَنصُورين لاَيكُشُرُّهُ يُومن خَا لَعَهُ وحَسَثَى بَأَ تَى ٱصرُّا لِلْهِ وابن ماجرَ لَهِا مدّ ١٥ باب انبّاع السنُّدّ ، حب كمديث سابق سعمعلوم موتاب كقرب تیا مت میں علمار ختم ہوجا کمیں گے۔ جواب : 'بِأَرِق ا مُؤامِلْدِ س قيامت مرادنهي بكداكس سع بموامرادم

توجه مله: روایت ہے مفرت شقیق اسے فراتے ہیں کہ عبدالتر بن مورا ہر جوات کو و عطو لمستے ما یک شخص کے عرض کیا کہ لے ابو عب داریمن میری تمنا بہ ہے کہ آب روزانز وعظ فرالمتے توفرایا مجھے اس سے رکا وط یہ ہے کہیں نالیند کرتا ہوں کہ تمہیں ملال ہیں فوال دوں۔ وَعَنْ شَعِيْقٌ قَالَ كَانَ عَبُدُ اللّهِ بْنَ مَسْعُوْدٌ يُكُذِكُرُ النَّاسَ فَى كُلِّ خَعِيْسِ فَقَالَ لَهُ رَجُلُ يَاابًا عَبِدًالزَحْلِ لَوَدُدتُ اتَّكَ ذَكُرُ تَشَا فِى كُلِّ يَوُم قَالَ امْنَا اسَّهُ يَمْنُعُونِى مِنْ ذَلِكَ:

قولهٔ سُدُ کُرِّه بِالنَّهُ شَدِ سُدِ ای بعظ : یعنی دعظ ولفیحت فر لمت -قولهٔ فی مُحلِ حَمِیسُ : یوم نمیس کی تفسیص دصول برکت یوم الجمع کی دجیسے سے یعنی نمیس کا دن جُمع کا پطورسی ہے اسس کی برکت جمع تک پہنچے گی -قولط لوکو د مت - ای احبیث وَدَمَدَیْتُ ،

قُولُهُ أَنُ الْمِلْكُونُ: الى الملا مكونيسنى القاعكوفي السلالمة كر كبس تم لال من يرما و-

قُولُكُ الشَّكُولِكُ مِنَ النَّخَوَّ لِ يَعَنَى لَهَ لَا لَا الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِ الرَّالِي اللَّالِي الْمِنْ الرَّالِ اللَّالِ الرَّالِي اللَّالِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِ اللَّهِ اللَّالِي الْمُعَلِّلِي اللَّهُ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الْمُعَلِّلِ اللَّالِي الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِّلِ اللْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِ اللْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي اللْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِ اللْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِ اللْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِّلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُ

قوللهٔ اکشکا مکتر - ای المسلالت م*ال یہے کہ مینطن*یا ہومگادون یعیم ووقتگا دون وقسیة کل هیست المسلالت *- کین کہ المالت سے وقت وظاکا اثر* نہیں میزتا -

كدان پركوئى اچها انزنېيى موتا فائد و سے بجائے الله نقصان موتا ہے لہذا بونصيعت دفت پر مو وہ قابل على موتى سبے اور قابلِ از موتى سے -

#### اسمائے رِجال

قوحیصله ؛ روایت بصعفرست انس سے فرانے ہیں کہ بنی کریم علی اللہ علیہ سلم میں کوئی لفظ ہولئے توسلے ہیں بار دحرات کا کرم کھ لیاجائے ۔ اورم ب کسی قوم پرتشرلغ لاتے ا در انہیں سلام کرتے تو میں بارسلام فرائے ۔ وَعَنُ اَنْهُ قَبَالُ كَاثُ النَّهُ عَلَيْءِ وَسَلَّوا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْءِ وَسَلَّوَ النَّهِ عَلَيْءِ وَسَلَّوَ النَّهِ الْحَادُ هِسَا الْحَادُ الْحَدُولُ الْمُنْ الْحَادُ الْحَدُولُ الْحَدُولُولُ الْحَدُولُ ال

قولَهُ أَعَادُ لَهَا - استَادَ لَهَا بَمَنِيْ فَا نَهَا سَمِبِ ورنهُ كَارِمِ إِرَاهُمُ عَالَمُهُمُ عَالَمُكَا قولَهُ حَنْثَى لَفُهُ كُو - مُحَدَّمِينَ مِعْرَاتَ سُنَهُ كَامَا مِهِ ادَا تَكُلُو لِكُلُمَةِ اعادُما HAV SOME OF OF

نَكُذُ نُّا لِبِنَهُ ظَاہِر بِهِ مُحول تہمیں ۔ لینی بیمطلب تہبیں کہ آپ ہرگفت گو کے موقع پر الیاعل فقیار فرمائے سنے بکد اسس کا مطلب ہہ ہے کہ حبس کلمات کا استمام مقصود ہوتا یا حریجے سیمنے میں تکلیف ہوتی اس کا اعادہ فرملے ہے ادر حد سیٹ پاک سے بھی بہی سمحاجار ہا ہے حَتَّیٰ ڈفیک عَدْنَهُ اسی ہر دال ہے ۔

آول : حافظ ابن جوج فرلمتے ہیں کہ ہین سلام اس دقت کرتے حب کسی بڑھے ہمے ہیں تشریف سے جاتیے توا یک سلام ابتدار مجمع ہیں ، دوسرا وسلامی ، تیسرا آخر ہیں ۔

ورَّمُ : سَلَّهُ عَلِيهِ عِنْ الْفَاءِ إستيذان بِرَمُول ہے۔ اَکراَمِا زے دَلَی تربیہ مرتبہ ا د کا دول مار تر۔

سوم : مبلاسلام استبدان کا، دور ایاس جاند کدونت تحیه کا جبرار خصت که وقت الدواع کا م

خرج صله: روایت بست عفرت انی سود انصاری سے فر لمت ہیں کر ایک شخص هو انوصلی اللہ علیہ سلم کی خدمت ہیں حاصر ہوا بولا کہ میرا اونسط تفک گیاہے مجھے موادی دیجھتے ۔ آپ نے فرایا کہ میرے پاکسس نہیں ۔ ایک نے کہا یا رسول الٹر ہیں گے وَعَنُ أَلِى مَسْعُوَّ وَالانصاصِ قَالَ جَاءَ رَجُلُ إِلَى النِّبِيّ مِلْ اللهِ المِلْمَ الْمُ النِّبِيّ مِلْ النِّبِيّ مِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

#### وه آدمی بنا نا مون مجواسه موارمی و بدید

قوله أبيد ع بن : اى القطنت عن المسيد كدميرا سوارى والاما نود تعك يكاب ادر مغركرة سه قاصر ب- كويا سوارى كا دائمى عا وت كه فلا ت يعلف سه دك ما نا ايك قيم كا ابداع اور ايجا وسه -

قولهٔ فَاَحْمِلِنِی - ای اِجْمَلِنِی مَحْمُولاً على دابد غیرها كررائد كرم مع كوئى سوارى عنايت فرائيس .

قولله فَقَالُ مَا عِسُدِی مای لااجدماا حملکوعلیه - بنی میرے پاسس توکوئی سواری نہیں جو ہیں بچھے دول - دراصل به مدیث پاک اس آیتہ مبارکہ کی تغیریہ ۵۰۰ وَلاَ عَلَى الَّذِیْنُ إِذَا مِمَا اَتَّوْكَ لِنَّصْمِ لَهُ تُو ثُلُثُ لَاَ کِجِدُ مَا اَخْولِکُوْ عَلَیْه - دمن براً ہی

صدیت مذکورہ میں توصرت یہ الفاظ ہیں مئا عین دی کرمیرے ہاس سواری تہیں ہے جب کہ دیگر صدمیت میں ہے کہ کرایہ یا مزید تمن بھی نہیں کستھے دون یہ علام محترث عبدالمی الموق معنی کرتے ہیں : یہ

نبیت نزدِمن نمتر یا چیز بکرشتر بدان توان نویدد کا یه کرد - داشته اللمعات مینه ا معلوم براک آنخفرت کی داشت مبارک خزانون کی مالک شرخی -فاوللهٔ حکث کال ، دلالت تولی مریانعلی تعیم ہے۔

سعوال ۔ بحث توعلم کی مبل رہی ہے جب کہ مکر بیٹ نذکورہ کا تعلق توجہا دے ساتھ ہے کیونکہ سکل مجا ہدتھا جہا دے ساتھ ہے کیونکہ سکل مجا ہدتھا جہا دے ہے اسے سواری کی ضرورت بھی بنظاہر دونوں میں ربط نہیں۔ مجوا سب ۔ دُن عَدل خَدیم سے ربط ہے ۔ کیفیت ربط بول ہے کہ علم سے مجی دیا است علی النجر ہموتی ہے ، لوگوں کو فا کھو پہنچا ہے بہاں پر بھی دلالت غیرالنجر ہمور ہی ہے اول ہور ہی ہے دیاں جبود کی طرت ان کی رہنمائی کی جارہی ہے بہلی ایک تسم کی خیرہے ۔

وعَنْ جَرِيْرٌ قَالَ كُنَّا فِي الرَّجِمَة وروايت بعضرت جريرً ا

صَدُرِاللَّهَارِعِنُدُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلِّ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَقِجَاءَةُ قَوْمُ عُكَلَةً مُجُسَّالِقِ النِّمَارِ اُوالْعَبَاءِ مُنقبِّدِى السُّيْوِي عَامَّتَهُ هُو مِن شُصْرَ بَلْ كُلَّهُ هُو عَامَّتَهُ هُو مِن شُصَرَ بَلْ كُلَّهُ هُو مِنْ مُنْ شُصَرَ .

فرماتے ہیں کہ ہم صبح سوبرے حفوصلی اللہ علیدسلم سے پائس ما صریقے کہ آ ب کی خدمت میں ایک توم آئی جوشنگی اور کمسل بوشس تھی ، تلواریں سطے میں ڈوالی جوئی تقییں ۔ ان ہیں اکثر مضر سے سنھے ، بلکہ ساتھ ہی قب بیلہ مضر سے تھے ۔

قبوله صدة والمنهار: صدر بمعنى سينه، بعنى دن كاسينه تكل بها تها - ليكن بهال مستر بمعنى الرائم المستحر المنهار المنهار

قولت المعبَّرِيَّة ما المعدّ و بفتْع العدين جسع عِبَاءَة - بمعنى بوغه بهال اَوْ شكرادى يا تزيع كه بيع سع يبنى غرُّبت كى وجست ان كه پاس سَةَ ايك كمبل دمياء كة تن مُوحا نكنے كوكوئى كرا اند تھا۔

مسوال ۔ لغظ عُمُراً تا سیدمعلوم ہوتاہے کہ اِن کے پاس کیڑے نہیں سکتے رہیب کہ لغتا حکمتنا بی المنتماںسے مراد بعض حقہ پر کیڑے سے ۔

بواب اول ؛ عُرُاة سے مراد سے کہ اکثر بدن برم ندیتے اور مُعجدًا بی انساد سے مراد لیعن حضر پرکھرسے ۔

بچواب دگوم : جو کرے تھے وہ لینے نہیں بکہ عاریتہ المتے تھے۔ قولیہ مُنتَفَیلِدُ المشینون : تغلید شیون گردن می تھا اور تلواروں کا لٹکانا یا تو نون کی دہر سے تفاکیونکہ قبیلہ مُفٹر کے اکثر عربی دشمن تھے۔ اسس یلے کہ یہ اور اکا قبیلہ تھا۔ یہ لوگ اگر چیخر بیب تھے مگر بہادر ستھے۔ جس پر لفظ متقلدات یون دال ہے ادریہ وہی



461

وَرَسُولِم وَ يَجُاهِدُ وَ نَ بِمِعَنَى المَنْوُا وَجَاهَدُ وَاسك ہے اس وَفت لُوگوں کو صدرته بربرا بگیخة کرنے کے بیائے امریک امنی استعال کی گئی ہے ۔
قول وَکُو بِشَقِی تَمُسُرُو : شق بعنی انگرابی ہے ۔ یا نصف تربی بینی نصف خوار کیونکہ دب تعانی کے دربار میں خرات کی مقدار نہیں دکھی جاتی بلکہ دینے دا لے کا اضاعی دکھا جاتا ہے ۔

قُولِهُ قَالَ ؛ المراوي

قوله بعث ي : بفرمعزات ن مكاب كالغيلا تعابوكندم سع برتمالكن صمع یہ ہے کہ حسی ہی تعینی تھیل جس میں درہم و دُنا نیر رسکھ جاتے ہیں۔ قولط عُجَزُیت : عَجَز کا تعلق کُڑنت اور ثقل سے سات رہے کہ وہ تھیلی بھا مکاتی۔ قَولَهُ كُوْمُسَانِينَ : بعنى العكانُ العُربَيْعُ ورمِنْدِي (أَبِيرُ) ي كُونِدِ. فولهُ يَتَهُلُلُ : اى يستنيرويظهرعليه اما رت السرور-قوله مُكذَ عَبَدة ؛ اى مأموه بالمذهب : بينى مرف كايا نى پيرا بهواجس كو مشنعری بھی کہتے ہیں ۔ اور چرہ انورا قدس سے پیکنے کی دو وہوہ ہیں ۔۔ ا وَلَ : اوگوں کے مسرقہ کی وجہسے ان عربہ آ دمیوں کی سٹکستہ مالست جی ہوگئ الدحفود ملى الشرعلية سلم كى يركيشانى دورم دكئ - بنا، بريَ جبرَة الأرجيكية لكا -رقام: حبب توكون في بهت صدفه ديا توآسي سيم تلب مبارك مين خوشي آئي مرمبری أصن بی بی مدردی کا جذب موجود ہے لہذا چروانور میکنے لگا۔ مَنْ سَنَتُ فِي الْإِسْلَامِ مَسْتُنَى : اس سے دوسنت مرادسے میں كا اصل سیلے ہی سے موجود بھی گرائے وں نے اس برعمل کرنا چیوٹر دیا اور اس تخص نے اس کا افلیار ا كرديا به مراد نيس كرا بني طرف سي كوني نئي مسنت ايجاد كي جو برعت سيص سوال ؛ اس مدیث کوباب سے کیا شاسبت ہے ؟ مجواب : مَنْ سَنَ سُنَةَ سِعماسيت بِعَهِي مال علم كابحي بع-

وَعَنِ ابْنِ مَسَعُورٌ يِقَالَ قَالَ الرَّحِمه : روايت باين معورُ ف

سے فرانے ہیں فرایارسول الڈمٹی اللہ علیہ سلم نے کہ کوئی فلکا قبل نہیں کیا جا تاگر اسس کے حون ناحق ہیں مفرست آ دم سے سے فرزند کا معقد ضرور ہوتا ہے کہ اس نے سے فلکا تستیل اسجاد کیا۔ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ لاَ تُعْشَرُلُ الْعَشْكَ ظُلُمَنَّا إِلَّا كَانَ عَلَىٰ إِبْنِ الدَّمَ اَلْاَقِلِ كَانِيْكُ مِسْنُ دَمِهَا لِاَ سَنَّهُ اَوْلُ مَسَنُّ سَسَنَّ الْعَسَنُّ لِ

قعولهٔ خُلُلْمًا - يەنىيەدىگا كەنىرى نىل كوندارج كرديامىشىلازا نى مىغىر كاقتل يا تصاص تىن بە

قولمه إنْ الدم الْاَوْلُ : اوْل كَ قيد لكاكر باقيول كونمارج كرديا كيونكر كلّ مولود ابن آدم سع اوْل قابيل وإبيل تھے۔

جوانسان می دومرے کو تنل کرے گا اسر کا گاہ خُلا صَبِ مُن الْحَكِ يُبِثِ عَلَى اللهِ عَلَادِهِ مَا بِيل كر بِي لِي گار عِس نے

کیے بھائی کو فستسل کرنے یہ برمی عادت جاری کی۔

سوال ، ترآن مُقدِس مِي سِعد لا تَذِلُ وَازِرَ فَيْ وَرُسَ الْحُراى بِالعِنى كُونَى الْحُراى بِالعِنى كُونَى الفرائي وَ وَرُسَ المُعْلَدِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

بحواب ؛ برگن ماس قتل کانہیں بلکہ اس طریقہ کا ہے جواس نے رائج کیا بینی قال انسانی -

معوال : قرآن مُقارِس مِ فَاصْبَعَ مِنَ النَّادِ مِنْ الدَّادِ مِنْ الدَّادِ مِنْ الدَّادِ مِنْ الدَّرَانِ الرحديث پاک ميں ہے اَلتَّوْبَتُ النَّدَمُ يعنى ندامت توبى ہے جب اسس ندتوبر کی میرکس چز کا گذاہ اس سے کھاتے میں ڈالاجا تاہے۔

بخواسب ، نداست کا تعلّ اس فعل کرسے نہیں ہے بلکہ توگوں کی شرسال سے ہے کہ اس کو کہاں مجھیا ڈن گا کیسے دفن کردل گا - اسی ہے انٹر نبارک دتعالی نے کوا کو بھیجا 'د لیٹیر بہتا' کیٹھٹ ڈیوار ٹی سٹٹ ءَ ہ اُرٹی پٹ تو معلوم ہوا کہ یہ ندامست ا در نشیمانی توبری ندامت منهی - جوندامت خداسی خون سے موده اورجو ندامت اور پرایشانی، بشیمانی و نیاکی ذکت سے فررسے موده ایک امرطبی ہے ده نترعی تورینیس -

قولهٔ وَسَنَدُ کُوْحَدِیْثُ مُعُاوِیَّتُ : به حدیث معایع بی ای جگه تی گرم سنے منا مبت کے لی طسے اس یا ب پی بیان کی۔

## قابيل وبإبيل كاقيفتر كمختصب

يَفُولَ الوَالاسعادا حتصالًا: يون توسب آمى اولادِ آدم بي مرَّم بُور نُغتر بن سے نزدیک بہاں معرت آ دم م سے دومنگی بیٹے ! بیل د قابیل مرا دہیں جن کا وا تعد منقرًا بان كيا مار إب - حافظ ابن كثير حسف با تفاق علمام لكما سي كرم مفرت آدمً وحوًا ، ہے دُنیا ہیں آ نے سے بعد توالدوننا مل کا سلسلہ شروع ہواجس کی صورست میر تھی کُھ برد و بیچے تواُم و لینی انتھے؛ چیوا ہوستے تھے ایک لاکا ادراسٹی ساتھ دومری لاکی اور پونکه اولًا دہیں ملبن بھائیوں سے سوا اور کو تی نہیں تھا ۔ اور پیر قبیقی مبن بھائی کا رشتہ اتنا قریبی تھا کہ ان بی نکاح کی اجا زست نہیں ہوش*تی تھی ۔ حبب ک*ہ دُنیا کی آبا دی بھی بیٹی نظر یخی - اس بیع صفرت آ دم کی نشر بعیت کا خعوصی حکم میرنجویز ہوا کہ ایک ہی با ربیداً ہوئے والبے دونوں بیجے مقیقی میں بھائی سمھے جائیں ان کا کیا ہم نکاح جا کر نہیں ہوگا گرائیپ د فعہ بیدا موسنے والا دارکا دوسری مرتبہ بیدا ہونے دائی لاکی کاحقیقی بھائی مہیں محھاجاً گا اسس نے پیسے ان میں با ہم ایکاح کی اہماً زت ہونگی گیونکہ اختلاط بطون کو اختلات کنسب کے تائم مقام قرار دسے دباگیا اسس اصول برقا بیل سے ساتھ بیدا ہونے والی اڑکی کا نکاح لم بیل سے اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والی زائی کا نکاح قابیل سے ہونا چاہیے تھا نگر إبل ك نكاح بي آسنه دالي لوكي فتكيل وسين ادرفابيل كع حقة مي شف دالي ارم کی بدشکل نکلی جس سے قابیل این بھائی ابیل کا دشمن ہوگیا اور اپنی حقیقی مہن سے نکاح کرسنے پر بھند ہوا گرحفرت آدم عسنے خلادت اصول ہوسند کی دجرسے اسس کو

منظورت کی جسس سے بھائیوں ہیں اختلاف پڑگیا ۔ حضرت آدم علیہ الت لام سف رفع نزاع کی بیمورت بنویز فرمائی کہ دونوں بھائی اپنی اپنی قربانی اور نیاز پیش کریں جس کی ندر قبول ہوجائے گی حسینہ لاکی اس سے عضریں آبیا سیسگی کیونکہ مضرت آدم علیہ لتسلام کو نقین تھا کہ ابیل حق پرسے اسی کی قربانی قبول ہوگی ۔

اس زما نہ ہیں تبولیت نذر کی علامت بہتی گر عیبی آگ اس کو کھاجاتی تی ہا بیل سے پاس بھر بھر اس میں تقییں اور قابیل کاستہ تکاری کیا کہ تا تھا اس بیے ہا بیل نے توقر بائی سے بہترین ڈ نبر بہش کی اور قابیل نے مجھے اناج سے والے نذر کر و بیے دستورے مطابق ہیں جو گر ہاتی قبول ہوگئ اور قاسیس کی نیاز کو دیلیے ہی چھو گر گئی غرض مستورے مطابق ہا بیل کی قر باتی قبول ہوگئ اور قاسیس کی نیاز قبول منہ ہوئی تو قابیل سے ول ہی حسد بید کہ ہیل کی نیاز قبول منہ ہوئی تو قابیل سے ول ہی حسد بیدا ہوا اور ایس کی تعارف کی اور قابیل سے ول ہی حسد بیدا ہوا اور ایس کے کہا سے کہا اوادہ کیا بہاں تک کہا سے کو النہا تا ہے ۔

میلا اس کے با نیتین ہونے کی وجے تعسل کا گنا ہاں سے کھا تے ہیں ڈوالا جا تا ہے ۔

و لکن افی انوار صف ج ۲)

### یہ دوسری فصل ہے

قرحسه: روایت ہے کثیر بن تیس سے فرمانے ہی کہ میں مفرت ابو دردادہ کے ساتھ دمشق میں جا مع مسجد میں بیٹھا کھا کہ آپ کے پاس ایک آ دی آیا اور بولا کہ لے ابوالد رڈار! بیں رسول الشر ملی الشرعلیہ سلم کے مدینہ سے آپ کے پاکس صرف ایک عدیث کے لیے آیا ہوں مجھے خبر گئی ہے کہ ہے حضور سے روایت

## اَلفَصُ لُ الشَّكِّاكِيْ

عَنْ كُنِ يُرِهُنِ قَيْسِ قَالَ كُنُكُ جَالِسًا مَعَ كَلِّ اللَّدُ رُدَاءً فِي مَسْجِدِ دَمَشْق فَجَاءَ لَا رَجُلُ فَعَثَالَ سَا ابَا الذَّرُدَاءً إِنِّ فَعَثَالَ سَا مِنْ هَدِ بَيْنَةِ النَّ سُولِ مُلْنَ عَدِ مَدُ يَنْ وَسُولِ اللَّهِ سُولِ مُلْنَ عَدِ شَاءً عَنْ وَسُولِ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ الللْهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ الللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ الْعُلِلَى اللَّهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهِ مِلْ اللْهِ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللْهُ الْمُلْلِي الللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ الللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهُ مِلْ اللْهِ اللْهُ الْمُلْلِلْهُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلْلِلْهُ الْمُلْلِلْ اللْهُ اللْهُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَالْمُ الْمُلْعِلْمُ الْمُلِلْ اللْمُلْعِلَالِمُ الْمُلْعِلَالِمُ الْمُلْعِلَى الْمُلْعِلَا



ں پنیج سکٹے وہ اس تدرمنعیف سنے کہ لیکوں کوا ٹھا کر دیکھا اور پومیا کہ کون ہے کہنے لگے میرا نام سستید شریعیت ہے ہیں اگر پرشرح مطالعہ پڑھ جیکا ہوں تسبیکن حرمت اس تمثاسے ئد آ ہے سے پڑھوں آیا ہوں ۔ ہواب دیا کہ ہی تریا نکل منعیف ہوں۔ روم ہی میرا ایک شاگرد ہے جس کانام سارک نتا ہ ہے اس سے پڑھنا میرے یاس بڑھنا ہے یستید شریعیا روم پہنچ کر سارا تھتہ بیان کیا ۔ انہوں نے کہا کہ تمہا رسے واخلری ایک شرط سے ۔ ایک مُشرَفی لوميدا ككسيق سير بلير لو*ل كا -*اب سیدشریف ایک انشرنی یومیه کها ل سے لاتے فرانے ہیں ہیں نے موسیخے کے ا بعد کہا کہ ایک باست عرض کرتا ہوں ۔ روز انڈی شرط نہیں جب میرسے یا من اشر فی موگی ، سبق پڑھ لوں گا فرائے سکے منظورسے۔ میرصا حب سے فیصلہ کیا کرجو ہی پھیلا کرہمیک ، نگوں گا جب اشرقی نومیہ ہوری موجاگی سبق پڑھ لونگا۔ گرنوبت نہیں آئی تھی کرا یک رہیں کومعلوم ہوگیا اسس نے بلا کر کہاکہ يوميه اشرفي مي دون كاسبق يرُمعنا شروع كرويستيد شريف سنه سبق شروع كرديا ايك ہفتہ اسی ما لت می*ں گذرا تو ایک روز اسس*تا ذینے بل*ا کر کہا* میاں ہیں *اس کی تھے پروانہیں* بما را معصد توصرمت مبابنِمنا مقا ا درامتخان لبنا تها وه بوچکا ا پنی ا شرفی سلیض یاس د کمو-ا سب تم یا قاعده مبتی پس بیشما کرد گریمپر دومرا احتجان نثروع جوا که آگلی صفت پیستنطیفے کی اجا زیت نہیں متی <u>بیمے بیٹھے ہتے</u> بوسلنے کی تبی اجازیت مزحی ۔ آخرستید<u>ستے</u> تغیازانی م كوكيي البيسے فنكست نبيس وى تمتى - دل ہيں جوئشس امكتا ، مشكوك وسشبهات استطنے ، آخسر خا مرئش موتاین تماکیونکه اجازیت شاخی - گران کا دستوریوس تماکر مجره میں دیوار کو منی طریب مریکے ہوں کی<u>تے بہتے</u> کرما حسب کتا ہہ سنے ہوں کہا ہے ا درا مستا ذینے ہوں کہا تگریمی یوں کہتا ہوں۔ ا بکب روز اسستا ذکششت کیسنے سکے بیلے نکلے جیب ان سکے کرہ سکے قرمیب آستے تو آ دا زیر مشن کر کولیے ہوگئے جب مستید شراعیٰ نے کہا <mark>وَاُ مَنُولُ هٰک</mark>ذا تُوسِعُومِے سنا با ت به*ت عمده هی لیسند آ*تی صبح آکر پوسی*ها - نلان جره بین ک*ون رستا ہے بتا پاگیا سيدشريف - بلايا گيا اور كها گياتم الكي صعب بين بيشموا در مي كفوا كر يوچهوا تني معمولي شرح

مطا بع مے بیے اتنی معیبتیں برد اشت کیں تو مدسٹ نبوی کے بلے بس قدر بھی سغر ادر اکسس کی صعوبتیں بردا شست کرنا پڑی مہوں تو کیا بعیب سے رسمندست ابوا یوب انھاری ا سندمعنرت فمقبرين عامرست ايكسامدبيث كمديني حديثه لميدست معربك كالمغركيا بو فولل مَاجِنْ لَحَاجَتِ - ماكل نراقي كاكراب كياس کے سے میری غرمن کوئی دنیوی منفعت، اِلمحض لما قاست نہیں بلکہ علم دین کا طلب کراہے۔ سیوال 🔒 معرت ابوالدردارمون مائل کے جواب میں جومدلیث بیان فرماتی ہے آیا سائل کی مطلوبہ جدسیت سے جس کا وہ طالب تھا باکوئی اور ہے۔ بحواسب اتول: ظالب كىمطلوب مدست ببي سيحس من طالب كى نغيلت بيان کی گئی ہے۔ بتواسب ورم : مديث بويها نظل كي كي جدده ما ابكام للوبنهي تني بچو بکد طا لب نها بیت مشعلت دیریشانی برداشت کرسے مصول ملم کی خاطرآیا تھا ایس یاہے اس كى سعادىت ونوسش عنى ك اظهار ك فلودير السس كالواب بيان كيا اوراس كى مطّلوب حدیث جو انہوں نے بیان کی وہ باب مے منا مب بیس اس کے مقاف کتا ہے سے لى**ى ي**ىا *رنقلنېى ك*ا -<u>قُولَهُ سَلَكَ اللَّهُ</u> ؛ اى سَهْلَ اللَّهُ طربَقَا الاعلمًا كَى تَنكيرِ مِي مَعْلَمُ ہموا کہ علمہ دین کا کو تی صفر قلیل ہو یا کثیر اسس سے لیے کوئی سارا سستہ نز دیک ہو یا دوریہی <u>بيغول ابنوا لاسعياح</u>: عبلة مؤميج فرا*ية بي كه الشرثعا لي أس كوعلم كي بركت* سے نیک اعمال کی تونسنیق عیطار فرائے گا جو دنوً ل جنّت کا سبیب ہوگا۔ قَولَكَ وَإِنَّ الْمَلَا تُبَكَّدَ كَنَّضُعُ أَجْنِيحَتَكَا - وَرِشْتِ اللِّلِعَلِمِي مِنَامِندِي سے سیسے اپنے پُر بچھاتے ہیں ۔ کیا بیعقیقت پرمحرل ہے اس ہی جار توا ہیں!۔ تول ادَّلُ : مَعْقِيقِ معنيُ مراد ہي كدوا تعي فرسنتے فاكبالعلم كے اعزاز كے ليے ليے يربيهات بي أس يربيت واقعات شايدين (كما ف الحيرة ات) قول دویم ؛ نَسَفَنَهُ اَجُنبِحَنهَ کَانیایہ ہے طیران سے مبئی رکنا اور سماع ذکر ہے ہے۔ اترتا بعنی فرشتے اڈسنے سے دک جاستے ہیں اور زمین پراتزکر مجلس علی میں شریک ہو قاتے ہیں میساکہ معزمت ابو میر ریم ہے کی معرسیٹ میں گزرا سے د و حَفَدُهُ مُوانعَکُو جُکُوْ،

**تول مُتَكِّم : وضع جناً ح كنايہ ہے تواض سے** كما فى قولم تعالى « وَاخْفِضْ لَهُ كَمَا جَنَياحَ الذَّيْ إِنْ - و بِيْ سبنى اصل شيل ) **تواضع كے معنى مراد ہيں ۔** 

قول چیکارم ؛ وض بنناح فرمشنوں کی سلامی ہے مبس طرح نوئع شاہی مہما نان ٹنا ہان کوسلامی دیتی ہے اسی طرح فرسنے بھی مہما کان رسول کے سلے لینے پر جبکا کر سلامی دیتے ہیں۔ قولی فواٹ المکالی کر بیستن فیٹر کہ لئے مسئ فی النشر کی والا ڈرخس : آسمان اورزمین میں خدائی مبنئی مخلوق ہے متی کہ مجیلیاں مجی عالم کے بلے مخفرت کی دھار کرتی ہیں ۔

سوال - به تعبیم بداز تخصیص میں کیا فائدہ سے کہ پہلے تعبیم کرے کہا « مٹ فی السنگی وَالْاَ دُّصِٰ - عالم کے سیام مغفرت کرتی ہیں ہیر تمضیص کی گئی کہ یا نی سے اندر دہضے والی تجھلیا مجی اسس سے لیے استنفاد کرتی ہیں ظاہر سے کہ زمین کی مخلوق ہیں تجھلیاں بھی شابل ہیں ان رسی سے سیر تر سیار سے استنفاد کرتی ہیں طاہر سے کہ زمین کی مخلوق ہیں تجھلیاں بھی شابل ہیں ان

كو الك كيول وْكُوكُوا كِيا ـ

جواسب اوّل و که دراصل عالم کی انتهائی فضیلت دُخلت کا اظهار مقصو دہمادر عظمت سے اظہار کا بیر ایک طریقہ ہے اسی دجہ سے یہ تبدیر اختیار کی گئی۔

جواب وقم ، اس طرف اشارہ ہے کہ پانی کا برسنا ہو رحمتِ خواوندی اور نعمتِ اللی کی علامت ہے۔ اور دنیا کی اکثر آسانیاں اور است برل می سے ماصل ہوتی ہیں اور تمام خیر و بعلائی ہو اس کے علاوہ ہیں سب کی مسب عالم ہی کی برکت سے ہیں بہاں تک کہ مجھیوں کا ہائی کے اندر زندہ رہنا ہو قدرت خداوندی کی ایک نشانی ہے مگلاری کی برکت کی بنا رہے مدسیت شراعی ہیں ہے وہ یشطرون کی بیاس نے مشاری کی برکت کی بنا رہے مدسیت شراعی ہیں ہے وہ یشطرون کی بولیسے اللہ اللہ کی برکت کی بنا رہے مدسیت شراعی ہیں ہے وہ یشطرون کی بولیسے اللہ اللہ کی برکت کی بنا رہے مدسیت شراعی ہیں ہے وہ یشطرون کی بولیسے اللہ کو دیات کی برکت کی بنا رہے مدسیت شراعی ہیں ہے وہ یک کی برکت کی بار ہے مدسیت شراعی ہیں ہے وہ یک کی برکت کی بنا رہے مدسیت اللہ کی برکت کی برکت کی بنا رہے مدسیت اللہ کی برکت کی برکت کی بنا رہے مدسیت میں ہے دور کی برکت کی بنا رہے مدسیت میں ہوت کی برکت کی برک

سوال ۔ بیسب چیزیں عالم دین کے لیے کیوں استغفار کرتی ہیں ؟ جواب : پورسہ عالم کا بقا بقائے عالم پرموقوت ہے اس لیے کہ حب ک الشرالشر کھنے واپے اسس دنیا ہیں رہیں گئے تو دنیا باتی بسے گی۔ اور حب کوئی بھی الشرالشد کرنے والا باتی مذہبے گا توقیا مست آما نمبیگی۔ اورالشرالشر سکھانے والا طبقہ علمام وین ہی کا ہے گویا علمائے دین دنیا کا تعویذ ہیں۔

خول الله وَانَ فَحَسُلَ الْمُسَالِيمِ عَسَى الْفُ بِسِدِ ، بنى كريم عَلَى الشِّعليةِ مسلم نه يهد طالب علم ك ففيلت بيان كى ، اب عالم كى تحفيلت بيان فرا رست بير - عالم اور عابد كى توليف ملاحظ فراوير -

عالم سے مراد دہ شمص سے جوفرائض دوا جبا سن پورسے کرتا ہو مراہ ت سے بہتی ہو اور نفل عبا دہ ت کی طرمن بعی کھے توجر ہو سکن اس کے زیادہ مشاغل تعلیمی ہمرل یعنی دصعف علم غالب ہو۔

مس کوحزودت کے مطابق کی ہو گردمسف عبادت فالسیہ کہ اکثرا و قامت نوا فل ہی مصرومت رہتاہے علی شغابہیں رکھتا

اس عالم كى ففيلت اس عابدير بان كى جارى سي مردن برا عالم بعل اور عابد بعظم المناسب على معدا بي رفعا السن عالم كى ففيلت اس عابدير بان كى جارى سيد ورنزرا عالم بعل اور عابد بعظم المناسب على المناسب على المناسب المناسب المناسب المناسب عند الله يوم المنباسة عالى كريمي نبير كو كريمي نبير مناقة من في المناسب عند الله المناسب عند المناسب المناسبة المن

قولَهُ كَعَصَلُ الْعَصَرِلُكُ لَهُ الْبَكَ الْبَكَ ، بَى كُرَّم ملى التَّرَعِلَ وَسِلَم مَا لِم كُولِّم كَ مَا مَ كُولِم كَ مَا عَلَم كُولِم كَ مَا عَدَ اللّهِ عَلَم كُولِم كَ مَا عَدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمَا عَدَ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِينَ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

اقرآل وجرنشبیہ بہ ہے کوس طرح سستاردں کی روشنی منعتری نہیں بکدا بنی ذات پر منعصر ہے دوسروں تک متعدی نہیں بخلات قرسے کہ اس کی روشنی دوسروں تک متعتری ہے اسی طرح عالم سے علم کا فائدہ دوسروں تک متعتری ہے۔

و توجم الحبس طرح قمر کی روشنی اپنی ذاتی نہیں بلکد مستفاد من کشمس ہے اسی طرح عالم کا علم مستفاد مین شمس کنبوت ہے بخلاف عبا دت سے کہ بیشتفا دین شمس کنبوت نہیں ہے وہ عقیقت ہیں علم ہی نہیں بلکہ وہ ایک میفت ہے۔

سوال ۔ بہ کہ عالم اور عابد میں کوئی فرق نہیں ہو تاکیونکہ اُگر کوئی عالم محض علم پر بھر دسہ کر بیٹھے اور علم برعل مذکرے توظا ہرہے کہ اسس کی کوئی ففیسلت نہیں اسی طرح عابد بغیرعلم کے عابد نہیں ہوسکتا کیونکہ عبادت کی اصل روح علم میں پوشیدہ ہے ۔ البذا معلوم ہوا کہ جو عالم ہی ہوگا تو دونوں میں کیا فرق ہوا ؟
کہ جو عالم باعل ہوگا وہی عابد بھی ہوگا جو عابد ہوگا وہی عالم بھی ہوگا تو دونوں میں کیا فرق ہوا ؟
ہوا سب ، عالم سے مراد وہ شخص ہے جو شمسیل طرکے بعد عیادت ہیں شخول ہے ۔
لہذا معلوم ہوا کہ عابد ہیں اسس اعتبار سے فرق ہے ۔ اور عابد پر عالم کوفوقیت ماصل ہے ۔
قدول کے قول کے قوات الا ملب اعتبار سے فرق ہے ۔ اور عابد پر عالم کوفوقیت ماصل ہے ۔
سے اموال ان کی دفات سے بعد رسٹنہ داروں کو مبراث ہیں نہیں سلتے بکہ بودی احمت سے ہے ۔
وقعت ہوتے ہیں تاکہ پر سشبر نہ ہو کہ انبیار کوام م نے کہ بروری سے بے ال جمع کیا تھا ۔ لیسنی بھی علیا طال ہو ہو کیا تھا ۔ لیسنی بنی کرنے علیا طرح مدن کا الوج ہ دنیا کی نفی کردی ۔

سوال است نورہم دنا نیری نفی زمادی حالا کہ آب کی کافی طکیت می شلاً

صفا يا بنونفير، فدك، خيبروغير ج

تبخواسب : معنورمتی انشطیوسلم ایسے ال کی نفی فرا سے ہیں ہو دراشت والاہو حسس ہیں دراشت جاری ہوتی ہو۔ یہ فدک، بنونضیرصفایا دغیرہ۔ یہ ان کی زندگی مبارک ہمیں تھا بعد ہمیں یہ ال نوا تب تلسلین کے مکم ہمیں تھا ۔مضرت کی ڈاٹی ملکیست نہیں تھی ۔ کہ معفرت ابوہ ربڑا کا ایک واقعہ اس پرشاہد کے۔

# تقييم مياريث رسول كا واقعه

وَمَيُذَاكُرُّعَنَ آبِى حَكَرِينًا آمَنَا مَرَّكِهُمَّا فِالسَّوقِ بِقَوْمٍ مُشْتَعَلِنَ بِنِجَا رَاتِهِ وَمَكَّوَ يُعَسَّدُ فِي الْمَسْتِ وَعَلَيْ الْوَصِيْرَاتُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَمَلَّوَ يُعَسِّدُ فِي الْمَسْتِ وَفَقَامُوا مِسِرًا عَا إِلَيْهِ فَلَوْجِينَ وُا فَيْهَا الِاَّ الْعُرُالِ فَى وَالذِّ كُرُ وَمَنَهَا لِمِسُ الْمِيلَةِ فَقَانُوا آيْنَ مَا تُلْتَ يَا ابَا هُرُ ثِرٌ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْسُ بِمَوَا رِيُرْبِهِ وَمَيْكُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ بُعْسَ عُرْبَيْنَ وَرَثَتَ وَكِيْسُ بِمَوَا رِيُرْبِهِ وَمُنْكُ وَمِوَاتِ مِينًا ) قولَهُ اَخَذَ بِحَقِّلُ وَافِرِ ، بِحَدِيْلٌ مِن بِادِن الله مِن اَحُدُ حَظَّا وَافِرًا يعدى نصيبًا تَامَّا عندَ البَّض اَخَذَ بَعَنى الاحد : امل عبارت فَى " فَعَنْ الاحد اخْدَدُ لا فَلْتِ الْحَدِد : حَظِّ فَا فَرِ :

فلیجسس، روابت ہے معزت الحام با بان سے فرائے ہی کہ معنوصتی الشعلیہ تم کی خدمت میں دوشخصوں کا ذکر ہوا جن می سے ایک عابد دوسرا عالم ہے توسعنوم التر علیوسلم نے فرا یا کہ عالم کی عابد برفضیلت الیی ہے بیسے میری ففیلت تمہا ہے ادفی وَعَنْ أَبِنُ امْاَمَةٌ الْبَاهِلُ فَالَ ذُكِرُ لِرُسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عليه وَسَلَّعَ رَجُلَانِ احَدُهُمَا عَابِدُ وَالْآخَرُعَالِمُ فَقَالَ رَسُولُ عَابِدُ وَالْآخَرُعَالِمُ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَعَلُلُ العَالِمِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ فَعَلُلُ

قوله دخسلان : رجلان سے کون سے رجلان مراد ہیں ۔ فودین سے کون سے رجلان مراد ہیں ۔ فودین سف کھا ہے کریمنٹیل کئی یا واقع ہیں موجود سقے ۔ خوا ہ آسخفرت ملی الله علی دستم کے زمانہ میں باکس سے پہلے مب استمالات ہیں لیسکن جمود خرات سے نزدیک خاص مرد مراد نہیں بلکہ عمومی سوال ہے لینی اگر دو آ دمیوں ہیں سے ایک عالم دوسرا عابد ہونو درجہ کس کا زیادہ موگا ؟ بد عالم وعاید کی تعقیق گذر علی ہے ۔

قَدُولَهُ \* عَلَىٰ أَدُنَاكُوْ ، معزت نے بیعلاستوال ذاکرتواضع سے اندرمبالذ فرایا - اگریوں فرائے "کفکنٹی عَلیٰ اعْلاکٹِ تب بھی صحیح تھا کیونکہ اقت کا اعلی سے اعلیٰ آدمی آ مخفرت مِن الشّعِلیٰ اللّٰ عَلَیْهِ اللّٰ کا اوفی شان کا بھی متعالمہ نہیں کرسکتا بھیسے اور مقام پر فراتے ہیں " وَاحْتُ اُرُونُ فِنْ نُرْمَنَ وَ الْعَسَاكَةُ بِي "

رب تعال فرات میں ﴿ مَثَلُ مَثَلُ مَثَلُ مَكُمَ اللهِ الله على مثال نور جراغ سع دى كئى معالاتك چراغ كه نوركواس نورسع كيا نسبت اسس عرح بيمي منتيل سع -

ا*سس طرح بیہجی تمثیل ہے ۔* قولمۂ مکلا ٹیکسٹ کھ ، حاطین عرشس فرشتے مراد ہیں ۔



بتایاجا را بے کرمیرے بعد چونکہ تمہاری ہی ذائت دنیا سے لیے رہیرورا سنا ہوگی اددتم ہی *دوگوں سے بیشوا ادرا* مام بنوگ اس بیے تمام ونیا سے وگر تمہایسے یاس عارومین ماصل *کیٹ* سے یہ آئیں گے تو تمہیں ما ہے کہ تم ان سے سائد بھلائی کرنا اوران کی تکمواشت سے اندر کوتاہی نہ کرنا ۔ خیفیزان سے وقیے ہوئی کوعلم دمن کی اسس ٹمقڈس روشنی نسے جس سے تمها ريه عقومب برا وراست فيض باب بمسيك بيل منوركزا-قولطُ لَكُثُرُ تَبُكُ ﴿ فَبُرُحُ العِلَى جَعَ حِلْعُطَا بِي السِ مدبث سے لياكيا، بعنى محابة ك كابل متبعين ادرية خطاب صحاب مرامة ادرعلماء عظام كوسي كم تاقيا مست مسلمان تہا سے اخلاق افعال اور اقوال کی بیروی کریں کے کیونکہ تمے بلا واسطم محصصفین لیا ہے ۔ شربعیت میرسے افوال ہیں ، طریقیت میرسے افعال ، مقیقت میرسے احوال ہیں۔ م سنے بیرسب اپنی *آ کھول سے می<u>کھے</u>اور کا نول سے سنے*۔ انانیا : اسس میں بیشکوئی ہے علوم نبوست کے محصلے کی -ا ثا لثناً ؛ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین سیکھنے کے لیے صرف مطالع کا فی نہیں بلکہ نعقر پداکرنے کے لیے مزوری ہے کہمی کے سامنے زا نوئے تلمنہ کے سام جا کیں خواہ اس مع بيد لول سغر كى مشقت بكى برداشت كرنى برسه -قُولَهُ مِنُ ٱقَطَّنَارِ إِلَا رُصِ : اى جوا نبها وا فا قها - لعِنْ ووولز کا مغر کرئے آپ کے اِل بہنجیں گئے۔ قولَهُ سَيَتُفَقَّهُ وَنَ : ١ى يطلبون المعقد مراداس سصمطلقًا وبني مبكر قوله فاستوصوا بدع خسارًا - اس كى تشريح مي كي اقال بن ار ان کوخیر کی و مشبت کرو - و متبت سے مراد پرسوز تاکیسدی تھیمت ہے -۲۶٪ ان *کے بار و میں خیر کی وصیّبت قبول کر د بعنی میں تم کو ان سے سابق حسن ف*معا **لمہ کی ومیّت** کرنا موں معلِّر کا کنات کی طرف سے احمت سے ٹھام ملِّمین کودھ تبت سے متعقبر بھے ما تذخمن معاملہ اور معلاقی سے ما تھ پہیٹس آنے کی ۔ ۳۱) تم ان سکے بارہ ہیں دسلیفے تلب سسے خیرکی دمتیست کھلب کردلینی بیرمویوا درمرا فیرکرد

سم جو لوگ مرت علم دین سے بیے النے کیے سفروں کی مشخصت برواشت کرسک کے ہیں ان کے ساتھ کس نوع کا معاملہ کرنا چاہیے۔

قرجمس، ردا بت بعضرت الوررة يعة فرات بن فرايا رسول الشرميلي الطرعليه وسلم سنة كدعلى بات عالم كى ابنى فم شده چيز 🗝 جہاں اِنے وہی اسس کا مقدار ہے۔

وَعَنْ إِلَىٰ هُرَبُرُيٌّ صَالَ قَالَ رُمُسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْمِ وَسَلَّعُ ٱلْكَلِمَةُ الْحِكْمَ لَهُ مَمُ الَّهُ الْحَكِ يُعِرِفُحَيُّثُ وَجَلَهَا فكواكش بهنار

قوله كلِمَةُ الْحِكْمَةِ ، عكت عكام ادب اس ين مناعف ولهي اتُّل : مكست سع مراد تفقُّ في الترين ب - كما في قولم تعالى د يُؤْنِ الْمُحِكمُ لَهُ اللَّهِ مَنُ لَشَاءُ ثُنَ

دَوْمُ : مَكَمَتُ سِيهِ مِلْ البِيهِ مَكِمَا رَبِيمِ مِن كُمَا فِي قُولِهِ تَعَالُ ، يَسَنَ وَالْعُرُا جِالْعَيكِ

سرم : جمور مفرات كى نزديك برام خير كمت بي داخل ہے -قول فه خيراً كنة - مم شده چيز كو كيتے ہيں دد كما في تول عليائسلام - متن سيعيع رَجُلُ مِنْشَدَ صَالَّةِ فِي الْمُسْجِدِ فَلِيقَلَ لِدَامًا صَالِقُهُ الْبِيكِ (الْبُودَا وُرَشُهُ لِيث مييج باب كراحية انشادالضالمة فى العسبيد ـ

قوللُهُ اَكْتُ كِيتُ عِد ، تعريفِ عَليم دراصطلاح مُسِطَقيال إِد الحكيث وُسَتْ اَ تَغَنَ فَى العَسَامِ والمعَسِلَ بِعَسَارِ، طَا قَسَمَ البِشَرِينِينَ كُمُرَا*سَ جُكَرَحُكِمِ مِعَىٰ عالم بأعمل*ِج، قولة وُجُسدُكا - اى الشَّالة -

بدحدميث والشسندا ودميا حبب فهمأنسان خسكاد حسسته المحيد ثيث : كوبه اصاس دشور بخش ري سع رحب کسی سے دین کی کوئی فاکدہ مست رہا سے سشنی جائے توعقل کا تقاضا یہ ہونا چا ہے کہ فورا کیے قبول كرك اس برعل كريد به انتهائى بيوتونى كى بات بيدكد اكر فائده مند بات الين كري سند ا در است ا فابل على محدر حيوريش - اى وجست علمار ن الكما سن كر أكركوني تنعري بات كوحضرست بايز بدلبسطائ ببيسے صاحب عمل سعد سنے اودعمل كرسے - كيروي باست اپنى كسي نيز سے شنے ا درعل نہ کرے توہ ممشکہ کہلا سے گا سے مرد با بدکه گیرد اندر گوستش --- گرنوشندامست بند بر داداد تشريح ضَالَّةُ الْحَكِمُ اس کی تشریح میں متعدّد تول میں :۔ میں عارمہ کرسے کیونکہ بہ اسس کا گمشدہ ما مان ہے جس طرح کسی کی کوئی چیز گم ہوجائے اور اس کو د وسراتنحص بانے **تو بے لی**تا ہے اس کی طرت نہیں دیم**ے ا**کہ وہ کیسا ہے اچھا ہے یا فرا ؛ المُوْآصِلُ ؛ فَا تُظُرُ إِنْ مَا قَالَ وَلَا تَشَظُرُ إِنْ مَنْ قَالَ -. قول دوم : دانام بت یا مدہبٹ سے دفائق مسائل کا استنباط کرے تو <sup>ب</sup>اقع نہم اسس کا انکار نہ کرنے ۔ بعیبے میا حب ضالہ سے تنازع نہیں کیا جاتا حب کہ وہ لینے گم شدہ تول سوقم : كمى كوكوكى على باست بجدي ندائخ تواسس كومكيم سك مواله كرسي ضا نع نه کرسے بیلے گم شدہ ما مان کو اس سے مانک سے حوالہ کیا جا تا ہے ۔ قول يتبارم : عالم سے آگر کوئی مسئلہ پر ہے تر بنانے ہیں بنخل مذکر سے مصے صا حب من*ا تُح*سِّطُ مُنالِّد كور وكانهيں جاتا مشينح عبد*التي محتر*بث دبلو*ئ قرابتے ہيں كسيمي* ا بل سے علم روکنا ورست نہیں ، 'ااہل کو وینانجی درست نہیں مبیساکدآ کے معدیث میں آرآ د منع علم از امل آن ما تزنیست ، اعطائه آن به ما الل نیزردانباشد (اشعة اللمعامیج) به ا دب را علم و فن آمونعتن الدادن يتيف بدسست را بزن سوال: مدیث پرکورہ کا مدیث نانی سے تعارض ہے۔ ٠ ٣ وَمَعَنِ ابنِ مسِيلِ بُينٌ قَالَ إِنَّ هِلْدَا العِلْوَدِينِ فَانظرُو عَمِّن تَأْخُذُ وُنَ

دينكع رمشكوة شريف مكاجن

اسس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ استا ذکے قل داخلاق دیکھ کرمنتخب کرو۔
ہر ہے کہ دونوں صدیتیوں کی مراد انگ انگ ہے۔ معدیث الباب
ہوا ہے
ہونے دشر میں تمیز کرسکتے ہیں۔ معب کرصد سیٹ ابن سیرین الیے لوگوں کے متعلق ہے جو
عدم البحد ادر جو لخرے اور کھوٹے میں خود فرق نہیں کرسکتے۔ اور جو لغیر تحقیق
ہر نفیجہ نے مکست کا اتباع ہی کرلیں سے ان کے لیے ہے کہ استا ددیکھ کرا تنجاب کریں۔

مترجه من : روا بت معضرت ابن عباس مست فر استه بین فر ایا رسول الله ملی الله علیه سلم ن ایک فقیه شیطان برمزار عابدون سے زیادہ بھاری ہے۔ وَسَعَنِ ابْنِ عَبّا سُ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقِيتُ ﴿ وَاحِدُ اَسَّلَهُ عَلَى الشَّيْظِنِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ:

قوله فقیت کے : فقیہ سے مراد و خف ہے کہ دین اور فطانہ ما دقہ عطام کی گئی ہوادر و ہفس و شیطان کے کمروفریب کو انجی طرح جائتا ہو۔ لیفر حفرات کے نزدیک فقیہ سے مراد عالم با حکام الذین ہے جو مواقع مقلت و خرست کو خوب جائٹا ہو۔
فقیہ سے المعن عالم با المعن عالم با المعن کی قیدا حرازی نہیں بلکہ عدد تکثیر مراد ہے ۔
کتر مین حصرات نے بحث کی ہے کہ کیونکو نقیہ واحد العن عابد سے زیادہ سمنت ہے شیطان پر اس میں دو قول ہیں :۔
شیطان پر اس میں دو قول ہیں :۔
شیطان پر اس میں دو قول ہیں :۔

فول اقل مترف یکه خودشیطانی اغوارسه بیجار متاہب بلکه دریمی کئی توگوں پر اس سیم ملے ناکام بنا دیتا ہے بخلاف عابد کے کر اسس کو گراہ کرنا شیطان کے بیسے بہت آسان مونا ہے اس بیے ہزار عابد سے وہ اتنا نہیں فور نام تنا ایسے فعید سے فور تا ہے۔۔



#### وَلاَ فِعْسُهُ فِي الذِّيْنِ ،

قولهٔ خَصَلَتَانِ ؛ ای صفتان جب کودمعت او خصلت سے بی تبیر کرسکتے ہیں۔ فولهٔ لایجنتیمعکان ؛ اکثر معزات اس کا معنیٰ کیستے ہیں کرجے نہیں ہوتیں گر اسس پرسوال ہوگا یہ دوخصلتیں جمع نہیں ہوسکتیں اکیلی آسکی ہیں ما لانکہ اکیلی اکبلی ہی نہیں ہوتیں ۔

جواسب ، بیمنی نہیں کہ جمع نہیں ہوسکتیں بلکہ یہ دونوں فنیں نہیں آسکتیں بعنی نفی جمع کی نہیں بلکہ بیدائش وآ عرکی نفی ہے کہ منافق میں بیمغتیں بیدا ہی نہیں ہو ہمین ہ بیدا ہی نہیں ہوسکتیں تواجماع کھے۔

سعوال ؛ مهريه تعبيركيون اختيار فرائى يعنى لاَ يجتمعان ترفرايا لا يخلفان كبول

يذ فرما يأبه

وجد<u>ما فلواحق به</u>ا۔

قولهٔ حسن سمن ، سمت بعن ملق وميرت وطريقة حسد يعني اليها اخلاق كاما مك بهذا ، اليصطريق اليها المامك بهذا ، اليصطريق يرميانا ... والله تا المامك بهذا ، اليصطريق يرميانا ... والله تا المامك بهذا ، عبداً مرارية على المد تين المدارية المرابية تا قرارة بي كرنفقه في المدان سيس



ر پورے عالم میں الشرنعالی کے دین کی اشاعست ہو۔ دویم عنائب نغس : کرنغس نوا بهشات دطویل زندگی کولیبندگرتا ہے جب کم مجا مدان وونوں کی نفی کرتا ہے۔ میبی حال طا لب علم دین کا ہے کہ مصول دین می جو مشقفيں ہم بغنسان كولىسند نہيں كرتا- لىسكن طالب علم دين تفس كى بروا و كينے بغير اسس کے معول میں لگا رہتا ہے۔ ستوّم احیارِ دین : که مجا بدکا ایک مقصد جها دسے دین بوی کی اشاعت سے ا ورکعز د ضائالت کا خاتمہ ہے ۔ بہی حال طا لب علم کاسے کہ وہ بھی لینے علم کے در دوخلات وجہالت کوختم کرے دین کی اشاعت کا طالب ہے۔ قَولَهُ حَيِلَتَى يُرْجِعُ ؛ أَيُ فِي بَيْتِهِ وَبُلَدِ ؛ رَلِين مِب تكه والي نه آ جائیں لینے گھریالینے مُثہر کی طرم ۔ بقول ابوالاسعاد : تخصيل علم كريد نودج يديى ايك درج ب مكر اعلى درييه بعد حصول العلم ندرنسي لعلبمي منا غلكسيصه يسس كوقر آن ممقدس من لول بیان کها گهاسه دو " فَنَكُوُّ لَا نَعَسَرُ مِنْ كُلِلَّ فِرُقَبِ مِنْهِكُمُ طَا لِعَسَدُ كِينَا عُقَالُهُ وَا فِي الذِّ يُونِةُ لِيُسْدِدُنُ وَا تَعَوْمَهُ تُوادِدُا سُجَعُوا إِكِيْهِ عِرُ لَعَلِّهُ شُرِ يَحُلاَئُ وَنَ أُو لِكِ تُوبِهِ } یعنی حکیٰ یُڈجیعَ نرماکر اس یا سے کی لم<sub>ر</sub>ف اثنامہ ذرایا کہ حبب وہ فارغ ہو**م**اً ہیں اسس وقت اس کے بھی بڑا درجہ پانے ہیں کیونکہ اب وہ وار شالا نبیار بن کردین کی تعلیم در دیج ا دراقصوں کو کا مل بنانے کے کام میں شغول ہومیاتے ہیں لینی تعافی کے اور تدریسی کمشاغل اختیار کرسنے کی طرف ترغیب سطے ۔ وَعَنُ سَخُهُ رَبُّ الْاَنْ دِي - تزیعیسس ؛ روایت مے مفرت سخرہ ا اكزدى سعه فريله قي فرما يا رسول إلتثر قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ صلى الشرعليه وسكر-في حبيث تلاش علم كي تو عَلَيْهِ وَسُلَّعُ مَنْ طَلَيْ الْعُسِلُوَ

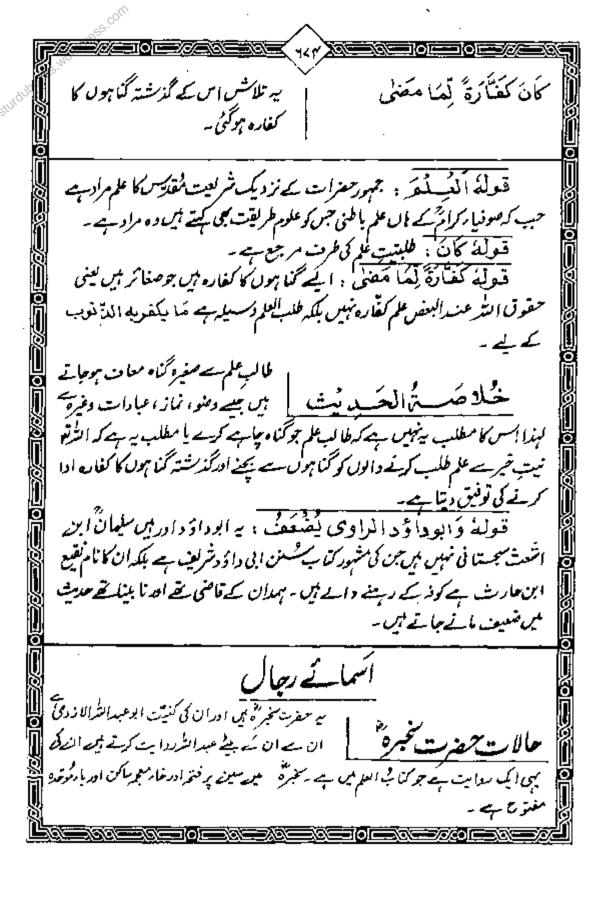

خویجیسلہ: روا بت ہے حضرت الامعیم خدری شسے فرائے ہیں فرایا رسول لنر صتی اللہ علیہ وسلم نے مومن خیرے سننے سے مجمعی مئیزنہ ہوگا ٹاکہ اسس کی انتہار حبشت ہوجائے۔ وَ عَنُ اَئِى سَعِيْدَ اَنْ اللهُ ا

قول کُن کیشیکے : ای نن یمل البطن ، که اس کا بیم بہرے گا حب آ دی کھانا کھلے اور میراب موملے تو اس پر شیع البطن کا اطلاق ہوتا ہے نبی کریم ملی اللہ علیہ آئم ولم نے مضارع کا صینہ استوال فرایا جو دال براستم ارہے معنی ہوگا کہ مجھی بھی میراب نہیں ہوتا ۔

قولهٔ اَلْهُوُ صِنَّ : مُوَمَن سے مرادما مل مُومن ہے مطلق مرادہ ہِ مگریؤمن کی قیددنگا کراشارہ فرایا کہ علم دین کی موص ایمان کی علامت ہے جتنا ایمان توی پڑکا اتنی ہی یہ حرص لیوہ بڑگ بڑے بڑے علمار علم پر قناعت نہیں کرتے۔

قولَة مَسِنُ خَسَلَي : غيرے مرادعم جه ادر فيربعن نفى مے ہے بعني مؤمن كو علرے ميرتبيس ہوتاجاست كيونكہ عالم كى بيصفت ہے كہ وہ مرتے دم تك علم كى تلاش ہي مهے - صوفيار فرالتے ہيں د أطلبوا العدار من العہدائی اللحد "

قولهٔ منتهاه المحتقة : بهان عبارت تنقدير عوم مفاف اليد كمقدي دراصل عبارت تنقدير عوم مفاف اليد كمقدي دراصل عبارت تقي المحتفظ المحتفظ المحتفظ المجتفظ المحتفظ ا

ا تولی : در صفیفت اسس مدسیت میں طالب علم اورا بل علم کے سیام عظیم ابتیا است ہے

کہ بیر لوگ ایس دنیا سے ایمان سے ما تھ نصصت ہوئے ہیں اور دھنا پر الہی سے ان کا دائن پر موتا ہے بہی وجرہ سے کہ اکثرابل انشرا بنی زندگی سے آخری لمحہ تک حصول علم میں نہمکہ سے ہیں - یا وجود بکہان کی علی نصیلت دعظمت انتہائی درجر کی تھی۔ دوم ، علمار فرمات بي كركس كوليف فاتركى خرنبي مواسئ عالم دين ك كد ان مے بیے مضور علائے سناہ منے وعدہ فرنا لیا کہ اکتاب کی بجلائی میا ہتا کہے لیے علم دین و تباسطه۔

متوحیه بسی در این سن*ه معز*ت ابوسر رمة سع فرائة بي فرا يارموالة متى الشّه علية سلمنة كرس سعطى بات يومي كميٰ بتصه و 'وجا نياسے بيمرا سسه جیائے ترقباست کے دن کھے آگ کی نگام دی جا میسگی- وَعَنْ إِلَىٰ حُبُرِيْرَةٌ فَأَلُ قَالَ كَالُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وُسُلُّهُ مِسَنُّ سُسِّلُ عَنْ عِلْعُ عَلِمَهُ لَـُوُكِنَّكُ مُهُ أَلْجِهُ يَعُمَ الْعِيدَا مَدَةِ بلَجَامِ مَّرِثُ

هٔ ولهٔ عنَ عِلْيُو، عِلْمِ سے مراد وہ دینی فرانف دواجیات جس کی طرن مائمل

واقعی طور برمختاج مبو-فُولُنُهُ مُشْعَرُ کَتَنَمَسُهُ : جمله مَركوره بین مشُعُرُ اسستبعاد مے لیے ہے۔ است میں ادعال ماست ہے۔

قوله بِلَجَامٍ مِنْ نَا رِ: نجام موب لكام ع ادر لكام اس رسى *رَجُل ) يا يبُطُ كوسكية بين* اَكْرِق كِلْ خُلُ فِي حَنْظَ الدَّابِهِ عَلَمَا جَزَاجٌ مِنْ جِنْسِ العُمل بي - اور بر الكام اس بيع نسكائي جائي گي كمستول بي سائل ك سوال ہے جراب کو چھیا کراپنے میزیں لگام لگا لی تھی ۔ لیعن صغرات فریانے ہیں کہ بیے ز بان جا نور حس طرِّح فيف تعليم وتبليغ سنص محودم بين اسى طرح وه آ دمي بعي لهذا و مبي بحریائے کی طرح لگام کاستق ہے۔ کتمان علم ہے پا بیٹج اسسیاب موتے ہیں :۔ کر پر م

۱ : کمی کے نوف وفور کی بنار پر ہو۔ ۲ : محض نکبتر کی سبف رپر ہو۔

و ، بنانے سے اسس پرنوفینٹ ہوجائے گی ۔

۴ : کمی دنیوی غرض کی بنار پر ہو۔

ه : سسستی کی بنا دیرمو

یہ سب آصول دین کے قلاف ہیں ، پھر کہانِ علی وعید کاستی ہونے کے لیے چند خرائل ہیں ۔ اگران ہیں کوئی شرط مفقود ہو تو کہمانِ علی کا کھٹا نہیں ہوگا۔

ما جس بات كو جيها رائد السن كى بُورى تحقيق مِوالرَّمستندي تردُّد مون كَالْمُستندي تردُّد مون كَان ونهي مِزِيًا -

مر بر بی والا داتمی فالب علم جود اگر قرائن سے داختے جوجائے کر سائل فالب ما دی نہیں ۔ اگر بنائے گا تر واضع العام مادی نہیں ہے تومسئلدنہ بنلنے میں کوئی سُرن نہیں ۔ اگر بنائے گا تر واضع العام عند غیرا هله نمی تدان خناز بدے مثل مرکا۔

مط طانب کو اس مستله کی خردرت بجی میوادد ده اس کوسمجفے کی صکاح یست بجی رکھتا ہو یک ولیاں کوئی ا درمستکلہ بٹانے والانہ جوادرا گرویاں کوئی ادرعا لِم بجی موجود ہو توبچر بہ وعمیدنہیں ۔ إذا خاشت المسشرط فاحت المسشروط ۔

متوجیسه ، روابیت بصعفرت کعب ابن مانک سے فرانے ہیں فرمایا رسوال الر صتی الشرعلیہ وسلم سنے کہ جواس سلے علم طلب کرسے تاکہ علمام کا مقابلہ کرسے یا جہلار وَعَنْ كَعَنْ مِن مَسَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ مَسَكَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ مَنْ طَلَبَ العِلْمَ لِيُجَارِئُ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُجَارِئُ لِيُجَارِئُ بِهِ الْعُلَمَاءَ اَوْلِيُجَارِئُ



محملوسے یا لوگوں کی توبتر اپنی طرف کرے ۔ توسلسے اللہ آگ میں داخل کرسے گا۔

مِلُوالشَّفْهَاءَ أَوُلِيُّ شُرِفُ بِهِ وُجُوْدَةَ النَّاسِ اِلْيَهِ اَدُخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

قوللهٔ لِیکیکاری به : علّت الآل ہے بہ جالی سے مانوز ہے بعنی معالیم ومقابلہ کرنا - اور بد کی بارسبیہ ہے بعنی جس نے اس غرض سر علم ماصل کیا کہ اسس کے سبب یا اس کے ذریع علمار دین کے ساتھ مقابلہ کرسے بعض مزات نے جری بمعنی مفاخرہ سے بھی کیا ہے لیتی جعل نفسید حشل غیارہ

قوله بماری به : بر ملت نان سے ای بجادل بعن معزات کے نزدیک اگر مردید در مرسے کے قول میں شک کرتے ہوئے کہ ایک دوسرے کے قول میں شک کرتے ہوئے میکا اکرے۔

الغرض دینی علم دنیا کی جاہ دودات ماصل کرنے کے سیے طلب کیا۔ قولے السفی آء : جمع سغیہ وجو قلیل العقل گرفراد جاہل ہے۔ قول کہ اوکیکٹرون ہے : یہ علت تالشہ میمنی بمیل بالعلم قول کہ ویجو کا المنظم میں اس سے مراد موام یا طالبالام ہیں بینی مرت علمے مصول کا مقدر میں ہے کہ لوگ میری تعظیم کریں۔

قوله المنظمة المنظمة المستراء السرقي دوتوجيبين بي ما يركه به جلافريه بعن فردي جاربي ما يركه به جلافريه بعن فردي جاربي بي ما يركه بدوعات بيره عام وي جاربي بي كالتر إكاس كو ناربي داخل كري - الديد وعيد السرشخص مسيله بيه جسرت كا مقدر مون أغراض فا مده جون - الكي علم دين كولوجه الشرطلب كياليسكن بودي بتقاما في جبلت اغراض فا مده كي مجود ميرش بركي توده اس وعيد بي شا لحن بين .

اگر کوئی شخص دنیوی منفعت اور داتی خرت کی خاطر علم حاصل کرتا ہے باس سے علم حاصل کرتا ہے کہ میں علما رکے ساتھ مقابلہ کروں یا جا ہلوں سے جھڑوا وغیرہ کروں تو آ نوست میں اسس کی نیٹ سے کھوٹ کی وجہ سے مخت باز پرسس ہوگی رجس کا انجام دخول نار ہوگا۔ نار ہوگا۔

سوال ۔ اس بر کیا مکت ہے کہ علم کے مصول پر نتیت کی تبدیلی سے اتنی بڑی مزادی ہے۔ بری مزادی ہے۔

بچوامب : علم نوراللی جونے کی وجرسے غردد کبتر، ریاکاری کوبرداشت نبیں کرسکتا۔ بعب علم دین کی اولین روشنی میں جوتی ہے کہ وہ انسان کے دل ودماغ سے ظلم وجہل کی تاریخی کو دورکرسے تویہ کیسے برداشت کرسکتا ہے کہ جس عالم سے دماغ ہیں علم کی مقدیس روشنی جو اور غیراسلامی اخلاق کا منظا ہرہ کرے ۔ اسی وجرسے دخول نار کی سزادی جاری ہے۔

موجعت ؛ ردا بت مع مفرت ابو ہر ریفست فرائے ہی فرایا رسول التر متی الترعلی دم علم سیکھے مس سے الترافعالی کی رضا فرحو نرحی جاتی ہے مردن اس ملے کہ اس سے دنیوی سامان ما مل کرے ۔ وہ قیا مست کے دن متنت کی فومشیو نہ یائے گا۔ وَعَنُ إِنْ حُرُرُثُرُةٌ قَدَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَسَى اللّهِ مَسَى اللّهِ عَلَيْهِ وَمَسَلَّعُ مَسَنُ تَعَسَلُمُ عِلْمًا يُبِبُتَ فِي مِدْ وَجَسَهُ اللّهِ لاَ يَنْقَلَّمُهُ لَا لَيُهِينِب سِهِ عَرَفَ الْجَنَّ إِلَّا لَيْهِينِب سِهِ عَرَفَ الْجَنَّ إِلَّهُ مَيْنَا كَوْيَجِينَ عَرَفَ الْجَنَّ إِلَيْهِ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعَرُفَ الْجَنَّ إِلَيْهِ لِيَوْمَ الْقِيَامَةِ

### اسماسته رجال

آب العادى خزرى البيد عبد أن البيت مرت المستان في البيت مرت المرت البيد البيد

بها ل أن امدا لامراره ابن رمیع، كه توسقول بوقی سرب فراند بین و نقل المنظ بین الّاز نین نخسیفتوا دیال توبین "آخره مین اینیا جرسف سف ساسال هر نبازگ بوق منظی بین ما یک کمک بقا جرسک س

قولَة مِمْنَا يُنْتَعَىٰ : مِمَّاكَا مِنْ اللَّا بِإِنْ مِهِ عِنْسًا كَار قوللُ لاَ يَتَعَلَّمُ لَهُ السي مِن تركيبًا مِن حتمال بير - (1) مال معمن فاعل تَعَمُّ يعنى ضمير تُعَرُّ سير كيونك عِلْتًا مِنتًا يُبِتُكُني سيخصي مَن كَن لهذا بلا تقديم مال واقع موانيس كرتى الشكال نبي - (٧) إمغول سع تعتمري ضمير سه رس) إعلاً كي صفت "تا نير سيم يُعنى علوم ومينسسير وكا لمعتسك في وانعتوم كسيسكين كامقعد دمناست موالي سك قُولَهُ الْأَلْيَصِيْبَ مِنْهِ مِ اى لينال ويحصل بن ى العلومغرت حسن بھرئ آیک با دی گر کورس پرتماشا کرتے ہوستے دیکھ کرفرایا ﴿ إِنَّ هِلَهُ ﴿ خَسَا بُرُّ مِنْ اَصْحَابِنَا لِاَ سَنَهُ يَأْ كُلُ الدُّمُنِيَا بِالدُّ ثَبَا وَاَصْرَحا بُمَا يَأْ كُلُوُنَ الدُّ شَبَا بِالذِّ بُنِ -قولَهُ عَرَضًا ، اي حظَّا مَالَّا أُوجَاهًا -قولہ ریدا : عرف کی تفرر ریج سے ک ہے یہ دادی کی فرف سے سے اس غوس بوسه مراد حبّنت کی خوسسبوسه جریاً دیخ سومال کی مسافت سه مونگی جائے گی دکنا نی الحدمیث ر سوال: اسس مدیث مصمعلوم ہوتا ہے کہ یہ طالب دنیا عالم جنّت ہیں۔ داخل نہیں ہوگا اور بیمعتزله کا عقیب و سے کرمزنگب کبیرہ دائمی ہتمی ہے ۔ جواسب آول : بسنعل رمول ب جود ناکے معطلب الم كوملال سمج جوا سب دوم : برمدست زجرد تو یخ پر محرل ہے -بواً سب متوم . عدم دحدان ربح مقبقه بي إدم القيامة مك سائة جونام ب حشرسے ہے کرچنت دنارا ہیں دنول کیمے کا تومطلب یہ ہوا کہ کامل ایمان دعمل صالح واسلے علماء توا بتدای سے جنّت کی توسشبو سے مقدیائیں گے لیب کن یہ دیا کارہا لیب دنیا عالِم ، فامدمزاج مربیش کی طرح است دا و مبتست کی نوشنبوسسے محرُّدم سے گا ادرامس سے بور جنست ہیں داخل ہوگا۔ يقول آبوالاسعياد ، بعض محتريم ني بي بي جواب دياسي كاليابر بخت " ومي اسس كاستحق ب ليكن التُراك ليف نضل درهمت سيع سبّت بي واخل فرايس تو

اور ہات ہے۔

توجیسه: ردایت مصحفرت ابن مسور است مصحفرت متی الشرعلیدسلم نے که الشر اسس بندے کو بربیکرا سکھ بعد میرا کلام سنے اور اسے یاد رکھ، خیال دیکھ ادر پہنچا ہے کیونکہ بہت سے نیقہ اضحالے داسلے شخود غیر نقیہ ہیں اور بہت لوگ لیفے ہے بڑے فقیہ ہیں اور بہت لوگ لیفے ہے بڑے فقیہ ہیں افر اضاتے ہیں۔ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٌ فَالَ فَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَسُدٌ عَلَيْهُ وَسَلُّو نَضَّرَ اللهُ عَسُدٌ سَمِعَ مَقَى لَنَ فَحَفِظَ لِمَنَ سَمِعَ مَقَى لَنَى فَحَفِظ لِمَتَ وَوَعَاهَا وَادَّاهَا فَرْتِ حَامِلِ فِقْهُ إِلَى مَنْ هُوا فَقَهُ فِقْهُ إِلَى مَنْ هُوا فَقَهُ

بقول ابولا سعاد : اسس صدیث بی بی کریم علی التُرطِیدِ مَمَّ ن و ا با تول کی طرف اشاره فرایا ہے:۔

اوّل ، بن كريم ملى السّطيه وسمّم اپنى احا ديث مباركه باد كرك آسكومينيان كى ترغيب موسيع بن م

دوم ، روا ست مدست کی نفسیست کی طرف اشاره فرایا که بوشخفت صورسلیم کی مستجاب و عاربین شامل مونا پلیست تو و و روا سیست مدسیت کو اپنی زندگی بناسله مستجاب و عاربین شامل مونا پلیست تو و و روا سیست مدالنوا می النشوسی سه احلاد دالریا می النشوسی سه احل الحدیث طویله اعدادیم سیست و وجوهم بد عاالینی منضره

احل الحديث طويله اعمارهم ووجوهم بدعا البئ منض) ومعت من بعض لمث أنخ أنهم ارزاقه و ايضًا بـ متك ثوء

قيسل لا مام احمد بن حنيل " حل بِنْدِ في الارض ابدال، قال نسع قيل من هيم قال ان لعربكن اصحاب الحديث هيم الابدال فعاعمت للع ابُدُا لَا

وكان الشّافعيُّ يقول اذا رأست اصحاب الحديث فكانى أست

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ -

قولط نصت را دلی ، نظ نصت رست به اور اصلی کا صفی داند میددولون طرح سے باہد اصلی کا صفی میں میں میں میں میں ہیں ہے اس کا صفی کا صفی ہیں ہے اس میں در اس میں اس میں میں میں میں میں میں در اس میں در داختمال ہیں ۔

اقرل ماضی لینے اصل مینی ہیں ہے لینی اخبار سے لیے ہے مضوراً قدس متی التہ علیہ محد سیٹ سن کریا دکر سے آئے ہنچانے والے سے سلیے تروتازہ اورخوسٹس وخرم ہوسنے کی خبر وسے ہیں ۔ یہ بات آگر میرستعتبل کی ہے لیکن کہی ہی ستعبل کی بات کو ماضی سے تبدیر کر دیتے ہیں تقتی وقوع سے سے لین کہا منی کی باست بھی اتنی سے تبدیر کر دیتے ہیں تقتی وقوع سے سے لیے بی تبنی منی کی باست بقینی ہوتی ہے یہ بھی اتنی بقینی ہے ۔ معاصل یہ ہوا کہ لیے شخص کوحق تعالی منرور بالعزور تروتازہ وخوسٹس وخرم رکھیگا۔ وقوم : دوسرا احتمال یہ ہے کہ اضی اپنے معنی ہیں نہ ہو بلکہ بہاں دعام سے لیے ہو۔ ماضی کا صیفہ عربی است کی دعام نر مام ہے کہ است میں است کے دوسرا احتمال یہ ہے کہ ماضی سینے معنی ہیں نہ ہو بلکہ بہاں دعام سے لیے ہو۔ ماضی کا صیفہ عربی است خوسٹس وخریش وغام سے سیاح کی دعام نر ماہ سے بہن ۔

قولهٔ سَمِعَ مُقَالَيْنَ ؛ مَقَالَيْنَ عمرادمريث سے إلواسط مريا

بلاً وا سطر۔

قوله فحفظها - معظمقابل به ناظه سربين دفره المراسيان مى المراسيان مى المراسيان مى المراسيان المرابي المرابين المراسيان المرابية المر

قُولُهُ فَكُرِبُ حَامِلُ فِقُلُهِ عَلَيْرِ فَقِيلُهِ : فَكُرِبُ مِي فَاتَّعَلِيهُ ہے - پہلے مجلہ خفتہ کہ المڈٹ ہیں حدیث یا دکرے آگئے ہیںجائے کی ترغیب دی اور اس جلہ میں اسس کی علمت بان فراکی سے اور س ب کمٹر کمعنی میں ستعار سے تبعن بہت ۔ حا بسيل بمعنى داعى ، طالب ، تلميسنه تينول مراد بوستكت بي -قَولَهُ فِعَشُهِ : نعَرسے عِمِ مدسِث يا عِلم دين مرادسے - اسس تعليل كا حاصل بيرے كه بني كريم صلّى الشرعليه وسلم كى كالام انتها كي ما معيت كي ما مل موتى سبت اس كا ايك ابك جماست سن تعقی مسائل کا بجرعہ ہوتا ہے ۔ تہمت سے لوگ لیلے بی ہوستے ہیں مین کو الفا وحد میٹ تو یا دیکتے ہیں بین ان کی گہا تی ہی بہنے کواور مسائل نکال کر است سے سلسنے پیش کرنے کی صلاحیست نہیں ہوتی ہے اسلے شخص تر مامل فیز کہا گیا ہے گویا اسس نے فقی جواہر کا صندو ق ا ٹھایا ہواہے لیکن اس کوکھول کران قمتی جواہرسے است نفا د نہیں کرسکتا اگر پیشمعس پہ صندوق لینے پاس سکم گاتو اس میتی خزا سر سکه ضائع ہونے کا خطرہ ہے لہذا اسس کو چاہیے کہ بہ خزارہ کی الیے شخص کے میر دکر دسے ہو اس میں سے جوا سرن کال کر فود بھی مستفید ہوا درلوگوں کو بھی فائدہ بہنچا ہے۔ قعلة وَرُبُّ حَا صِلْ فِعَسُدِ النَّاصَنُ حَكُواً فَقُسَلُهُ : اس مِلْ كَامَاصُلُ یہ ہے کرنقل در دا بیت بمی حدسیت میں مغید ہے ۔لبض او قاست حابل نقرا تنافقہی ماکِل کا ہا ہر نہیں ہوتا متنا آگے والا میں کومسائل بینبھائے جا رہے ہیں لینی کبھی او قات شاگرد اسستا ذسے نہم معانی ہیں فائق ہو تا ہے۔ تو ایٹے سے کم یامحعن الفاظ کے ناقل سے بھی کم ماصل کرنے ہیں عار مذکرنی جاسرھے ۔ جو مکہ روا سب حد سیٹ دین کی تجدید ورون<sup>ی کا</sup> سب ہے اسس بیلے آئے خضرت ملی الشرعلیة ملم نے اسس سے رادی سے بیلے تازگی کی دعار کی ہے ائنس ہے دیوا تیں دا صح ہو ہیں۔ اتَّوَل ، خدّام علوم و وطرح ہے موسنے ہیں ۔ ایک حالمین نبقہ جوا لغاظِ معدمیت کو یا دیم م ا تمت کی آتینده نسیاں تک بہنجا ہے ہیں یہ ہی بہت بڑی خدمت ہے۔ ووتشر ہے نقیار صرف انفاظ یا دکریلینے پر اکتفار نہیں کرستے بلکرعلوم نبوّست سے بحربے کن رہی غوّامی

كريم اس كى ترسيقي بوابر لكال كرأ مست مد سلين بيش كرت بير -دولم: اس معدست سے برجی معلوم ہواکہ معنظ مدیث کے سلے نہم معدیث ہیں فائق مونا صرورى مبس ما ل نقد كومات كانقير سيد يوجد كر على كريسه -قول نشکلنگی - تلف میں تنوین عوض سے معنات الیہ محذوت سے اصل میں ثَلَا ث خِسَالِ ت<u>ما -</u> قبولف لا كيفي لي م على ك درسى بان كم كم بي ١٠-الرَّل يَنْسِلُ ، بفتح المياء وكسرا لعسين معنى كينه يردر موتا-وَيْمَ يُغَسَلُ ، بضسة إلمياء و نشع النسان إغلا*ل سعد*اً نوذسي*ص مبنى فيانت كمنا* مغلسب بدسیسے کرجس مؤمن کا دل ان صفاحت ثلاثہ پرقائم مہوتوان کی برکت سیسے اس کا دل کینہ دخیانت سے پاک دما نے مرما تاہے۔ قُولَ عُلِيُّهِ نَ : اى ثلاث خمسالٍ -سوال ـ اس جدیا ا تبل نے ربط کیسے ؟ جواب ؛ اس سے ذوربط ہیں ہ ط بر کہ پیلے نسب بیغ مدیث کی ترغیب دی اور بیرا*س جلیست اس کی تا نیدفرادی کیشب لینغ مدسی*ف یا ب اخلاص عمل اور باب لضيعت مسلمين ادرباب الحقوق الواجبة لجماعة المسلمين مي سيسه ملا مي كمسيط تبليغ مدسیث کی ترغیب دی اور میرایک ما مع مدست ارشاد فرمادی -قُولُهُ إِخُلاً حِنُ الْعُصَلِ لِلَّهِ: اخلاص على يه كماريا اور تحصيل الدو بها ہ کے لیے مذہو- ہے اس ہی بھی ورور بعربیں ۔ایٹ عوام کا انعلاص کران کا عل معول جسّت سے بیے ہوتا ہے۔ ددشرا خواص لوگوں کا کہ ان کا عمل مصول جنست سے بیے ثہیں بلکہ ممض الشرَّا اللهُ وَالنَّصِينَ عَدَ فَي لِلْمُسُلِمِ النِّي : اَلنَّصِيبُ حَدْمِ عَلَى فِيرَوَا مِي مَالُولَ قُولُهُ وَالنَّصِينَ عَدَ فِي لِلْمُسُلِمِ النِّي : اَلنَّصِيبُ حَدْمِ عَلَى فِيرَوَا مِي مَالُولَ كى *غيرخوا ہى كى تغيير خود معدس*يف پاك ہم سبے « آن خيت لائجيت بِ سَا يحت لنفسل وَ تَكُمُّ لَهُ *تُو*مًا كَتَكَرَهُ لِلْعَشِيكَ " قُولَهُ وَلَزُوْمُ جَمَا عَبْهِ مِنْ اللَّهِ مَلَالُون كَامِمًا عَت كُولازم بَكِرْف كَمْمَانُى

به بین که زندگی سعه برمرحله براجتماعیّست سیماصول پرکاربندیسیت - ادر ایندآب کوکمی انغراد بیّت کی داه پرندخ دسید-علما و دمین ادرعلما برا تست سیمتنّعهٔ عقا تنصیح ادرا عمال ما لی کی موافقیت کرتا دسیم مشلگ نما زجمه اورعیسدین وغیره -

قعول فان دُعو ته حریجی ط : ای مَدُوُدُمِنْ قَرَا آهِدِهِ : مَشَاهُ وَرَا اِللهِ مَسَالُوهُ وَرَا اِللهِ مَسَالُوهُ وَرَا اِللهِ مَسَالُوهُ وَرَا اِللهِ اسْ جَلَمُ اللهِ اللهُ الل

موجعه : ردایت بے مفرت ابن مسعود سے فرانے ہیں کہ ہیں سے رسول الشرصلی الشعلید سلم کوفر التے سنا کہ الشراسے ہرا بھوا سکھ جوم سے کے دائد اسے ہرا بھوا سکھ جوم سے کھرشنے ۔ادر بچرای طرح اسے آگئے بہجائے وَعَنِ اجْنِ مَسْعُوثِ قَالَ سَعِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلِيْتُهِ وَسَلَّو كِفَوْلُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْتُهِ وَسَلَّو كِفَوْلُ الْمُصَّرِ اللّهُ امْرَة سَعِعَ مِنْ الشَّيْسِيَّ فَيْكَفَلُهُ كُمُنا سَعِعَكُ :

فأيكره : تُحَدِّثين معولت سف مكها بعد شيِّت سع بعد عدد نهيل كها اس

444

كى وجه التباس اضمار من كضم يرمفرت ابن مسعولاً كى طرف لوط جاتى قولت مُنبَيِّع : بفتح اللّام المشدّدة لينى منقول اليه وموصول لدنيه -قولته الوُعى لله : اى احفظ وافله عروا تقن -

### روائيت بالمعنى تقل كرناجا أنزيه يانهيس ؟

یقول الموالاسعاد : اختلف فی نقل الحدیث بالمعنی والی جوازی محصرت ابن عرب ، الک بن النی ، ابن میربن وغیریم کے نزدیک مدیث کی روایت المعنی حرام ہے . کیونکہ حدیث کی روایت المعنی حرام ہے . کیونکہ حدیث باک سے در کھا سکھ عدم ، نانیا تعف او قات لفظ کے برافع ہے نیا بیا تعفیٰ بدل جاتا ہے اور راوی کو نبر نہیں ہوتی ۔ جہور حضرات کے نزدیک روایت بالعنی جائز ہے کہ راوی حدیث کے الفاظ اس طرح بدل دے کہ معنی تربرلیں اور دوایت بالمعنی نقل کرنے والے کے لئے لازم ہے کہ وہ عربی زبان کا اسر ہو ۔ اور کھا سکھ کہ بھی اسی پر محول ہے ۔ بہلے قول میں احتیا طہے دومرے میں کہنائش مہتر ہی ہے کہ بھی اسی پر محول ہے ۔ بہلے قول میں احتیا طہے دومرے میں کہنائش مہتر ہی ہے کہ

الفاظ بھی مذہبلیں۔ مثال: حضرت واکل بن جرنے نمازی آمین سے بارے میں فربایا مسکت بھٹ حسّو شکط بعض رابوں نے اسے دیئے بھا حسّو شکھ سے روابیت کیا وہ سمجے کہ دولوں سے معنیٰ ایک ہی ہیں۔ گربعہ وا بوں کو کم علی کی وجہ سے دھوکا لگا شا بداس سے معنیٰ ہیں بلند آواز سے آمین کہی حالا تکہ اس کا ترجہ تھا کہ آمین کھینے کہ العن کے ترکے ساتھ کہی روابیت با لمعنی میں بیخطر میں اس بے فرایا جمیسی سنے ولیں بینیا ہے۔

تو جمعه ؛ روایت مصعفرت ابن عباس مسعفر استهی فرایارسول لشر صلی الشیعلیه و کمسند که میری حدیث مدات کرسف سے بچوسوار ان کیجنبی تم جلنتے کا وَعَنِ ابْنِ عَبِثَ إِسِنَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَسَلَّعَ اتْقُواالْحَدِثِثَ عَنِی ُ اِلاَّمَاعَلِمُ نَعُورُ

444

قول فرانگورا الکی لوث ، اس سے پیامفان مُقدّرہے تقدیم مبارت پوں ہے « ای احدد دوا دواجہ الحدیث ۔ بعض مغرات سے تزدیک نعیل دحدیث ، بعض مغرات سے تزدیک نعیل دحدیث ، بمعنی مغول عَینی ہے سے مُتعَلِّق ہے ادر الا ماعیل شرکی اسستثنا مُتعَلِّع ہے ماصل عبارت ہوں ہے مددوا ہمنا کہ تعدمون میں المتحدیث عبی لا تحد دوا مقا تعلم و شکہ « اس مدیث کی دوایت کرنے سے ابتثنا ہے کردمیں سے بارہ یں علم نہوع کے ہوئے ابتثنا ہے ہیں کرناچاہیں ۔

مقعدریہ کے کہ درجی ال کوئیں المحکومی الم المناجا ہے اور میں صوبی کے بارہ میں بیتین کے ساتھ یہ معلوم مذہور واقعی یہ معربیت آب ہی کی ہے الے لوگوں کے ساتھ یہ معلوم مذہور واقعی یہ معربیت آب ہی کی ہے الے لوگوں کے ساتھ یہ معلوم موردہ آب ہی کی صدبیت ہے۔ تاکہ آنخفر میں الشرطیق آلا کم فالب کے ساتھ یہ معلوم موردہ آب ہی کی صدبیت ہے۔ بی وجرب کہ کائٹر محد میں گرت معربیت بیان کرنے سے ابقان اس کی نسبت نہ ہو۔ ہی وجرب کہ کائٹر محد میں گرت معربیت بیان کرنے سے ابقان اس کی سیست نہ ہو۔ ہی وجرب کہ کائٹر محد میں این ما جرسے آبی نسنوی کر شام این ما جرسے اپنی نسنوی کر شام میں مورد ہی اس کی محل ایس با ندھ اس مورد ایس کے جواب دیا۔ ملاحلہ کریں مشکوہ فرایت بیان کو سیست کی محل بحث مشکوہ شریف مائٹ جا کا قالم نصل اول ، باتی آ گے والے مجل (حدث میں ہو بیکی ہے فلا فکر شدہ فی ایک بیت بند ۔

نوجعسه : روا ببت سعانهیست فراند بین فرایادسول الترصلی الترطیوسم سند کرجوفرآن میں اپنی رائے سسے کھرکے دہ اپنا ٹھکاٹا آگ میں بناتے۔ وَعَنْدُهُ قَالَ قَالَ دَكُولُ اللّٰهِ صَلّى اللّٰهُ عَلَيْدُهِ وَ سَكُومَنُ قَالَ فِى الْقُدُرُّانِ بِرَأَيَهِ فَلِيَنَيْتُوءُ مُدَّعُدُدُهُ صِنَ النَّارِ ، مَدْعُدُدُهُ صِنَ النَّارِ ، قوله قال - قال بمعنى مُكَدُّه سعادر قال بي دواحمال بي ـ ما لغظالقران يبني قرأت ملامعني القرآن به <u>قُولُتُ بِرُأُ بِيلِةٍ</u> - رأَى كمعاني متعقره بي ليسكن سب سع بيزين معني لما على قاري نے تکھاستے فرماتے ہیں :۔ " اى من تلقيآء نفسسه من غيرتتبّع اقوال الانكسة من احل اللغدة والعربسة المطابقة للقواعد الشرعيسة بل بحسب منا دهتضه بدعقله و موقت ملایج ۱) جس کا نملاصہ بیر ہے کہ تقبیر بالرأی وہ ہے جس کی بنیا د حدیث نبوی اور صحابہ کام و <sup>تا</sup> لعین کے اقوال وافعال اور انکہ مغسّرین کی نقل بر شہو اور سنری وہ قوا عدعر ببیشہورہ ے مُوَا فق ہوا درنہ ہی سسیاق دسیاق سے مُوَافق ہو یہ حرام سیے مسٹیلاً « وَ وَ رِحشتَ سُلِعَانُ دَا دُدَ ريك ، ك يمعني كه أس معمرت على كالمي دراتت مراديب با جنابت سے راز کا افتیارا در غسل سے عہدو ہمان کی تجدید مراد ہے ادر اس قسم کے دومريد نُوا فات بس ـ قولمة بنساد على ، مُحَدِّينٌ سف بحث في سے كرراى موتى بغرك ب جس سے یاس کم علم موتا ہے وہی عقل اوا تا ہے دین ہیں ۔ ولفذا بف برعِلْمِ کبوں کہا؟ *ای سے بہاں عیارات مُقدَّرے ہ* بنے برعلیما ی دلیل کِقِیثنی اوظُنی اُؤُ حَقُلی مُطَابِق المشہدِ عِی ۔ مُحَدِّمُینَ ؓ سنے اس کی مثال بیں بیان کی ہے ک*رمبری اندر* تفییر کی اہلیت مذہبو اُس کا تغییر کہنے کی جڑاست کرنا ہی غلط ہے ۔ توا ہ اس کی بیان کردہ تغيير صبح مى كيول منهو- به اليس ب جيس اگر كوئى غيرستن طبيب كى علاج كرے اور مرتفیں متحت یا ہے بھی ہومبائے تب بھی اسس سے خلات قا نو نی کارروائی کی جاسکتی ہے ینہیں دکھھا چلنے گا کہا س سے علاج سے کننے *مریف شغ*ایا ہب ہو بیکے ہ*یں کیونکہ بی غیر*تن ہوئے ہوئے کسی کا علاج کہکے الیسا را سستہ اختیار کیا ہے کہ میں میں بلاکت کا خطرہ آ نه با د هسب البیسه مبی مبر شخص کوعلمائه و فت تغییر کا بل بند سمجیته مون اگریه فرآن کی تغیر کرتا ہے تو اسس کا یہ اقدام ہی غلطہہ ۔ اس نے تعنیر کی بھراً ست کرکے انتہائی خطرناک

دامسته انتشباد كياسيے ـ

توجیعه : روایت بعظم تافیرین سعه فرات بی فرایارسول الشملی الله علیه وسلم نه که جو قرآن میں اپنی رائے سے کھے بھر تھیک بھی کہدے تب بجی خطاط کر شمیا۔ وَعَرَبُ جُنْدُ رُبُّ قَالَ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ مَنْ قَالَ فِي الْعَنُرُ انِ بِرَاْيِهِ فَاصَابَ فَعَدُ آخُطاً

<u>قُولَهُ فَأَصَابَ</u> ؛ اى وافق ـ

بعنی به تغیرا طراقیہ ترافیت کے خلاف ہے اور آئیدہ چل کر تغیرا طراقیہ ترافیت کے خلاف ہے ہے ایک استان الم خلاف ہے ہے ابدا ط فلا اگر راست آبد تا ہم خطا است ۔ تو لیا آدی کو صب ہملے کے یا وجود شرعًا منطی ہی کہیں گے۔ اور اس کے برعکس بجہد کو یا وجود خطار کے اُجور کہیں گے۔ اور اس کے برعکس بجہد کو یا وجود خطار کے اُجور کہیں گیونکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اپنی رائے سے نہیں بلکہ تشریعیت کی ہدا بت کے مطابق کرتا ہے لینی احکات اور خطاء کا محل علی وعلی و علی مواب کو بہنے گیا لیکن را و غلط ہے کہ تو انہی کا محل طراقی ہے مطلب یہ ہوگا کہ نتیجہ میں صواب کو بہنے گیا لیکن را و غلط ہے کہ تو انہی خرا میں کو تھی کے تو انہی کے مطاب کہ بہنے گیا لیکن را و غلط ہے کہ تو انہی کو تھی کے تو انہی کے تو انہی کے تھی کے تو انہی کے ۔

المناقا : اسس مبیتی احادیث کا برمطلب نہیں کہ بدول حدیث کے روشتی کے مطابق کا برمطلب نہیں کہ بدول حدیث کے روشتی کے مطابق قرآن کی تعلیم منہیں سکتے بلکہ ایسی تغییر ہوسسیا قی وسیا ق کے خلاف نہ ہو تو اعد عربیت پر مبسنی ہوتو ہرز مانہ کے علمار کا اس کے جواز پر اتعاق را ہے۔ کما فی فول ہوتھ اللہ منہ کیکھنے الکونی کے کہ فوٹ کو دیے ہ

اسمائے رجال

ترجمه الدوایت بے مفرست ابوہر بڑھ سے فریاتے ہیں فرایا رسول کنر منی الشرعلیہ وسلم نے کہ قرآن میں مجاکو تا کفرسے ۔ وَعَرَثُ أَنِي هُرَيُرَةً ﴾ فَال مُسْرِيُرَةً ﴾ فَال هُدَرِيُرَةً ﴾ فَال هُدَرِيُرَةً ﴾ فَال هُدَرِيُرةً ﴾ عَلَيْ اللهُ مَلْى اللهُ مَلْى اللهُ عَلَيْ اللهُ وَمَسَلُّهُ اللهُ كُورُ اللهُ مُلِكُورُ اللهُ مُلْكُورُ اللهُ اللهُ مُلِكُمُ اللهُ مُلِكُورُ اللهُ مُلِكُورُ اللهُ اللهُ مُلِكُورُ اللهُ مُلِكُورُ اللهُ اللهُ مُلِكُورُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ ا

قولم اَلْمِسَرَاء ، مِدَاء ہے کیام ادب ؛ اس میں مختلف قول ہیں ۔ تول اوّل : مِسرَاء سے مرا دمنشا بہاست میں بحث کرناہے جب کہ شرابیت متشابہا میں بحث کہتے سے روکتی ہے یہ نتنہ پرداز توگوں کا کام ہے ۔ وَ مِسَا مِسَا مِسَادِ مِسَادِ مِسَادِ مِسَادِ مِسَادِ مِسَادِ کَامِ مَسْہِے ۔

قول دُوَّم : قرآن مُعَكِس كِمقائين بِي شَك كُرِنا جُهِ " قَالْ اللهُ تَعَالَىٰ خَلاَ تَكُ فِي مِنْ بِكَةَ مِّنِنْدُهُ " دين )

قولُ مَوَّمٌ : " تَمَرُحُ السُّنَة في ہے كہ حِدًاء سے مراد قرأ تصمیحه كا انكاركرنا، مالا نكه سب قرأ ت مُنزَل من الشربي ان پرايمان لانا داحب ہے۔

قول جِناَّرَم : علّامہ قاضی بیضا وئی فرائے ہیں کہ حِسکَاء سے مراد تدارہے بینی منتق آیات بے کرلیفس کا لبض سے رو کرسے میں سے مقصور تکذیب لقرآن با لقرآن مو-لہذا قرآن مُقدّس کا مطالعہ کرنے والے کوچاہیے کہ بنطا ہر متعارمن آیا ت ہی تطبیق دیسے اگر کہیں انٹیکال بیش آئے توابنی سوم فہم کا تصور سمجھے۔

یقول ابوالاسعاد خیلاصت ، قرآن مفرس میں ایسا بحث مباحث کی معاوت کی معاوت کے کہ مس میں ایسا بحث مباحث کی معاملے کے کہ حس سے قرآن محقد س کا انکار لازم آتا ہو وہ کو ہے۔ گر حدیث مذکوری مطلقاً بحث کرنے کو کو کہا گیاہے یہ بطورا نجام د مال کے ہے کرنفول بحث انسان کو کفریک بنجا دیتی ہے اسی کو کہا گیاہے انھے راج فی انتقال نو کھنے ۔

علقد قبید بجبلہ کی آیک شاخ ہے اور بجیلہ میں کچھولاگ بیں جمند کوقسشر کہاجا تا ہے قاف کے زیراور مین کی جزم شکاسا تقرب لوگ خالدا بن عبداللہ القری کافنا نقائق ہے۔ فقتہ معفرت عبداللہ بن زبیر بی اس سے حارسائی کے بعد دفات پائے ان سے ایک جاعتہ نے روایت کی ہے۔ بجند بسیم سے خراور لؤن کے جزم کے ساتھ ہے دائد کا جیس اور زیرد دولوں میں جیسے۔

وَعَنَ عَمْثِرُ وَبُنِ شُعَيْب عَنُ ابِيه عَنُ الْبَيه عَنَ جَدِهِ قَالَ سَمِعَ النَّبِيُ مَسَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَسَلُّوَ قَوُمَنَا بِبَسَدَ ارَوُنَ فِى الْقَالِنِ فَقَالَ إِنْمَا هَلكَ مَنْ كَانَ قَبُلكُ وُ بِهِ لِذَا

قولهٔ بستک اکروگئ : ای بخشلمون فیدم - مندالیم بینداندون که استی ایک دوسرے پرد نع کرتا -

فولهٔ منتُ : اس سے ببود ونصاری مرادیس ـ

قولهٔ بهلنا؛ اسم اشاره سے اس سے تفقیر وتعظیم دونوں مرادیس بینی مزر تفقیری قطیم قولهٔ حاسر بُوا ، مزب سے مراد ردکرنا اور تنا تف پیدا کرنا ہے با عزب سے مراد تعلق کملط کرنا ہے کہ محکم ومتشایہ ناسخ ومنسوخ ہیں امتیازیہ کرہے ہے

قوله كيت من الله : اس عيس كتاب مرادم كوئى خاص كتاب بيك-

جوبمی نمنزل مِنُ الشربو<u>.</u>

بع مراد عدم علم و مَا جَهَ لَـنَوُ : جبل سے مُزاد عدم علم و تعین بھی ہے یا جہا لت کا تعثق مُتشابہات سے سے لاکیٹکٹٹ لاگا اللہ -

قُولِه فَكِلُولُا : اى فَوَضُورُ بَمِعْلَى سُونْبِ وينار

قولهٔ إلى عَالِمبه : عالم سے مراورب ذوالبلال كى ذات با بركات بحى مجا ادرائي على خات با بركات بحى مجا ادرائي على معلى مراوبين جوان سے فاكن ولائق مول -

#### يَسَّلاَمُ وَ كَ فِى الْقُلانِ - صَّرَبُواكِتِّابِ اللهِ بِعَصْدَ لِمِبَعْضِ كَى تشريح

ان جملوں کے مطلب و آشری میں دو قول ہیں۔

قول اقل : عسلامة فاحتى بيفاوى فرات بين كرتكذيب ك اداده سع بعض آبات كوبعض آبات كوبعض آبات سع محكوليا جائد اورتعادض و تناتض نا بست كيا جلئ و ميم طولية به به كرجن آبات مي بنظام تناقض معلوم جوان مي تطبيق دين كي كوششش كريد بيغنا بنج محضرت ابن عباس سع بنظام تتعادض آبات كم تعتق بوجها كيا تو آب ي تعليق دى ممشلا قيامت مي مشركين كا ليناحال جهانا - كما قال اداله تعالا مو وَادله و كربة كما قال اداله تعالا و وَادله و كارته و الله و كارته و الله تعالى و كارته و كربة كما قال اداله تعالى و كربة كارته و كارته و كربة كارته و كربة و

قول دویم ! مضرت شاه ولی الشرده کوی ججة الشرالبالذین فربات به کدایک شخص بین در بات به کدایک شخص بین که ایک شخص بین کرے اور دوسرا شخص اس سے خلات دوسری آبیت بین کرے اور دید کرے لطبیق اور اظهاری مقعنی دوسری آبیت بین کمین بین کرے اور مبلی آبیت کی تکنیب دنردید کرے لطبیق اور اظهاری مقعنی مندم و بلکه محض بین مسلک کی تا مید مقصود موید طریقه موحب بلاکت اور با طل و غلط ہے۔

مترجه مسه ؛ روا بت بصعفرت ابن مسعور اسه فرماتے ہیں فرمایار سوالٹر صلی الشرعلید سلم نے کہ قرآن سات طرافیوں برانزا۔ وَعَنِ ا بَن مَسُعُودٌ قَالَ قَالَ رَسُنُولُ اللّهِ مَسَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّعُ النَّزِلَ الْقَرْانُ عَلَيْهِ وَ سَلَّعُ النَّزِلَ الْقَرْانُ عَلَى سَبُعَةِ اَحْدُرُنِ :

يقول ابوالاسماد: مديث پاک كه دوبوديس ب

495

اقَلَ ، اُخْذِنَ الْمَقَّدُّانُ عَلَىٰ سَبَعَتَ اِلْحَدُّفِي -وَوَّمَ ، لِكُلِّ اَيَةٍ تِهِنْهَا ظَلْهُ وَ لِكُلِّ حَدَّ مُطَلِعٌ مُطَلِعٌ -ادَّةُ مِن اَوْلَى بَعِث مِوگَ ، ثَانيًا مِن ثَانى كى بِهَال ثَين مباحث ہِن -ما تشريح سُيع امرُف على حكمت سبعها مرْف على مينينت معديث مشبعه امرُف.

اَلْبَحْتُ الْأَوْلِ \_ حِيثَيْت مدين سَبُعا مُرُف

مدیث مذکوره دسیده اکسرف معنی کے اعتبار سے متواتر ہے جانچ مشہور محدث الم ابوجید قاسم بن سکام نے اس سے تواتر کی تعریح کی ہے اور صدیت وقرات کے مشہورا مام ملام ابن الجزری فرلمتے ہیں کرمیں نے ایک مستقل کتاب رجزی ہیں اس حدیث سے تمام محلات جمعے کے ہیں اور ان سے ممطابق یہ معد بہت حضرت تقرین الخطاب ، مشاتم بن محکم بن حزام عبد الرحمان بن عودت ، اُبی ابن کعب ، عبد الترین مسعود ، متحاذ بن جیل ، ابور کر ہ عبد الترین عباس ، ابوسی شروی ، خذ تینہ بن بمان ، ابو بکر ہ ، عروین عاص ، زیم بن القاریہ النس بن ماک ، سخرہ بن تجند ب ، غربن ابی ساتھ ۔ ابرجہ تم ، ابو کلم اور اُتم آبوب الفعاریہ رمنی اللہ تعالی عہر سے مروی ہے د النشر فی القراآت العشر صلاحی)

د ابر إن في علوم العُرَاكَ للزيكِشي مالك جه ا)

## البُحثُ الشَّالِين - حرُون سبعه المفهُوم

بہ بردی مُعرکة الآراء اور لحویل الذیل بحث ہے۔ مُحدثین صرات فصر بن سبوا مزن کو مشکل الا تاریس میں الرف کو مشکل الا تارایس معد بن کو کہا جا تا ہے میں سے معانی

کی تعیین بین بهت اعتمالات موں۔ یہی وجہ ہے کہ علّام ملال الدّین سیوطی شنے اپنی تغییر اللہ تقان فی علوم القرآن صفح جا بیش سیالیس سے قریب اقوال نقل کیے ہیں۔ حب کم علامہ محرود آلوسی سنے روح المعانی میں سات تو ل نقل کیے ہیں۔

يقول البوآلا سعاد : اصالة اختلات كى وجدخود لفظ الوث م كونك لغت كاندر اسس كر بهت معانى آنه بهر مستلاً كهى لغظ احرت طرن وكناره كرمنى لين مستعل بوتا ب مهم وفعل كرمقابله بهر آنا ب كرمي اس سعرون بهي مراد موت بين كما المراب المعنى المن من مناري في المراب المناري وكار الوال المناري المناري وكار الوال المناري المناري وكار الوال المناري المناري المناري وكار المناري المنار

قول اقول بعض مضرات ہے نزدیک سبک اکرون سے مراد مات قاریوں کی قرائیں ہیں ابیں ایس کی مراد مات قاریوں کی قرائیں ہیں ایس کی فرائیں ہیں ایس کی فرائیں ہیں بلکہ اور بھی متعدد قرائیں تواریک ما تہ تا بت ہیں مات قرائیں تومعن اس سے منہور ہوگئیں کہ علامہ ابن مجا بدر نے ایک کتا ب ہیں ان مات قرائیں جمع کردی تھیں نہ ان کا مقعد تھا کر قرائیں کل ماست می خصر ہیں۔ مشہور قراء کی قرائیں ہم کو دی تھیں نہ ان کا مقعد تھا کر قرائیں کل ماست می خصر ہیں۔ مود سے مراد تمام قرائیں ہی مات کے نظر سے سات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کر ت ہے اور عربی مات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کر ت ہے اور عربی مات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کر ت ہے اور قرمت ایس مات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کر ت ہے اور قرمت ایس مات کا مخصوص عدد مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد کر استعمال ہوتا ہے تو متا ایس ماری خورائیں ہے۔

مثال الرَّلُ : مِيها كرصدست الَّهِ يُمَا لُ بِضَعْ قَ سَبُعُونَ شُعُبَةً مِي لفظ سَبَعَ عَدوكا لل مِونا مرادب التفصيل مستكر مُن الما عدوكا لل مونا مرادب التفصيل مستكر من المراج -

مَثَال رَوْمُمُ ، كَمَا فِي قَوْلُهِ تَعَالَىٰ ﴿ مِنْ الْمَثْدِةِ سَنَبُدَةُ ٱلْجُعُرِمُ الْهَيْكَ ا

كَلِمُاتُ اللَّهِ لَا بِيْ)

تو بہاں پر سات بحرکی تخصیص نہیں بلکہ تکثیر مرادہے تو بہاں بھی صدیث کا مقصد بینہیں ہے کہ قرآن کریم حن حرومت برنا زل ہوا وہ مخصوص طور پر ساست ہی ہیں۔ بلکہ مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم بہت سے طریقوں برنازل ہواہے۔علما رمتقد بین تاصی عیاض کا بہی مسلک ہے اور آخری دور بہی حضرت شاہ ولی الشرصا حسب محدّث دلمویؓ نے بھی بہی قول انعتبار کیاہے۔ رمصفی شرح موطل میں اس

قول انتظام : ما فلا ابن بربرطبری فرائے ہیں کرمدسٹ ہیں ساست مردف سے مرا و قبائل عرب کی ساست مردف سے مرا و قبائل عرب کی ساست ان سے ہیں ہو نکہ اہل عرب مختلف قبائل سے تعتق درکھتے استے اور ہر قبیلہ سے نام ہونے سے اور جود دوسرے قبیلہ سے تفول کی تفول کی تفول کی تعقیل می تعتق اور بر تفول کے تقول کی تفول کے تعقیل سے ایک بڑی زبان میں علاقاتی فور پر تفول سے تقول کے تعقیل استان میں اس سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے اللہ تعالی سے سے سلے اللہ تعلی استان میں مطابق پڑھ سے ۔ امام او حاتم ہم سیان میں اس سے نام می تعتین کر دید ہیں ۔۔

َ قَرْلِيْتُ - عِدْلِيٍّ - بِنَرِيمَ مِ لَمَّ - ہِواَثُونَ - نُقِيفُّ - ربيعُهر ـ قَدْلُ مِنْ النَّهِ - عَدْلِيِّ - بِنَرِيمَ - لئِيَّ - ہواَثُونَ - نُقِيفُّ - ربيعُهر ـ

قول چہاریم : مفرحفرات فرائے ہیں کرسبدامرن سے مراد سات اقالیم ہیں۔ یعنی قرآن پاک پوری دنیا سے یا نازل کیا گیا تاکدا قالیم سبعہ پرقرآن پاک کامکم جاری ہوسکے اور پوری دنیا کی تقیم سات اقالیم رکی گئی ہے۔

سنج کول تیخ فی اسبوار در کار کار کار کیم کے سات بھا بین ہیں۔ اسر۔ نہی ۔ تصص اشال۔ دعیہ دکہ وعدہ ۔ وعظ۔ لبعض نے سامت مضا بین کی تغییر یوں کی ہے :۔ عقائد۔ اسکام ۔ اخلاق ۔ تصص۔ اشال۔ دعد۔ دعیہ د۔

### تول مشتشم ، سبعه أحرف كى راجح ترين تستديح

سب سے پہلے تشریح اور تبیر ہے کہ حد سبٹ ہیں حروث کے اختلاف سے مراد قرا توں کا اختلاف ہے اور سائٹ حروف سے مراد اختلاف قرالات کی سائٹ نوعتیں ہیں جنا کچہ قرائمتیں تو اگر جرسائٹ سے زائد ہیں لیکن ان قراً توں ہیں جو اختلافات پاسکہ جائے ہیں دہ سائٹ اقدام ہیں مخصر ہیں جنا بچرم شہور مغیر قرآن علامہ زخام الدین تی تبشا پوری ابنی تعیر

عرب کا انتخاب کیا گیا کہ اگران کو ہوا میت بل گئی تر پورے عالم کی ہوا بیت ہوجائے گی اور ان کومنتخب کرنے کی کئی وہو یا ست ہیں ۔ آؤل: بعض مضرات کے بزد کم نظرا نتھا ہاں کا اس لیے ہوا کہ ان میں برائی زیاده تقی ـ ریکم ؛ لبعض *معزامت کے بزد کیب بیلیے* ان کے ان*در بڑا نیاں زیادہ تھیں اسیطرح* محاسنِ اخلاق بھی ان ہیں مہست زیامہ ہے، دوسروں میں ایسا تنہیں تھا۔ سویم ؛ ساری دنیا محکوم لینی ایران دردم که ما تخت نمی - حبب که ایل عرسب بالكل آ زا دليتے - اس ليے ان ئيں اصلی فيطرست يا تی تھی - دين کا اثران محد دوں ہي پہنچا نا آپیان تھا برنسبیت دومروں ہے۔ جِهَارُم ؛ عربی زبان میں جو لطا فت ومرہ ہے دومری زبانوں میں نہیں ہے۔ ان دجو إستٰ كى بنار پرا ہل عرسب كوما لمِل قرآن دَد بن بنایا ا دران كى اصلاح بمبلے كئ مبسا که حفرت نتاه ولی انٹرمجدّت دہلویؓ نرائے ہیں « إِنَّ اللَّهَ أَكُادُا مِسْلَاحُ الْعُاكِيمِ بِإِصْلَاحِ الْمُعَكَرِبِ " الس سے بعد عرب میں دوقعم کے لوگ سقے مل تہری ما مینکی دبکردی ۔ ان دونوں کی زیان انگ انگ بخی امنہی سے ساست قبائل مشہور ہو گئے اور سرایک کی زیان انگ بھی۔ اگر حدمعانی مختلفت نہیں ہوتے ہے ۔ اوحر ہراکی اپنی زبان کے عادی ستھے دومروں کی زبان ا دانہیں کرسکتے ہے تو ابتدار ہیں قرآن کرم لغنت قرلیش میں نا زل کیا گیا تھے رسم جح میں لوگ المرانب واکنات سے آئے تھے توٹر سب مب کفظ کو اسمجھا بنی زبان ٰیمِ دامل کرسلفتے جس کی دحبرسے قرآن مُقدِّس کوایک لعنت ہیں بڑھنا مشکل ہو . گیا تو آنخفرت منی الشیلی<sup>وسل</sup>م کی د عام پرالشرتعالیٰ نے مشہورسات لغایت میں پڑ<u>ے ہے</u> کی اجازت دے دی ۔ چنانخیر طحاوی شرکعی بیں مصرت انگین کعب سے روابیت ہے ا یک د نعه نبی *کرم حتی استرعلید ب*سلم قبیله بنی عنقار میں تشریعی*ن فر*یاسیتے استفے می*ں حصاب*ت *جبرائيل عليالسّلام تَشْرُليف لاسكه - فرايا الشرّتوا لي حكم كر تاسبُ ايك لغت بي قرآن يُرْبِعُ* كا توآية سينه سنه فرماليا كه مبري التمت مختلف اللغايت لين ايك لغت بين مشكل مَبوكًا تو

دو کی اجازیت دی گئی- اسس پریمی آیٹ نے مشکل کا اظہار نراتے ہوئے سات لغت | كى اجازت دى كَمَى - اورفرايا ٱخْزِلْ اكْفَرْزَاق عَلْى سَنْبَعَهُ وَاسْتُوفِ اوربيسله حفرست عثمان عنی شب و درخلاکنت تک جاری را به آب کی خلافت می ۱ سلام حکومت کا دائرہ وسیع ہوجیکا تھا اور کثرت سے عجی لوگ مسلمان ہو کے شخصے تو مجر دور دوازے علاقوں ہیں اختلات لغامت کی بنارپر چھ گھیے ہونے گئے۔ اس بیے حفرت عثمان کنی نے بچاسٹن بزارمجابہ کمام کے ابھا بع سے قرآ ن کمتعیس کی مفاطنت سے لیہ اس عارضي اجازست كوختمر كردكيا اورمحض لغست قركيش تيح موافق جيند لنبنج تكصوا كرتمام ممالك اسلامیہ میں بھیج دیے۔ ادر ہاتی لغات میں غیر فصیح لغات کو ختم کردیا جو قرلیش کے حكة حكِّهُ بس :. اتول ، ظیکر سے مراد لفظ اور لطن سے مراد معنی ہے لینی قرآن مقدس کے ہوالغا ظ ہیں ان کےمعانی بھی ہیں کو تیالیہا لفظ نہیں جس کامعنی پذہو۔ د قطم : ظَلِهَ مَدَ سعه مراد وه معانی بین جومُغیرٌ بینٌ بیان کرسته بین اوربطن سے مرا د وہ احکام ہیں ہوا ئمرنجتہدین مشتنبط کمیتے ہیں۔ سوتم : الظهَدَ سع مراد ظاهري أحكام اورمعًا في نبي اوربطن سع مراد ده اسرار و د قائق بین سوامحاب معرفت بیا*ن کرتے ہیں* -جہا ت<sup>ی</sup>م ؛ ظافہ کر سے تلاویت مراد ہے اور کفن سے اس میں تعن کرو تد ترکرنا مُرَا دسِيرُ أُودِيكِي بهِبت احتما لاست وُكِرِيكِ شَكْعُ بهِي ﴿ مِنْ شَاءَ خَلِيكُا لِعِ إِلْىٰ قولة وَلِكُلِّ حَدَدٌ مُطَّلَع مَ بِتَشْرِ يُدِ الطَّاء ونتج اللهم . ا طلاع یا نے کی حکمہ مرا د ہے۔ حا صدل کی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لینے بندوں کے لیے جوا مکام بیان کیے بیں ان تک پہنچنے کے راستے اور عکبس قرآ ن مکبم ہیں موجد ہیں ہو کمی مکم کی جگہ پر پہنچ جا

وہ اسس تکم کو تجھ بھی جا تا ہے بیتا بچہ علما رحفرات نے لکھا ہے کہ خلصہ کی جائے اطلاع علم عربتیت ہے ادر علم نتالِ نزول و نا سخ ومنسوخ - اور دہ تمام علوم ہیں جن سے قرآن کریم کے ظاہری معنیٰ تعلق رکھتے ہیں ادر بکھکٹ کی جا کے اطلاع ریاصنت دبجا ہدہ وترکیفنس ہے۔

متوجه و دوایت مصعفه از دوایت مصعفرت مجانتر بن عمروسے فرمائے ہیں فرمایا دسول الترمائی علیدسل نے کہ علم بین ہیں ماللہ آیتیں نایت دمفنبوط سنت ان سے برابر فرلفنہ جوان سے سوارہیں وہ زیاتی ہے۔ وَعَنُ عَشِدِ اللّٰهِ مَٰ سُنِ مَسُولُ اللّٰهِ مُسِنِ عَصْرِوقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ الْفِيلَةُ مَسَلَّعَ الْفِيلَةُ الْمُسَدَّةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلَةُ الْمُسَدِّلِيَ الْمُسَدِّلِيَ اللَّهُ الْمُسَدِّلِي وَاللَّهُ الْمُسَدِّلِي وَاللَّهُ الْمُسَدِّلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَدِّلِي وَاللَّهُ الْمُسَدِّلِي اللّٰهُ الْمُسَالِحُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰم



نہیں نہی میں سمطلب ہوگا کہ دعنؤ کی اجازت سمی کوئییں یے کمرا میّر ، یَا مرر دمخذال لعنی مُدیم " بِه یعنی شر بعت مشت بر کومی وعظ کی اجا زت دیتی ہے ۔ عبب کومشکی کوشر بعت اما زے نہیں ديتي ـ تشَريح كمُاسِياً تي ـ قولَهُ أَمُسِلَحُ : اى حَاكِو ـ قولت مَا مُعُولً ، اى مَا ذُون - اور ما دون عام بيماكم كاطرت سے ېوياً عىنىدانترىقىيى علمار دالادلىيار ، <u>قولْهُ مُنْخَنَّالَ</u>كَ ؛ مُنْعَقِرُ ومُنْنَكر بيوهكومت دريا سن كا طالب بوء بہ ہے کہ و منط نین آ دمیوں کو کرنا جاہے۔ خُلاصَتُ الْحَدِيثُ إِيهِ إِيهِ وَتَ كَامِاكُمُ كَهِ نَدُوهِ رَمِيْتَ بِرَسَبُ زیادہ مہر بان ہوتاہے - اور رعایائی اصلاح سے لیے اُکڑیوٹی جا نتاہے - اگرما کم خود وعنور كي دكت في ومستنا، توه ومستخص كي صلاحيت كود يجد كرامس كام ب يعليم تر كرسے جس كو ما مورسے تعبيركيا كياہے اوروہ مجي علمارسے ان دوكے علاوہ توسخص مجي وعنط کے گا دہ مُنشکتر ہوگا۔ دو سری ردا بیت میں نخنال کے بحائے مُرا پوسے معنیٰ ربا کارہ يقول الموالاسعاد : أج كل ملافة صيح بيسب ادرين ي مكومتون كاطرت سے عمومًا اليساموركا المتمام كياجا تا ہے اس كي آج كل مجديس بيرا تا ہے كروقت ے مثا تخ اور علم بمنزلد امیرے ہیں (اس مکم بن) اور جن کو مثا تخ اور محققین وقست وعنا کا ہل مجھیں وہ بمنز لدما مورین کے ہیں ۔ان کے علاوہ باتی مختال اورمرائی ہیں ۔ وَعَنْ اَبِنْ هِ رَثْرُةٌ فَ الْ مترجيمه له : روايت ب معفرت أبوم روا فَأَلُ رَسُوُلُ أَ لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سسے فرماتے ہیں فرایا رسول الترملی الترعلیہ وكسككومتن أفئتى بغكيريعكم وسلّم نے کر جو ہے علم فتو کی ہے انسس کا۔ كأن الشمنة علىمن أقششاه گنا و فنوی دینے دالے پرہے اور <del>جو اینے</del> وكنن أكشا زعلى أخيشه بأمهر بھائی کوئسی جیز کا مشورہ بیرجانتے ہوئے يَعُسُلُوُانَّ الرُّشُدُ فِي ْغَايُرِعِ ہے کہ درستی اس کے علاوہ میں ہے تو

فَقَدْ خَاسَة : قِولَهُ مَن الْمُنتَى ، الس ك دوم الباي ، . اتُول : جِرْ تَعْصِ عَلمار كو جيورُ كرما بلول سي مسئله يوسيه الدوه غلط مسئله بتأكيل تويوجين والابجي گنهٔ گار به مگا كه به علمار كو معيول كرجهلا رك ياس كيون گيا مه يه پوچيتا نه ده تعلط بنا تا اس صورت بي أخرج بمنى وشكفتى سيعد ع روم : سبس خص کوغلط فتوکی دیاگیا تواس کا گذا ه فتوی دسینے دایے پرسے اس مورت میں اُفسینی مجول ہوگا۔ خلا صبه ، به ب که اگر کوئی نعتی کمی ستغنی کوغلط مسئله بنا دیا ہے اور و پلط عمل کرتا ہے تر اس کا گنا ہمستغنی کونہیں ہوگا جکہ ہرے مغنی کو ہوگا یہ اس دقت سے مبب کم ستغتی مستندمغتی سی مسئله پوسی اورلاپردایی کی وجهسے غرحقیقی جواب و پرسے أكرمسنغتي سفرمستندي كمي غيرمستندست يوجها بيعانواب مستفتى كومجي كناه مؤكار اس مسندمبارک سے بے تختین معفرات کے نختلف مُستنبُدُ فَتَى الشرائد لكمي بيراليكن علامنضل الشرين صين توسيني فرماتے ہیں کھار شرا کے کا ہونا مفتی سے بیے داسبب ہے ۔ ورند دم فتی منہیں بلکم مفتلی اور اقرَل : مستندمنی وه به حس کو دنست سے مثنا تنح ادیمقفین امست انتا رکا المجمیرَ : على الغرائض من مهارت نابته ركفها جو-ستُولِم : بسِسَ پرنوبِ خدا غالب مو-چیکار کم : اخلاق تمب ره کا مانک موکه خلقِ خدا اگرسائل بن کرآئے توخندہ بیشا نی اسى طرح مغتى ك كنه كار مون كى بيي دو ترخيس بي :-ا وَلَى : وه عالم نهير - لعني مغتى كا ماره استشقاق رمفت اسسه بي مفت جربا يدُّفت دوم : عالم بع مراجي طرح تمقيق <u>يمه بغير تتومي</u> وتناجه -

قوله و مَسْن أشَارٌ: اى طَلَبَ الْمُتُسُمُوْدَة - عَلَا مِلْمِيبِي وَلِمَ إِنِي كَا الْمُتُسُمُوْدَة - عَلَا مِلْمِيبِي وَلِمِ إِنِي كَا الْمُتُسَمُونَة - عَلَا مِلْمِيبِي وَلِمِ وَوَهُ شُورَه سَهُ مِعَىٰ مِي آتا ہِ النِي كِيْفُ افعال هٰ الامُرُ صَبِ الْعَلَى الْمُتَلِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِلْمُ الللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِلْمُ الللْمُلْمُلُل

قول کھ خامک ۔ ای خان المستشار المستشار المستشار العی شورہ دیے دالے دست خوا میں المستشار العی شورہ دیے دالے دست کی ہے کہ کہ مستشار کہ مستشار کی ہے کہ الم مستشار کہ مستشار کہ مستشار کہ مستشار کہ گائی کی ہوائی اسس طرح میا ہی کہ اسس کی جارہ ہیں اسے معلوم ہے کہ اسس کی اسس کی خیا نت ہے کہ اسس کی خیا نت ہے خیا نت بایں دجہ کہ اسس سے غیراخلاتی وغیر شرع عل کی ہے۔

مترجیمسی : روایت ہے مفرت مُعَاوینِ سے فرانے ہیں کہ بنی صلی الشرطیہ وسلمنے مُعَالطہ دسیفے سے منع فرا یاہے وَعَنُّ مُكَاوِيَّةٌ فَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَمُلَّوَ نَهَلَى عَنِ الْاَعْلُوطَاتِ :

قول أغلوطاب به به اغلوله اورا علوله اليصائل كوكها جا تا به بونظا بر بيجيده بوت أب اليصرائل كوكها جا تا به بونظا بر بيجيده بوت أب ادرس كه بواب سدعا الربانيان موجا أب اليسه سوا لات كسف سد بنى كريم منى الدعلية سلم سنه منع فرما ياسته كيونكه اس به ابنى براي اور ودس ك ودلت العرض مندكي موتى به ابنداءً سما الدخر منسدكي موتى به سه منارست كسما المحالية بالمناوية برا بنداءً سما المركزي المركزي المركزي المعالية بالمناوية بالمناوية بالمناوية بالمناوية بالمناوية المناوية المناوية

يَ يَعْدُولُ الْمُواَلِّ سَعَاد : اگر كوئى سَنْنَح واستاذُ طلبه في على استعداد معنوم كرنے سكے ليے اليے موالات كرتاہے توجا كزہے ۔

مِشَال : بن کرم تن السُّطادِ آسند ایک مرتبه محاب کرام سے پوچها کرایک در تمت ایا سے جومؤمن کے ماہ ترخت ہے۔ مسب محابط جنگل کے درخت ہے۔ مسب محابط جنگل کے درخت کو کسا ایسا درخت ہو سکتا ہے۔ معز ت نے خوداز ناد فرایا کدہ درخت کھورکا درخت ہے۔ یا جیسے یہ پوچھنا کدہ کو نسا سغر ہے جس میں تقرنہیں یا فرایا کدہ درخت کھورکا درخت ہے۔ یا جیسے یہ پوچھنا کدہ کو نسا سغر ہے جس میں تقرنہیں یا دہ کو نسی صورت ہے کہ ممازی لینے گھریں وقتی نماز تقریف ہے۔ یا وہ کو نسی صورت ہے کہ نماز پڑھی تو مذہب کا بنی عمر نماز پڑھی تو مذہب کی ایک مورت ہے کہ بالیس سال اور پوتے کی فرت سال اور تینوں بہک دفت زندہ ہیں۔ اس قدم کے مقدم خصائی ایک مقدم خصائی ایک میں میں۔ اس قدم کے مقدم خصائی ایک میں دعیرہ سے ارشا دفرائے اس سے ذھن تیز کرنام تعلقوری میں کردا مقدم کے کہ کے دلیس کرنا۔

وَعَنُ إِنْ هُرَيْزَةٌ حَسَالُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ مَسَلَى وَسَلَّمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الرّسَ وَعَلَيْمُ وَاللّٰهَ الرّسَ وَعَلَيْمُ وَاللّٰهَ الرّسَ فَالِيْنُ مَقَبُّ وُصَحَى فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الرّسَ فَاللّٰهُ وَصَحَى فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ الرّسَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَقَبُرُونَ حَلَى اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلْمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللل

قول فو کی فور کیفت - محذ نین مفرات نے فرائف کے معنی کی تعبین ہیں وو تول تھل کیے ہیں - اول فرائف سے مراد عام فرائف اسلام اور اُسکام شراعیت ہیں جیسے صوم صلوہ وفیر دوئم اس سے مراد علم الغرائف لینی میراث کا علم مراد ہے بھر علم الغرائف سے دومعنی ہیں ایک خاص ایک عام - معنی خاص یہ ہے کہ ترکہ اور مستحقین ترکہ کی بحث کی جائے عام معنی بیسے کہ مطلقًا اموال متروکہ کی تقیم پر بحث کی مبلئے ۔

قُولِلهُ فَيَا فِي مَتَقَبِوُ صَلَى اللهِ اللهِ مَا قَبْفُقُ مِن مَنقريب وَتَ كِعِمانِ وَالامِلِ المَّاسِلِ ال سوال - بني كريم على الطّرعلية علم سفة عموميّيت كم سائق علم الغرائض كي تعليم كي تأكيد كيول فرائي ہے ؟ بچواسب : ستفیم وجربیه کرباتی تمام علوم کا تعلق زندگی کے ساتھ ہے جب کہ اس کا تعلق موست کے ساتھ یا اس بنار پر کرفر ب قیامت ہی ہوعلم دنیاسے اللہ جائے گا۔ اس بیے معلوم تبت سے اس کے سیکھنے کی تاکید فرائی۔

خوی بست : روایت ہے حضرست ابوالددوارشے فرائے ہیں کہ معضود مسلم کے ساتھ ستھ کہ سرکار دو عالم سنے آسمان کی طرف نگا واٹر ائی بیرز ایا کربردہ دفت سے حیب علم 'ونوں سے اٹھا لیا میا ہے گا حق کہ کمی چیز برقادرنہ ہوں سکے ۔ وَعَنُ إِلِى الدَّرُدَاءِ فَكَالَ كُنتًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّو فَشَخْصَ بِبَصْرِم الله المستماء شُعُ قَالَ هُدُدَ أَوَانَ يُغْتَلَسُ فِيْهِ الْحَيلُو مِن النَّاسِ حَسَى لايعَثْرِ رُوامِئْهُ عَلَى شَيْعِيُ ا

<u>قولْهُ نَشَخَصَلَ</u> ، ای رقع ـ تولَهُ اَوَانُّ ؛ ای وقت ـ

قولة فيغتلش ، يرمغت ب ادان كى ادران لكس كامعنى ب يختطف و بسُلِبُ بِسُرُعَةٍ بِعِن مِدى سے كى مِنزكا اظا باجانا - اس مدست كے دُلوم للب بي بد اقال : ببلا مطلب يرسے كم عنقر بيب علم اس دنياست الحقا شروع موجاتے گا اور يہ فيا مت كة ربيب موكا -

دولم ، عاست مرادع وی سے دینی آنخفرست میں انٹرعلیہ کم سے جب آسمان کی طرف و بھا اور آپ کو قرسب اجل کا انکشاف ہوائو آ ب سے است کو فرایا کہ میں عنقریب ونیا سے رفعیت بھے و الا ہول ۔ اور میرسے ساتھ ہی علوم بھوست اور معارف کتاب وسمنت سے دردازے بند ہوجا کیں سے لہذا زیادہ سے زیادہ معاصل کرلو۔ (کشا حوالم مقصدود من الحصد بٹ الّذی فہلد عن الی حس ہوتائی ترجیمیہ: روایت مفرست الوہرروہ سے کہ لوگ تلائش علم کرتے ہوئے او نوں کی سینہ کونی کریں گے تو مدسنہ کے ایک عالم سے بڑا کوئی عالم مذیا تیں گے۔

قولَٰتُ دِوَا سَیَسَةٌ : دِوَایَتَ کَامِعَلیب یہ ہے کمعفرت ابوہر پڑخ سف یہودیٹ مرفوعًا بیان کی ہے ۔ د نع کی کئی صورتیں ہیں مستسلًا یوں کہُ دینا قاک فاک کہ میوّل اسلیہ صَلَی اللّٰہُ عَلَیْدُوسَکُو چِنَا بِخِر د نع کی صورتوں ہیں سے ایک دِ وَایکڈ کہنا ہمی ہے۔ لہزًا د نع کی طرف انتارہ کیا۔

قوله کوشک : بمرائشین نبین نقر کے ساتھ پڑھنا گفت ردئمہ ہے بنی پُقِرِبُ قول کُلُک دَ الْاحِبِلَ : اکباد کبدئی جمع ہے بعنی بنگرائس کی مرادی دوولیں اول : عندالبعض اکباد الابل کتابہ ہے میرسر یع سے کدا دنٹ تیزی سے مغر کریں سکے اتنی تیزی کماری تیزی ہی ان کے بنگر میٹ جائیں سکے ۔

دتوم ؛ اکباد الابل کنا بہہ ضدّت معض دیاس) سے اس کا مطلب بہہ کہ سبب کو سبب کو گئی ہے۔ کہ سبب کا مطلب بہہ ہے کہ سبب کو سبب کو کا بیرجا عام موگا توصول علم سے شوق ہیں لوگ ا ونٹوں پرا تنا لمبالمبا سغر کریں گئے کہ اونٹوں کے شدہت پیایس سے جگر کھیٹ جا کیں گئے اورا ونٹ نمک بار کر مرجا ہیں گئے لیکن نیتجہ ووقول تول برابر ہیں کہ بہ کنا یہ ہے تیز دوڑنے اور لمویل مسافت ومحنت اورٹ قیار ہے۔

قوله مين عَالِمِ الْمَدِينَةِ: اس مدليت بي ص عالِم مدينه كاذكر بعداس

کا معداق کون ہے اس میں مختلف آرا میں :۔

على السس سے فراد الغری الزابد ہیں جیسا کہ معزمت ا بن عبینۃ کے ایک ٹناگرہ معزت اسخق بن موسی فرائے ہیں جن کا نام صاصب مشکوۃ نے عبدُ العزیز بن عبدالتر ذکر کیا ہے بہ ادبنے درجہ کے عالم اورالترکے ولی تھے - چونکہ رہ مفرست عمر فارون علی اولاد سے ہیں ۔ اسس سے غری کہاجا تا ہے ۔ اورزا ہوان کی صغت ہے مبلیل القدر عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے ٹیسی اورزا ہوئے۔

بہ بات سمولینی بیا ہے کہ سرکار دوعالم حتی الشرعلیوسلم کا یہ ارشا دھائی اللہ فالد خارد وعالم حتی الشرعلیوسلم کا یہ ارشا دھائی اللہ خارد حالم حارد کے اعتبار سے ہے ان کے زمانوں ہیں عربینہ کے عالم سے زیادہ بڑا عالم کسی دوسری جگا نہیں ہوگا ۔ کیونکھ حابہ کرائم اورتا لعین کے کے بدح ب علم کی مقدوس روستنی مدینہ سے انکل کراطراف عالم بین جیلی تو اسس کے نتیجہ میں دیگر فمالک اور شہرد ن میں ایسے ایسے عالم دفا ضل بیدا موسے جوا بئی فراست وعلم کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے عالموں سے مقام دمر تبدیمیں بڑھ ہے ہوئے ہے۔

منیز اس مدمیت کے ظاہری معنی جوارشاء بنوی صلی التُرعلیہ دستم سے زیادہ وقریب ادرا نسب ہیں یہ بہر کہ آنخفرت ملی التُرعلیہ اسلم کا مقعد اسس ارشادسے اس بات کی خبرد بنا ہے کہ آخرزار بیں علم اپنی مسعمت وفراخی کے با وجود صرف مدینہ منودہ میں منحصر مہر جائے گا۔ جیساکہ دیگراحا دیث سے یہ بات بھراست معلوم ہوتی ہے۔

ترجعسه: روابت بدائبیسے عَنْ كُرِمُنُوْنِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ فِي اللَّهِ السَّالِينَ السَّمِلِي السُّمِلِي السُّمِلِي السُّمِلِي السُّمِلِي وسلم يستصوادي بب فرايا لفينياً التوتعال اس المست كه ليد برسوبرس براكس مُجِدِّد بمبيتار ہے گا جوان کا دين تاز ۽ کہے

وكنشأ فيتما أغلسكر عَلَيْنِهِ وَمُسَلَّوَ فَالُ انْ النُّسَهُ | عَزُوبَ لِلهُ يَبُعَثُ يُعِلَدُ وَالْأُمَّةِ عَلِي رَأُ سِ كُلِلَّ مِيناً يَهُ سَسَنَةٍ مَنْ يَّعِدِ دُلَكَادِ يُبَكَا :

فَعُولَهُ فِيهُمَا أَعُلُهُ : بِصَوْرا لَيسِهِ يه كلام كى نيع كرادى كاسعده فرمانے ہیں کدمیرا غالب کمان یہ ہے کہ معفرت الوہر براغ نے بیر مدیث معفود مسے روات کی اُن کا اینا قول نہیں ۔

<u>قولْهُ ٱلْأُمَّتُ</u>ةُ ، عن *الجهوراً تب ابا بت مُرادب عندالبعض ع*يتمل امّة

قُولَهُ وَأُسُ كُلُّ مِا تَنْةِ سَنَنةٍ - اى انتها رقيه وَاستذا يُنه لين جمير مغرات كنزديك ماة سنة سعمدى كآ فرماد سعد

قَولَهُ مَنْ يَعِدُدُ لَكُما : تجديدوين كالمعنى سب و احساء ما اندرس من المعمل بالكتاب والسنتن والامر بمقتصاحها ويعتى علوم نيوس اور شرلعيت مُعَدِّسِ بِرِبِوبِهِ عاست ادر رمومات کی گرد وغیار پڑگئی ہے اس کو دور کمیا جائے۔ ا ذاخ وتغريط ختم كريك ميمومعت دل دين ائست برپيش كن معات ـ

حديث كے تفظ من يُجَدِّدُ لَهِكا " كم من مين ميں دواحمال أي -

فالميده اول ، من سے مراد ايك جماعت سے بيني ہرصدي بي الشرقعالي اليي

بھا عست پدا کہتے رہیں سگہ جو دین کو تکھار کرپیش کرسے گئے -

رقتم من سعد مراد سمف واحد سعد لبني سرصدي بي السي شمفيت بيدا مو كي مؤتجديد کار ناسے انجام دے گی اسی کومتری کا نمجدد کیتے ہیں -

4.9

سیوال : مانسل بی گزرا کر بوعل خیرالقرون سے نابت منہودہ برعت ہے تو حب مجترد دین تجدید دین کرے گا تو وہ بھی بدعت شمار ہوگی! بچوا سے : بخدید دین سے مراد کسی نتی بات وظریقہ کا ایجاد نہیں بلکہ دین کے اندر بدعا سے وسومات اور غلط نا دیلات کی وسے سے سے دین بر ہوگر دو ممار ہوگا ان

اندر برعاست ورسوماست اور غلط تأ دیلات کی وجہ سے بیچے دہن پر ہوگرد وفہار موگا ان کوصات کرکے احمدت سے ساسنے بہنس کرنا مراد ہے اس لیے بنی کرم ملی الٹرعلیہ سلم نے یجید کہ قیصاً و یُنفکا فرایا مذکر میجند کرفیا در پینھٹا فرایا۔

و کی ترکی شراکی شراکی کی احیان قرن انجادی مشری میں بخت کی ہے کہ کون کس محکور کی شراکی کی احیان قرن انجادی مشری میں بخت کی ہے کہ کون کس مندی کا مجدد ہے ادر مجدد کی شراک کیا ہیں ؟ طوالت سے بجتے ہوئے منتقرًا عرض کردا

مون معتدى شرائط مندرجر ذيل بين :-

المِثْل : كا برمَى وبالمنى علوم كابعا مع مرد-

ديوم ، اسس كى تدريس تاليف ادر تذكير سے عام فائده مو-

متوم ! ببرعات کومثان<u>ے اور سنتوں کے زندہ کرنے میں کوشاں ہو۔</u> میں

جہارہ: ایک مدی کے آخریں ، دوسری کے شروع میں اسس کے علم کی عاقبہت موئی ہو۔ لہذا اگرالی شخصیت نے صدی کے آخر کونہ پایا ہو با پایا ہو گراثنا مت مدیر برمشعش کی میکا ہوتی ۔ اور طلاح وی بندر کی در میکا ۔ در می کا اس میں کی تھیں

شرکعیت میں کومشنٹس نہ کوسکا ہو تو و ہ اصطلاحی مجد دنہیں کہلائے گا۔ اور مجدّ دکی تعیین اس سے معامر مین کہتے میں ۔ لیکن نسا او قاست صدی سے وسط سمیں البی تعیینتیں

اس کے معامرین کرتے ہیں وجین جات ہو گا تھا تھا ہے و طف کی ایک میں ہیں جیسیں ان سے اس اس میں ان سے اس کے مہاتی ہی جیسی ان سے اس کے مہاتی ہیں بلکہ مرتبہ میں ان سے

تمنى يؤهرها تي بين گو انهيں اصطلاح مجدّ دنييں كہا جا كئے گا۔

ترحیصله ، روایت سے معرست ابرابیم بن عبدالرحمال عذری سسے فراستہ بیں فرایا دسول الٹرصل الٹرطیہ وسلم سنے کہ اکس علم کو مرکھیلی جما عست وَعَنُ إِبْرَاهِ بِهُ مُّ مِبُنِ عَبُدِ الرَّحُمانِ الْعُدُرِي عَالُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّالِكُ عَلَيْنِهِ وَسَلَّوُ يَحُمِلُ هَلْذَا عَلَيْنِهِ وَسَلَّوُ يَحْمِلُ هَلْذَا یں سے ہر ہرگا دلوگ اٹھائے دہیں گے جوغلو والوں کی تبدیلیاں ادر مجوٹوں کی در وغ بیا نیاں ادرجا ہلوں کی ہیرا بھرای اس سے دورکرنے دہیں گے۔ الْعَبِلْعَ مِينُ كُلِّ خَلَقَ عُدُولَهُ حَكُفُونَ عَنَنُهُ يَخْرِلُينَ الْعَالِيْنُ وَالْمُتِحَالَ الْمُبُطِلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ ،

مالح ہے جوکسی کے لِندآسے ۔ یا خلف سے مراد بھاعت ما ضیر بھی ہے۔ قولے عکد وُلکے : عکد وُل سے مراد عادل ، لَقراد ما حیب لَوْل لوگ مراد ہیں۔ قول کے دیک نُفکون : اِی مُلاد دین عن علاد العلوم بعنی دورکرنا ، ہمانالینی

یہ لوگ دورکریں سکہ ہٹائیں سکے۔

قَولَهُ عَالِسَانَ ﴿ اَيُ الْمُنْتَدِعِينَ الّذِيْنَ كَتَبَحًا وَزُوْنَ فِي كِتَابِ اللّٰهِ وسُنتَة رسولِه رَضَائِم عُلِهِ مِي صدست تجاوز كرسة كوكهة بي مستىل احوال المعتددية وَا نَجَابُريَةٍ وَالمُشْتَهِ لَهِ -

قولهٔ وانتحال و انتحال به انتحال بعنی ادعاء المشیمی باطل مبطلین بعنی مکذِ بین ادریه جوط سے کنایہ بے لین باطلوں کی افزام پردازی توکنا یہ جوگا دروغ کے کہ کہ دروغ کے در

# اَلْفَصُ لُ الشَّالَّثُ \_\_ بہتیری فعل ہے۔

مترجعت : روایت ہے مفرت من سے مرسلاً فراستے ہیں کفرایا دیول الشرعلی الشرعلیہ دسلم سنے کہ بیصے موست اسس مال ہیں آئے کہ دہ اسلام زندہ کرتے کے لیے علم سیکھ دیا ہو توجنت ہیں اس کے ادر نبتوں سے درسیان ایک درج مجوگا۔ عَنِ الْحَسَرِثُّ مُسُرُسَالُا فَكُلُ قَالَ رَمُعُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّعَ مَنْ جَاءً المَالَعُوثُ وهَ وَيَظُلَبُ الْمِلْءُ لِيُحْيِرِ الْمَوْدُ الْاِسْكَةِ مَلْبَسُنَهُ وَبَيْنُ النِيلِيْنَ وَرَجَتَ وَاحِدَ اللَّهِ فِي الْجَلَاهِ : وَرَجَتَ وَاحِدَ الْاِلْهِ فِي الْجَلَاهِ :

قوله در کینده واحد کا ایک مدست بی درج واحده سے مواد بنوت کا درجہ واحده سے مواد بنوت کا درجہ سے کیونکہ میں میں انہیاء کے درجہ سے کیونکہ میں علماء وارث انہیاء بی سے کہ ہو علمار میں معلم میں انہیاء کے وارث ہیں ۔ ان ہی اور انہیاء ہیں جسّست سے اندر مرت وی اور درجہ بنوست کا فرق ہوگا اگر جہ بہ فرق بذا تہ بہست بڑا ہے گر بہرال دومرے اہل مبسّت کی برنسبت ایسے علماء کا درجہ میں بلند ہوگا۔

تا تیا ؛ حدیثِ یا ب کے اندر بنی کریم علیم السّلام تحصیل علم دین کی اہمیتت بیان کی اور سابقہ سابھ تخصیل علم کا مقعد بھی واضح کیا ہے لبہ چیت بدو الإشلام مزیر اسس کی کمل نشر بے مٹ کو قشر لیف ملٹ میں نصل تانی یا ب العلم معد بیث الی ہر ریم نظیم میں ہوسچی ہے۔

#### اسمائے رجال

ن مدست بیروچی حمزے معلق بولاجائے تو ایس سے خوابیر حمرے بھری مراد محصف ایس بیحن کیجری اوالحمق

ما لا*ت حضرت حن لجريً* 

ہے بیٹے ہیں ان کی کنیت ابوسعید ہے ۔ زیگا بنے نابت سے آزاد کردہ غلام بیرے ۔ ان ایک باپ کا نام یسارہ

وعَدُنهُ صُرُسَادٌ قَالَ سُرِثُل دَسُونُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَعَنُ دَجُلَيْنِ كَانَا فِي سَبِيْ إِسْرَا ثِينِل احَدُهُ عُمَاكاتَ عَالِمَّا اِسْرَا ثِينِل الْمَكْنُونِيَة نَهُو يَغْلِيرُ الْعَسَلِ الْمُكَنُّونِيَة نَهُو يَغْلِيرُ فَيْعَلِيمُ النَّاسَ الْعَسَيْرَ وَالْاَحْدِرُ الشَّلِمُ النَّهَارُ وَيَعْنُومُ اللَّهِارُ الشَّلِمُ النَّهَارُ وَيَعْنُومُ اللَّهِارُ وَالْمَسَلُ النَّها افْضَلُ :

ترجعه : روا ببت ہے انہی سے فرائے بیں کردمول الشملی الشرعلیوس سے ان دو شخصوں سے یا رسے میں پوچھاگیا جو بنی امرائیل میں سے ایک تو مالم تفاج ومرمت فرائعن رفیعتا تفا ، پیر بیٹیہ جاتا تھا توگوں کو عظم سکھا تا تھا اور دوسرا دن کور دزے رکھتا ، راست بھرعبادت میں کھڑا رہتا - ان دونوں میں بہتر کون ہے

قولهٔ و تعَنِهُ مِنْرُسَلاً : مدبت مرسل دہ ہے جس می محافی کا ذکر ترک کر دیا جائے۔ خواج من بھری محافی کا ذکر یا تو اسس ہے ۔ چو طرق ہیں کرصدیت سے داوی بہت محابیہ ہوتے ہیں کس کس کا نام لیں۔ یا اس سے کرانہیں مدبت کی محت پرتیس ہوتا ہے غرضی کہ ان جیسے بزدگوں کا ارسال مُعتربہ اوران کی فرسل ردایتیں معبول ہیں جب اکر تا فون ہے موا سیل المنعات حُرج عین کے ا

قولهٔ سُیشُ عَنْ رَجُلَیْن - ای عن شانهماو مُکمهما۔

قولهٔ : کاک عَالِمُهَا ؛ لینی اس کا علم مبا دست پرغالب تھا زیادہ اوقات علم مما میں گذارتا تھا۔ قولىة يُصَرِّى الْمُكَنَّوْبَةُ سَاءَ يَكَنِّى بِالْعِادِةِ الْمَصْدِوصَةِ ، يعنى مُوَّدِ كَ تِيدِ اسْ بِيعِ لِكَا فَى كَصَرِّتِ الْمُصَارِقِيَّا وَاللَّ بِرِعَا لَى بَهِي مَقَاءِ

قوله كفَفَرُولَ على الدُّمَا كُورُ : جواب بي الهناب فرانا ليني اتني درازعبارت كافرانا عالم كى ثنان كوگور كذا بن تراف بي الدوتر سعد انفل ہے . ثانيًا : سابق بي به گذر بي كا ہے كہ به مثال نوعيّت كے بيان كے بيے ہے۔ بينى ميں قم كى بزرگى مجد كوتم پر ماصل ہے ۔ اسس قم كى بزرگى عالم كوعا بد پرہے جيسے درت دُوالجلال نے فرایا « مَشَلُ مُورُورِ كَا مِشْكُورٍ اللّه لهذا اس سے به لاز نه براتا كم عالم بى كے برابر ہوجائے ۔

بنی اسرائیل کے مذکورہ رونوں عالم بوں توبانے خلاصت تا المحمد بیث علم رفضل کے اعتبارے م رتب سے مگرفرق کی مال زیمان نور گرکما مقدم میں عمال میں خوال میں زارات میں کا میں تا

سنگر تصبیب میں موجوں ہوئی۔ یہ تھا کہ ایک عالم سنے تواپنی زندگی کا مقصد صرب عبا دیت خداوندی بنالیا تھا۔ چنا کچرم دفت عبا دست ہیں مصرومت را کرتا تھا ۔ بندگان خدا کی اصلاح وتعلیرے اسے غرص نہیں تھی گر دوسرا عالم فرض عمل رہ بھی ہوی کرتا تھا۔ ان لہ ہزارتا رہ کالگة موہ الگول کے اصلاح اتعا

د دسرا عالم فرض عبا دست مجی پوری کرتا تھا۔ ادر اینے ادقا ست کا بلقیۃ مقد لوگوں کی اصلاح وتعلیم میں بھی صرف کیاکواتھا کہنوا دو نوس میں انفیل اسس شخص کوقرار دیا گیا سے ہو خود بھی سنبے علم پر عور مرود

على كرتا ہے دوسروں كو مجى علم سكھلاكرانہيں را و بدا ست پرلىگا تا تھا۔

مترج مسل ، روابیت ہے معرس ملی ا فر کمتے ہیں فرایا رسول الترصلی الترفید وسلم سفوہ عالم دین بہت اجماہے کراگراس کی صرورت پڑے تو نفع بہنچا دے ۔ اگر اسس سے یہ برواہی موتو لینے کوید نیاز رسکھے ۔ وَعَنْ عَلِيَّ خَالَ قَالَ رَسُوُلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَ سَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْتِهِ وَ سَسَلَّى بِنْ عَالِرٌ جُلُ الْفَقِيسِهُ فِى الْدِيْنِ إِنِ الْحَتِيْبِجُ إِلَيْسُهِ نَفَشَ وَإِنِ اسْتَنْفَى عَسَنْهُ آغَنَى نَفَسُسَهُ :

قولهٔ نِعَهُ عَرَالْرُجُلُ : اى كاسل في اوصات المدرحة .

قُولَةُ إِنِ الْحَيْثِيجَ ؛ بكسرالتُّون وصَمِّها ا ى أن احتاج النَّا س ـ

اس صدیث کا مطلب بہہے کرایک عالم کی بہ خالا صرف ہی ایک عالم کی بہ خالا صرف ہی ایک ایک عالم کی بہ مختاج کرکے ایک بیٹ :
مختاج کرکے اپنی حیثیت کو کمتر نہ کرہ ۔ نیز غلا اغراض دمقاصد کی خاطر عوام کی طرمن مسببلان نزر کھے نسبسکن اس کا مطلب بینہیں کہ دہ اپنے آپ کوعوام سے لاتھا تی کرے علم کے نفع سے محرد کروے ۔ بلکران کے اسلامی خرد ریا ن کر بورا کرنے ہاں اگر عوام خود الا پروا ہی تی ۔ نفع نہ اٹھا کیس تو اپنے آپ کوستننی کر دسے بہنی تلا دست قران ذکراذ کا زالین و تعدید میں مشنول سکھے اس کو اسٹنی خفت کہ کہا گیا ہے۔

کِقول شیخ جا جروی و حصه آختوی ، عام لمور پراس کا کا یا مطلب مراد لیا جا تلب کدکوئی وین پڑھے آئے تو پڑھا دو۔ در شستنی بن کر پڑھ جا کہ وجب پرطلب قرآن پاک کے مفالات ہے ۔ کیونکہ مفرت نوح علیات للم قرم کے پاکس جلتے قرم اگر دستی تو بھی مزود سنتی تو بھی مزود سنتی تو بھی مزود سنتا ہے ۔ ای طرح ہر بنی کا بھی طریق تب پینے را ہے ۔ لہذا میم مطلب اکس اڑکا یہ ہے کرا جھا عالم دو ہے کہ حب تدرلس کا موقع نے عمد لیں سکے ذریعہ لوگوں کو لغظ بہنچ سنتے آگر لغے کا موقع نہیں ملتا تو خالق کی عبادت ہیں مشنول رہے یہ حدیث لجینہ معمدات ہے اس آ بیت محقد میں اس کا میت محدیث لجینہ معمدات ہے اس آ بیت محقد میں کا فریق کا خریجت کا خشہ مدریت کے دوران کو انتہ میں اس کا بیت محدیث لجینہ معمدات ہے اس آ بیت محقد میں کا خریجت کا خشہ مدریت کے دوران کا خشہ میں دیتے )

وَعَنْ عِكْرُمَدَةٌ أَنَّ ا بُنَ عَبَّا سِنُّ قَالَ حَدِّ مِ النَّاسَ كُلَّ جُمْعَةٍ مَرَّةٌ فَإِنْ اَبَيْتَ فَمَرَّ مَنْ يَنِ فَإِنْ اَكْثَرُتَ فَتَلَاثَ مَرَّاتٍ وَلَا تَمْدِلَ النَّاسَ حَلاَ الْفُكُلَّانَ :

قولت كُلّ جُمْعَةٍ : اس سے مراد اسبوع ہے لینی مغتر ۔

قولهٔ فَإِنْ آبِيْتَ ، اى اَنْكُرُ اب الكاركا تُعلَّى مها ع سے نہیں بلکہ تحدیث مرّۃ سے ہے تبین ان کا خبال ہے کہ ایک دفعہ سے زیادہ وعظ کرد۔ بلا علی قاری گفت کا معنی کیا ہے ہے اندادہ جوڑھ گا افادہ العلم ونفع الناس فی آبیت کا معنی کیا ہے ہے وارد مت الزبادہ جوڑھ گا افادہ العلم ونفع الناس قوله ولا تکولهٔ ولا تکولهٔ ولا تکولهٔ النا اس ، بقال مللت و مللے بمعنی اکتاجا نا۔ کیونکہ بعض دفعہ اکثارا بلال کا ذرایع مونا ہے ۔ محضرست ابن مباسس کا کامقعمد تھا کہ دوزان وعظ منسنا کا مختہ میں ایک با دو تمین بارسنا کا مجربھی اتنی دیرد عظم کہ کہ کہ کہ کہ مربوبائیں بیکہ ان کا شوق یا تی مرکز ختم کر دو۔

یقول ابوالا سعاد؛ به ارتباه را به جهال لوگ اکتابے مهوں لیکن دینی میزیہ کے تحت ساکق میں لیکن دینی میزیہ کے تحت ساکق میں تورندر در وعظ کرنا برانہ دیر تک مضومی الشرعلید سلم سفے ایک بار فرسے معزب تک وعظ فرایا۔ عالم کوجا ہیں کہ لوگوں کے شوق کا اندازہ رکھے۔

قولَهُ وَلاَ ٱلْفِيتُكُ : اى لاَ اجد نك بهال مسلفيت تانيه شروع م-قوله فَا ذَا أَصَرُولُ ، اى طلبوا منك التحديث

قولهٔ فیآذا اُ مُرُولِكُ - ۱ ی طلبوا مبنك المتحدیث لینی جاں لوگ کی آ چیت اورآلیس کی گفت گوہم شنول ہوں تو ایسے موقد پر پینج کرد عنظ دنصیعت شردع نہیں کر دینی چاہیے - اگرچران کی بات چیت دنبری امورسے متعلق ہویا دینی با توں پرشتمل ہ اس سے علم اور عالم کی احا نت بھی ہوتی ہے۔

ثانیًا ، گرده بنقاضائے بشر شیت اس دعظ دھیعت کوگوارہ نہ کریں تودہ گذاہ ہم مبسبتلا موسظے ۔ بلکدان کے تسلوب پر دین کی عنظمت اوا ہمیتت کا نقش بھی قائم نہ ہوگا۔ اس اگرمصلمت کا تقاضا ہی یہ ہو کہ انہیں اس گفت گوسے باز رکھا مائے تو بھر السا انداز وطریقیر اختیار کرتا جاہیئے جس سے انہیں ناگواری بھی نہ ہوا دروہ اسس کلام د گفتگو سے رک حاسمی ۔

قولهٔ والنظرالسبجع: ای حسّرت نظلًا مِنَ السّبُعِ لعنی دعاری سبع بندی اوروزن شاعری سے بچو- لینی دعار تا شرک اعتبارسے وہی بہتر ہوتی ہے جو تصنع وبنا دسے باک ہو- ادر عب میں شعرو شاعری کا دخل منہ ہولینی قافیہ مندی منہو-

سوال: حضرت ابن عباسنٌ سجع فى الدُّعار سے منع فرارہے ہيں حبب كه اكثر مَا تُوُره دُعاوُں ہيں سجع بتدمى سے مشلاً ﴿ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُن عَا فِنْ فَيْنَعَنْ عَا فَيْتَ دِنْ حِ

جواسب: بهان مراد وه سبح به بو بالتكفف اور بالذات اختبار كياجائد و كيونكراس سع دعار بي خشوع وضفوع وخلوص وصفور قلب نبيس رستا باقي نعبي كلام بين جو سبح بلا تكفف اور بالتيع آجاب وهممنوع نبيس سع -

به بنات به الدالا سعاد : منطلق مبتع بلا تكلّف عباريس بدات بود ندوم بهي بي بلك السعاد : منطلق مبتع بلا تكلّف عباريس بدات بود ندوم بهي بي بلك السان سے كلام كى نصاحت و بلا غت اور قابلت كا پُرتو بوتى بي . بنيا بي يور رسول كريم حتى الشرعلية المرائز بيان اور آب كا كلام مشبق و مُتعقى عبارتوں سے فرزين بوتا تھا ، بطور خاص آپ سے بود عابر منقول بي ان سے الفاظ كى جا معينت مبتح و معنى عبارتوں كى بهترين مثال أبي بيسے يرد عارب دو آلله في الله مستح عبارت ندموم ہے جو به تكلف دا اس و ادار بود و مستح عبارت ندموم ہے جو به تكلف دا بات وقل سے ادار بود

ترجیصه: ردابت ہے مغرست وائلہ بی فرمایا دانلہ بی استع سے فرلمتے ہیں فرمایا رسول الدہ بی سے کہ جو علم طلب کرے بھر یا بھی ہے تواسے تواب کا دوبرا صفر ہے لیکن اگرند پاسکے تو اسے تواب کا ایک حقد ہے۔

وَعَنْ وَا تَنْلَةٌ أَبُنِ الْاَسْفَعَ قَالَ قَالَ دَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّه عَلَبُهِ وَسَلْعَ مَنْ طَلْبَ الْعِلْمَ فَادُدُكُهُ كَانَ لَهُ كِفُنلَانِ مِسْ الْاَجْرِفَانَ لَهُ يُدُرِّ كُهُ كَانَ لَهُ كِفُلُ مِّنَ الْاَجْرِ:

قولت فَا دُوکت مای حصله لیسکن ثنارع علیاتلام سنے اَدُوکک مَا زایا ہے مذکر حصک کے دجریہ ہے کہ ادراک میں مبالغ زیادہ ہے برنسبت حصک کے کیونکہ ادراک کیتے ہیں کمی شتی کی انتہارتک بہنجنا -لیتی بلوغ انقلی ٹینی لینی اسس کالبطم

سف علم سکے تمامی درمیاست ماصل سیمے ۔

فنوله کیندان به ای نقیبیتان ، دونواب اس طرح میں گے کہ ایک واب تو طالب اس طرح میں گے کہ ایک واب تو طالب الم اور اس کی مشغت و مست کا ہوگا ہو اس نے مصول علیہ سلامی اٹھائی ہیں ۔ اور دومرا نواب علم سے حاصل ہونے کا اور میر دومروں کو علم سے ملانے کا ہوگا ۔ اور دومرا نواب علی کا ہوگا ۔ اور دومرا نواب علی کا ہوگا ۔ دومرا نواب علی کا ہوگا ۔ دومرا نواب علی کا ہوگا ۔ اس کی محمنت ومشغت کا ہوگا ۔ سے بعد علم حاصل نہیں ہوا ۔ حرف ایک تواب اس کی محمنت ومشغت کا ہوگا ۔ میں مقال میں مرا سے کہ یا توزما نہ فقو لک کا کا کہ کو تھیں گا ہوگا ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ یا توزمان دوس کا اس بی مورت یہ ہے کہ یا توزمان دوس بی مرا ہے تکمیسل کا مو تو ہونے اجتہا دکرے تو دو ہرا تواب اور اگر تعلقی کرے شہر اواب اور اگر تعلقی کرے تو ایک ابو۔

مترجیساہ : معزت ابو ہر رہ سے
روا بیت ہے فرائے ہیں نرایا رسول اللہ
ملی اللہ علید سلم نے کہ جوا عمال دنیکیا ان
مؤمن کو بعد موت بھی مہمجتی رمہتی ہیں ان
میں سے دہ علم ہے بیسے سیکھا گیا اور
کھیلایا گیا ۔ اور نیک اولاد جو چھوٹر گیا
اور قرآن شرافی جس کا دارت بنا گیا۔

وَعَنَ أَنِي هُرُيُرَةٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ لَا عَلَيْهِ وَ سَلْكُوانَ مِسَمَّا يَلْبَعَقُ الْهُوُ مِن مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَسُدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَيْمَ لَا وَ نَشَرَهُ وَوَلَدًا مَمَا لِعًا تَرَكَ لَا اَوْ مَصَعَعُا وَرُفَكُ :

قولهٔ حِشاً: حِشَا اصلى حِنْ مَا مَنَا بِهِ ارْجِوْدُرُمُعَلَّى ہِ کَا يُنْ مَعَلَر ہِ مَنْ مَا مَنَا بِهِ ارْجُودُرُمُعَلَّى ہِ کَا يُنْ مَعَلَم ہے الد بِجَرَمُعَلَّى ہِ کَا عِلْمًا عَلَم کَا اسم ہے ۔
قولهٔ حِسَنُ عَمَلِهِ : حِسْنَا سے کا کا بان ہے ۔
قولهٔ حَسَنَا مَہُ : اس کا عطف عَمْلِهِ پر مُطف تغیری ہے۔
قولهٔ بَعُدُدُ مَنْ وَبِهِ : مُعَلَّى ہے مَلِحَق سے ادر بَدُدُ مَنْ وَجَهِ کا مَنْهِم

414

مَمَّا لَعَنْ جَائِزَ نَهِي كَيْرَكُهُ مِمَا تَى اندِرَ مِی آُواب مَلَنَا رَمِنَاہِے۔ قولْکُ نَشْتُرُهُ عام ہے تَخْلِیمًا تَالِیفًا ووقف اَلکتب قولُکُ صَسَالِحًا ، اس فیدا مِرَازی سے بُرکار وَافران اولاد لَکل گئی۔ قولُہ شرک کھ : اس سے فرط رفرت شدہ بچے ، لکل گئے کیونکروہ والدکی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔

قولْهُ مَصَحَفًا : قرآن کے حکم ہیں شرعی کتا ہیں ہی داخل ہیں اسی طرح مبحد کے حکم میں علمارے قائم کردہ مدرسے اور خانقا ہیں ہو ذکرا نشر د تزکیر نفس سے لیے ہوں شامل ہیں بینی ان کا ٹواس میں مرنے سے بعد برابر بہنچتار ستاہے۔

قولاً فی صبحب و حیات ، تمذیم بر معزات نے وحیات کی داد کو اور کا بنایا ہے مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے دفت سندرستی می ہو اور زندگی ہیں نے ہیا ری کی مالیت والا صدقہ تبول نہیں ہے کہ دکھ بنی کریم حتی الشرطیہ وسلم سے صدقہ کے متعلق پوچھا گیا کہ کونسا صدقہ انفیل ہے تو معز ت صلی الشرطیہ وسلم نے ارشا دفر مایا۔ "ان تصدّ تی وائٹ کی ماجین ہے تو معز ت صلی الفیف کی اندہ صدقیات کو کی مرض کی حالت بی دمتی حب کہ دو مرے معزات کو کہ مرض کی حالت بیں دمتی حب کہ دو مرے معزات نو بات ہیں کہ واڈ عا طفہ ہے اس جگہ عطف ہے ادر عطف مغایرت کو تفا فنا کرتا ہے بین تدریستی کی حالت بی بہرحال صدقہ جا رہے مراوہ ہے اور علف منا کرتا ہے اور علف منا کی تاب مرت کی حالت بی بہرحال صدقہ جا رہے مراوہ ہے کہ بن اعال کا تو اب مرت کے بعد جاری د مہال والی میں ہے کہ جن اعال کا تو اب مرت کے بعد جاری د مہال سات بیزوں کا در بہاں سات بیزوں کا در کہاں سات بیزوں کا در کرے تو یہ تعارض ہوا۔

اللہ میں تعارف موا۔

اللہ کا دیم تو یہ تعارف ہوا۔

اللہ کو یہ تعارف ہوا۔

مجواسب : عم ادر دلدمالع مع علاده باتی با برخ بیزین معمن ، سبند بیت ابن اسبیل ، نبر غیرات به سب مدورماریه کی تعقیل بین ماندامن مترجیمی ، روایت ہے معزمت عاکشہ م سے فراتی ہیں کہ میں نے دسول النُّرصَلی النَّه علیہ دسلم کو فرائے سنا کہ النُّرعز دجل نے مجھے وحی فرائی کر جو آلائی علی میں ایک را ، میلا تو میں اسس پر حبنت کا ایک را ، آسان کر دوں گا۔ وَعَنُ عَالِمُسَّدُّ الْهَاقَالَتُ سَمِعْتُ دَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَلْعَ بَعَهُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَنَ وَجَلَ اوْ حَلَ إِلَى البَّهُ عَنَ وَجَلَ اوْ حَلَ إِلَى البَّهُ مَنْ صَلَكَ مَسُلَكًا فِي طَلَبِ الْعَيِثْمِ سَلَكَ مَسُلَكًا فِي طَلَبِ الْمَعِثْمِ سَلَكَ مَسُلَكًا فَي طَلِيقِي الْمُجَنَعْمِ سَلَكَ مَسُلَكًا فَي طَلِيقِي

فولهٔ اَوْسِی اِکی : بطریق الهام یا بذراید صفرت جربل علیالتلام کرمفهون رب کی طرف سے الفاظ مفور کے اسس کو دحی غیر مکتلو کہتے ہیں۔ حدیث قدسی اور قرآن میں ہی فرق ہے کہ قرآن کی عبارت اور معنمون مسب رب کی طرف سے ہے۔ قولتُ سکلک ۔ ای ذکھ بیک وکھٹی جلتا ہے یا جاتا ہے ۔ قولتُ مسکلکا : ای طریقاً :

فولک مسلما ہوں مسری ا فولک مکر کی المیحک نے : مبنت کے راستے آسان کرنا۔ ایک مطلب برمی ہے کہ دنیا بم معرفت ومقیقت کی دولت سے نوازاجا نے کا۔ اور عبادت خداوندی کی توفیق عنایت فرائی جائے گئ تاکہ دہ اس سے سبب بنت ہیں داخل ہو چکے۔ دوشرا برکہ جنت ہیں جوممل اہل علم سے لیے منعوم سے اس کی راہ آسان کودی

قُولَهُ مَسَكَبُثُ : اى اخَذُتُ

قولهٔ کُر کُیمَتُ هٔ ۱۰ ی عیدنیشد؛ لینی دوآنکمیں - آنکمیں پرکہیت کااطلاق اس مے فرایا کہ عالم دنیا کے لؤرکی مدار اسی آنکھوں پر ہے یا کُل شکیفی بکرم فَکْوُ کِرُ یُمَتُّك ۔

كَن يُمَتُكَ مَ اللهِ اللهُ ا



تفسنیف د تألیف اور دینی کنب کا مطا لند کرنامجی داخل ہے۔ سوال ؛ کیئل کی تفسیس کیوں فراتی ؟ بچواسپ ؛ کیئل کی تفقیص اس بنام پر ہے کہ کیئل بدنسیت دن کے زیادہ کل انکار دسکون ہے۔ کعاف فولج تعالیٰ « چی اکشکیٰ کے طباعٌ قُاکَنُومُ وَجُلاَدیْنِ)

متر جیسه : روایت سے معزت مبداللہ بن عمروسے کر رسول الٹرمالی للر علیہ دسلم اپنی مجدیں دومجلسوں پر گذرے تو فرایا کہ ب دونوں بھلائی پر ہیں۔ وَعَنْ عَبْدِا اللّٰهِ أَبُنِ عَعُرِهِ انَّ رَسُولَا اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَ وَسَلَّوُ مَسَرٌ بِمَجُلِسَيْنِ فِي مَشْجِدِةً فَقَالُ كِلاَ هُمَا عَلْ حَيْدٍ وَاحَلُهُمَا اَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهُ :

قولهٔ مُتَجَرِلْسَانِينَ : ١ ی حَلْفَتَایِنَ : بینی دو مطلق بنے ہوئے ہے۔
قولهٔ فی مسترجل ؟ : اس سے مُراد مجد بنوی ذاکہ عُمَا الله شرف ہے۔
قولهٔ کِلاکھُمُا عَلی حَسَدُ ، کبنی دونوں مطلقے نیر پر ہیں۔
سوال : خب رکا تعلق دونوں ملقوں سے ما تقریب حب کہ ملقوں سے بجلئے
اہل ملقہ سے ما تقریم و تی ہے لینی خرم بسری صفت ہوتی ہے۔
حب کہ مقام ہذا پر توخیر مجلس کی صفت ہے۔
حب کہ مقام ہذا پر توخیر مجلس کی صفت ہے۔

جواسب : بعل مبالغة ب يأيهال مفات مُقدّر ب اعساحبهما

على المضير. <del>- المسارد</del>

قولهٔ استد هکه اکفت این مبلس علم مبلس عبادت سے انفل ہے اسس کی وجرآ سکے آرمی ہے -

قولے اِنْ شَاء اَعُطاهِ مُ مَدِّ ۔ لینی مابدوں کی ممنت اپنی ذاست کے لیے ہے یعمیں کی تبولیّت اور نواسب تعینی نہیں اکیونکہ یہ التر تعالیٰ کے کوم پرموقوت ہے اس نے ان چیزوں کا دعدہ نہیں فر مایا اسر حدیث میں مُعتزلہ کا کھلا ہوار دہے۔ که وه عبا د ت کا توا ب و احب ادرمنردری جا سنتے ہیں ۔

قولله أو الْعَيلُو : أو سنكته ب راوى كوشك ب كرنفر كما باعلم كما بعب شک کی صورت ہوتو درمیان ہیں قبال پٹرھاجا تا ہے۔ ا یب عیادت یوں ہے :۔' فَيَتَعَلَّمُهُونَ الْفِقْتُ الْوَقَالَ الْعِلْمَ -

قولَهُ إِنْهُا بُعِنْتُ مُعَلِّمًا : يهاس آيت مُبارك كالغيرم وَ يُكِمَّهُ عُر انْكُونَابُ وَالْحَكْمُـٰتُهُ -

<u>هُولُهُ شُوْ جَلْسَ فَيْهِ عَرْ : حِفرت بَى كريم لى التَّرِعليم نے زبان ہی ہے </u> علماء كالمجلس كالفيدلت كالأظهار مي نهين فرايا بلكه أسس مجلس مي بيقه كرمز بدعرّت وشرت کی دولت بخشی۔

بِفُولُ الْبُوالِا سَعُاد : علم ادر عالموں فی اس سے زیادہ ادر کیانصیلت مج سکتی ہے - سرور دسردار انبیار احمد الجنبی سیترنا محد مصطفحا صلی الشرعلیوستم سے عابد د ن محبس کو حصور کر عالمول کی ہی ہم تشینی انتیار فراتی ہے اور لیے آپ کو ان ہی ہیں سے شمار کیا سے

الرابان را ازبن معنی خبر عست | كرسلطان جهان با ماست امروز

مترحیمهای دوایت بصحفرست ابوالدردارة سنع فراسته بهي كربني ملهم ے یوجھا گیا کہ اس علم کی صد کیا ہے جهال السان يبنيح توعالم الموعضور ملي لثر عليه وسلمن ارشا ذ فرابا كه لجوميري امت بي مَنَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنُ اللّهِ اللهِ عَلَامِ دِينَ كَامِدِ عَلَى مِغَظَ اللهِ اللهُ عَلَى أُمْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى أُمْ اللهِ عَلَى أُمْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى أَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أُمْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أُمْ اللهِ عَلَى أُمْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا قیامت سے دن ہیں اس کا تنفیع ا اورگواه بمرن گا۔

وَعَنُ أَبِي الدُّيْءُ وَأَبُّو قَبَالَ شُرِيْلُ رَسُوُلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ر ر رون المعرصلي الله ا عَلَيْهِ وَسَلَّحُ مِنَا كُلُّ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ الْمُعِلَّمِ اللهِ الَّذِي إِذَا بَلْغَتُهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقَنْهًا فَقَالَ رَسُوُلُ اللَّهِ حَدِيُتًا فِي اَمْبِرِدِ يُنِهَا بَعَثُهُ اللَّهُ فَفِينُهُمَّا وَكُنَّكَ لَكُ كِوْمَر

قولَهُ مَسَا حَدُّ الْفُرِلَعِ: إِنَّ الْمُسُواةِ بِالْحَدِّ الْمِعْدَارُ لِعِنْ عَلَى كُونَى الْمِعْدَارُ لِعِنْ عَلَى كُونَى المِرْدِيدِ . اِنَّ الْمُسُواةِ بِالْحَدِّ الْمِعْدَارُ لِعِنْ عَلَى كُونَى

قول کان فقید اس سے مراد اصطلاح نقیدہیں بکدوہ عالم مراد ہے ہو عالم آخرستیں زمری عماری اٹھا با جائے۔

قولله حفظ على المشتى - عملاً منوى منه كها به كرمظ سه مرادنقل صريث به اكرم يادنه بول ليني جاليس منيس جمع كرك لوگول كرم بهنجاك - مزورى منس كه يادي بول -

ائمًا يا مِاسنة كا -

بقول ابوالاسعاد : حدمت مرکوه کے بہت مہویی ۔ بالیس مدشی اید کرسے مسلمانوں کوسنانا ، مجاب کوان بی تقیم کرنا ، ترجہ یا شرح کرکے نوگوں کو مجھانا ۔ داوبوں سے سنگرکنا فی شکل میں جمع کرنا سب ہی اسس میں داخل ہیں بعنی جرکی طرح دبی مسائل کی جالیس حدثیمیں میری امت کک بینچا دے توقیا مت میں اسس کا حشر علملت دین سے زمرہ میں ہوگا اور میں اسس کی خصوصی شفاعت اور اسس سے ایمان وتعوی کی خصوصی گواہی و دن گا - ورمز عوی شفاعت اور گواہی توم مسلمان کو نصیب ہوگا ۔ خصوصی گواہی و دن گا - ورمز عوی شفاعت اور گواہی توم مسلمان کو نصیب ہوگا ۔ مام عومی شفاعت اور گواہی توم مسلمان کو نصیب ہوگا ۔ مام عدمین شفاعت اور گواہی توم مسلمان کو نصیب ہوگا ۔ مام عدمین شفاعت کو بیا تھے و ہا ں معدمین کی بنار پر قریبا تمام محدمین شفاعت کی بنار پر قریبا تمام محدمین سے جمع کیں ۔ ایام نودی اور سنسے محقر شفاعب محمد کیں ۔ ایام نودی اور سنسے محقر شفاعب محدمین دولوی کی اربعینا ت شہور ہیں ۔

\_\_\_\_

(۲۲

شرجیسه: روا بیت بسط مسئانس بن ماکش سط فر ایت به فرایا رسول انشر صلی انشرطیه دسلم نسخ کیا تم جاست موکردا سخی کون سے اوعرض کیا کد انشرا در درول بهتر ما نسط بین فرایا انشر تعالی برا امواد سے۔

وَعَنُ اَ لَسُنُّ ا بُنِ مَسَالِكِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعُ حَلَ مَشَدُّرُونَ صَنْ الْجُوَدُ جُودًا قَا لُوا اللّهُ وَرَسُولُهُ الْجُودُ قَالَ اللّهُ تَعَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ الْعَلْمُو قَالَ اللّهُ تَعَنَا اللّهَ الْجُعَدُ جُودًا -

قوله هُلُ تَذَيَّنُ وَنَ ؛ بعنی هُلُ تَعُلَمُوْنَ کیا تم باسنة مو ۔ قوله انجود مجود : منوالبین اجودبمنی اکثر جودبمنی کر ماای اکثر کرمًا ۔ گرجه ورضارت کے نزدیک ابودبمنی آگر اور بودبمنی کنی ہی سے بڑا سمی کون ہے ۔

ون ہے۔ قوللہ انتہ کو ایک انتہ کو اسم تعفیل کا صیعہ ہے اس کا تعلق لغظ اکٹھ کو رکھ کے لئے سے ساتھ ہے لیکن نبست کا فرق ہے۔ الٹر کی کی عالمیت کی ہے لین تمامی مخلوق سے کیکن رسول الٹرکی طرف نسبت عالمیت اضافی ہے لین ہم سے زیادہ عالم دیا نے واسے ہیں۔

قول کا املیٰ متعالی انجود جودی - محاوره عرب برعموگاسی اسے کہتے ہیں ہونود بھی کھاسے اوروں کو کھلاستے۔ ہوتا و وہ ہونوو مذکھاسے اوروں کو کھلاستے۔ اسی سیا اللہ تعالیٰ کوسٹی نہیں کہا جاتا ۔ سخی محدمقا بل بخیل ہے جونود کھاتے اوروں کو اسی سیا اللہ تعالیٰ کوسٹی نہیں کہا جاتا ۔ سخی محدمقا بل بخیل ہے جونود کھاتے اوروں کو مذکھلائے ۔ جو آد کا مقابل ممسک ہے جورز کھائے مذکھانے دسے اللہ تعالیٰ کی تمام دنیوی اخروی نعمتیں دنیا کے سیا ہیں اس سے لیے نہیں۔

قول فن من المبنود المبنود المبنود المبنود المبنود المبنود المرتباد المرتباد المرتباد المرتباد المبنود المبنود

470

سوال به دم کو انتود دالا عکم شائل نهیں ہوگا کیونکہ وہ بنی آدم میں داخل نہیں۔ سیواسب اقل ، حبب بنی آدم مطلق بولاجائے نوآ دم م ادرا ولاد آدم سب کو شائل ہوتا سے ۔

بواسید: تانی: مدیث پاک ہیں آتا ہے ۱ دم مِنْ دُونِهِ مَعْتُ نِوَالْمِدِ نمیعیے بخت نواء واسے میم میں آدم م واد لادِ آدم ثنائل ہیں تو اکثود واسے میم میں بھی شارل ہوں سکے ۔

قولغ د بجل عکی علی با بهال رتبه کی بغد تیت مرادست مزد ان کی بنا اسس بی صحابه کام اور تا قیامست علمار داخل بی بینی میری سخا و ت سے بعد عالم دین کا در جهست کدال کی سخاوت سے علم کی سخاوت افغیل ہے۔

قوللهٔ آمسینژ و شدکه ای اس که دومللب بی - اترا ببی عزت و ملمت که لحاظ سے اسس جماعت کی طرح ہوگا - جس میں با قاعدہ امیر و کا مور ہوتے ہیں۔ دوم و بیمعنی ہیں کہ وہ نودستھل میر ہوگا کسی کے تابع نہ ہوگا -

قُولُكُ أَوْا مَسَنَةُ وَحَدَهُ أَ مَا مَتَهُ عَلَى كُرد و وَجَاعَت بِعَدَ مَطَلَعِ بِهِ بِهِ مَعَ مَعَ مَعَ اللهِ عَلَى مَعَلَقِ مَعَ اللهِ مَعَلَى مَعْلَقِ مَعَ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ مَعَالَىٰ اللهُ وَاللهِ مَعَالَىٰ اللهُ وَاللهِ مَعَالَىٰ اللهُ وَاللهِ مَعَلَىٰ اللهُ وَاللهِ مَعَلَىٰ اللهُ وَاللهِ مَعَلَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَعْلَى اللهُ وَاللهُ مَعْلَى مَعْلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ مَعْلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه

نوجیمه: روایت بهدانهی سے که بنی ملکی الله علیہ دستم سفر مایا کر دو رویس سیر نہیں ہوتے ایک علم کا مربیں جو اسسے سیر نہیں ہوتا اور دنیا کا مربیں اسسے سیر نہیں ہوتا۔ وَعَنْدُانَّ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْهُ وُمِسَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ مَنْهُ وُمِسَانِ لَا يَشْبُعُ الْعَيلُمِ فَى الْعَيلُمِ الْعَيلُمِ لَى الْعَيلُمِ الْعَيلُمِ الْعَيلُمُ مِنْهُ وَمَنْهُ وَمُ الْعَيلُمُ مِنْهَا اللهُ شُهَا لَا يَكْتُبُكُمُ مِنْهَا اللهِ الْكَانِكُمُ مِنْهَا اللهِ اللهُ شُهَا لَا يَكْتُبُكُمُ مِنْهَا اللهُ شُهَا لَا يَكْتُبُكُمُ مِنْهَا اللهِ اللهُ الل



خُدَا وَندَى سے البّان دورم واى بَبِجْدَهُ عَنُ تُحَدِّمَةِ الدَّحَدُن قولهٔ مَنْ فَحَرُّهُ اللّهُ عَلَيْ : بِهِرِ صَفرت عبدالتُربن معودٌ من بطوراستشها و كه آيت مبارك تلادرت فرمائی -

قولَهُ قَالَ مَالَ حَالَ - بِهِ قَالَ كَمَ تَاكُلُ مِعْرِت عَوِن بِي - دوسرِ عَالَ كَ مَاكُلُ مِعْرِت عَوِن بِي كَ تَاكُلُ مَعْرِت ابن مُسورُمُ بِي ابنى بَعَنْدُ قِراً سِهِ مَا سبق وهو قول لهُ الْ إِنْ اللهُ مَاكُنُ لَيْطُنُ فِي اللهُ - اللهُ - اللهُ مَاكَ لَيْطُنُ فِي اللهُ - اللهُ - اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

تترجیمی، روا بت ہے حضرت ابن عباس شرے فرائے ہیں فرایا ریوال گئر صلی الشرطیة سلم نے کہ میری اقت سے کچھ لوگ علم دین سیکھیں گے اور قرآ ک پڑھیں گئے کہیں گے کہیم امیروں کے پکس برائیس ان کی دنیا ہے آئیں اپنا دین بجائیں لب کن ایسانہیں ہوگا۔ وَعَنِ ابنِ عَبُّا مِنْ قَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ فَالَ مَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهِ فَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّعُوانَ أَكَاسَا مِسْ فَا اللّهِ مِنْ الْمُسْتِينُ الْمُسْتَفَقَّةُ فُونَ فِى اللّهِ مِنْ وَيَعَنَّمُ وَلَا مُنْ الْمُعْتَمُونَ فَى اللّهِ مِنْ وَيَعَنِّمُ وَاللّهُ مُنْ الْمُعْتَمُ وَاللّهُ مُنْ الْمُعْتَمُ وَاللّهُ مُنْ الْمُعْتَمِدُ مِسِنَ الْمُعْتَمِدُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

قولَهُ يُقَدُّرُونُ الْعَدُّرُانَ : قرآن مُعَرِّس كَيْضِيصُ بِمَام شان كے لئے ہے قُولَهُ مَا كِي الْأُمُرَاءُ ، لَا لِحَاجَةٍ صَرُورِيَّةٍ إِلِيهِ وَبَنْ لِإِطْهَا رِلْفَوْشَا قولهٔ فنصُنُكُ - اى نَاخُنُ وَ يَحْسِلُ -قولَهُ وَنَعْسَتُولَهُ وَ مَا مَبُدُهُ وَعَنَهُ مُعَدِّهِ مِنْ لِللَّهُ اللَّهِ وَمِلْ كَامِعْهُ ال ہے لیں اور اینا دین بحالائیں۔ قوله ولاكيكون دايك م اي لايصح ما ذكرمن الجمع سين ا لمصتب پن ، بعنی د نیا کا عصول ا در دبن کا بچا نا بیر صنترین کرمن کرناسے جوغیرمیمے ہونے ہے ما تومکن بھی ہے ۔ قُولُكُ كُمُا لاَيُحِكُنُنَى ؛ اى لا يُؤخَذُ -قُولُهُ مِنَ الْعَتَّادِ ؛ بِفَتُحِ الْعَابِ (سُوُ تَتَجَرَةٍ كُلُّهُ شُولُكُ قمّا د السس درخست كوسكيت بين جو غير مثمرً ا در كاسنط دار مو-قُولُهُ الشُّولُ : كانتُ كركِية بي كرغيمتْم درَّمَت سے زخم ادر كانتے ي بل سکتے ہیں اور کھھ نہیں ملتا ۔ بہی مال مجلس امرار کا ہے لہذا ہز مبانا ہی بہتر ہے قولة إلَّا قَالَ مُحَسِّد بن الصِّيَاعُ كَانَّهُ لَيْنَى الخَعْلَاكَا - إس عباریت کا مقعد میہ ہے کہ آنمغرت سنے إلاّ سے بعد کمسی لفظ کا تنکم نہیں فرایا جناسخیر مخدین العبیاح جوا یک مبلیل لغدرنح دشت ادرا ام بخاری دا الم مُسلرُ اگر معرسیک سے اسستا ذہیں اس کی وضاحست فرا دی کہ آب کی مراد تعظ دلاً سے بعد خطایا ہے۔ مگر آ ب نے اسے منذف فر مایا ا در اُس کا تکلّ نہیں کیا۔ اب مدیث یاک سے الفاظ يون موں سكے « لاكيجنَّنِيْ مِنْ قُنُ بِهِ عِرْ إِلَّا المخطَّايَا » ليني امراء كي معمنت سعه ماصل نہیں ہوتے گرگنا ہ۔ سوال است نے لغظ خطا کا کرمندت کیوں فرایا ؟ بچوانب : ایک نکته کی طرت اشاره فرایا ہے ده نکته به ہے که اس میں اس لمرت انتاره مقعبودسه كدامرارى صحبت كانعقبان آنيا زياده سيع كراسع زبان سخ

بيان ښېر کيا جا سکتا ۔

مور حیصه: روابت ہے معرست مبداللہ بن مسور و سے فرائے ہیں کو اگر علمار علم معفوظ رکھتے اور اسے اہل پر ہی میٹ کرائے ہیں کرائے ہیں کرنے تو اکس کی برکت سے لینے فرانے والوں کے سردار ہوتے گرانہوں نے علم دنیا داروں کے سیالے نورج کیا تاکہ اس سے دہ ان کی دنیا کہ اس سے دہ ان پر بلکے ہوگئے۔

وَعَنُ عَسُدِ اللَّهِ ثُونِ مَسَّعُودٌ قَالَ لَوْاتُ الْحُلُالُولُو صَالِنُوا الْحِلْمَ وَوَضَعُوهُ عِنْلَ الْحُلِدِ لَسَادُى الْهِ الْمُلْ نَمَالِهِ فَ الْكِنْهُ لَمْ لَسَادُى اللهِ الْمُلْ نَمَالِهِ فَ وَلَكِنَهُ لَمُ لَسَادُهُ اللهِ الْمُلْ نَمَالِهِ فَ لِلْكَنَّهُ لَوْالِهِ مِنْ كُولُهُ لِا هُلِ اللهُ لَبَا فَهَ الْوُا عَلَيْهِ فَ

مولی استانو و ای حفظوہ اس کی مفاظت کرتے۔ مقولت عشف اکھ لیہ ، اہل سے مرا دکون ہی عندالبعض اہل سے مراد تدردان علم ہیں لینی حین لوگوں سے دلول ہی علم دین کی تدرسے اگر جہ جاہل ہی کیوں نہیں لیکن اکثر محد بین معزات سے نزد کیس اُہل سے فرادا حل اُلعلم لینی علماء معزات ہیں۔

قولل لسكا وي برسيادت سيرين العراد الماري بني على مغاطت ك عب*ب ان كومردارى لمِتى - يح*صا فى تولِهِ تعالى « يَكُ فِيِّعا لِلْكُ الَّذِي ثِنَ الْمَمَنُولَا مِيشَكَكُو وَالَّذِينَ أُوْتُواالْمِلْعُرِدَى جَامِتِ " فِي المُجادلِهِ) قُولَةُ فَهَالُوا : اى ذَنُوا احَلُ الْوِلْمِ : قولتُ مُبِيعِ كُوْءَ ، يه خطاب تو بخ مخاطبين كے لور برسے ودينہ برسلم ومؤمن كيلتے قُولَتُ هَدُونِ ﴾ ؛ اى ا نحذن لينى ما دسے غو*ل كوچود كرا يك نم* بنا يتباہے توالشرباک اس سے برا میں اس سے د نیاسے تمام غول سے سیے کا فی ہوماستے ہیں۔ قولهُ تَشْعَبُتُ : اى نفرتت الهموم ينى يراكنوه كراب لين عول كو مبی اس فم پریرانیان ہوتاہے توکھی دومرے فم پر۔ قولی هنگک : ایم لاکیکویٹ پر هنگر دائیا ہو وَلاکھ وَ الْجِدَاءُ سِاس انسان مصنتل ہے عبر کے متعلق عرّد دیکت علافرہ سے ہیں مو پھیسٹرا لڈ کئیکا وَ اکْ خِسرَةٌ ذَا لِكَ هُوَا لُخُسُولُ الْمُهِدِينُ » يُ سَالِحَجِي ﴿ وُعَنِ الْاُعُمَتُهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ توبحصه وروايت بعمرت فَيَالُ زَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ اعمش مسع فرلمة بب فرما يا رسول الثر صلی الشرعلیہ وسکم نے کرعکم کی آ نست عَلَيْهِ وَسَلَّوُ الْفَيْدُ الْعُبِلُمِ بمول ما ناسے اور اسس کی بربادی یہ النيشيان والضاعتنة اكث سبص که نااېل پر بیان کرد۔ تَعُدِّ تَ بِهِ عُبُراَهُ لِمِهِ ، قولة الخسنة اليلم : آفت دوتمرس ما تبلي عرماص كرن سيسيك به أمات بيش آتي إي مت لاً زأدِرا ه ي كمي يا از دواجي متقوق دغيره إلى من بعَدي بوعصولُ ا علم سے بعد میشیں اس میں مقافعین معزات سے نزدیک آ فت بعدی مراد ہے کیونکرنسیان معملول علم کے بعد ہی آتا ہے۔

يقول ابوالاسعاد: علم ماصل موسة سير يبل نوبهت ى آنات ادر معييتين بوق ہيں در يِكُلِلَ شَيْئِيُ ١ خُنةٌ وَلِلْعَيلُوا مَا الْحَيْءِ يعنى برييزكي ايك ہى آ نت ہوتی ہے گرعلم کے لیے بہت سی آ فات ہیں کیونکہ جس چنر کا شان اونجا ہوتا ہ اسس کی رکا وٹیس بھی بہت اونجی ہو تی ہیں اسپ کن مصول علم سے بعد ایک ہی آفت ہے ا دروہ سے نسسیان تعنی بھولنا ہے اور بقینیا کسی میزیے حاصل ہوجائے کے بعد زائل ہم جانا ا در ذہن ہیں آ کر بھر محوہ دہا نا نہ بر درست ڈوحانی ا ذیت ہے۔ مسوال ۔ حبب علم کی آفت نسبیان ہے تونسیان شریعت مُقا*یسہی غیراختیا*ری بجزے بجراس سے انسان کیسے بے سکتا ہے۔ بچوا سیب : مدیث یاک کا مقعد یہ ہے کرنسیان کے انسیاب سے جے۔ ا درانسسیاب نسبیان اختیاری ب*ین - درا صل معدمیت ب*ا ب سن*ے اس با مت پرخشسی*د مقعودسے کرفا اسبنلم ا درا ہل علم کومیا سیسے کرو ہ انہی یا توں سے اجتنا ہے کریں جونسیان کا سبیسائیں یعنی گنا ً و دمکعصیت سلے بحییں ا دران چیزوں سے دل نہ لگا تمیں جوز من د من كركو فا فل كرديتي بين ميسه دنيا كي چنك دُنك اور خوا مشات نغياني مين دل ميسيي لینها بینایخ امام شافعی نے اسی مفہون کو اسس شعریں اداکیا ہے۔ شَكُوْمُكُ إِنْ وَكِيمِ شُوْءَ حِغَيْظِيْ ﴿ فَأَوْمَانِينَ إِنَّ تَرُكِ الْمَعَاصِ ترجمہ : میں نے لینے استا ڈو کیع سے لینے ما نظری کمزوری کی شکایت کی تو انہوں نے ن مجع ترك معصيست كي تفيوت كي -فَإِنَّ الْمُعِلُّمُ فَضُلُّ مِّنُ الِنْهِ وَ نَعْسُلُ اللَّهِ لَا يُعُطَّى لِهَا حَي زم،: كيونكه علم تومندا كا ايك نفىل سے - اور مغدا كا ففىل گذگار كے معتر ميں نہيں آتا د اشعة اللمعات عشاع) قولةً وَارِضَاعَتُهُ ، اىجَعَلُ الْعِلْوَضَائِدًا-قُولُهُ أَنُ يَحُدِّ ثَ غَيُرَاهُلِهِ ؛ بِأَنُ لَا يَفْهَ مَدُ أَدُلَا يَسُمَلُ سِهِ مِنْ أَنُّ كِما بِ اللَّهُ نُبِيّاً - اس جِلْهُ كَا مُقْصِدِيهِ مِنْ كُمُ عَلَمُ ابِن سِي نَا ابِلِ الدِنَا قدرُانِ

سے سامنے بیش کرنا درامیل علم کومنا کع کرناسہے اور ناابل د مشخص ہے جو یہ توعلم کو

سمحتاہے اور نزعلم کی قدرجا نتاہے۔ لہذا جب اس سے سلسنے علم پیش کیا جا گے گا توعلم ضائع جوگا - اس لیے علم انہی کوسکھانا چاہیے ہواسس سکے اہل اور قدر وان ہوں بعنی و علم سمجھنے کی صکلاحیّت بھی رسکھتے ہوں اور اس برعمل کرنے کا جذب بھی ان سے اندر موجود ہو۔ بقول عارف سے

دادن شيغ بدمت رابزن

بيع ادب را علم وفن آموخستن

مترجعها، روایت بے معفرت سغیان مسے کر معزبت میراین الخطاب سنے معفرت کعیش سے فرایا کراہل علم کون ترک ہیں فرایا جراپنے علم برعل کرتے ہیں فرایا کرعلمار کے دل سے علم کسس میرنے نکال دیا فرایا لا بح نے ۔ وَعَنْ شُفْيَانَ اَنَّ عُمَرٌ بُنِ الْحَطَّابِ قَالَ لِكَنْسِتُّ مِنْ اَرْبَابِ الْعِلْمُوكَالَ الْمُدْبِي مِنْ اَرْبَابِ الْعِلْمُوكَالَ الْمُدْبِي يَعُمَّلُونَ بِمَا يَعُلَمُونَ ..... قَالَ فَمَا الْحُرْبَ الْعُلَمَاءِ قَالَ الطَّمُعُ فَكُوبِ الْعُكْمَاءِ قَالَ الطَّمُعُ

قول کُولِک کِلککویٹ ، سوال کوان کے سائھ کیوں خاص کیا اس کی دجہ بیہے کریہ تورات کے مائٹ کیوں خاص کیا اس کی دجہ بیہے کریہ تورات کے جمع علوم سے وا تغیّت رکھتے ستے یعنی موادی سے اس بیے سوال بھی کیا اور من اس ایوا بیلی فرایا احدار باب العلم سے اصحاب لعلم مرا دہیں ۔ مرا دہیں ۔

معفرت عرب کے موال کا مطلب یہ تھا کے عظمت دیرکت کو نکالنے والی کو ن می چیز ہے احدوہ کیا تی ہے جس کی موجود آئی علم کے منافی ہے ۔ معفرت کعب نے فرایا کہ لائے ۔ اور لائج وہ بری خصلت ہے ہو علم کے فرایا کہ لائج کے دل سے ضائع کر دیتی ہے کیوںکہ حبب کسی عالم سے اندرجاہ وجلال کی مجتب اور لائج اور دنیا وی اسباب عیش وعشرت کی طبع بیدا موجائے گی تو پھر علم کا فداور علم کی برکت اپنی جگر مچوار دیں گے اور عالم کے دل ودماغ علم کی تحقیق ردشنی

ترحیمه : روایت بے معرت الوم ابن مکیم سے وہ اپنے والدسے راوی فرا ابن کر کمی نے بی کریم متی الٹر علیہ سستم سے برائی کی یابت ہوچھا توفر ایا کہ مجدسے برائی کی یابت نہ پوچھو مجلائی کے متعلق پرچھوچین بارفرایا ، میمرفر بایا آگاہ دہوکہ برترین شریر برسے علمار ہیں ا ورافیتوں سے اپنے مہترین علمار ہیں ۔ وَعَنِ الْاَحْوَصِّ احِنِ الْمَسَلَلُ مَسَلُلُ مَسَلُلُ الْمَسِيعِ قَالَ سَسَالُ مَسَلُلُ اللّهِ قَالَ سَسَالُ وَسَلَّعُ صَلَى اللّه عَلَيْسِهِ وَسَلَّعُ عَنِ الشَّرِ فَقَالُ لاَ تَسَسُّلُونِي عَنِ الشَّرِ وَسَلُونِي مَسَسُلُونِي عَنِ الشَّرِ وَسَلُونِي الشَّرِ وَسَلُونِي الشَّرِ شَلَالُ الشَّرِ الشَّرِ فَالِلْمُ الْمَلُونِي الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّر الشَّرِ شَلَالُ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّر الشَّرِ السَّرِ الشَّرِ السَّرِ السَّرَ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ الشَّرِ السَّرَ السَّرِ السَّرِ السَّرَ السَّرِ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرُ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرَ السَّرُ السَّرَ الشَّرِ السَّرَ السَّرَالِ السَّرَ السَّرَ السَّرَالِ السَّرَالِي السَالِي السَّرَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالِي السَالَ السَالِي السَالِي السَالَ السَالَالْمُ السَالَ السَالَالَ السَّلَالِي السَالِي السَالَ السَالَ السَالَ السَالَةِ السَالَ السَالَةِ السَالَمُ السَالِي السَالَةِ السَالِي السَالَةُ السَالِي الس

قولهٔ سکاک دنجل النبی عَنِ النشرِ دنجُل سے مرادمحابی رمول ہیں۔ محابی شکے موال کا مقعد یا تونفس برائی سے ارہ میں در یا فت کرنا تھا جیساکہ ترجہ سے معلوم ہما یا وہ یہ معلوم کرنا جا ہتے ستھ کہ ہر ترین آ دی کون ہے ۔ اب ہوا ب کو دیکھتے جوستے ہی مقیدی تا نیرزیا وہ واضح ہے۔

مَعَ اللَّهُ ا مع الخركيونكر الاَشْنَا وُتُعَرِّفُ عِنْ المُشْدَادِةِ :

سوال ، آپ نے اس طرح کے سوال سے کیوں منع فرایا ؟ بچواسی : چونکہ سرکار دومالم ملی الشرعلی ہم ڈات اندس سرایا رحمت اور سرایا نیر ہے اسس یے بریات مناسب نہیں ہے کہ آپ سے محص بکری اور قرائی ہی کا سوال کیاجا تا ۔ لینی ہی جمال دحملال دونوں کا مظیر جوں بلکہ جمال در جمت کا زیادہ منظیر جوں مذکعہ قال قطائی دو وکما آڈ سکٹ ک اِللّا سکت کہ فقط مبلال کا غالب مہر مال بہنی اس وجہ سے سے کہ آ مخفرت کی ذات با برکات کو فقط مبلال کا غالب

قولك يُقُولُهُما - اس كمرجعين دوتولين على اس كامرجع وسُلُوُنِ عَين الْنُعَيْرِسِمِ عَلَى السمل كَا مر بِع ودنو*ل إلى وَيَ*سلُوُكِ عَنِ الْعَبَارُ وَسَلُوُ فِي عَزِالتُّ قولَهُ إِنَّ شَرَّ الشَرِّ شَرَا وَالْعُلَمَاءِ ، مشرين معنون بي متعل ج تُد، برترین ، برشی ما اس طرح خربجی مین معنوں بی سنعل ہے۔ نبک ، نیک ترین بہترین - اور بہاں آخری معنی مراد ہیں - اور ہمزہ کے ساتھ اکٹیڈ کا استعال ضعیف ہے معدمیت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت ہی بدترین عذاب ومقام علماء سور کا ہوگا۔ ا در بهترین ثوا سب و مقام علما رضیار کا ہوگا۔ سوال: علماري تلفيم كبون فرائي ؟ **یجواسب ؛ حمفیم** کی وجہریہ ہے کہ علمار کی ذات پونکہ عوام کے ایمرا یک معبارا ورنمونه مرتی سے اور اوگ ان کے تابع ومعتقد موستے ہیں۔ لہذا عالم کی مرصفت اسس کی اپنی ذات کے محدودنہیں رہتی بلکہ اسس کے اثرات دوسروں کے بھی جہنچتے ہیں ۔ عالم اگر نیک انعلاق و عا دات کا مالک ہوتا ہے تو اسس سے ملنے و الداور ا تباع كرك واله بهي نيك اخلاق وعا داحت ك ما مك بمرت بي - ا در أكرخدا نخواست عالم بداخلاق ، بدكردار موجائے تربیراسس كے براثیم دوسرے تك پہنچتے ہيں ا در اکسس کے ماتنے والے بھی اسی رنگ ہیں رنگ جائے ہیں۔ وَعَنُ إِلِى الْسَدُّرُ دَا عِرْهُ شرجهه : روایت بصعفرت فَالَ إِنَّ مِسِنُ اكْشُرِّ النَّاسِ ابُواللّهُ دارُهُ سے فریائے ہیں قیامت کے عينُدُ اللهِ مَا أُولَةً كِوْمَ ون الترسم نز ديك بدتر درجه والا ده الُقِيَا مُدَةِ عَالِمَ ۚ لَا يَنْتَفِعُ عالم مص من الفي علم سع نغع ما صل بِعِلْمُ إِ مہیں کیا ۔ قولَهُ عَالِمُ لَا يَنْتَفِعُ : عالِم سے مراد كون ساعا لم سے اس مي دوتوني

اتیل : وہ عالم مراد ہے جس نے الیا علم سیکھا ہو فائدہ بہنیا نے دالا نہیں لینی غیر شرعی علوم ماصل کیے ہو نفع بخش نہیں ہیں ۔ غیر شرعی علوم ماصل کیے ہو نفع بخش نہیں ہیں ۔ دوش : با پھردہ عالم مراد ہے جس سف علم تو شرعی یادینی حاصل کیا گراسس پر عمل نہیں کیا ۔

ا بلے مالم کے بارہ بن کہا بمارلہ ہے ہوقیات حکلا صند الحکو بیت نزدیک سب سے بدتر ہوگا بعنی یہ جا ہل سے بھی زیادہ برا ہوگا بھی وجہ ہے کہ اس پر جوعذا سے ہوگا وہ جا ہل کے عذا ب سے تحت ہوگا جیسا کر منقول ہے مدہ وکیل فیڈ کھا جسل مستری تا میں وکوٹیل فیڈ المساح سکی کہ کراپ زجہ: جا ہل کے سیے ایک مرتبہ بربادی ہے ۔ اور عالم کے لیے سات مرتبہ بربادی ہے۔

شرحماہ ؛ روایت ہے مفرت زیاد بن بریرہ سے فراتے ہیں کہ مجدت مفرت عرب نے فرایا کہ کیا میاسنے موکہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے ہیں نے کہا مہنیں فرایا اسلام کو عالم کی لفزسش اللہ منا نین کا قرآن میں مجلونا اور گراہ کن سرداروں کی مکومت نباہ کرے گی۔ وَعَنْ زِيَادِ يَنِ جَرِيْرِهُ قَالَ قَالَ إِنْ عَمَ رُهُمَلَ تَيُرُفُ مَا يَهُ دِمُ الْوَسُلَامَ قَالَ تَكُنُ لا قَالَ يَهُ دِمُ لَهُ مَنْ آلَتُهُ الْمَا لِعِرَ وَجِهِدُ الْكُالْمُسَافِق بِالْكِتَ ابِ وَحُمَكُو الْاَيْمَةَ الْاَلْمِسَافِق الْمُصَّدِيِّيْنَ :

قول مَا يَهُدِهُمُ اللهُ مَسُلَامُ : يَهُدِهُمُ اللهِ سُلَامُ كَ وَمِعَلَى بِنِ اللهِ مُلَامُ كَ وَمِعَلَى بِن اقْل يَهُدِهُمُ اى بِزيل عِزَّةَ اللهِ سُلَامِ كده كون كى بِيزِبِ جو اسلام كاعزت كومنهدم كروب -

دور بن بندر من اصل معنی سے اسق ط البن ع تراس کا مطلب یہ مواکمہ است اسلام کی عمارت اسلام کے بنیادی اصول کلم تو تقید - نماز - روز ہ - زکا تا - ج

ستروک ہوجامیں ان پرعمل کرنا چھوڑ دیں ۔ قولهٔ قُلْتُ لاً ؛ ای لااعرت. قولَهُ مُن كُدُّ الْعَالِمِ : وَكَدَّ كَامِعَىٰ ہِ اى اعرض عن طريق انقيم صيمع راسسة سب بنناء اس كى تشر بهج به سه كه حبيب عالم كيف مقيقى فراكف امرا لمعرث نهی عن المسُنكر کی ادا كيسگی كرا پئی نَوَا بِشائت پرقربان كردست تو دين بي فسا د آجا تا ب كيونكم شرُوب ولَّة العالِو رَلَّة العَالَو العَالَوَ قولهُ جِدَالُ المُسَافِقِ بِالْكِتَابِ : جِدَالُ كَالغيرِ مِرْبِي بِهِ گرا<sup>سی</sup> مقام پر مبدال سے مراد تأ دیلائت قاسدہ نہیں جس سے ذریعہ ا قامت برما یں غلوکرنا ۔ اور مُشافق سے قراد بیعتی سے لین منافق ہو بنظا ہرتوا سلام کا دم ہمرتا ہے گرا ندرونی طور پر كغروبدعات كا يورا مهنوائے۔ قرآن باك كے سائف محكم تا سبط اورعلط تأويلات كرك احكام شرعيه كورة كرتاب اوروين مس فساد بيدا كرتاب قُولُهُ وَحُكُو الاِنْمُ مَا الْمُضِلِّينَ ! اى ظهور ظلوالانُمَرَ المُصَدِدِينَ - صَالَتِن كَ بَحَارَة مُصَدِدًا فَرَايَا ازْدِيادِ قِبَا حَتْ سَكِيكِ كَفُود بھی گراہ دوسروں کو بھی گراہ کرتے ہیں۔ وَعَنِ الْحَسَنُّ قَسَالُ العُلَوُ عِلْمَانِ فَعِلْمُو فِي تعسن جسسے فراتے ہیں کہ علم دوطرح کے ہیں - ایک علم دل ہیں <sup>ا</sup>یہ علم فاکدہ مسندسے - دوسول علم میرونپ القَّلُب ضَكَاكَ الْعَلِمُ النَّافِحُ وَ عِلَهُ كُو عَلَى اللِّيسَانِ فَذَاكَ زبان بر- یہ انسان پرانٹرتعاُلی کی حُجَّةُ اللَّهِ عَزَّوَكُولَ عَلَى مجتت ببصر ا بينِ الدُحُ<sup>ما</sup>: تعوله فَدُاكُ الْعِلْمُ النِّافِعُ: علم إلمن كُونا فع اس مي كما كم ا صالاً علم إلى موتا بصريب كك إلى مر موكا علم كسي كان كام موكا علم الم

کی دوسیں ہیں عل ایک توعلم معاملہ جوعل کا باعث ہوتا ہے تا علم مکا شغہ ہو علی کا اثر ہوتا ہے چنا بخدالتہ تعالی لینے بندوں ہیں سے جس کوچا ہتے ایس اس سے دل میں یہ نویعلم فوال دیتے ہیں ۔ اور معفرت میں بھری سنے حب علم کو نا نع قرار دیا ہے وہ بھی علم ہے اور جوعلم زیان کے اوپر ہوتا ہے یہ وہ علم ہوتا ہے نا تیرر کھتاہے اور ہددل میں نوا نیت پیدا کرتا ہے ۔۔

علم بچوں بردل زند بارے شود علم بچوں برتن زند ما رسے شود قو کے خوا ندوں کو الزام میں میں اندوں کو الزام میں کے خوا بندوں کو الزام دینتے ہوئے فر اسکے گا کہ ہم سنے بوتہیں علم دیا تھا تم سنے اسس پرعمل کیوں نہیں کیا ۔ کیفٹوٹوٹوٹ مالا منفخت کھوٹ ۔ کیفٹوٹوٹ کہ الا منفخت کھوٹ ۔

متر حبصله ؛ روایت سے مفرت ابوئر ریزہ سے فرائے ہیں کہ میں نے رسولُ انشرصلی الشرعلیہ سلم سے علم کے دو برتن محفوظ کے ایک تو تم میں بھیلا دیا۔ اور دو مرا اگر اسے بھیلاؤں تو یہ کا ہے ڈالا جائے بینی گلا۔ وَعَنُ إِنْ هُرَبُرَةٌ قَالَ حَفِظُتُ مِنْ وَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وِعَا سَنَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وِعَا سَنَيْن فَا مَنَا الْاحَلُ هُ مَا فَيَتَنَفُّهُ فِينَكُورُ وا مَنَا الْاحَلُ هَ لَهُ يَنْ مَا حَبْدَى علذا الْمَلَعُلُومُ يَعْنِى مَا حَبْدَى الطَعَامِ -

قدلت و عامشين ، وعاشين الاصل من توسط المن برتن مربهان و عاشين برتن مربهان و عاسمين برتن مربهان و عاسمين الرب المربي المر



وَعَنْ عَبُدِاللَّهُ قَالَ | ترجعه : روايت بصمغرت

اَبُهَا النَّاسُ مِنْ عَلِمَ شَيُثًا فَلَيْهُ النَّاسُ مِنْ عَلِمَ شَيُثًا فَلَيْهُ لَمُ يَعُسَلَمُ فَلَيْهُ لَكُو يَعُسَلَمُ فَلَيْهُ لَكُو يَعُسَلَمُ فَلَيْهُ لَكُو يَعُسَلَمُ فَلَيْهُ فَلَا لَا يَعْلَمُ فَالَا تَعْسُلُمُ الْفَيْلُو الْمَالَا تَعْسُلُمُ الْمُلُوا لَعُسُلُمُ الْمُلُولُ الْمُلَالُولُوا لَا لَعْسُلُمُ الْمُلُولُ الْمُلَالُولُولُ الْمُلَالُولُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِكُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُعُلِمُ الْمُلْلِكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلِلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُلُلُولُ الْمُلْلِمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُمُ الْمُلْلِلْمُ الْمُلْلُولُ الْمُلْلُولُ الْ

عبد الترابغ سے فرمایا لیے لوگو جو کوئی کھے جا نتا ہو تو بیان کر د سے اور جو نہ جا نتا ہو دہ کہدے التی جانے کیونکہ علم یہی ہے جے تم دجانو توکہدے اللہ جاسف۔

قولهٔ اکت من و خطاب عوی سے مگر علمار کو خاص طور پر ثنا لی ہے۔ قولهٔ شکیعً : عسلوم دینسد ارادیں۔

قُولُهُ وَمُنُ لُوُ لَيُعُلُّمُ فَلِيَقَكُلُّ ؛ ١ ي فِي الجُوابِ ،

اس مدست می سے روکا جارہے۔

منسلا صسف المحد بیث ان این کم طی کا افرار کرنا سمایا جارہے۔

د و مُمَا آوُ مَتِبُدُو مِنَ الْحِدْ بِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ کم طی کا افرار کرنا سمایا جارہے۔

د و مُمَا آوُ مَتِبُدُو مِن الْحِدْ بِينِ اللّٰهُ مِن الْحَدِدُ واللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ الل

متوجعسله: ردا بیت سصعفرت این میرین سے فراتے ایں کہ علم دین ہے - لہذا غورکروکرا پنا دین کسسے ماصل کیستے ہو۔ وَعَنِ ا بِنِ سِلْيَوِ بِيُنَّ قَالَ إِنَّ هُذَا الْعِلْءَ وَ يُعِثُ فَا كُفُلُولُا عَمَّنُ تَأْخُذُ وَى دِ بِئِكُمُ ا

قولهٔ آبُنِ سِسانِو بَينَ مُرْ. ان كا تام مُحَدسِيه مشهورتا بعي ا ورُمُعِتر بي - سِيرين عکمیدنت اور یا و ۔ ونو ن زا کرتین کی وجہ سے غیرمتعرف سے کیونکہ ابوعلی نحوی سے خرمیب ك مُطابِق مُطلقاً حروت زا كريمين غيرمُنعربُ كاسبب بي-اسس ارنشا دسعے درامیل ایس بات پرتبغیہ خُلا صُستُ الحكدِ ثيث المرنامقدوب كردب علم وين ماصل كرين<u>ة كآارا ده كردِ تواس بات كوخوب الجمع طرلق</u>ر يرجا بنح لو كرتم جس سعيع علم دين حاصل كررے مود وكس تسم كا آ دمى ہے آيا وہ قابل اعتماد ہے يانہيں ؟ حيثہيں انس عالم با را دی سے حالات کا بوری طرح علم ہوجائے توسمجھ لوکہ وہ واقعی دیندار پر ہمبر گار اور قوی ا نحا فظ<sub>ا</sub>سے تو اسر سے علم د<sup>ا</sup>ین حاصل کرد -نانيًا اس بات كي لمرف اشاره بيد كه بركس وناكس كوا بنا المستاذ مد بنا واور رز هرشخص منصه مدریت کی روا بیت کرد به خصومًا ایل بارعیت وا حلِ جوا رحضراً ست. وغيره كيونكه ان سعة عقائكه داعمال يرغلط الزات مُرثّب موسّع ابن -وَعَنْ حُدُ يُعَدُّ قَسُالَ مَرْجِمهُ : روايت سِصحفرت مُمَّرُكُمُّ عامتشكرا لمفتراع استقيتموا سے آپ نے نرایا کے قاربوں سے سرده دسيده مرموكيونكه تم بهت يل فَعْكُدُ سَبُقَتْ تُورُ سَيُقَا بَعِيدُا ہی ہو۔ اگرتم ہی الطے سیدھے ہو وَإِنْ آخَذُ تُوْ يَمِينُنَّا وَشِيمَا لاَ کھنے تو تم بڑی گرا ہی ہی پڑھا ڈیسے۔ لَعَبَدُ ضَلَكُ ثَقُوُ صَلَا لاَّهُ بَعِينُدًا قولهٔ بامَعْتُ والْقُرِّرَاءِ ، معَشربمعنی جماعت تراری تعیین میں متعدّد ا قرال بي - اوَّل: حُفَاظِ قرآن مراد بي - دوَّم و ه علما د مراد بي جواعمال مي كوتا بى کرتے ہیں ۔ متوتم ؛ جمہوُر صفرا ست کے نزدیک دہ صُحابہ کرام فل مراد ہیں جوا بتدار ہی ہیں اسلام کی دولست سے مشرّف ہو سکے نے ۔ اور قرام کا اطلاق صحابہ کام م بریایں معنی ہے كەمھالەكرامەم كەز ما رەبىل قرأ ت كوعلىم معنى لازم تھا-

قوف قدن سبق من است المقارة الدران سيم معرون دمجول دونول روا يتي اي المرمع وقت برهو تومل والتي ايت المرمع وقت برهو تومل واستفا مت المرمع وقت برهو تومل واستفا مت المرمع وقت برهو تم آف والحال سي برهم المركم تم المركم تبدي كا درجه تا بع سي زياده بوتا المراكم مجمول برهم تومل المراكم المراك

قوله يَمِينًا وَشِمَا لاَ - به مَعَابِل طرق مُستغيره ادراس سے مراد دا ومُستغير سے معف كرم الامتغرقہ كو اختياركرنا ہے ـ كما فى قوله تعالىٰ ﴿ وَإِنَّ حَلْدُ اَ صَرِاطِئ مُسُتَقِينُمُّا فَا حَتَّبِهُ وَ اِلْا تَسَكِّدِهُ وَاللهُ مَسْتَقِيلُ فَتَغَرَّقَ لِكُوْ عَنْ سَبِيرُلِهِ ﴾ د ب )

## اسماسته رجال

آب کا نام مُذَنِعَ بِنِ البِمَانَ ہے۔ ادریان کا نام مُذَنِعَ بِنِ البِمانَ ہے۔ ادریان کا نام مُخترین بن البِمان ہے۔ ادریان کا نام مُخترین سائڈ ہے ادریا ن ان کا نقبت معزت مذیعۂ کی کئیت ارمید انڈالفیشلی ہے۔ مین شک فع ادریا دیک سکون تعین ادریا میں ہے کہ آپ کونا تعین ادریا میں کہ ترب ہے۔ اوریا میں کہ ترب ہے۔ اوریا میں کہ ترب کونا تعین ادریا میں کا تعین میں میں ہے۔ اوریا میں کے کہ آپ کونا تعین ادریا میں کہ ترب کے کہ آپ کونا تعین ادریا میں کہ ترب کونا تعین ادریا میں کہ ترب کونا تعین ادریا میں کے کہ تاب کونا تعین ادریا میں کہ تو اور کا تعین کے ترب کے کہ تاب کونا تعین کے ترب کونا تعین کے کہ تاب کے کہ تاب کونا تعین کے کہ تاب کے کہ تاب کونا تعین کے کہ تاب کونا تعین کے کہ تاب کے کہ تاب کے کہ تاب کے کہ تاب کونا تعین کے کہ تاب کے کہ تاب کے کہ تاب کی کہ تاب کے کہ تاب کے کہ تاب کے کہ تاب کی کہ تاب کے کہ تاب

ا در داد در کی خبردی گئی تمی ان سے صغرت علی به معزت عربی ہے۔ اس سے واپ توق العین دادوارد باکنت سے واپ ایم واقعہ کی خبردی گئی تمی ان سے صغرت علی خ «صغرت عربین الخطابی «صغرت الوالدر وارد اور تا بعیز «سف عدیت کو روایت کی ہے ۔ شہر دوائن عمید ان کی دفات واقع ہوئی اور واقعہ ان کی قرشر لغی ہے۔ الف کی وفات کا واقع معزت عفائز خ کی شہادت کے جاکس رات بے بعد سفتا چریا سنت جو عمید بیشش آیا ۔ مترجیسید ، روایت ہے مفرت ابو ہر برزہ سے فرائے ہیں فرایارسول اللہ صلی اللہ علیہ ستم نے کے فم کے کنوئیں اللہ کی بنا ، مانگو- لوگوں نے عرص کیسا یارسول اللہ غم کا کنواں کیا ہے فرایا دوزخ ہیں ایک وادی - شرص سے نعود دوزخ روزانہ عارسو مرتبہ بنا ، مانگی ہے - وَعَنُ آئِي هُرُدُرَةٌ فَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ تَعَفَّ ثُقُابًا اللّهِ مِنْ جُبِتِ الْحُرُنِ قَسَالُقُ كَادَ سُولَ اللّهِ وَمَا جُيْسُ الْحُرُنِ كَادَ سُولَ اللّهِ وَمَا جُيْسُ الْحُرْنِ قَالَ وَادٍ فِي جَهَلَقُونَ اللّهُ عَلَى الْحُرْنِ مِنْهُ جُهَلَقُونَ مَلَّ يَعَوْمِر ارْكِعَ مِا شَدِ مَسَرٌةٍ ،

مولهٔ مِنْ جُبِ الْحُرْنِ - بعندة الحاء وسكون الزاءاى من بئر فیدالمنحن : بینی ایساگزال جس میں مزن ہی مزن ہے ۔ مبب كی الما فت مزن كی طرف ایسے ہے جسے وادالتلام میں واد كی الفا فت سلام كی طرف ہے ۔ سوال : مُزن كوجب كے ساتھ تشبيد دی اس میں كیا حكمت ہے ؟ جواب : وجہ تشبيد عمق بعنی گہرائی ہے كہ جس طرح كنو كي ميں گہرائی ہوتی ہے اس میں بعی گہرائی ہوگی ۔ بینی حبت المحزن دوزخ كی ایک واد كا كام ہے ہو بہت گہری ہے اوركنوكیں كے شاہر ہے ۔ گہری ہے اوركنوكیں كے شاہر ہے ۔ ہیںت ناك اور وحشت ناك ہے كہ دوزخی تو الگ رہے بلك خود دوزخ دن بس جارہ ہو اس میں بیا ما المكنی ہے ۔ ہیست ناك اور وحشت ناك ہے كہ دوزخی تو الگ رہے بلك خود دوزخ دن بس جارہ ہو۔

سیوال - جہتم کی طرف تعوّد کی نسبت کی گئی ہے ۔ مالا تکہ تعوّد تعینی نیاہ کیڑنا تو ذمی روح کا کام ہے -معرار سے کا کام ہے ۔

بہوا سب ' ؛ کِنا ٹی معنیٰ مُراد ہے تینی شدّت کی طرف اشارہ ہے ۔ ح**وا سب ذر**م ؛ مغیقت پر کول ہے کہ دانعی بفیہ جہتم مُبت الحز ن ہے دن میں میارسومرتبہ پناہ بکڑتی ہے ۔

م**جوا سب سوم ۔ بعض مضرات کے نزدیک جنم سے مزاد اہل جنم اور جہنم** پر گنعین فرشتے ہیں بعنی فرشتوں کا توزماد ہے جرجنم پریمغرر ہیں جن کو زبانیہ کہا جاتا ہے۔ قُولُهُ ٱلْعَبُدُكُ } : آلَٰذِينَ يَجَعَظُون الْمُثَلِّرُونَ بِالْسِنَيْدِ عُرْمَعُط : يَعْمَ مُختَرَّمِينُ كَ نزديك تُوَّامِ سے مُرَادِ المعلماء با تكتاب وَالمُسَتُّنَةِ الْعَقْصِرُون فِي الْعَمَلِ قَوْلِكُ الْمُواعُونَ بِاعْمَا لِلْإِنْ الْمَاسَمَا عُون بِا فَوَالِهِ سِورُ کیونکہ تراً ست کا تعلق اتوال کے ساتھ ہے نہ کہا عمال کے ساتھ ۔ قولْدُ أَلَّذِ يْنَ يَرُودُونُ أَلَا مُكَاوَ - امراء سے مادمردارہی مرداروں سے ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ جو فاری سرداروں سے محض حسب جاہ و مال اور دنیوی لمِع و لا یِح کی خاطر کمتاسے وہ خدا سے نزدیک مبغوض ترین ہے ۔ اِں اگر مرداروں سے ملنا امر بالمعردت ونبيعن المستكرسے سيے ہو يا بھرياتی جرا دران کے شرکے دفعيہ سے بيے ہوتو اس می کوئی معنا گغرنہیں ہے۔ قوله قال المعارين ، يه رواة مديث بن -قولمة المعبورة : محارى فراقة إلى كرامرا رسه مراد كالم امراري توعادل ا مرا رہے پاس جا نا مفرنہیں ۔ ملکہ ان کی زیارت تواب وعباد ت سے بشر لمبیکہ دنبوی لممع نزمور يفولُ ا بواً لا سعاد : مُحَدِّينٌ معزات بن نكعاب كربى كيم ملى التّرمليسلم سف مدسینت مذکور بیر، قاریول کی تحقییص کی سبعے ۔ گرانس منکم بیں دیا رکار ما لم ا درعا بد مجی د اخل ہیں کیونکہ علم کی اصل بنیاد توقر آن ہی ہے اسی طرح عبا مہت بھی قرانی احکام بى كى معالى موتى سبط - اسس يد ايس ما فى اور عابد بوريار كاربي و مبى انبير قارلوں کے مرا، اس کنوئیں کا تقریبیں سکے۔ وٌعَسنُ عَلِيٌ فَالُ قَالُ ترجیمیله ۱ ردایت بے مفرت على من سعة فرمات في فرمايا رسول الشر ركسوُلُ اللَّهِ مَهَلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمُكَّا يُؤشِكُ اَنْ تَيَأْرِنَى عَلَى النسَّاسِ صلَّى الشُّرعليه رسلِّم سنة عنقرسيب لوكون برر

رو المستمثرة لا مستنبغی من انو ملام الآ استمثرة و لا مستنبغی من انو ملام الآ استمثرة مساجده الا عاصرة و و می تحراث مرسن مرد و می تحراث مرسن مرد و می تحراث مرسن مرد و می تحراث مرسن می تصوف و می تحراث می تصوف و می تصوف الآ استمثری می تصوف الآ استمثری

ده وقت آشے گا جب اسلام کا مرف نام ا درقرآن کا حرف رواج ہی رہ جایگا ان کی مساجد آباد ہونگی گر ہرا سیت سے خالی ۔

قولم الآ استمالة : برشی سے یہ دوجہ ہیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم اس کوصور استمالة بیں ہوتی ہیں۔ ایک اسم اس کوصور کیتے ہیں ہو در آرام کی اللہ ہیں کہتے ہیں ہو اسم بھی ہے اور سمی بھی کہتے ہیں ایسکن معبود ان باطلہ کو بزعم مشرکین الا کہ سکتے ہیں کیونکہ براسم توہہ مستی نہیں ہے توصد میت کا مطلب یہ ہدے کہ مرت اسلام کا اسم رہے گام کی نہیں موجا نے کا عمل ختم ہوجا نے کا جمعے زکا ہ برج نام سے ہوتگا ۔ با دوسرے لفظول ہیں نام باقی رہے گا عمل ختم ہوجا نے کا جمعے زکا ہ برج نام سے ہوتگا ۔ با دوسرے لفظول ہیں نام باقی رہے گا عمل ختم ہوجا نے کا جمعے کا معنی ہے ہے کہ رہا کا دی دوسے گر ہوگا رہا ہے کہ رہا کا دی دوسرے گا معنی ہے ہوتکا دیا کہ دوسرے گر ہوگا رہا ہے کہ رہا کا دی دوسرے گر ہوگا رہا ہے کہ رہا کا دی دوسرے گر ہوگا رہا ہوس کا تواہد نہیں بلکہ الٹا عذا ہے ہوگا ۔

فول فوال مستعمل المنظم المنظم المنظم المعلم المعلم

موُدُم ہوں گئے۔

القولية عكا صِرَة ؟ وكذا على قارى حيف اسس كامعني كباب :-

مَا يَ بِالاَ بِنَيِيةَ الْمِرِيْقِيلَةِ وَالْجِدَرَٰ فَالْمُنَقَّنَتُ بَهِ وَالْفَشَادِيلِ.

المسرجة والبيسط المفروشة "

مُنند وبالاعمارت مُنقَش دیواری ، روشنی کا نوب انتظام ادرقالین وغیره : بچهی موکی مونگی -

مقصد ظاہری آبادی ہے محققین مطرات منے مسکاجٹ ھٹوعا مسکا کے

دوم لملبب بیان فرائے ہیں :۔

اقل: یعنی مبجد بین لوگوں سے تو آباد ہونگی گران ہیں ہدا بیت والے یا ہدا بیت دینے والے نہیں ہوئے۔ ان کے نہ ہونے سے دیران ہونگی ۔ کماخال الدکھتوں مُحُمّداتِالُّا سے مبحدیں مرتبہ خوال ہیں کہ نمازی نہیے ۔ یعنی وہ صاحب اوصا ف مجازی نہیے۔ دقام ، دوسرا معنیٰ یہ ہے کہ مبجدیں بنظاہر برای خوب صورت ہوں گی آراکش و دیائے میں مرتبہ خوال سے کے دور کی منت قریدہ اللہ میں کردہ دیں گی منت قریدہ اللہ میں کردہ دیں گی اسکان د

دوس من آرائش و المائن من من من من الفاہر برائمی خوب مورت ہوں کی آرائش و المیائش من محلات شاہی سے کہ سجدیں بنظاہر برائی خوب مورت ہوں گئے۔ گر ان مسا جد میں جورا ہن ہوں گئے۔ گر ان مسا جد میں جورا ہن ہوں گئے۔ گر ان مسا جد میں جورا ہن ہوں گئے کیونکہ وہ لوگوں کو برعات کی طریف وعوت ویس کئے اور اہل می کی فالفت ان کا شِعار ہوگا توم کو تنظری مسائل میں الجھائے رکھیں گئے۔ ہر سجد سے لا کو واسپ پیکر کے ذریعہ درسس کی آوازیں مسائل میں الجھائے رکھیں گئے۔ ہر سجد جن میں قرآن سے نام پر کھز و طفیان مجیلا یا جائیگا۔ کہا قال الد کہتوی مرسی در جات کہ اور اللہ فی سبیل الشرف ا

قعولیے علمیات حات حق شیرا ہے دنعیہ موال مغذرے موال ہوتا تھا کہ جب لوگوں کی بیرمالیت ہوگی توعلمار کہاں جا کیں گے ؟ توجواب کمیں ارفتا وہوا کہ ان کی مالت تویہ ہوگی کہ حصر و کشکٹر النگاس تعنش آج بے المنظم کا ج

قولة أكريتور اى دَجُهُها الداس سع آدم بي شت بع لائ جسك م

قُولُكُ مَيِنُ عِسَكَ هِهِ مُحَ تَخُرُجُ الْفِيشَنَكُ ؛ كَيَرَكُهِ انَّ نَسَاءَالِعَالِمِ وَسَادُ العَالِمِ وَ فَسَادُ الْعَالَيْدِ-

وعَنْ زَمَادٌ مِنْ لِبَيْدٍ قَالَ ﴿ ترجمه: روايت عزيوبناليرُ

سے قرباتے ہیں کہ بی نسنی الٹرعلیہ دسم سنے مسمى جيزكا تذكره فرايا ا درفرا يأكه بيعلم مباخ ذِهَابِ الْمُسِلْءُ قُلْتُ يَامُ سُولَ مِنْ مَدِينَ مِعْ مَعِ وَتِنَ بِرَكًا - بِي سَنَ عُرِضُ كِيا بإرسول الشرعلم كيسيرجا سكناب بم قرآن يشصته بين المسليفه بحول كويژها يتربس سكے اور تا تيا منت ہماري اولا وايني اولاد

ذَكْمُ الْنَشَجِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلَّعُ شَيْئًا فَقَالَ ذَاكَ عِنْدَ أَوَاتِ اللَّهِ كَيُعْثَ بِيَدُ هَبُ الْعَسِلْمُ } وُ يَحُنُنُ لَعَنْرَمُ الْعَنْرُانِ وَنَقْرِثُهُ ابتنآء مُناو يُعْفِر فَهُ أَبِنُنَاءُ كَا أبثناء حشؤالى يغوم المغيبا مستر

مَعُولَمُهُ مَشْنَيْشًا - شَيْئًا سے مُراد يا توسَى هَا سِرُلاً بِدِيني خون والى إست یا مشیقًا سے مراد معدت سے نسیکن سیان دادی کی وجہسے بان نہ موسکی۔ قولة فذاك : بعض تنول بن وكلك كالغلابي بن مراد اس سعم ثن الخوت ىمس كا نومت د يا گاسے ـ

تحولهٔ اوان بر ای وقت اوان بمنئی وقت بیصامن عبارست پول سے :۔ " ائى حينت وَ تَدْتِ ذِ كِمابِ الْمُعِلَعِ : لِعَى السِ شَى مَتَوَّتُ كَا وَتُوعَ عَلَم سَحَعَمَ مُومِانَ کے بعد ہوگا ۔

قُولُهُ وَكُفِكُ أَبُدُاهُ أَبُداءُ مَا \_ بعني أَنَّ الْعُرَّاتُ مُسْتَعِرُ أَبُيُ النَّاسِ الله بكوم العِتباصَةِ كُمَا مَيُدُلُ عليد حَولَهُ تَعَالَىٰ ﴿ إِنَّا تَعَنُّ مَنْ كُلُ لَنَا المَدَّ كُسُرُ وَإِنَّا لَهُ كُنَا فِعَلَوْتُ \* - يهال قرآن يُرْسِط يُرُحارث حدرا ديدا عمرسيكمنا ادر سكها ناسب لعني مبب تعليم وتعلم كالمشغلة قائم رسيه كاتوعلم كيونكر المغرما سكاكا - مصدريم ہوستے ہوسنے مایل معدر کہا ل جا سکتا سے۔

قُولَهُ تَكُلَّتُكُ أُمُّكُ ؛ اى نقدتك امّل واصله المذعاء بالعوت ثقريستعمل فى المتنجُّب،

قُولُهُ لَا مَاكَ مِا اَى لَا تُلِنُكَ نَفِيعًا فِى الْمَدِ يُسُدِّ - اس عمعلم جواکه استاه اینے شاگرد کو غیرمنا سب موال کرنے پرعنا سب کرسکتا ہے سٹلاً یا انعاظ "کہ ہم تہیں ایسا جاستے ہتے تم ایسے نکلے " یہ اٹھار عتاب کے بیے ہوتے ہیں۔
قدولا اُو لیکس کھلڈ ہوالیہ ہو گا النظار کی ۔ بینی علم ہاری مراد نتیج علم
ہوگا عمل نہ ہوگا ۔ اور ساتھ ساتھ صفرت زیاد کو تشبید فرائی کہ تم نے میرے
کلام کا منشار جانے بغیریہ خیال کرلیا کہ صرف قرآن کا پڑھنا اور اسس کا حاصل کرلینا
ہی کا تی ہے حالا کہ الیا نہیں ہے جس طرح میود ونصال کرتے کہ دہ بھی اپنی اپنی آپی کہ اور اسس کا علم بھی حاصل کرتے کہ دہ بھی اپنی اپنی اور اسس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے
یعنی توراست دانجیسل کو پڑھے ہیں اور اسس کا علم بھی حاصل کرتے ہیں لیکن ان کے
ا حکام پر ذرقہ برا بر بھی عمل نہیں کرتے ۔

متوده به روایت سے مفرت ابن مسعود اور مسعود است ایس فرایا رمول الشر مسلی الشرطیه دسلم نے کہ علاسیکھو اور انگوں کو سکھا کو ، قرائعن سیکھوا در لوگوں کو سکھا کو ، قرائعن سیکھوا در لوگوں کو سکھا کو ۔

ایم وفات پانے والا ہوں علم عنقریب ایم مینقریب ایم

وَعَنِ ا بْنِ مَسُعُودٌ أَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ اللّهُ صَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ وَعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ النَّاسَ تَعْلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ النَّاسَ لَعْلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ اللّهُ الْمَسْرَةُ وَعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَسْرَةُ وَكُلُهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّ

قولهٔ - الْعَيلُمُ ؛ وَالْمُوادُ بِالْهِلْهِ الْتَسَرِيدُة بِا عَوالْهَاقولهٔ الْفَرَاكِيْنَ ؛ فراتعن كى تعيين بي دوتول بي - اوّل ؛ اسلامى فرائق نما زروزه وغيره - ودّم ؛ فاص علم ميرات مراوسے - تول دوم زياده دا جے ہے جميبا كر انگلے مفہون سے معلوم ہور اسے - اگرچ علم اورقرآن بي بيمي آگيا تھا گرزيادتی انجمام سے سلے اس كوعليٰده ذكر كيا -

قوله كَنْكُهُ وَالْفِ مَنْ وَبَضَ عَلَم مَهُ بِعِدَ فَهُورُ مَنْ مَا مِا يَا اللَّهُ مَا إِيهِ اللَّهُ مَا مَع كرتبض علم مسبب الفِنتنة :

قول که که یجید آن ایک در تقت علم کژب مقنه کی وجہ سے کوئی عالم نہیں سے گا۔ بینی اب توتہ ہیں آسانی ہے کہ ہمسئلہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ میرسے بعد ایک دقت آسے گا کہ غلماء اٹھ جا نمیں سکے بہاں تک کہ اگر ایک میشت کی میراث یا نمنی ہوگی توشنی مسئلہ گا۔ فاہر یہ ہے کہ دوسے مُراد میشت سکے دوداریث ہیں۔ اورفر لیفرسے مراد میشد میراث ہیں۔ اورفر لیفرسے مراد میشد میراث ہیں۔ اورفر لیفرسے مراد میشد ہو۔ گھا شری ،

مترجعساء؛ روا بیت بمفرت الوم رزهٔ سے فرماتے ہیں فرایا رسول الشیم آلاً علیہ وسلم نے کہ اسس علم کی مثال حیں سے نفع مذا کھا یا جائے اس خزارز کی می ہے جس سے الشرکی راہ ہیں خرج یہ کیا جائے۔ وَعَنُ اَ إِنْ هُرَدُيْرَةً أَفَّ اللهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ صَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَمِشْلُ عِسلُعِ لَا يَنْتُعُعُ مِهِ كَعَشْلُ كَسَسْنُوْ اللّٰهِ لَا يُنْقُعُ مِهِ كَعَشْلُ كَسَسْنُوْ اللّٰهِ لَا يُنْقُعُ مِهِ تُعَشِّلُ اللّٰهِ لَا يُنْقَعُ مِسْنُكُ اللّٰهِ لَا يُنْفَقَى مِسْنُكُ اللّٰهِ لَا يَنْهُ فِي سَبِيتُ لِ اللّٰهِ لَا يَنْهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰلِيلّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰلِمُ الللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰلِمُ ا

قوله لا يُسْنَفَعُ مِلْهِ - عدم انتفاع كاتعتنى على اورتعلم دونول مصب

سوال: عبد کوکڑ کے ساتھ تست بیددی ہے ان ہیں وجہ تشبید کیاہے ؟ بچوا سب : وجہ تشبید کا بین العلم وَالکنز زیادتی دلینی بڑھنا) ہے بیسے علم کی بنتی زیادہ تدریس ہوگی اثنا ہی وہ بڑسے گا ہی مال کنز کا ہے کہ جا کز طریقہ پراسس کو خرج کردیکے یہ اثنا ہی بڑھے گا۔ کھنا بی قولہ خشان :۔ وَحَالَا تَسْيَحُو مِّرِنْ مَرْكُوعٌ حَرِّرِيْكُ وَنَ وَجَنَعَ اللَّهِ فَالْكِلْكَ عَرْمِيلُ وَنَ وَجَنَعَ اللَّهِ فَالْوَكَالِكَ عَرُمِيلُ وَنَ وَجَنَعَ اللَّهِ فَالْوَكَالِكَ عَمُدُوا لَمُصْتَرِعَ كُونَ وَلِكَ الْمُرْومِ عَ)

منابغ مشرفورے ار

« وَالْمُعِيدُ لُوُ بَيْرِ شِينُ مِا لُولِنْفَا فِي وَالْكَ لُزُ يَنْفَكُنُ وَالْعِلُوُبَا فِي وَالْكَ لُوُ خَانِ - وَاللَّهُ أَعُلُوْ:

> قَدُ تُنَّعُ كِنَابُ النِيلُو بِحَوْلِ اللّٰهِ وَقُوْسِهِ وَحُسُنِ نَوُفِيْقِهِ فَالْحَمْدُ بِلْهِ مَ سِرَاللّٰلِيكِنَ وَالصَّلُوةُ وَالشَّلامُ عَسَلِى سَيْدِ الْاَنْبِيكَ وَ وَالْمُرْسِلِينَ وَعَلَى الْهِسِهِ وَاصْحَابِهِ وَاصْحَابِهِ الْحُمَعِينَ،

اَلْحَمُدُ لِلَّهِ قَدِا نُنَهَى يَحَوْلِ اللَّهِ وَقُوَّ سِبِم الْجُزَّ الاوْلَ صِنْ آسعد الْمَفَا مِنْ عَلَى مشكوٰة المصرَّ بِيح وَ يَشْلُوه الجُدَّ الثَّانَ بِا ذُنِ اللَّهِ وَاوْلُكُ كِتَا بُ الطَّهَاءَ -سسس وَلِلَّهِ الحَمْدُ وَالْمِنَّة سسس وَلِلَّهِ الحَمْدُ وَالْمِنَّة سسسس

> بماء ۱۰ ر بیگالاول شکک چر مُطابق ماء ۲۳ مثی کنکنی

اداره تحقیقات علمیه کی عظیم پیشکش فلاحین (شرح اردو)تفسیراغراض جلالین (جلداول) (پارهادل کمل)

فلاحين (شرح اردو)تفسيراغراض جلالين

(جُلددوم) (سورة البقرة كمل)

فلاحين (شرح اردو)تفسيراغراض جلالين

(جلدسوم) (سوره آل عمران مكمل) (زبرطبع)

زافادات

استاذ العلماءر ببرسلى عن النعير والحديث مفرسة مولا نا الوحد عبدالغنى جاجر وى رحمه القدالقوى ترتبيب

ابوالاسعاد بوسف جاجروي

رفتق شعبه بتصنيف وتاليف اداره تحقيقات علميه واستاذ حديث جامعه اسلاميه بدرالعلوم حمادييه رحيم يارخان

ناشر

اداره تحقيقات علميه جامعه اسلاميه بدرالعلوم حماد بدرجيم بارحان بنون: 72432-0731

## ادارہ تحقیقات علمیہ رحیم یارخان کے علمی جواہر یارے

- (۱) . أسعد المفانح في عل مشكلوة المصابح از افا دات علامه ابومجموع بدالغني جاجروي رحمه التقوى -ابتداز خطبه كتاب تا آخر كتاب العلم -
- (۱) أسعد المفاتع جلد دوم از كمّاب الطبيارت ألزافا دات علامه ايومحم عبدالغني جاجروى رحمه القوّى -تا آخر كمّاب الصلوة
- (۳) قلاحین شرح اردواغراض تقییر جلالین شریف از افادات علامه ابو محمد عبد افغی جاجروی رحمه النتای -جلداول یارهاول (مکمل)
- (۳) فلاحين شرح اردواغراض تفسير جلالين شريف از افادات علاسه ايومحد عبدالغني جاجروي رحمه النقوي ... جلد دوم تعمل سورة البقرة
- (۵) قلاحین شرحارد واغراض تغییر جذا کین شریف از افادات علامه ابو محمد عبد الغنی جاجروی رحمه العق ی -جلد سوم کمل سورة آلی ممران (زیرطبع)
- (۲) الفتح السماوي شرح ارد وتنسير بيضاوي از افادات علامه ابومحمة عبدالنتي جاجروي رحمه الفقوي (زيطيع)
- (2) فتح البيان في حل مشكلات القرآن از افا دات علامه ابو محمد الغنى جاجر وي رحمه القوّى -(زرطيع)
- (٨) فتح الودود في حل قال البوداؤد البوالا سعاد بوسف جاجروي رفق اداره تحقيقات علميه

ناشرا

اداره تحقیقات علمیه جامعه اسلامیه بدرالعلوم حماد بدرجیم بارخان با کستان فون:72432 - 0731

مدرسین درس نظامی وطلباء حدیث کے لئے نا ورعلمی تحفہ اسعدالمفاتيح (شرحاردو) مشكوة المصابيح (جلددوم) (عنقریب حبیب کرمنظرعام پرآرہی ہے۔انشاءاللہ) ازافادات استاذ العلماءر ببرصلاء فيخ النفسر والحديث حضرت مولا ناا بومحمه عبد الغني جاجروي رحمه الله القوى وتتح الودود فيحل قال ابودا ؤر ً مع مقدمة الكتاب تأليف ابوالاسعاد بوسف جاجروي ناشر ادارة تحقيقات علميه جامعه اسلاميه بدرالعلوم حماديه رحيم يارخان بغون: 72432-0731